

حضرت مولانا محمعلى صديقي كاندهلوي الحسن 33- حق سريف أردوباز ارلا مور Poston of

# انتساب

عالی جناب عباس حسین ملک رئیس اعظم شہرسیالکوٹ کے نام

جن کی دین تمت اور محبت اسلام میں ڈونی ہوئی مخلصانہ دریاد لی اور ہمدر درانہ عنایت کی انجمن دارالعلوم الشہابیہ ربین منت ہے اور جوا ہے دل میں آئندہ بھی انجمن کے فلاحی تغلیمی اور تبلیغی کا موں کو پروان چڑھانے کا خاص جذبہ رکھتے ہیں۔

المجمن دارالعلوم الشهابية شهرسيالكوث



#### جمله حقوق محفوظ هيس

لتاب: امام اعظم اورعلم الحديث

ن تام تاب:

حفرت مولانا محمطى صديقي كاندهلوي

⊚ نام مصنف:

حافظ زابدعلي

﴿ بِالبَمَامِ:

796

⊙ صفحات:

رجب المرجب ١٣٤٧ ه/ أكست ٢٠٠٥

﴿ تاريخ اشاعت:

مسعود فريد مجمود فريد 4331105-0333

﴿ كَمُوزرز:

1100

€ تعداد:

مكتبه الحن 33- حق سريث، أردوبا زارلا ہور

⊙ نائر:

فون:042-7241355

450=/

⊚ تيت:



# علمي طلب

حافظ ذہبی الامام الحافظ مسع بن كدام سے جو زمانہ طالب علمی میں کوفہ کے اندر امام صاحب ؓ كرفيق بين فقل كرتے ہيں: "ميں امام اعظم كارفيق مدرسه تھا وہ علم حدیث کے طالب علم بنے تو صدیث میں ہم سے آ گے نکل گئے۔ یہی حال زہر و تقویٰ میں ہوا۔ اور فقہ کا معاملہ تو تہارے سامنے ہے۔"

(مناقب ذهبي : ص ۲۷)

### علمى شهرت

"امام لیث فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم " كى شهرت سنتا تھا۔ ملنے كا بيجد مشاق تھا۔ حسن اتفاق سے مکہ میں اس طرح ملاقات ہوئی کہ میں نے دیکھا كەلوگ ايك شخص ير تو فے يڑے جا رے ہیں۔ جمع میں میں نے ایک شخص کی زبان سے کلمہ سنا کہ اے ابو حنیفہ! میں نے جی میں کہا کہ تو تمنا بر آئی۔ یہی امام ابوحنیفہ ہیں۔''

(مناقب ابي حنيفه للذهبي: ص ٢٢)

### علمى نسب نامه

امام اعظم من نے سر براہ حکومت عباسیہ ابوجعفر منصور دوانقی کے سامنے برسر دربار بتایا ہے۔ "ربيع بن يونس كهت بين كه امام ابو حنيفه امیرالمؤمنین ابوجعفر منصور کے یاس آئے اس وقت دربار میں امیر کی خدمت میں عیسیٰ بن مویٰ بھی موجود تھے۔عیسیٰ نے امیرالمُومنین کومخاطب کر ك كهاا اميرالمُومنين!هذا عالم الدنيا اليوم - بيآج تمام دنيا كے عالم ہيں - ابوجعفر منصور نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ اے نعمان! تم نے کن لوگوں کاعلم حاصل کیا ہے؟ امام صاحبٌ نے فرمایا کہ امیرالمؤمنین! میں نے فاروق اعظم ، على مرتضيٌّ ،عبدالله بن مسعودٌ اورعبدالله بن عبالٌ كا علم حاصل کیا ہے۔ ابوجعفر نے کہا کہ آپ توعلم کی ایک مضبوط چٹان پر کھڑے ہیں۔"

(تاريخ بغداد عامع المسانيد)

# علمي كمال

حافظ ابن عبدالبرنے مشہور محدث یزید بن ہارون كالمام اعظم كے بارے ميں بيتاثر تقل كيا ہے: "میں نے ہزار محدثین کے سامنے زانوئے اوب تہہ کیا ہے اور ان میں اکثر سے احادیث لکھی ہیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ فقیہ سب سے زیادہ پارسا اور سب سے زیادہ عالم صرف یا چ ہیں۔ ان میں اولین مقام ابوحنیفہ کا ہے۔'' (جامع بيان العلم و فضله\_ الانتقاء: ص ١٦٢)

# علمی جامعیت

امام ابوجعفر طحاوی نے بکار بن قتیبہ کے حوالہ سے امام ابوعاصم کی زبانی نقل کیا ہے کہ: ''ہم مکہ میں امام اعظمؓ کے پاس رہتے تھے آپ کے پاس ارباب فقہ اور اصحاب حدیث کا ہجوم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا کوئی سخص نہیں ہے۔ جوصاحب خانہ کو کہہ کر ہم سے ان لوگوں کو ہٹوائے۔''

(مقدّمه اعلاء السنن: ص ٧٢)

|     | آیت کے چیرۂ اجمال سے نقاب کشائی                     | 8     | BITT   |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----|
|     | حضرت ابوموي اشعري اوران كامخضر چيره                 | 5     |        |     |
|     | امت دعوت اورامت اجابت                               | 5     |        |     |
|     | امام بخاري كاحديث الي موى تا استدلال                | 5     |        |     |
|     | حدیث الی موی "کی رہنمائی                            | 5     |        |     |
|     | ز من كى بارش ساستفاده من تمن قتمين                  | 5     |        |     |
|     | انسانى قلوب كى علم ومدايت سے استفاد و ميں تين قسميں | 8     |        |     |
| 114 | ا ذخیره رکھنے والی زمین یعنی محدثین                 |       |        |     |
|     | حديث الي موي "مين محدثين اورار باب روايت            | 8     |        |     |
|     | علامه سندهى كاتشر يحي نوث                           | 8     |        |     |
|     | محدثین کے بارے میں حضورا نور کا ایک اورارشاد        | 8     |        |     |
| 116 | ہے پیداوار کرنے والی زمین یعنی مجتهدین              | يانی۔ |        |     |
|     | عدیث الی موک <sup>ا</sup> o مجتبدین اور فقهاء       | 5     |        |     |
|     | علامه سندهى كى رہنمائى                              | 8     |        |     |
|     | فقتهاء مجتبدين كيمتعلق حضورا نوركاارشاد             | 8     |        |     |
|     | محدثين اورجحتبدين اسلام كأعملي سرماييه بين          | 8     | AMBINI | - C |
|     | صديثمن يرد الله به خيراً كي تخ يج                   | 8     |        |     |
|     | حافظ ابن القيم كاتفصيلي بيان                        | 8     |        |     |
|     | حكيهم الامت شاه ولى الله كابيان                     | 8     | 123    |     |
|     | اصحاب روايت اوراصحاب درايت دونو ل ارشاد كامنطوق جي  | 5     |        |     |
| 118 | عتہاد کی طاعت ضروری ہے                              | اتماه |        |     |
|     | امت محمرية مين علماء كلي دوشميس                     | 8     |        | i   |
|     | فقنهائة اسلام كاحافظ ابن القيم كى زباني تعارف       | 8     | 68     |     |
|     | آيت اطاعت ميں اولي الامرے فقهاء مراد ہيں            | 8     | 126    |     |
|     |                                                     |       |        |     |

# **₽**88€ mr...

# م امام اعظم کے امام اعظم کے امام الحدیث کے الحدیث ک

| 1500      | 6.18                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C" 22     | میں با قاعدہ عنوان دیا گیا ہے، جبکہ ما<br>کے بہت سے مضامین کوفہرست میں با قاعدہ عنوان دیا گیا ہے، جبکہ مع<br>کے بہت سے مفہرست چونکہ مع<br>سے،ایک عام قاری اس سے البحض کو بو<br>سے،ایک عام قاری اس سے میں میں مقر دو بدل کیے بغیراس البحض کو بو                              |
| U         | ے بہت سے مصابال وہر البص محسوس کرنا ہے، فہرست چونکہ سے                                                                                                                                                                                                                      |
| W-2331/1  | V V PO . 1 . 1 . 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marin Co. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رعلى      | ں ہے،ایک عام ہارت میں سی سمی متم ر دوبدل کیے بھیرا کا اس ویے<br>ہے،اس لیے ہم نے فہرت میں مضامین سے عنوانات کوچھوٹے فونٹ میں<br>انات کو بڑھے فونٹ میں اور ممنی مضامین سے عنوانات کے اعتبارے دیا گیا ہے۔زام<br>انات کو بڑھے کی نہ ہے، مستقل عنوانات کے اعتبارے دیا گیا ہے۔زام |
| 43        | ے،اس ہے ہے ہے۔<br>ہے،اس ہے ہے ہیں اور مختی مضامین سے عنوانات کو چھوے وسسے<br>انات کو ہڑنے فونٹ میں اور مضامین کا نمبر تار ستفل عنوانات سے اعتبار سے دیا گیا ہے۔ زام<br>سے نمبر اور مضامین کانمبر تار                                                                        |
| 46        | لمات تشكر                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57        | گرای قدرآ را                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68        | سوانح دمات<br>سوانح دمات                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 106       | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -         | يبين لفظ سري تفسير                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | بین مدید<br>آیت دعوت اوراس کی تفسیر<br>آیت دعوت اوران کامخفرتغارف<br>هم حافظاین کثیراوران کامخفرتغارف                                                                                                                                                                       |
| 112       | طافظاہن میراوران<br>وعوت نی اورامت دونوں کا کام ہے                                                                                                                                                                                                                          |
| _         | C 114: ( B                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,        | اتباع محبت کی نشانی ہے<br>اتباع محبت کی نشانی ہے<br>اتباع سے موضوع پر قرآن کا دعوی                                                                                                                                                                                          |
| 113       | الناع کی سرشار ہوں کا بھیجہ ہے۔ یہ ہے تشریح                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | ہے اجاں فامر مادیات ہے۔<br>آپت دعوت کا جمال اور اس کی حدیث سے نظر کے۔<br>م                                                                                                                                                                                                  |
|           | م آیت دعوت کا جمال اورون ک                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | السنة كے ايك سے زيادہ اصطلأحي معنے                | Ð    |    |
|-----|---------------------------------------------------|------|----|
|     | فقهاء كي اصطلاحي زبان مين السنة                   | Ð    |    |
|     | قرآن کے قراء سبعد اور النة کے لیے محدثین کی روایت | 5    | MA |
|     | سنت کا سنت ہوناروایات محدثین کامختاج نہیں ہے      | 5    |    |
| A)  | اسموضوع يرحافظابن تيميه كالطيف بيان               | 5    | 13 |
| *   | قرآن کی حفاظت کے دوطریقے سینداور صحیفہ            | 5    |    |
|     | سنت كى حفاظت بھى دوطرح ہوئى سينداورعمل كاپياند    | 5    |    |
|     | حفاظت سنت اورحفاظت قرآن میں فرق کی وجہ            | 5    |    |
| 129 | بخ سنت کے لیے حدیث کالفظ                          | プサ   |    |
| _   | لفظ حديث كا قرآن مين استعمال                      | Ð    |    |
|     | قرآن میں دین کی فعت کے اظہار کانام تحدیث ہے       | 8    |    |
|     | تاریخ سنت کے لیے نام تجویز کرنے میں امت کی دیانت  | 8    |    |
| 130 | ث كالصحح مقام                                     | مدي  |    |
|     | دين مين قرآن وسنت كى جيت                          | Ð    |    |
|     | منكرين حديث كااسلام ميس مقام                      | 日    |    |
| 131 | ن اورسنت میں فرق                                  | قرآ  |    |
| 132 | لحرمين كانظريه                                    |      |    |
|     | قرآن وسنت دونوں وحی ہیں                           | 8    |    |
|     | قرآنی وحی کی شان اعجاز اوراس کا مقام تعبدی        | 5    |    |
|     | قرآن کی تلاوت اورسنت کے اتباع پرزور               | 5    |    |
|     | قرآن وسنت میں نامداور پیام کافرق ہے               | 5    |    |
|     | نامدوبیام کے فرق پرامام ابو محد الجوینی کی تصریح  | 8    |    |
| 133 | جلال الدين السيوطي كى تا سُد <u> </u>             | حافظ |    |
|     | قرآن معجزه بين م                                  | 5    |    |

| 118 _ | اورسنگلاخ زمین یعنی مقلدین                         | صاف |  |
|-------|----------------------------------------------------|-----|--|
|       | مقلدين كي طرف ارشاد مين اشاره                      | 8   |  |
| 1.0   | علامة تسطلانی کی تشریح                             | 5   |  |
|       | تقليد كي حقيقت                                     | 5   |  |
|       | ابن ماجد کے حوالے ہے حابہ کے پانچ طبقے             | 5   |  |
|       | صحابه كاختلاف مدارج برشاه ولى الله كابيان          | 5   |  |
|       | علم فتحقيقي اورتقلبيدي دونو ل علم فين              | 5   |  |
|       | منصب امامت مين مولا ناشهبيد كابيان                 | 5   |  |
|       | علإمى شاطبي كي بيان كرده علماء كي قشمين            | 5   |  |
|       | ابل النة تح تقليدي موقف برامام ذهبي كابيان         | 5   |  |
|       | شاه ولى الله كى اختيار كرد ە تقليد كى تعريف        | 8   |  |
|       | امام اعظم کی فقاحت میں شہرت کی وجہ                 | 5   |  |
|       | مجتبد ہونے کی ضروری شرطیں                          | 5   |  |
|       | مجتبد کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب علامہ شاطبی کی زبانی | 5   |  |
|       | محدثين علم حديث وروايت ميس فنكارين                 | 5   |  |
|       | ائمهار بعد کا حدیث میں مقام اور شاطبی کا بیان      | 5   |  |
| 124 _ | بث کیا ہے؟                                         | عد: |  |
|       | قرآن میں نبوت کا مقام اور منصب اوراس کی تشریح      | 5   |  |
| 125   | ن وقائع کے تحت نازل ہوا                            | قرآ |  |
|       | بتدر بج نزول قرآن كي توجيه اوراس سے استدلال        | 8   |  |
|       | قرآناوروقائع ميں باہم تعلق                         | 5   |  |
|       | قرآن میں حضورانور کواورقرآن کونور کہنے کی وجہ      | B . |  |
|       | قرآن اورسنت میں چراغ اور روشنی کی نسبت ہے          | 5   |  |
| 26    | ے تاریخ سنت کا نام ہے                              | عد  |  |

|     | حافظ جلال الدين السيوطي كامختصرا وراجهالي تعارف   | 8    | -4  |
|-----|---------------------------------------------------|------|-----|
|     | السنة ميں توامر لفظى ندہونے پرالجزائر كى كابيان   | 5    |     |
|     | توار سے بحث كرنا محدثين كے دائر ه كار سے باہر ب   | 8    |     |
|     | حافظابن تيميدكى بتائى موئى دواصولى باتيس          | 8    |     |
|     | كلام كاشرف اورافضل ہونے كامعيار اورامام خطاني     | 8    |     |
| 144 | ه وحی اور تلاوت وحی میں فرق                       | اتار |     |
|     | مااوجی میں الکتاب کی قید تلاوت کے ساتھ مخصوص ہے   | 5    |     |
| 145 | سلم كي حديث الي سعيد كامنشاء                      | صحح  |     |
|     | حدیث الی سعید خدری معلول ہے                       | 6    |     |
|     | حافظاین فجر کا اجمالی تذکره                       | 5    |     |
|     | الاتكتبوا عنى غير القرآن من غيركا موضوف           | 5    |     |
|     | مدوف ہے                                           |      |     |
|     | كتابت كى ممانعت برۋاكشيجى صالح كى رائ             | 8    |     |
|     | ممانعت عظمى مصداق برامام خطابي كابيان             | 8    |     |
|     | المحدث الفاصل مين رامبرمزى كى رائ                 | 8    |     |
|     | حضرت ابو ہریرہ کی منداحمد کی حدیث سے استدلال      | 8    |     |
|     | ڈاکٹر عبداللہ کی حدیث الی سعید کے مصداق کے متعلق  | 8    |     |
|     | راع کا ایکا ایکا ایکا ایکا ایکا ایکا ایکا         |      |     |
|     | حدیث الی سعید کتاب کی حدیثوں کے معارض نہیں ہے۔    | 8    |     |
|     | حضورانور کی جانب سے اجازت اوراس پراحادیث سے       | 8    | 194 |
|     | استدلال                                           |      |     |
|     | حديث الي سعيد كالشخ اورعلامه احرمحمه شاكر كااصرار | 8    |     |
|     | تا قابل انكار حقيقت                               | 8    | 201 |
| 152 | وت میں جدیث کا کتابی ذخیرہ                        | 2,99 | 0   |

|       | سنت كا آغاز روايت بالمعنے ہوا ہے                         | 5      |     |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|-----|
|       | نامداور پیام کاتفصیلی فرق                                | 5      |     |
| 134   | ی اللہ کی وحی ہے                                         | سنت بھ |     |
|       | قرآن نظم ومعنے دونوں کے مجوعہ کا نام ہے                  | 8      |     |
|       | قرآن کارجمہ قرآن نبیں ہے                                 | 8      |     |
|       | زول قرآن كقرآن كابيام بحى الله نے اپنے ذمه ليا ہے        | 8      | 100 |
|       | قرآن کی بتائی ہوئی وحی کی تین صور تیں                    | 5      |     |
|       | زول قرآن کے لیے وحی کے اقسامل سدگانہ میں سے              | 8      |     |
|       | ایک گاهیمین                                              |        |     |
|       | علامه آلوی اور علامه طیمی کے بیانات                      | 5      |     |
|       | نف في الروع ،رويا اورالهام كوقر آن نے وحى كها ب          | 5      |     |
| 407   | امام شافعی کی الرساله میں آشریح                          | 5      |     |
| 137 _ | ن میں حکمت سے مرادسنت ہے                                 | قرآا   |     |
|       | حكت بسنت مراد مونے پرقرآنی آبات سے استدلال               | 8      |     |
|       | حكت بي مراد باس كالمام شافعي كى جانب ب                   | 5      |     |
|       | تفصيلي جواب                                              |        |     |
|       | حکمت کی آیتی بھی قرآن کی آیات کی طرح تلاوت               | 8      |     |
|       | ہوتی تھیں                                                |        |     |
|       | سنت کی وحی الٰہی ہونے پر حافظ ابن القیم کا جامع تنجرہ    | 8      |     |
|       | كتاب كي ما تهو نبوت آنے كى ضرورت برامام احمد كابيان      | 8      |     |
|       | کتاب وسنت کے باہمی رشتہ پرامام ابوحنیفہ کے بیانات        | 8      | 10  |
|       | قرآن میں حضور انور کی اتباع کاغیر شروط اور بے قید تھم ہے | 8      |     |
|       | یغیرقر آن کےشارح ہیں<br>ا                                | 8      |     |
|       | سنة بي مع به وابرت المعنه جائز ہونے کی عقلی توجیه        |        |     |

|     | احكام وسنن كى كتابين                              | 8           |  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|--|
|     | عمرو بن حزم کی تالیف کی تاریخی حیثیت              | 8           |  |
|     | قاضی ابوبکر کے پاٹ عمرو بن حزم کی دستاویز         | 5           |  |
|     | وستاويز عمرو بن حزم ائمه اسلام مين متداول ہے      | 8           |  |
|     | كتاب الصدقه نبوت كاتحرير ماييب                    | 8           |  |
|     | خلفائ راشدين كاكتاب الصدقد يمل                    | 8           |  |
|     | سالم بن عبدالله سے كتاب الصدقد كى روايت           | Ð           |  |
|     | كتاب الصدقة كى تاريخي اورروا يتي حيثيت            | 8           |  |
| 158 | پەكرام اور كتابت حديث                             | صحا         |  |
| 158 | نه صادقهٔ                                         | صحة         |  |
|     | صحيفه صادقه كاتوارث                               | -<br>-      |  |
| 161 | غلى مرتضلي "                                      | 50          |  |
| 161 | فەصدىقى                                           | 50          |  |
| 163 | فدجابر                                            | 150<br>COMO |  |
| 164 | غه مره<br>غه مره                                  | 7           |  |
|     | . (                                               | &           |  |
|     | ا مام حسن بصرى كااجمالي تذكره                     | 5           |  |
|     | و صحیفه صحیفه اوراس کا بورانام                    | 5           |  |
| 164 | محيفة الصحيحة                                     | الع         |  |
| 165 | ب<br>بالمنظونجي كاازاليه                          | 1           |  |
|     | م اہل عرب میں علمی سرمایی کو محفوظ رکھنے کے ذرائع | 57          |  |
| 166 | مدیث بیان کرنے والے صحابہ کرام                    | 0           |  |
|     | ه مدين روات كرنے والے صحابه كرام كى تعداد         | 7           |  |

|       | ع امام اعظم کی تابعیت اور محدثین کرام                         | 9   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 208 _ | ما فظا بن حجر عسقلانی                                         | , 0 |
|       | ع امام عظم كى تابعيت پر حافظ ولى الدين عراقى كافيصله          |     |
| 210 _ | ما فظازین الدین عراقی کا تنجره                                | , 0 |
|       | ے حافظ عراتی کی بیان کردہ تا بعین کی فہرست                    |     |
| 211 _ | ملامة مطلانی کی رائے                                          | . 0 |
|       | ے · حافظ ابن عبدالبركا تابعیت امام كے بارے ميں انكشاف         |     |
|       | عبدالله بن الحارث سام اعظم كوشرف ديد                          | ,   |
|       | 🗗 🕳 حافظ ابو بكرالجعا في اورعبدالله بن الحارث كي تاريخي و فات | ,   |
|       | 🗃 🔻 حافظ ابو بکرالجعا فی اوران کی تاریخ رجال ہے واقفیت        | ,   |
|       | 🗗 ديد کي شبهادت ايک شبت وعويٰ ٢                               | nee |
|       | 🗗 اثبات وُفِي مِن تعارض پر محدثين كا فيصله                    |     |
|       | <ul> <li>جزور فع یدین میں امام بخاری کا زریں فیصلہ</li> </ul> | ,   |
|       | <ul> <li>امام اعظم كاحضرت انس كود كيفاشفق عليه ب</li> </ul>   |     |
|       | <ul> <li>صحاب و تا بعین کے لیے قرآن میں جار دعدے</li> </ul>   |     |
| 214 _ | امام اعظم كاز مانه طلب علم                                    |     |
|       | <ul> <li>وليد بن عبد الملك كوتين كارآ مدسيد سالار</li> </ul>  |     |
|       | 🗗 زمانه وليد مين اسلامي حكومت كاجغرافيه                       | 100 |
|       | 🗗 امام اعظم ہے چھپنے اوراؤ کین کا دور                         |     |
| 215 _ | کوفه کی مرز کی حیثیت                                          |     |
|       | 🗗 كوفه كاجغرافيا كي مقام                                      |     |
|       | 🗗 زمانه فاروق اعظم میں کوفیری آبادی اوراس کی وجوہ             |     |
|       | 🗗 کوفدگی آباد کاری کے لیے تھیل کی تھیل                        |     |
|       | 🗗 کوفہ میں آباد کاروں کی اولین تعدادہ م ہزار ہے               |     |

| 197      | امام اعظم کی محبت تن ہونے کی علامت ہے                                      |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|          | ص عبدالعزيز بن ميمون الم م اعظم م كم معاصري                                |  |
|          | <ul> <li>وكيع بن الجراح فآوئ ميں امام عظم كا قوال كوا بناتے تھے</li> </ul> |  |
|          | 😝 امام یجیٰ بن سعیدامام اعظم ؒ کے فتویٰ میں مقلد ہے                        |  |
|          | 🗗 امام عظم کی تعلید ۱۹۵ ہے پہلے شروع ہو چکی تھی                            |  |
|          | عے کی بن سعیدام ماہو ہوسف کے شاگر دہیں                                     |  |
| 199      | رخ انوراورسرایائے امامت                                                    |  |
|          | المام اعظم كى تاريخ ولادت مين اختلاف 🗗                                     |  |
| 199 _    | امام اعظمٌ تا بعي بين                                                      |  |
| 200 _    | اسلام میں صحابہ کا مقام                                                    |  |
| 160      | استار کابت ہے الت قرآن سے ٹابت ہے                                          |  |
|          | عدالت صحاب برطاعلى قارى اورابن عبدالسلام كى تصريح                          |  |
| 200 _    | تابعین کی بزرگی                                                            |  |
|          | ے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے استدلال                                |  |
| 91       | ط مدیث عائش کی روایت سے استدلال 🗗                                          |  |
|          | 🗗 خیرالقرون کی محدثین کی چیش کرده آنفسیر                                   |  |
|          | صدراول اورسك صالح ك تشريح                                                  |  |
|          | 🗗 كمال علم اوركمال ايمان مين صحابه كامقام                                  |  |
| 205      | ط دورنبوت مين المام أعظم كى ولادت<br>شرك                                   |  |
| 205 _    | محدثین کی زبان میں تابعی                                                   |  |
| <u>.</u> | 🗗 صحافی کی تعریف امام بخاری کی زبانی                                       |  |
|          | ارشادات نبوت سے امام بخاری کی تائید                                        |  |
|          | امام اعظم كوسحاب كى ديدكاشرف بغبار ب                                       |  |
|          |                                                                            |  |

| 224 _ | طمتم اورعلوم عقليه                                | امام العظ |       |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|-------|
|       | علوم عقليه ميس مهارت رعبدالله بن الي حفص كابيان   | 6         |       |
|       | امام اعظم کی کلامی اور عقلی علوم میں شہرت         | 8         | 237   |
|       | مختلف مدارس اورمكا تيب امام اعظم كم عناظرت        | 5         | - 1   |
|       | امام اعظم تے زماحہ میں علمی مسائل                 | 8         |       |
|       | حافظا بن رحب حنبلي كالختلاف برتاسف                | Ð         | - 1   |
|       | مستلها بمان مين اختلاف اورجهم بن صفوان كاموقف     | 5         | 239   |
| 226 _ | يمان اورامام أعظمَّ                               |           |       |
|       | ايمان ميس تصديق افراراوراعمال كاباجمي ربط         | 5         | 1     |
|       | ارشادنبوت سے ربط کی تائید                         | 5         |       |
|       | زبان كا قرارايمان ميل كيون شرط ٢٠                 | 8         |       |
|       | ایمان میں امام اعظم م کے نز ویک اقرار کی اہمیت    | 5         | 530   |
|       | ائيان كے موضوع برامام اعظم كا قانوني موقف         | 日         | - TEG |
| 230   | ظم کی علم کلام میں تصانیف فیصل                    | 100       |       |
|       | معتزله كاغلط يرو پيگنذا                           | 5         |       |
|       | البیاضی طاش کبری، بزازی اور بزدوی کی تصریحات      | 8         |       |
|       | ا مام اعظم کی کلامی کتابوں کی تاریخی حیثیت        | 5         | - 1 4 |
| 232 _ | إم اوراس كأحكم                                    | علم كل    | 0     |
|       | امام اعظم کے نزویک اسلامیات میں علم کلام کی حیثیت | 5         |       |
|       | د فاعی سر مایی ک ہے                               |           | 2018  |
|       | امام الحرمين اورامام غزالي كى تائيد               | 8         |       |
|       | علم كلام كےموضوع پراولیت كاشرف امام اعظم كوحاصل   | 5         |       |
|       | · · · ·                                           | 91        |       |
|       |                                                   |           |       |

| رید تشکیل اور ابوالہیاج الاسدی کاسروے            | ، كوفه كى جا        | 5   |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
| شاوراس كى تقدنى وتبذيبي مركزيت                   | و كوفه كانت         | 5   |
| زمانه فاروق مين مسلمانون كاحمول                  | و كوفه مين          | 5   |
| باد کاروں میں صحابہ کی تعداد                     | م مرارآ             | 5   |
| نداد میں محدثین وموز حین کا اختلاف               |                     | 57  |
| لى زبانى كوفه كاعلمى نسب نامه                    |                     | 5   |
| يحشوق طلب علم برحافظ ابن تيميه كالكشاف           | م علماء كوفه        | 57  |
| ت جوید کے امام اور کوف                           | م فن قرأية          | 7   |
| راوركوفيه                                        | م علم النفسير       | 7   |
| ورنحو دصرف کی تد وین اور کوفیه                   | 110                 | p   |
| کے بہاں کوفہ کی اسانی اہمیت                      |                     |     |
| ى طلب گار يون كاز مانه 220                       | مام أعظمٌ كي علمي   | 1 - |
| بگاریوں کے لیے نقطہ آغاز                         | 🗗 علمی طلب          | p   |
| ب میں امام اعظم کی علم الکلام ہے دلچین           |                     | ,   |
| م بین امام اعظم کی مبارت                         | علم الكلا           | ,   |
| علم کے لیے امام علی کامشورہ                      |                     | 1   |
| ك طرف متوجه كرنے مين امام تعلى كاكروار           |                     | 1   |
| بعلم کے بارے میں غلط ہمی کا ازالہ                | <del>ح</del> آغازطا | Į   |
| ن عصريه 221                                      | امام اعظتم اورفنو   |     |
| ا کُع ہے پہلے امام اعظم ٹے فنون حاصل کیے         | 🗗 علم الشر          | Į.  |
| ام میں امامت پر یخیٰ ابن شیبان کا بیان           |                     |     |
| ماعظتم مين مروجيه علوم اوران كي تقشيم            | ج زبانایا           |     |
| مم کی طلب علم کی تاریخی تر حیب                   |                     |     |
| لمٹرنے لڑکین میں علوم عصریہ میں پھیل فر مالی تھی | الم الم             |     |

| _     | صحابہ سے روایت کے بارے میں ثبوت معتمد ہے              | 0         |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 251   | امام اعظم کا حضرت انس بن ما لک ہے تلمذ                | 0         |
|       | 🗗 معفرت انس بن ما لک کا اجمالی سوانحی چیره            | 283       |
|       | حضرت انس عام اعظم کی روایت طلب علم                    | 285       |
| 254   | امام اعظم كاحضرت عبدالله بن الحارث ت تلمذ             | 0         |
|       | امام اعظم كى زبانى عبدالله علاقات كاواقعه             | TRO       |
|       | عبدالله عام اعظم كساع كي تفريح                        | October 1 |
|       | 🗗 عبدالله بن الحارث كى تاريخي وفات                    | 402       |
|       | ط فظ الو بر الجعائي على حديث اور تاريخ رجال كامام بين |           |
| 256 _ | عیداللہ بن ابی او فی سے امام اعظم کا تلمذ             |           |
| 257 _ | محل روایت کی عمر اور محدثین                           | 0         |
| 258 _ | اتصال روایت کی شرط                                    |           |
| 259   | كوفه مين علم حديث                                     |           |
|       | B كوفدش محابدكرام                                     |           |
|       | الخارى شريف مي كوف كريخ والدراويون كى تعداد           |           |
|       | کوف کے محد شین کی تذکرہ الحفاظ سے فہرست               |           |
| 267 _ | علامة التابعين امام هعى تلمذ                          | 0         |
|       | a عديث كي زباني يا دواشت كا دور                       |           |
| 271_  | امام حماد بن سليمان تلمذ                              |           |
| 273   | ميزان الاعتدال مين ائمه متبوعين كاذكر                 |           |
| 274   | تاریخ کاالمناک حادثه                                  | 0         |
| 275   | امام حماد برارجاء كي تهمت                             |           |

|       | ٥٩ هے ١٠١٥ ه تک كا وقت امام اعظم منے حديث ي                                                      | 5      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 237   | مرف کیا<br>مم طالب علم حدیث کی حیثیت سے                                                          | ااماعظ | -  |
| 3.    | ا ما شعبی کا امام اعظم کے اکا برشیوخ میں شار                                                     | 9      |    |
|       | امام شعمی کی حدیث میں شان جامعیت                                                                 | -      |    |
| 4     | امام اعظم م كے طلب علم كى تاریخي داستان كا اجمالي خاك                                            | 5      |    |
| 239 _ | مال کی عمر میں حدیث پڑھنے کی وجہ                                                                 |        |    |
| 240   | یث میں زمانہ طالب علمی میں امام اعظم می سبقت _<br>یث میں زمانہ طالب علمی میں امام اعظم کی سبقت _ | علمحد  |    |
| *     | امام معر بن كدام كي شهادت.                                                                       | 5      | -  |
|       | علم حدیث بین امام مسعر بن کدام کامقام                                                            | 5      |    |
|       | امام یجیٰ کی زبانی امام اعظم کی اعلیت کا اعتراف                                                  | ð      |    |
| 242 _ | ظمی کے حدیث میں اساتذہ                                                                           |        |    |
| 243 _ | نظمیؒ کے اساتذہ حدیث کی عظمت                                                                     |        |    |
|       | اساتذه کی عظمت سے تلاندہ کی عظمت کا اندازہ                                                       | 5      |    |
|       | امام اعظم کی برتری کی ادنی شهادت                                                                 | B      |    |
|       | مملكت اسلامي ميس حديث كي درسكامين                                                                | 5      | 41 |
|       | علم حدیث کی صبح صاوق کا طلوع                                                                     | 8      |    |
| 247 _ | اعظم کے اساتذہ میں پہلاطبقہ                                                                      | امام   |    |
|       | مُحدثين كے نزديك عدم صحت موضوع ہونے كومتلزم                                                      | 8      |    |
|       | حبين ہے                                                                                          |        |    |
|       | حدیث کے محج نہ ہونے کا مطلب                                                                      | 日      |    |
|       | حديث ضعيف كي مجعى دوقتمين بين                                                                    | 5      |    |
|       | حدیث افتراق کے بارے میں فیروز آبادی کا دعویٰ                                                     | D      | 4  |
|       | صحابہ ہے شرف روایت                                                                               | -5     |    |

|       | حرمین کے عمل پراعتما داورامام بخاری کا مسلک       |       |     |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-----|
| 309 _ | امام اعظم کاعطاء بن ابی رباح ہے تلمذ              | 0     | 281 |
|       | 🗗 عطاء بن الي رباح كى علمى وسعت پرايك ضرورى منبيه | N. P. | 283 |
| 312 _ | ایک ضروری تنبیه                                   |       | 285 |
| 313   | حافظ عمروبن دینارے امام اعظم کا تلمذ              |       | 286 |
| 313   | حكومت اورعدالت                                    |       | 287 |
| 315   | عمروبن دینارمکی اورعمروبن دیناربصری               | ο.    | 289 |
| 316   | حافظ ابوالزبير محمر بن مسلم ہے امام اعظم کا تلمذ  | 0     |     |
| 317   | المدينة المكرّمة                                  | 0     |     |
| 318   | مدینه کے فقہاء سبعہ                               |       | 296 |
| _     | 🗗 عمر بن عبدالعزيز کي مدينه مين مشاور تي کونسل    |       |     |
|       | 🗗 فقبها ءسِيه پرابن العما دخنبلي كا نوث           | 300   |     |
| 320   | مدینے کے علم وعمل پراعتماد                        |       |     |
| 324   | خوابگاه نبوت کی زیارت اورمسجد نبوی میں عبادت      |       | 299 |
| 326   | الحافظ ابوعبدالله نافع العددي ١١٨ه                |       | 300 |
| 328   | روایت میں راویں کا تعبیری اختلاف                  |       | 302 |
| 330   | احاديث فقداورروايات حديث                          |       | 302 |
| 332   | الحافظ ابو بكرمحمه بن مسلّم بن شهاب الزبري ١٣١٧ ه |       |     |
| 333   | سب سے صحیح سند ہے                                 |       |     |
| 334   | ا أيك لطيف نكته                                   | •     |     |
| 334   | قاسم بن محمد کی شان علمی                          | 0     |     |
|       |                                                   |       |     |

|       | ط جافظ سیوطی کی زبانی ارجاء کی حقیقت 🗗                  |  |
|-------|---------------------------------------------------------|--|
| 281 _ | ابواسحاق السبيعي ہے لممذ                                |  |
| 283   | الامام الحافظ شيبان ہے امام اعظم كاتلمذ                 |  |
| 285   | الحکم بن عتبیہ ہے امام اعظم کا تلمذ                     |  |
| 286   | امام اعظم کا طلب علم کے لیے سفر                         |  |
| 287   | علم کی خاطراسلام میں سفر کی اہمیت                       |  |
| 289   | حدیث اور فقه کا با همی تعلق                             |  |
|       | ے<br>فقہ صدیث کا تعلق شاہ ولی اللّٰہ کی زبانی           |  |
|       | 🗗 فقه وحديث كاتعلق علامه خطالي كي زباني                 |  |
| 296   | رحلت علميه كي تاريخ                                     |  |
|       | امام اعظم على المارج كى تعداد                           |  |
|       | ے بن سعد کی امام اعظم سے میلی ملاقات ہے۔                |  |
|       | 🗗 مکہ میں امام اعظم سے اردگر داہل فقداور محدثین کا ججوم |  |
| 050   | طلب مكه مين امام اعظم كاحيار سال نوماه قيام             |  |
| 299 _ | حجاز میں امام اعظمم کے مشاغل                            |  |
| 300   | محدث اورفقیه میں فرق                                    |  |
| 302 _ | حدیث اور روایت حدیث                                     |  |
|       | 🗗 روایت واسادے پہلے حدیث کامقام                         |  |
|       | 🗗 اسناد وروایت کے فن میں وسعت                           |  |
|       | جوحدیث ابوحنیفہ کوایک یا دو واسطوں سے بلی ہے 🕝          |  |
|       | وہ امام بخاری ومسلم کو چیدواسطوں سے ملی                 |  |
| 207   | 🗗 صحابها در کبارتا بعین میں کوئی ضعیف ند تھا            |  |
| 307   | مكه مكرمه كي علمي حيثيت                                 |  |

| 0   |
|-----|
|     |
|     |
|     |
| 0   |
|     |
| -   |
| 0   |
| 0   |
| 850 |
| OEA |
|     |
|     |
| 20  |
| 80  |
|     |
| 439 |
| 0   |
| 444 |
|     |

|       | 🗗 عمره بنت عبدالرحمٰن كاعلمي مقام                                        |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 338   | ا مام اعظمتم نے امام مالک سے روایت لی ہے                                 |  |
| 341   | اشہب کی روایت سے غلط ہی                                                  |  |
| 343   | حافظ مغلطا ئى كى شخقىق                                                   |  |
| 345 _ | امام ما لک کی نظر میں امام اعظم کا مقام                                  |  |
| 349   | ط بھرہ اوراس کی علمی حیثیت<br>الا مام ابو بکر ابوب بن ابی تیمید استخیانی |  |
| 351_  | حدیث میں امام اعظم کا نمایاں مقام<br>حدیث میں امام اعظم کا نمایاں مقام   |  |
| 354 _ | مجہول اور ضعیف راویوں نے روایت                                           |  |
| 356   | علم اسناد وروایت میں مجہول کا مسئلہ                                      |  |
| 357   | مجہول کی دوشمیں                                                          |  |
| 358   | اختلاف عصروز مان                                                         |  |
| 359   | ا مام اعظم کی ضعفاء ہے روایت ان کی تعدیل ہے                              |  |
| 361   | ضعیف روایات کا درجہ شواہدا ورتوابع کا ہے                                 |  |
| 364   | خطاءاور غلطی ہے کوئی یا کنہیں ہے                                         |  |
|       | موضح او بام الجمع والتقر يق مين امام بخارى كاو بام                       |  |
|       | ے تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم کے مشائخ                                    |  |
| 371   | ط تذكرة الحفاظ كاعلمي مقام<br>عظارته                                     |  |
|       | امام أعظم كاحفاظ حديث مين مقام                                           |  |
| 374   | امام اعظمتُمُ اوراسناوعا لي                                              |  |
|       | ا شادعالی کی تلاش سلف کی سنت ہے                                          |  |
|       | 🗗 اشادعالی کی استحباب برحدیث سے استدلال                                  |  |

| 446 | كتاب الآ ثار كامحدثين يراثر            |     |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 448 | كتاب الآ ثاركي علمي خدمت               | 0   |
| 450 | ابواب اورمسانيد مين فرق                |     |
| 452 | حافظ محمد بن مخلد دوري                 |     |
| 453 | حافظ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد    |     |
| 455 | حافظ عبدالله الحارثي                   |     |
| 457 | حافظ محمد بن ابراجيم الاصفهاني         |     |
| 458 | حافظ ابوالحسين محمد بن المظفر          |     |
| 459 | حافظ الوعبد الله حسين بن مجمه          |     |
| 460 | حافظ الوقعيم الاصفهاني                 | 0   |
| 461 | حافظ ابن الى العوام                    | 0   |
| 462 | حافظ ابن عدى                           | 0   |
| 462 | حافظ ابوالحن اشتاني                    |     |
| 463 | حافظ ابوبكر بن عبدالباتي               | 0   |
| 464 | حافظ لحة بن محمر                       | 0   |
| 464 | حافظ ابن عساكر دمشقي محدث              |     |
| 465 | حافظ امام عيسى جعفرى مغربي             | 0   |
|     | 🗗 محدث خوارزی کارتیب راده جامع المانید |     |
| 468 | الحراف حافظ ابن القيسر اني             |     |
| 469 | مسانیدامام اعظم کی شرحیں               | 100 |
| 470 | حدیث کا دوسرامجموعه موطاامام ما لک 🔃   | 0   |

| 412   | جمع قرآن بیان قرآن پرایک اہم نفسیری نکته                 |  |
|-------|----------------------------------------------------------|--|
|       | 🗗 🗂 بيت جمع كي تفسيرا بن عباس اور شاه ولي الله كي تنقيد  |  |
|       | ان علینا جمعه کی شاه ولی الله کی بیان کرده تشریح         |  |
| 417   | عمراول اورعمر ثانی کے مل میں ہم آ ہنگی                   |  |
| 418 _ | تدوين حديث كي اوليت كاشرفُ                               |  |
| 419   | دوسری صدی ججری میں علم حدیث                              |  |
| 421 _ | امام اعظم شرائع کے مدون اول ہیں ۔                        |  |
| 423 _ | حديث ميں امام اعظم کی تضيف                               |  |
| 424 _ | كتاب الآ ثار كاطريق تاليف                                |  |
|       | طلائی طریق میں تلافدہ کے لیے محدثین کی تعبیری بیان       |  |
| 426 _ | كتاب الآ ثاركے نتنج                                      |  |
| 426 _ | كتاب الآثار بروايت امام محمر                             |  |
| 430 _ | كتاب الآثار بروايت الي يوسف                              |  |
| 431 _ | كتاب الآ ثار براويت امام زفر                             |  |
| 433   | ستاب الآ ثار بروایت حسن بن زیاد                          |  |
| 435 _ | نامون کی تصحیف پرایک ضروری تو قلیح                       |  |
| 436 _ | كتاب الآثار كي روايتي صحت                                |  |
| 438 _ | ستاب الآ ثار کی علمی حیثیت<br>ستاب الآ ثار کی علمی حیثیت |  |
| 439   | - كتاب الآ ثار كا تاريخي مقام                            |  |
| 442 _ | كتاب الآ ثار كى امتيازى حيثيت                            |  |
| 444   | کتابالآ ثارگی مقبولیت                                    |  |

| عدیث میں کثرت طرق<br>ثمین و حفاظ کے مراتب<br>میں معرب کرنے سے تاہ | 25°  | 0 0    |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 507                                                               | 200  | -      |
| يث مين مولفات كالوسع 507                                          | 7.4  | - feed |
| عدیث میں مانید کی تالیف 507                                       | علم  | 0      |
| مصنفين مسانيد كا پيش نها د                                        |      |        |
| تیسری صدی کے مسانید کی فہرست اجمالی                               | 8    |        |
| نيد مين اوليت نيد مين اوليت                                       | سا   | 0      |
| عبیداللہ بن موی کاتشی اور محدثین کے یہاں اس کا مطلب               | 6    | 619    |
| رامام احد بن عنبل كي عظمت                                         | مند  | 90     |
| كيامندامام احديث موضوع حديثين بحى بين؟                            | 8    |        |
| مندامام بقي بن مخلد كي وسعت                                       | 8    |        |
| مديث مين مصنفات                                                   | علم  |        |
| فعبدالرزاق الم                | مصن  | 0      |
| المام عبدالرزاق كوامام اعظم عشرف تلمذ                             | 8    |        |
| ف ابن الى شيب ١٠٠٠ هـ                                             | مصن  |        |
| مصنف ابن الى شيبكى خصوصيات                                        | 8    | 200    |
| امام ما لك اورامام ليث بن سعد كى خط وكما بت                       | 8    |        |
| امام ابوحنيفه كى كتاب السير برامام اوزاعى كى تقيد                 | 5    |        |
| تيسرى صدى جرى مين صحاح كي قدوين                                   | 5    | 17.0   |
| لجه سنن دارمی یا موطا کاصحاح سته میں شار 530                      | اين. | 02     |
| بخارى اور سيح مسلم                                                | 3    | E 🗆    |
| ن كنزد يك صحيحين كامقام                                           | 25   | 10     |

|     | المنافق ال |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 🗗 موطاء کی وجوه ترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|     | 🗗 موطاء کے روائی سلطے کی مرکزی شخصیتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 476 | جامع معمر بن راشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 479 | جامع سفيان الثوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 482 | اس دور کی اور کتابیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 483 | كتاب السنن ابن جريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 484 | كتاب الفرائض لا بن مقسم ١٨٢ ه هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 484 | كتاب السنن لزائد بن قدامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 485 | كتاب اسنن يحيى بن زكريا ١٨١ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 486 | كتاب اسنن وكيع بن الجراح كحواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 487 | كتاب السنن سعيد بن الي عروبه ١٩٥ه هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 488 | كتاب النفسيرمشيم بن بشير الماج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 488 | كتاب الزمدعبدالله بن المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 489 | سیرت ومغازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 490 | فقه وشرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 496 | فقه وشرائع ميں امام اعظم کی تصانیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 498 | دور صحابة المواجع المعالم الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     | ووسرى صدى كمصنفين اوران كى كتابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 501 | مصنفین اور تلانده امام اعظمیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 504 | تيسري صدي مين علم حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

| 575   | ( a de : la C covicio                                   |      |        | 30                                                |   |
|-------|---------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------|---|
| _     | امام نسائی کا کتاب کی تالیف میں مسلک                    |      | 536    | صحیحین میں صحت کا معیار                           |   |
| 575 _ | امام ابن ماجه كالمح نظر                                 | 0    | 537    | التزام صحت اوراس كامطلب                           |   |
| 576 _ | صحاح سته کی علمی خدمت                                   | 0    | 537    | بخاری و مسلم کی شرطیں بخاری و مسلم کی شرطیں       |   |
| 576   | متخرجات صحیحین اورانتخراج کے فوائد                      | 0    | 541    | بخاری و سم کی سرین<br>تلقی امت بالقبول اور صحیحین |   |
| 578 _ | احادیث صحیحین کے طرق واسانید کی تعداد                   | 0    |        | ی است با بول اور میں مقابلہ بعد میں آنے والول ہے  | Ц |
| 579   | صحیحین اور دوسری کتابول کے اطراف                        | 0    |        |                                                   | * |
| 580   | دوسری اور تیسری صدی کے مؤلفین حدیث                      | 0    |        | صیح بخاری کا پورا تا م اوراس کی سب سے بوی خوبی    |   |
|       | ے تیسری صدی کے محدثین کا چیرہ شاہ ولی اللہ کی زبانی     | 621  | 549_   | صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مواز نه              |   |
|       | 1112 11 1 1 1 1                                         | 626  | 552    | حدیث میں امام سلم کابیان مسلم                     |   |
| 585 _ | دوسرى اورتيسرى صدى مين صحت حديث كامعيار                 | 0    | 554    | سنن نسائی اور صحاح میں اس کا مقام                 |   |
| 587 _ | حدیث مرسل اور دوسری صدی کے ائمہ صدیث                    |      | 557    | سنن ابی دا ؤ د کاصحاح میں مقام                    |   |
| 592   | افراد وغرائب اورتيسرى صدى كے محدثين                     | 100  | 10 · · | ے سنن ابی داؤد کی فقہ میں اونچی ہونے کی وجہ       | _ |
| 593   | ابوداؤدر ندى كى حديث قلتين                              |      | 561    | سنن تر ندی کا صحاح سته میں درجه                   |   |
| 595   | سنن الى داؤد كى حديث تامين                              | 100  | 563    | صحیح کے ساتھ حسن اور غرب کی اصطلاح                |   |
| 596   | صحیحین کی حدیث خیارمجلس                                 | 986  | 565    | تر ندی کے بارے میں ایک اہم سوال                   |   |
| 599 _ | امام اعظم اورحديث كي صحت                                | 0    | 568    | صحاح سته میں ابن ماجبہ کا مقام                    |   |
|       | ط راوی سے صبط صدر کی اہمیت اوراس کی شرط                 |      | 570    | مؤلفین صحاح کے نقطہ نظر کا اختلاف                 |   |
|       | ط منبط کامفہوم اور اس کی محدثین کی نظر میں تنگینی علیان |      | 571    | امام بخاری کا نقطهٔ نظر                           |   |
| 603 _ | المام اعظم اوردوقبول روايت                              |      | 572    | ا مام مسلم کا طلح نظر                             |   |
|       | عنارہ<br>عنارہ                                          | caal | 573    | امام منظم من مسر <u> </u>                         |   |
| 608   | امام اعظم اورابل ہوئی ہے روایت                          |      | 574    |                                                   |   |
|       |                                                         | 655  | 3/4_   | امام ابوعیسیٰ تر مذی کا پیش نهاد                  |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جربسملہ کے بارے میں حافظ زیلعی کا خالص محدثانہ          | 8       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نقط نظر                                                 |         |  |
| 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعديل رواة حديث اورامام أعظمتم                          | 5.50    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علامه خاوی کی جرح وتعدیل پرایک مورخان دستاویز           | Ð       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرح وتعدیل کے موضوع پرامام ترندی کا امام اعظم ہے        | 6       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استدلال                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام اعظمتم اورجابر بعطى كي تصنيف                       | 8       |  |
| NEW STATE OF THE S | زيد بن عياش اورامام ما لكّ اورابوحنيفة كااختلاف         | 5       |  |
| 621 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رجال اورامام أعظمُ "                                    | . اساءا |  |
| 626 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وایت حدیث اورامام اعظمیّ                                | متخل    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مخل روایت کے طرق                                        | 5       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساع وعرض                                                | ᅙ       |  |
| 631 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روایت اورا جازت                                         | تحل     |  |
| 632 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روایت اورمنا دله                                        | تخل     |  |
| 634 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ث شاذ اورا مام أعظم <del>"</del>                        | مدير    |  |
| 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ت بالمعنىٰ اورامام اعظمُ                                |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۔<br>حفظ کا الفاظ ہے اور معرفت کا معانی سے تعلق ہے      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روايت بالمعنے كى اجازت اوراس كى ضرورى شرطيں             | 8       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روایت بالمعنے کے جواز کے لیےعلاء کے بیان کردہ نتائج     | 5       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روایت بالمعنے کا دائرہ کاروسیع ہونے سے علماء کی پریشانی | 5       |  |
| 552 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ب حدیث اورامام اعظمتم                                   | مراة    |  |
| 553 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | وأر     |  |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مل .                                                    | تواتر   |  |

|     | معقد مین میں امام ترندی سے پہلے مدیث کی تقسیم ثنائی تھی | 5    |     |
|-----|---------------------------------------------------------|------|-----|
|     | متعقد مین اور متاخرین کی حسن میں فرق                    | 8    |     |
|     | رائے کے مقابلہ من ضعیف حدیث پر ال حقیق کا فدہب ہ        | 8    |     |
|     | ضعيف يرهمل بين امام ابوحنيف اورامام احديث بم آجنگي      | 8    |     |
|     | ضعیف سے متعدین کی اصطلاحی ضعیف مراد ہے                  | 5    |     |
| 731 | ف قبقبہ ہے وضواؤ نے پراستدلال                           | طري  | 0   |
| 732 | رے وضو کی حدیث                                          |      | 0   |
|     | حديث مقدار                                              | 5    |     |
|     | ضعیف رعمل کے بارے میں ارباب دوایت کے مسالک              | 5    |     |
|     | مدیث ضعیف برعمل کرنے کی تین شرطین                       | 8    |     |
| 736 | دوانی کاشیداوراس کاجواب                                 | -    | 0   |
|     | دوانی کے شبہ برعلامہ خفاجی کا جواب                      | 5    | 207 |
|     | علامة خفاجي كے جواب يرمولا ناعبدالحي كي تقيد            | 8    |     |
|     | دوانی کے شبکا خود دوانی کادیا ہوا جواب                  | 8    |     |
| 740 | هُ وقياس مِس تعارض اورامام اعظمُ                        | 2.10 | 0   |
|     | قیاس کی شرعیت پرملاء کی آراء                            | 8    |     |
|     | خرواحداورقیاس میں تعارض پرامام عظم کے موقف کی توضیح     | 8    |     |
|     | فخر الاسلام كى جانب سے امام اعظم كے مسلك كى غلط         | 5    |     |
|     | 34.7                                                    | 1-1  | 786 |
|     | صدراالسلام کی جانب سے امام اعظم کے مسلک کی سیح          | 8    | 387 |
|     | ترجماني                                                 |      | 191 |
|     | من ابوالحن كرفى كى جانب صدرالاسلام كى تائيد             | 8    |     |
| 748 | ف میں امام اعظم کے اصول <u> </u>                        | مدير |     |
|     | صحت حدیث کے اصول اور قبولت حدیث کے ضوالط                | 8    | -   |

|       | <ul> <li>حدیث بسمله کی تعلیل اور حافظ این تیمید کا جواب</li> </ul>       |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 🗗 احادیث رفع پدین کا توارث ہے معارضہ                                     |     |
|       | 🗃 🔻 علامه معین الدین سندهی کا خدشه اوراس کا جواب                         |     |
| 693   | اعمال واقوال صحابه كااسلام ميس مقام                                      |     |
| 696   | اخبارآ حادمين مفاهمت اورامام اعظمتم                                      |     |
| 702   | ر فغ یدین کی صورت                                                        |     |
| 703   | ہبہ کی واپسی پراحادیث میں مفاہمت<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| 705   | بہت ہوت<br>ارشاد نبوت اور صحابی کے فتو کی میں مفاہمت<br>                 |     |
|       | احرحسين كراسيي رقكرى اختلاف كى بنار جرح                                  |     |
|       | 🗗 ولوغ كلب يرابو بريرة كافتوى اورامام يهيق كى معذرت                      |     |
| 200   | 🗗 نعیم بن حماد پروضع حدیث کاالزام                                        |     |
| 710 _ | جماعت کھڑی ہوجانے پرسنتیں پڑھنا                                          |     |
|       | 😝 مختلف اوقات میں سنتوں کی ادائیگی برآ ٹار صحابہ                         |     |
|       | 🗗 💍 صبح کی سنتوں کی ادا لیکی پرآ ٹار صحابہ                               |     |
|       | 🗗 قیس بن فہد کے واقعہ کا غلط استعمال                                     |     |
| 716 _ | وجوه ترجيح اورامام أعظمتم                                                |     |
|       | کیا مختلف احادیث میں فقاہت وجیر نیچے ہے؟                                 |     |
|       | <ul> <li>فقاہت صحت روایت کی نمیں بلکہ ترجیج کی شرط ہے</li> </ul>         |     |
|       | ط رفع یدین کے موضوع پرامام ابوصیفه اورامام اوزاعی کی گفتگو 🗗             |     |
|       | 🗗 🗀 واقعه کی روایق حیثیت اور علامه سندهی کاچیانج                         | 300 |
|       | طوا سنادے ہٹ کرفقا ہت کیوں دجہ ترجی ہے؟<br>ا                             |     |
| ***   | ط حنیفہ کے نزد یک وجہ ترجیح افتہیت ہے اکثریت نہیں ہے<br>عنانہ            |     |
| 726   | حديث ضعيف اورامام اعظمٌ                                                  |     |
|       |                                                                          |     |

#### كلماتتشكر

اللہ جل شانہ نے انسانوں کی بلندی اور برتری کے لئے اوصاف جیدہ اور اظار ق حنہ پیدا فرہائے ،انہی اظاق حنہ اور صفات عالیہ کی وجہ سے انبانیت اُ جاگر ہوتی ہے اور جو مؤسمیٰ بندے ان سے متعف ہوتے ہیں ایسے افراد اللہ تعالیٰ کے بیہاں بھی متبول ہوتے ہیں اور اس کے بندوں کے بیہاں بھی انہیں مقبولیت عامہ نصیب ہوتی ہے، ان صفات عالیہ میں صفت تواضع اور انساری بڑی ایمیت رکھتی ہے، اکا برد یو بندکو اللہ تعالیٰ نے علوم وافرہ کیٹرہ سے بھی ٹوازا اور انسال صالح اور اخلاق عالیہ سے بھی متصف فرمایا، ان حضرات نے تواضع اورا کساری کو ایسا اپنایا اور حرز جاں بنایا کہ قرن باضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی، نیز ان حضرات میں زہدواستغناء بھی بڑے در ہے کا تھا، تحریر وتقریر بر ایش وطریقت کی خدمات سب پھے اللہ میں زہدواستغناء بھی بڑے در ہے کا تھا، تحریر وتقریر بر ایش کی خدمات کی خدمات سب پھے اللہ وار صاحب اقتدار ہو، ذرا سا بھی لا پی نہیں رکھتے تھے، اہل مال جو اُن حضرات کے معتقد تھے وار صاحب اقتدار ہو، ذرا سا بھی لا پی نہیں رکھتے تھے، اہل مال جو اُن حضرات کے معتقد تھے وو چاہتے تھے کہ کچھے پیش کریں، لیکن ان حضرات کا مزاج یہ تھا کہ قول وعمل سے یہ ظاہر فرما وہ چاہتے تھے کہ بچھے پیش کریں، لیکن ان حضرات کا مزاج یہ تھا کہ قول وعمل سے یہ ظاہر فرما وابنانا، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔

ال كى ايك نظير ضلع سيالكوث مي حضرت مولانا محمر على صديقى كاندهلوي كى ذات اقدى تقى كاندهله ميں پيدا ہونے والا بچه اور تعليم وتر بيت كاسفر مظاہر العلوم سبار نپوراور وار العلوم

|       | جیے صحت کے موضوع پر قوانین تخریجی ہیں ایے بی                                      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | قبولیت کےموضوع پراصول تخریجی ہیں<br>میں                                           |  |
|       | وسرے علوم کی طرح حدیث بھی ایک علم ہے                                              |  |
| 754   | ط شاه و لى التذكا بحل سهار ااوراس بر تقصیلی بحث                                   |  |
| 754 _ | شاه صاحب كامنشاء                                                                  |  |
|       | 🗗 اصول وضوا بطاصحت وقبولیت حدیث                                                   |  |
|       | <ul> <li>مجتبدین کے پیش نظر شریعت کا پوارانظام ہوتا ہے</li> </ul>                 |  |
|       | <ul> <li>مجتبدین اس حیثیت میں انبیاء ے مشابہت رکھتے ہیں</li> <li>عنارہ</li> </ul> |  |
| 760 _ | تلامذه حديث اورامام اعظمتم                                                        |  |
|       | 🗗 الحافظ يجييٰ بن زكريا بن الي زائده                                              |  |
| 768 _ | امام ابوعبدالرحمٰن المقرى                                                         |  |
| 769 _ | ابن ابي حاتم كامغالطه                                                             |  |
|       | 🗗 امام عبدالله بن السيارك                                                         |  |
|       | 🗗 يتيم في الحديث كا مطلب                                                          |  |
| 777 _ | الامام ابراجيم بن طههان                                                           |  |
|       | 🗗 محدثین کی اصطلاحی زبان میں ارجاء کی حقیقت                                       |  |
| 780 _ | الامام الحافظ على بن ابراهيم                                                      |  |
| 783 _ | الا مام الضحاك بن مخلدا بوعاصم النبيل                                             |  |
| 786   | الإمام الحافظ يزيد بن بإرون                                                       |  |
| 788   | الامام الحافظ وكيع بن الجراح                                                      |  |
| 791   | الا مام الحافظ على بن مسهر                                                        |  |
| 792   | الامام الحافظ حفص بن غياث                                                         |  |
| 794   | الأمام الحافظ مشيم بن بشير                                                        |  |
| -     | الاما ما فوظ ما بن كالمام عظم سعلمي شة                                            |  |

كلمات تشكر

چونکہ حضرت مولانا محمد علی صدیق جارے درمیان نہیں ہیں اس لیے میری خواہش مختی کہ مولانا کی مختصر سوائے حیات بھی لکھ دی جائے تا کہ قاری صاحب کتاب سے متعارف ہو جائے۔ تو میں شکر گزار ہوں جناب انعام الحق غازی صاحب کا کہ انہوں نے بیاکام سرانجام دیا ہے اور تقریباً مولانا مرحوم کے متعلق تمام ضروری معلومات احاط قلم کر دی ہیں۔

اورساتھ ہی ہی بھی عرض ہے کہ ہم نے اس کتاب کی صحت و درنتگی کا انتہائی اہتمام کیا ہے چر بھی انسان کمزور ہے کہ بیں غلطی روسکتی ہے آپ کا غلطی کا نشاند ہی کرناعلم دوستی کا ثبوت ہوگا۔اور جس کی آ کندہ ایڈیشن میں تصبح کردی جائے گی۔

میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اس کتاب کوعوام خواص کے لیے نفع بخش بنائے آمین ۔اور مولانا مرحوم کے لیے باقیات الصالحات بنائے۔آمین

آخر میں میری مولا نا مرحوم کے بینکٹروں تلا فدہ اور تبعین سے التماس ہے کہ مولانا مرحوم کے علمی ذخیرہ کو جمع کیا جائے اور زاور طباعت سے آ راستہ کیا جائے۔ تا کہ عوام وخواص مولانا کے علوم اور فیوض و برکات سے مستفید ہو سکیس بیان کی ذمہ داری بھی ہے اور مولا تا مرحوم کاحق بھی ہے ، اللہ جل شانہ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائیں اور اس کے لیے ہر حتم کے اسباب اور وسائل مبیافر مائیں۔ آبین

طالب دُعا حافظ **زامدِعلی** استاذ الفنون جامعه اشر فیه، لا ہور لیکچرارشعبہ عربی گورنمنٹ کالج شیخو پورہ و یو بند سے طے کرتا ہوا صرف اشاعت دین اور تو حید وسنت کی خاطر اپناسب کچھ قربان کرتا ہوا سیالکوٹ میں آب اوراپی زندگی کے ستاون سال گزار کرسر خروا پنے مالک حقیقی سے جاملا۔ مولانا کے علمی تعبق اور وسعت علمی ، اخلاص وللبیت کا انداز وان کے اساتذہ کرام اور تحریرات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے اور کسی اہل علم و دائش پر مید پوشیدہ نہیں۔

میرے لیے بیامرائتہائی مسرت کا باعث ہے کہ آج سے تقریباً دوسال قبل میرے مجبی ومحتر می جناب حکیم محمود احمد ظفر صاحب مد ظلائے حضرت مولانا کی ایک انتہائی علمی کاوش امام اعظم اور علم الحدیث' کی از سرنو کمپوزنگ اور ترتیب جدید کے ساتھ طباعت کا ذمہ مجھے سونیا جو اشغال کثیرہ کی وجہ سے بظاہر میرے لیے ممکن نہ تھا۔ گر کتاب کی افادیت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کا م شروع کر دیا۔ جو الحمد للدمختلف منازل طے کرتا ہوا پایئے بحیل کو پنچا جو میں مجھتا ہوں کہ یقینا مولانا کی توجہ وفیض جاری ہی کا حصہ ہے۔

یہ کتاب کس درجے کی ہے اس کا اندازہ مشاھر عالم اور نابغہ روزگار شخصیات کے
ان تاثرات سے لگایا جا سکا ہے جو کتاب کے شروع میں مسلک ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان
حضرت مولا نامفتی محرشفیع رحمة الله علیہ نے تو اس کتاب کی سترہ دن میں تالیف کو ایک کرامت
فرمایا اور میرے ناقص علم کے مطابق اس قدرعلمی اور شخیم کتاب جس کے تمام مصادر ومراجع
امہات الکتب ہیں اتن قلیل مدت میں تالیف کی گئی ہے جس کی مثال شایداس سے پہلے کہیں
نہیں ملتی۔

اس کتاب کی ایک خاصیت جس کو میں نے نئی تر تیب و تدوین کے ساتھ کمپوز کروایا اس کے شروع میں جناب تھیم محمود احمد ظفر صاحب مد ظلاء کا انتہائی علمی اور شرح و بسط کے ساتھ مقدمہ ہے جو اس قدر تحقیق اور جانفشانی ہے لکھا گیا ہے کہ وہ کتاب کا ایک حصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ اس کتاب ہی کا ایک حصہ تھا جورہ گیا اور تھیم صاحب نے اسے کممل فرما دیا جس نے اس کتاب کی افادیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔



THE DESIGNATION OF THE PARTY OF

- LUCENTUS WICHEST STOR

The State of the s

A SECTION TO CARLOW

一、一川大学を出る中ではないできるという

the selection of the season

and the state of the state of the

Elichton and the Land dischiolic

"SATEDARES THE MANAGED

LAND STATE OF THE SAME OF THE



صدیث اورامام اعظم، بو فجی، ماشاءالله، ای کاراز تو آید ومردان چنین کنند\_\_\_\_

عرت ولانا عيدرآباد عدرآباد العراباد الدساهاب الدساهاب

کتاب امام اعظم اورعلم الحدیث، کے ابواب و نصول ایک مستقل کتاب کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر چاروں ائلہ کے فقد کی تدوین کی جائے اور مختلف معروضات پر شمیموں اور تذکیل اور ترتیب، تہذیب نگارش جوعلم الحدیث نبوی خاطر جمع کیے گئے ہیں، کی دوسری کتاب میں نہیں ہے، شمل اس کتاب کو ہرمسلم یو نبورشی اور ہر دارالعلوم کے لیے لازم و طزوم سجھتا ہوں۔ میں نے مواعظیت اور اپنے خطبات کے لیے اس کتاب کو نہایت اہم اور ضروری سمجھا ہے۔ فیم مواعظیت اور اپنے خطبات کے لیے اس کتاب کو نہایت اہم اور ضروری سمجھا ہے۔ سینکٹروں اساء الرجال، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کیوں نہ کبھی جا کیں اس کتاب کی اہمیت پیدانہیں کرسکتیں۔

حفرت مولاناعلامه مدریجلس مدریجلس العادف انعمانیه العوالوفاء افغانی رحمدالله العدرة باد (دکن بعارت)

ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی جدوجہد کے بعد ایک ایسا مجموعہ مرتب کیا کہ قوم کو مستغنی کر دیا۔ کتاب کی تحقیقات اوراس کی خوبیاں قو فورا اس پر بھی واضح ہو جا میں گی جس نے اس کا مرسری مطالعہ بھی کیا چہ جا ئیکہ امعان وقعت سے دیکھا ہو، جزاک اللہ تعالیٰ خیراً بڑی تحقیق کی اور تفصیل سے بیان کیا۔ کاش یہ کتاب عربی بیں ہوتی تو اس کی منفعت عام ہوتی۔ اب اس کا فائدہ صرف ان کے لیے ہے جو اُردو سے واقف ہیں۔ بیس کتاب پر تفصیلاً تو اس وقت پچھ لکھ سکوں گا مرف ان کے لیے ہے جو اُردو سے واقف ہیں۔ بیس کتاب پر تفصیلاً تو اس وقت پچھ لکھ سکوں گا کہ اس کا پورا مطالعہ کر سکوں۔ اشغال وامراض خور سے پوری کتاب کے مطالعہ کی اجازت کہاں ویت ہیں۔ تاہم میں ضرور اس کے مطالعہ سے فارغ ہونے کی کوشش کروں گا بشرط زندگ، والموت ادنی من شراک نعلہ ، تبدیل آب و ہوا کیلیے افغانستان جانے کا قصد ہے دو ماہ بعد والموت اونی من شراک نعلہ ، تبدیل آب و ہوا کیلیے افغانستان جانے کا قصد ہے دو ماہ بعد اگر میسر ہوتو شاید دیکھ سکوں۔ اب تو کتاب الحجہ جز ثانی کی طباعت میں مشغول ہوں ، اکثر حصد کی طباعت ہوں کی تو فیق دے اور حیات طباعت ہو چکی ہے ، بچھ للہ ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزیداس تھی خدمتوں کی تو فیق دے اور حیات طبیب نفیہ بالخیر والعافیہ۔ نفیہ برائے وفقکم اللہ لکل خیر، آپ کے تعارف کا مشتاق ہوں والسلام ورمتم بالخیر والعافیہ۔ نفیہ برائے وفقکم اللہ لکل خیر، آپ کے تعارف کا مشتاق ہوں والسلام ورمتم بالخیر والعافیہ۔

گرامی قندرآ راه

ورین تمنائقی که حضرت امام اعظم کی مہارت علم حدیث اوران کے اساتذہ و تلاندہ فی الحدیث پر کوئی کتاب لکھی جائے۔اب سے تقریباً چالیس سال پہلے خود احقر نے محدثین حنفیہ کے نام سے ایک مقالہ ماہنامہ القاسم دارالعلوم دیو ہند میں شروع کیا تھا گراس کی پحیل نہ ہو گئی۔

حال میں حضرت مولانا محری صاحب صدیقی کا ندھلوی کی تصنیف جدید، امام اعظم اور علم الحدیث، نظر نواز ہوئی تو دیریز تمنا پوری ہونے کا وقت آگیا۔ کتاب کو جوں جوں دیکی گیا مسرت بوھتی گئی۔اللہ تعالی مولانا موصوف کو دارین میں جزائے نجر عطا فرمائے کہ پوری شیامسرت بوھتی گئی۔اللہ تعالی مولانا موصوف کو دارین میں جزائے نجر عطا فرمائے کہ پوری شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع پر بہترین اور مشند مواد جع فرما دیا، اور اس کی افادیت اس کے اور جب اور جب اور جب اور جب اور بردھ گئی کہ ہر جگہ اصل ماخذ کا حوالہ پوری وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے۔ اور جب کتاب کتاب کے مقدمہ میں یہ پڑھا کہ اس کی تالیف کا زمانہ صرف وہ سر و دن ہیں جن میں پاکستان میں معروف تھا اور مولانا مدظلہ کا کئل تیام سیالکوٹ خصوصیت ہندوستان کے حملہ پر دفا کی جہاد میں مصروف تھا اور مولانا مدظلہ کا کئل تیام سیالکوٹ خصوصیت سے اس جنگ کا سخت ترین محاد تھا آئی دفوں میں اس کتاب کی تالیف ہوئی تو معلوم ہوا کہ باعثہ سیالگ کرامت ہے۔ اب کتاب تھی ہوئی سامنے ہے ستر و دن میں کوئی متوسط آ دی اس کواظمینان سے پڑھ کر بھی پورائیس کر سکنا۔ لکھنا اور وہ بھی سینکر وں کتابوں کے حوالوں اور ان کی تشریعات کے ساتھ لکھتا کی کے بس میں نہیں ہے۔

بہرحال کتاب کو مختلف مقامات سے پڑھ کریداندازہ ہوا کہ الحمد بلنداس موضوع پر کافی، شافی اور بڑا قابل قدر و خیرہ مولانانے چیش فرما دیا ہے فجر اہم اللہ خیر الجزاء۔

- Carpella Control College

1997年1997年1997年1998年

The way of the

The state of the s

مفتی محمد شفیع ماجب (کراچی)

حضرت امام اعظم ابو صنیف رحمة الله علیه کی علمی جلالت، شان اور علمی کمالات، ورع و تقوی عبادت و زبادت الیی چیز نبیل جس سے کوئی لکھا پڑھا مسلمان ناواقف ہو، اپنول اور غیروں میں موافق اور مخالف سبجی ہیں۔ یہ چیز نا قابل اختلاف سبجی گئی ہے لیکن ہرامام اور ہرعالم مقداء علوم وین کے مختلف شعبوں میں ہے کسی ایک شعبہ کو بحثیت فن کے اپنے سعی وعمل کے مقداء علوم وین کے مختلف شعبوں میں ہے کسی ایک شعبہ کو بحثیت فن کے اپنے سعی وعمل کے لیے مخصوص کر لیتا ہے یا منجانب الله ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ بیون ان کی خصوصیت بن جاتی ہے۔ وہ و دنیا میں عام طور پر ای فن کے ماہر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے مگر اس کا سے مطلب کہیں نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے علوم وفنون کا ماہر نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رحمة الله عليه کا معامله بھی بہی ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کوتمام علوم اسلامیہ، نقلیہ ہفیہ، حدیث وغیرہ بی بلکہ عقلیہ کلام وغیرہ بیں بھی اعلیٰ کمال عطافر مایا تھا۔ گر ان تمام علوم وفنون بیں ہے جس چیز کواپنے لیے خاص فن کی حیثیت سے انہوں نے انفتیار فر مایا وہ فقہ فی اللہ بین ہے، اس لیے دنیا بیں ان کی عام شہرت تفقہ کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اہل بصیرت سے تو یہ بات مختی نہیں کہ فقہ میں کوئی شخص مہارت وامامت کا درجہ اس وقت تک حاصل بصیرت سے تو یہ بات محتی نہیں سکتا جب تک قرآن وسنت بیں مہارت تامہ حاصل نہ کر ہے۔ گر بعض سطحی نظر والوں نے امام اعظم کی جلالت شان فی علم الحدیث پر پچھ شبہات کیے، پچھ دوسرے لوگوں نے والوں نے امام اعظم کی جلالت شان فی علم الحدیث پر پچھ شبہات کیے، پچھ دوسرے لوگوں نے اسے عوام میں پھیلایا اور بہت سے عوام غلط فنہی کا شکار ہو گئے۔ ان حالات کو د کھے کر میری

#### عزت ولانا عزت ولانا محر مرفر ازخان صاحب على جامع فعرة العلوم كر مرفر ازخان صاحب معرفرة العلوم

آپ کا ارسال کردہ گرامی قدر علمی تخذ موصول ہوا، یکھ حصد پڑھا اور سر نہ ہوا، یکی خیال اور اراد و تھا کہ ساری کتاب کو دفعۃ پڑھ کراپ تاثر کا اظہار بھی وصولی کے عریفہ بھی جو دول گا گرافسوں کدا چا تک تین چار بیاریاں تملہ آور ہو کی جن بیل ایک عارضہ قلب بھی ہے چند دون صاحب فراش رہا اور تماذکے لیے بھی گھرے ہا ہر نہ جا سکا، اب خدا خدا کر کئل ہے مسجد اور مدرسہ بی حاضری دیتا ہوں لیکن نظر جما کر مطالعہ مشکل ہے۔ جتنا حصہ کتاب کا پڑھا ہے بلا مبالغہ ول کی تدے دعا کیں نظر جما کر مطالعہ مشکل ہے۔ جتنا حصہ کتاب کا پڑھا ہے بلا مبالغہ ول کی تدے دعا کیں نظر جما کر مطالعہ مشکل ہے۔ جتنا حصہ کتاب اپنے ہیں کہ ایس مدلل ، شوس اور لا جواب کتاب اپنے باب بیس آگئی ہے جس کے بعد انشاء اللہ اس سلسلہ بیں محتوان تو بدل سکتا ہے لیکن تحقیق حد آخر کو گئی ہے۔ اللہ تعالی آ نجتاب کو تمام اہل اسلام کی طرف سے نمو ما اور حضرات احتاف کی طرف سے خصوصاً جزائے خیر عطافر مائے ، آجن ۔
طرف سے خصوصاً جزائے خیر عطافر مائے ، آجین ۔

----

and the state of the state of the land

حفرت مولانا سخم الحق افغاني الله الله يوغور شي الله يوغور شي الله يوغور شي المديور

یه کتاب حضرت مولا نامحم علی صاحب کا ندهلوی کاتصنیفی شام کار ہے۔ امام اعظم رحمة الله عليه كي شخصيت جامع الكمالات تقى - آپ بيك وقت فقيه اعظم اور مجتهد بهي تخيه، عارف، زابد، عابداور مقی بھی تھے مفسر، متکلم اور سائ مصر بھی تھے، اس کے ساتھ قضاء وافقاء کا سرچشمہ بھی تھے اور سے کے عظیم محدث اور ناقد حدیث بھی تھے، آخری وصف کے علاوہ باقی اوصاف امام کی تاریخی حیثیت اس قدر واضح تھی کدان پر کی مستقل کتاب لکھنے کی ضرورت نے تھی کدان میں كسى موافق مخالف كوترود نه تها، البته آپ كا آخرى كمال كه آپ ايك عظيم محدث اور ناقد حدیث تھے۔ بعض حضرات کی نظروں سے بوشیدہ تھا اگر چہ آپ کا بید کمال بھی واقعات اور تاریخی شوابد کی بنیاد پر بالکل مقع تھالیکن اس کے دلائل، کتب رجال، تاریخ وطبقات کے وسیع ذخروں میں منتشر ہونے کی وجہ سے ناظرین کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ حضرت مولانا موصوف کواللہ تعالی جزائے خیر دے کہ آپ نے ان ذخائر منتشرہ کو غطان بعیدہ سے فراہم کر کے نہایت عمدہ ترتیب، ظلفتہ تعبیر اور موزوں اسلوب استدلال کی شکل میں پیش کیا اور ساتھ ہی جديد معياري فبرست بهي مسلك كردي - بدكتاب صرف ايك تاريخي كتاب نبيس بلكه ولائل جيت عديث مقابت واجتهاد، شرائط وخصوصيات، كتب حديث واحوال محدثين، علم اصول الحديث، علم الرجال کے قیمتی مباحث کا ایک بیش بها خزانہ ہے جس کا مطالعہ نہ صرف طلبہ بلکہ علماء اور مدرسین کے لیے بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔

گرامی قدرآ راء

# عرت ولانا محمد بشير صد لفي رحمة الشعليه

مارے محرم مولانا الحاج محمعلی صدیق کائدهلوی نے اپنی ماید ناز تصنیف"امام اعظم اورعلم الحديث" كوبروى محنت اوركاوش ے ترتیب دیا ہے جس كامتن ٢٣٨ ٢ صفحات پر پھيلا موا ب-مدوح نے اس میں بدلائل فابت کیا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف علم فقہ عن بى امام الائتر فيس بلك علم حديث عن بهى ايك برزين اور قابل فخر مقام ركحته بين \_ اگركسي ك مملى يا حاسداندنگاه اے معلوم ندكر سكے تو "چشمد أ قابراچد كناه\_"

موضوع كتاب كا دائر و تحقيق اگر چەصرف امام اعظم كى محدثاندشان كا اظهار بے مكر صمناً برے برے مفید محث زر قلم آ مے ہیں، چنانچے کہیں تو مقام حدیث کی اہمیت ہے اور کہیں قرآن وسنت كا بالهى تعلق نهايت لطيف ويرايه بين والسح كيا ب-لهين اس بات كي تشريح وتوسيح ہے کدابتداء میں کتابت صدیث کی ممانعت کیوں تھی پھراس غلط جمی کو دور کر دیا ہے کہ صدیث کی تدوین وصال نبوی کے ایک سوسال بعد ہوئی اور اس کے ثبوت میں دور نبوت میں حدیث کے كتابي ذخيرے كى نشائدى كر كے ثابت كر دكھايا ہے كەتخ ير حديث كى ابتداء دور نبوت ميں ہى شروع ہو چی تھی اور خلافت راشدہ کے دور میں اشاعت حدیث کی سب سے زیادہ کوشش فاروق اعظم رضى الله عند نے كى۔

امام اعظم کے نام اور کنیت پر بحث کرتے ہوئے بعض لوگوں کی اس غلط جبی کو دور کر ویا ہے کہ آپ کے جدامجد غلام تھے۔ اور اس کی تائید میں خود امام موصوف کی تشریح پیش کی ہے۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی سے متعلق کہ (اگر ایمان یاعلم) ٹریا بیں مجى ہوگا تو بھى فارس ميں سے پچھالوگ اے حاصل كركيس كے۔ سير حاصل بحث كے بعد

# عزت مولانا محمر چراغ مادب

حضرت مولا نامجرعلی صاحب صدیقی کاندهلوی کی تصنیف''امام اعظم اورعلم الحدیث' کے چیدہ چیدہ مقامات و کیھنے کا اتفاق ہوا،میرے خیال میں حضرت مؤلف کی پیملمی کاوش داد تحسین حاصل کیے بغیر نہیں روعتی۔

مولانانے بیکتاب تصنیف کر کے ملت اسلامید کی ایک عظیم خدمت سرانجام دی ہے۔ امام اعظم کے علم حدیث ہے استفادے اور تعلق کے بارے میں بعض لوگ جن غلط فہیوں میں متلا ہیں اگر انہوں نے تعصب سے بالا تر ہوکراس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی تو أميد ہے كه يه تصنيف لطيف ان كى غلط فهميوں كو دوركرنے ميں كافى حدتك كامياب مو

مصنف محترم نے کتاب کے پیش لفظ میں جن تین امور کا ذکر کیا ہے، کتاب کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف محترم کے قلم نے ان کا پورا پورا لحاظ کیا ہے اور ابتدائی دونوں امور پرسیر حاصل بحث کی ہے۔

وعام كدالله تعالى اس كتاب كوتمام ملمانوں كے ليے نافع بنائے اور مصنف محترم كودنياوآ خرت من بهتر صلى عطافرمائ\_و آخو دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.

سوانح حيات

حضرة مولانا مجمعلى صديقي كاندهلوي قدس سره

جناب الحق عازى العام الحق عازى العام الحق عازى العام الحق عازى العام ال

مولانا محمعلی صدیقی کی ولادت:

حضرت مولانا محد على كاندهلوى صديق قدس سره كيم رقيع الاول ١٣٢٨ه برطابق ١٢ مارچ ١٩١٠ه بروز ويرضلع مظفر كر كے مردم خيز قصبه كاندبلد كے محلّه مولويان ميں پيدا ہوئے۔ آپ كى والده نے آپ كانام احد على ركھا جب كه لوگوں نے بعد ميں مجمع على كہنا شروع كرويا اور يمي نام مشبور ہو كيا۔

حضرت مولاناً کے والد ماجد کا نام مولانا حکیم احمد تھا۔ آپ امام ربانی حضرة مولانا رہے دھرہ مولانا کے دارشد اللہ اور خلفا وہیں سے بتے یعنی علم خلابری اور علم باطنی دونوں میں حضرت گنگوری سے فیض یاب تھے۔ آپ نسباً سیدنا ابو برصد بی کی اولاد میں سے بونے کی وجہ سے ''صدیقی'' کہلاتے تھے۔ زمینداری اور طبابت کے ساتھ ساتھ آپ کے والد میں اجد شخ طریقت بھی تنے اور آپ کا حلقہ ارادت کافی وسیع تھا۔ جمعہ کے روز خصوصی طور پر مادوت کافی وسیع تھا۔ جمعہ کے روز خصوصی طور پر ادادت مندوں کا ایک بچوم رہتا تھا۔ حکیم صدیق احمد ساحب نے طبابت کا چشہ اپ شخ ارادت مندوں کا ایک بچوم رہتا تھا۔ حکیم صدیق احمد ساحب نے طبابت کا چشہ اپ شخ طریقت حضرت گنگوری کی ہوایت پر اختیار کیا تھا، لیکن سے معلوم نہیں کہ علم طبابت آپ نے کس طریقت حضرت گنگوری کی ہوایت پر اختیار کیا تھا، لیکن سے معلوم نہیں کہ علم طبابت آپ نے کس سے حاصل کیا تھا۔ حکیم صاحب کے دادا حکیم رحیم اللہ ایک جیداور خاذق طبیب شخے اور دور دور دور

ٹابت کیا ہے کدامام اعظم اس بثارت میں بدرجۂ اولی داخل ہیں بلکداس کا اولین مصداق آب ہی ہیں۔

ام موصوف کی تابعیت کے ثبوت میں آپ کی روایت عن الصحابہ کو بھی بدلائل ثابت کیا ہے پھر آپ کی تعلیم و تربیت کے محث میں علم حدیث میں آپ کے شیوخ کی علمی عظمت و برتری ہا ہے۔ پھر آپ کی تعلیم عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں ان دنوں حدیث وفقہ کی تعلیم کا کس قدر چرچا تھا اور امام موصوف نے کتنے جلیل القدر شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔

امام اعظم کا حفاظ حدیث میں برترین مقام واضح کرتے ہوئے یہ بھی بتا ویا کہ ناقدین نے راویوں کی عدالت و ثقابت کے بارے میں امام موصوف کی رائے کو خاص طور پر چیش کیا ہے۔ گویا آ پ علم جرح وتعدیل اور اساء الرجال کے فن میں بھی یکنائے روزگار تھے۔ آپ کے تلا فد و کا دکر کرتے ہوئے ٹابت کر دیا ہے کہ جلیل القدر ائمہ حدیث و فقہ کو آپ سے تلمذ کا نہ کر کرتے ہوئے ٹابت کر دیا ہے کہ جلیل القدر ائمہ حدیث و فقہ کو آپ سے تلمذ کی نبیت ہے اور اسحاح سے بھی بالواسط آپ کی شاگر دی کے دائرہ سے خارج نبیں۔

''حدیث میں امام عظم کے اصول'' اور حدیث و قیاس کے باہمی تعارض کے مبحث اللی نظر کی خاص توجہ کے مستحق ہیں۔الغرض زیر تجرہ کتاب گونا گوں مبحث کو خمن میں لیے ہوئے ہے جوصرف طلب حدیث کے لیے بی نہیں بلکہ طبقہ علماء کے لیے بھی بے حدمفید اور کارآ مدہ۔ اگر مولانا بعض علمی مباحث کو حذف کر کے صرف اس مواد کو شائع کر دیں جو امام اعظم رحمتة الله علیہ کی محدثانہ شان کے اظہار پر مشتمل ہے قو عام پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے مستفید ہو تکیس گے۔

مولانا کا طرز بیان قُلفتہ اور دل آ دیز ہے اور سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ آپ نے ہر کمتب فکر کے علاء فضلاء کے نام بڑے ادب واحترام سے لیے ہیں اور بیالی خوبی ہے جس سے ہمارے اکثر علماء تہی وست نظر آتے ہیں۔

وسرے ایڈیشن میں کتاب کے مواد اور عناوین کی ترتیب اور ان کے باہمی تعلق میں زیادہ دفت نظر کی ضرورت ہے تا کہ ہر مبحث ایک خاص دائرہ میں محدود ہواور میہ بھرے ہوئے درگراں ماہدایک مسلسل مسلک مُر واریدنظر آ تمیں۔

-----

تک آپ کی شہرت تھی۔ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت سید احمد شہید ہر بلوگ کے ساتھ بالا کوٹ کے جہاد میں شریک تھے۔ انہی حکیم رحیم اللّٰہ کے والد حکیم عزیز اللّٰہ اور دادا حکیم حفیظ اللہ بھی طبابت کرتے تھے۔

حضرت مولانا محرعلی صاحب کے والد مولانا صدیق احمد صاحب نہ صرف طبیب خاق تھے بلکہ آپ کو فقہ میں بھی ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ چنا نچدان کے تمام ہم عصر علاء ان کی فقاہت کے قائل تھے۔ فقہ خنی پران کی نظر صرف مقلدانہ نہیں تھی بلکہ محققانہ تھی۔ انہوں نے فقہ حفیہ کا بڑا علمی اور تحقیقی مطالعہ کیا تھا اور دلائل کوعنوان بنا کرایک مبسوط کتاب بھی کھی جو اکثر تو محفوظ ندرہ کی تاہم حضرت مولانا محرعلی صاحب کی کاوش سے بچے کھی اور اق اکتھے کیے آئے تو پوری کتاب الطہارة بن گئی جو کہ دو سو (۲۰۰) صفحات پر مشتل تھی اور اس کتاب الطہارت کی ترتیب میں انہوں نے کم وہیش ساٹھ صدیث کی کتابوں سے اور تمیں فقد کی کتابوں سے اور تمیں فقد کی کتابوں سے اور تمیں فقد کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ گویا آپ کے والد ماجد ایک جامعہ شخصیت تھے۔ وہ مضر قرآن تھے ،محدث سے ، فقیہ تھے۔ روحانی امراض کے لیے مرشد کامل اور جسمانی بیاریوں کے لیے ایک طبیب طاق تھے۔ جب حضرت مولانا محرعلی صاحب کی عمر گیارہ سال تھی تو آپ کے والد ایوا ہو علی صاحب کی عمر گیارہ سال تھی تو آپ کے والد ایوا ہو علی صاحب کی عمر گیارہ سال تھی تو آپ کے والد ایوا ہو ای سے ماذق تھے۔ جب حضرت مولانا محرعلی صاحب کی عمر گیارہ سال تھی تو آپ کے والد ایوا ہو علی صاحب کی عمر گیارہ سال تھی تو آپ کے والد ایوا ہو علی صاحب کی عمر گیارہ سال تھی تو آپ کے والد ایوا ہو گیاں۔ اس دار فانی سے دار باقی کو انقال فرما گئے۔

حضرت مولا تا چار بھائی اور تین بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام بالتر تیب حسب ذیل ہیں:

ھیم حافظ محریم، کیم محرعتان، مولا نا حافظ محرعتان اور مولا ناشبیرا حمد حضرت مولا تا فاقا محریم، کیم محروف علی دعترت مولا تا فاقا محدی خاندان تھا۔ چنانچ ساتویں اور آ محویں صدی بجری کے مصروف عالم دین قاضی ضیاء الدین سائی جو کہ سلطان علاء الدین فاجی کے دور بیل محتسب کے منصب پر فائز رہے اور وہ برصغیر پاک و ہند بی احتساب کے ادارے کے بانی تھے۔ قاضی صاحب زید وقتو کی اور دیانت و امامت بیں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ان کی انہی خصوصیات کی جہدے حکومت کی جانب سے احتساب کا کام ان کے سپر دتھا۔ قاضی صاحب اور شخ نظام الدین اولیا ہیں ساری زندگی چنچاش رہی کیونکہ شخ سماع کے قائل تھے اور قاضی صاحب اور شخ نظام الدین اولیا ہیں صاحب کی دفات پرشخ نظام الدین کی آئے محول سے آئے نورواں ہو گئے اور فرمایا:
لیکن قاضی صاحب کی دفات پرشخ نظام الدین کی آئے محول سے آئے نورواں ہو گئے اور فرمایا:
"ایک ہی ذات گرامی شریعت کی جمایت کرنے والی تھی ، افسوس کہ وہ بھی ندر ہیں۔"

حضرت قاضی صاحب ایک مرتبدا حساب کی غرض سے حضرت بوعلی قلندر کے پاس بھی مسے \_قلندر صاحب نے دو تین بارتیز نظروں سے ان کی طرف دیکھالیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مولانا سائ چلے مسے تو لوگوں نے قلندر صاحب سے کہا کہ آج تو قاضی ضیاء الدین سائ نے آپ پریوی بختی کی ۔فرمایا:

"ووقین بار میں نے چاہا کہ اس پر حملہ کر دول لیکن اس نے شریعت کی زرہ پہن رکھی تھی، میرے تیرنے اس پر اثر نہیں کیا۔"

قاضی سنامی صاحب نے ویلی میں ایک ہفتہ وار درس قرآن علیم کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا جس میں معاشرہ کے ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور مؤلف تاریخ فیروز شاہی کے مطابق اس میں شرکاء کی تعداد تین ہزار تک ہوتی تھی۔

نين.

اسے علمی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود حضرت مولانا کا بھپن عام بچوں کی طرح فضولیات بیں کیے گذرسکا تھا۔ گھر اور باہر کا ماحول ساراعلمی اور دیندارانہ تھا، اس وجہ سے شروع بیں علم اور دین کی طرف آپ کور فبت تھی۔ آ ٹھ سال کی عمر بیں آپ نے پہلا روز و رکھا جس پر گھر بیں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ عمر کے ای حصہ بیں آپ حضرة مولانا محد اور ایس کا عرصی کی بارات بیں تھا نہ بھون گئے۔ نماز عصر کے لیے خانقا و امدادیہ گئے تو وہاں علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا تو گئی پہلی بارزیارت ہوئی۔

1910ء میں جب حضرت مولا تا کی عمروس سال تھی ، آپ اپ والد ماجد کے ساتھ حضرت شخ البند مولا تا محمود آئے نارت کے لیے گئے جو کہ ای سال مالٹا کی اسیری ہے رہا ہو کر دیو بند پنچ تھے۔اس ملاقات میں حضرت شخ البند نے آپ کوریوڑیاں دی تھیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت مولا تا کے والد اور حضرت شخ البند دونوں ہی حضرت گنگوہی کے شاگر د، مرید اور خافاء میں سے تھے۔

حیارہ سال کی عمر میں حضرت مولا تا کے سرے والد ماجد کا سامیہ اٹھے گیا۔ والد کے انتقال کے بعد کا دور نہایت غربت اور معاشی تنگی کا دور تھا۔ ایک روز گھر میں دوروز سے فاقہ تما

سوائح حيات

### حضرت مولانا مرحوم كاكابرومشاكي:

حضرت مولانا محمطی صاحب کا ندهلوی قدس سرہ کے اکابر ومشائخ وہ جلیل القدراور تاریخ ساز شخصیات جیں جنہوں نے وین اسلام کی سربلندی اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے اپنی ساری زند گیاں لگا ویں۔ان کے بارہ جس حضرة مولانا مرحوم نے اپنی وصیت جس لکھا ہے۔

'' حضرت مولانا احمی لا ہوری اور شخ الحدیث حضرت مولانا ذکر یا صاحب ہے بیعت ہوں۔ حضرت مولانا احمی طل صاحب کے پاس تو کم رہا ہوں، لیکن حضرت مولانا احمی صاحب کے پاس تو کم رہا ہوں، لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدتی اور حضرت مولانا ذکر یا صاحب کے پاس لگا تار دو دو ماہ شب وروز گذارے ہیں، اور ان ہزرگوں کی ضلوت وجلوت کا چشم دید گواہ ہوں۔ ان کے علاوہ جن ہزرگوں کا فیضان نظر مجھے ملا ہے، جن کی صحبت سے مجھے دین کی سیح تحصہ اور قلب کی صحت نصیب ہوئی ہے، وہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) حضرت مولانا سيدانورشا وكشميري ان عين ديلي من مدرسدامينيد ك كتب خاند شن ١٩٣١ مين طا مول اور دير تك ياس ميشا مول ـ
- (۳) حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری ان کی زیارت میں نے ان کی ججرت مدینہ سے پہلے کا تعہلہ کے ربلوے اشیشن پر کی ہے۔ آپ ظہر کی نماز کے لیے وضوفرما رہے تھے۔ جس سال انہوں نے مدینہ طیبہ ججرت فرمائی ای سال میں مظاہر العلوم میں داخل ہوا تھا۔
- (٣) حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی زیارت اور صحبت سے الحمد بند کافی مستفید ہوا ہول-سہار نپور سے بھی زیارت کے لیے تھانہ بھون جاتا رہا، اور ایک ہار تو و ہو بند سے تن تنہا پیدل چل کر صرف زیارت کے لیے تھانہ بھون گیا تھا۔
- (٣) حضرت مولانا شبیراحمد عثاقی کی زیارت کا پہلا شرف مجھے قیام دیو بند ہی میں ہوا۔ مولانا عثاقی ہی نے میرا پہلا نکاح پڑھایا تھا۔ مولانا اشفاق الرحمٰن صاحبؓ کی دوسرے دعوت پرمولانا ادریس کا ندھلویؓ لے کرانیس کا ندہلہ آئے تھے۔ نکاح کے دوسرے دن میں نے اورمولوی موکی نے مولانا سے حدیث کا برکت کے لیے استفادہ کیا۔

اور والده نے اپنے بچوں کو گھرے باہر جانے ہے منع کر دیا۔ کی ذریعہ سے حضرت مولا ٹاکی ان صاحبہ کو پید چل گیا۔ وہ خوردونوش کا سامان لے کر گھر آ گئیں لیکن حضرت مولا ٹاکی والدہ نے وہ سامان لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا: '' بیسامان میں ہرگز نہیں لوں گی۔ ونیا کہے گ کہ اولاد کو بھائیوں کی مدو سے پالا ہے۔ میں اپنی اولاد کی نگامیں نیچی نہیں کرنا چاہتی۔ اتفاق سے دوکرتے سلائی کے لیے آگئے۔ والدہ نے ظہر کی نماز تک دونوں ہاتھ سے می کردے دیے اور یوں شام تک کھانے کا انتظام ہوگیا۔

#### تعليم وتربيت:

حضرت مولا نا کی تعلیم و تربیت بڑے پاکیزہ ماحول ہیں ہوئی۔ حفظ قرآن پاک اپنی والدہ ہے شروع کیا اور تیسویں پارہ کی سولہ (۱۷) سورتیں ان سے حفظ کیں۔ اس کے علاوہ قاعدہ بغدادی بھی اپنی والدہ محتر مہ ہی ہے پڑھا۔ بعد میں حافظ رحیم بخش صاحب کے ہاں دس برس کی عمر میں کمل قرآن کی والدہ محتر مہ ہی ہے ہے اجا 1912ء ہے 1917ء تک بڑوت ہیں اپنے بڑے بھائی تھیم مجمد عمر میں کمل قرآن کی مربرتی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1917ء تک بڑوت ہیں آپ اپنے ماموں حضرت مولا نا اشفاق الرحمٰن صاحب کا ندھلوی شارح نسائی و موطا امام مالک کی زیر تربیت رہے۔ پھر 1917ء ہے 1917ء ہیں اور میں زیر تعلیم رہے۔ وہاں ان کے اساتذہ میں مولا نا مفتی اجیل احمد صاحب تھا نوگ ، قاری محمد واؤڈ اور حضرت مولا نا مسعودا حمد صاحب کے نام زیادہ نمایاں جیس اجمد صاحب کے تام زیادہ نمایاں ہیں۔ پھر 1917ء اور 1919ء میں وارالعلوم و یو بند میں حصول تعلیم کے لیے چلے گئے۔ پھر یہ سلمہ بیں۔ پھر 1914ء میں وارالعلوم و یو بند میں حصول تعلیم کے لیے چلے گئے۔ پھر یہ سلمہ بیس کے باری رہا جب کہ مولا نا مرحوم کی عمر 19 سال تھی۔ پھر 1912ء میں آپ نے مولوی فاضل ، ساد حاصل کیں۔

جن دنوں حضرت مولانا بڑوت میں تھے ان دنوں تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی قدس مرہ براستہ بڑوت دیلی تشریف لے جارہے تھے۔ مولانا مرحوم اپنے بڑے بھائی تکیم حافظ محد عمر کے ساتھ حضرت تھانویؒ کی زیارت کے لیے ریلوے اشیشن گئے۔ حضرت تھانویؒ کی زیارت کے لیے ریلوے اشیشن گئے۔ حضرت تھانویؒ نے دونوں بھائیوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ حضرت مولانا مرحوم فرماتے تھے کہ حضرت تھانویؒ کے سر پر ہاتھ پھیر نے کے کیف کو میں ایک عرصہ تک محسوس کرتارہا۔

سوائح حيات

ہوئے۔اس عرصہ میں حضرت مولانا کو پنجاب کے علاء اور سیای زعماء سے ملاقات کا موقع ملا اورآپ کے ذہن میں اس علاقے میں دین کا کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔

10 نومبر 1911ء جعد کے روز حصرت مولانا مرحوم مجلس احرار کی تشمیرا حیفیشن کےسلسلہ من دیل سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔سالکوٹ آ کرایک جلسمیں تقریر کی جس کی صدارت سيدعطاء الله شاه بخاري كررب تتے۔ پھرسيالكوث كے مختلف مقامات يرتقريري كيس رام تلائي ين آپ نے مختلف اوقات من بارہ تقريري كيس- چنانچه يبال آپ رفتار مو كے اور آپ كو ارهائي سال كي قيد سنائي كئي ـ سيالكوث جيل مين آپ كو مقامي لوگون، علماء، سياى وركرون اور وانشوروں سے مزیدمیل جول کا موقع ملا اور یہاں کے خبی اور قکری رویوں سے آشنائی اور آ کہی مولى بس سے بدیات ول كى اتفاه كرائيوں پختہ موكى كداس علاقہ ميں دين كا كام كيا جائے۔

مارج ١٩٣٣ء كو جب حفرت مولايًا جيل سربا موكروايس كاعمبله يني تو والده ماجده كى عالت و كيوكريدسوي غالب آن كى كدفكر معاش كى طرف توجدكى جائ تاكه والده كى خدمت کی جا سکے۔ انہی دنوں معزت مولانا کے ایک مداح اورقر بی ساتھی ڈاکٹر حاتی فروزالدین دیلی آئے اور انہوں نے حضرت مولانا کو بذریعہ خط اطلاع کر کے کا عبلہ سے دعی بلالیااور پرایک دلیپ ترکیب سے مولانا کوسیالکوٹ لے آئے۔اس بارہ میں حضرت مولاتاً في خودلكما ب:

"(ڈاکٹر فیروز دین) کا چار روز کا قیام تھا۔ میں چار روز ان کے ساتھ رہا۔ ٢٩ تاریخ کوان کی روا فی تھی۔ رات کووہ بھے ایکسپریس میں جانے والے تھے۔ میں ان کو استیشن رواند كرنے كيا۔ النيشن يريس نے پليث قارم لے ليا۔ ان كى مشابعت كى خاطر كاڑى چلنے تك بیت گیا۔ گاڑی نے چلنے کا وسل کیا۔ میں نے اتر نیکی کوشش کی۔ مجھے یہ کہد کر بٹھا لیا کہ انجی گاڑی کے چلنے میں دیر ہے۔ بالآخر میں اترنے لگا کہنے لگے تھیرو، تھیرو سے گاڑی تیز ہو كل شي في سوچا كه چلوا كلے استيشن پراتر جاؤں كا۔ استيشن آيا، ميں نے اتر نے كى كوشش كى لیکن مجھے سے کبد کر روک لیا کہ تھیرو جی گاڑی کافی ٹھیرے گی۔ گاڑی پھر چل دی۔ اب انبوں نے راز کھولا کہ میں نے آپ کا فکٹ لے لیا۔اب میں پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ میں حضرت مولا نامفتی کفایت الله کی زیارت میں نے ۱۹۲۹ء میں کی میں جید ماہ مدرسہ امینیه میں رہا۔ پھر ۱۹۴۸ء میں بھی ان کی زیارت نصیب ہوئی۔

حضرت مولانا عبدالصمد بہاری اور مولانا نورالدین بہاری سے ۱۹۳۰ء میں شرف ملا قات نصیب ہوا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالقا در صاحب رائے بورگ کی زیارت سہار نپور میں حضرت بیخ الحدیث قدس سرہ کے ہاں ہوئی۔ کھانا بھی کئی بارساتھ کھایا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی زیارت تو مجھے بچینے ہی ہے رہی۔ وہلی کے قیام میں نظام الدین جاتا۔ جس جعرات کو ناغہ ہو جاتا تو حضرت جی تراہا بہرام خان دیلی میں جعہ کے روز آ جاتے۔حضرت مولانا سیدسلیمان ندویؓ کی زیارت بھی ہوئی اور خط و کتابت بھی کافی عرصه رہی کیکن سب سے الحجى اورطويل زيارت فيصل آباد من ايك تبليني اجماع مين بوئي مولايًا في نماز جعه ميري امامت میں ادا کی۔ایسے ہی دوسرے بزرگوں جیے حضرت مولانا ظفر احمد عثانی تھانو گئا،حضرت مولا نا فخر الدين مراد آبادي، حضرت مولانا مفتى محد حسنٌ اور حضرت مولانا عبدالعزيز صاحب گوجرانوالوی ہے تی بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔

#### سيالكوث مين ورود:

حضرت مولانا مرحوم كاسيالكوث مين تشريف لانا اور پيمريمبين كا بموكرره جانا ،اس كا ایک پس منظر ہے۔ جوانہوں نے اپنی خود نوشت سوائح حیات' میرا ماہ وسال' میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔اس کی مختصر اور اجمالی داستان کچھے بوں ہے۔

۱۹۲۹ء میں حضرت مولانا دیو بنڈ میں تھے کہ جمعیۃ علائے ہندنے کانگری کے ساتھ مل كرسول نافر مانى كى تحريك كافيصله كيا-اس سلسلے مين حضرت مولا ناحسين احمد صاحب مدنى قدس سرہ جامع مسجد دیو بند میں ایک جلسهٔ عام میں پر جوش تقریر کی جھے س کر حضرت مولانا محمد علی صاحب کا ندهلویؓ نے فیصلہ کرلیا کہ وہ اس تحریک میں ضرور حصہ لیں گے۔ چنا نچہ وہ حضرت مد فی کے اس سیای سفر میں قریباً ایک ماہ آپ کے ہم رکا ب رہے۔ پھر والدہ سے اجازت کے کر ۱۹۳۰ء میں دہلی آ گئے۔ اور دفعہ ۱۳۴ کی موجودگی کے باوجود کمپنی باغ میں جلسہ منعقد کیا، جس کے نتیجہ میں گرفتار ہو کر دہلی، ملتان اور لا ہور کی جیلوں میں رہے۔ مارچ ۱۹۳۱ء میں رہا

64

امام اعظم اورعلم الحديث

پھر آؤں گا۔ اب میرے حالات التھے نہیں ہیں۔ بولے کہ کیا حالات ہیں اور کیا چیز رکاوٹ ہے؟ میں نے کہا کہ میری والدہ بڑی عسرت اور نگی سے زندگی گذار رہی ہیں۔ بولے فکر نہ کیجے کہاس کا انتظام ہوجائے گا۔ بالفعل میں ان کو دوسور و پیے کامٹی آرڈر آپ کی جانب سے روانہ کرآیا ہوں۔ اب میں چپ ہوگیا۔''

سيالكوث مين قيام اور خدمت دين:

سیالکوٹ آئے کے بعد کچھ عرصہ تو ڈاکٹر فیروزالدین صاحب کے گھر قیام رہا جس کے دوران مطالعہ کے علاوہ یہاں کے مختلف مسالک کے علاء سے ملاقاتیں رہیں جن میں مولانا غلام فرید، مولانا محمد ابراہیم میر، مولانا احمد دین اور مولانا محمد بوسف سرفہرست ہیں۔

السن ۱۹۳۳ء کومولانا محر علی صاحب نے مولانا غلام فرید کے مشورہ سے اسکہ مساجد کے بچوں کے لیے قصبہ چٹی شیخاں میں ''فلاح دین و دنیا'' کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ حضرۃ مولانا یہاں کے روایتی طریقوں سے چندہ جمع کرنے کونا پسند فرماتے تھے، اس لیے یہ وقت نہایت بھی میں گذرا۔ حضرت مولانا اور پندرہ طلبہ کا گذارا ایک آ نہ سیر کے حساب سے خریدی گئی سوکھی روثیوں کو چھاچے میں بھگو کر کھانے پر تھا۔

۱۹۳۵ء میں ڈاکٹر فیروز دین نے خادم علی روڈ پر ۱/ از مین خریدی اور اس میں مدرسہ
کے لیے عارضی طور پر چار کمرے بنا دیئے اور مدرسہ فلاح دین و دنیا کو چٹی شیخال سے یہال
خقل کر دیا گیا۔ شہر میں آنے جانے کی وجہ سے حاتی محمطی ایگزیکٹو انجینئر کی مسجد واقع ایب روڈ میں جمعہ پڑھانے کی وجہ سے مولا ٹاکا یہاں تعارف اور شہرت بڑھنے گئی اور عام تعلیم یافتہ طبقہ مولا ٹاکے قریب ہونے لگا۔

سیالکوٹ شہر میں اس وقت کی مشہور کاروباری اور ساجی شخصیت حاجی شہاب الدین صاحب نے ایک و بنی درس گاہ بنانے کا ارادہ کیا۔ حاجی شہاب الدین کے حاجی محم علی صاحب الگیز یکٹو انجینئر سے بہت تعلقات تھے۔ چنانچہ حاجی محم علی مولانا مرحوم کو ۱۹۳ فروری ۱۹۳۱ء کو اپنے ساتھ لے کر حاجی شہاب الدین کے گھر گئے جہاں معزت مولانا اور حاجی شہاب الدین کے درمیان مدرسہ میں کام کرنے کے سلسلہ میں بودی پرمغز اور دلچپ گفتگو ہوئی جس میں وہلی سے درمیان مدرسہ میں کام کرنے کے سلسلہ میں بودی پرمغز اور دلچپ گفتگو ہوئی جس میں وہلی سے

آئے ہوئے حاجی شہاب الدین کے ایک سمجی بھی شامل ہوگئے۔ اس گفتگواور حاجی شہاب الدین کی مردم شناسی کا بھیجہ تھا کہ حضرت مولا نامحہ علی کا ندھلویؒ ای روز یعنی ۱۴ فروری ۱۹۳۱ء کورات دس بیج تک بمع سامان وارالعلوم الشہابیہ تشریف لے آئے اور پھر اس سے ونیا سے عالم آخرت کے انتقال تک یعنی ۱۹۵ محبر ۱۹۹۳ء تک یعنی ستاون (۵۷) سال پہیں قیام فرمایا۔

امام أعظم أورعكم الحديث

حضرت مولا تا کے اندر خدمت دین کا جذب اور اخلاص اور دین کی لکن پجواس قدر رج بس کئی تھی کہ ۱۹۳ فروری ۱۹۳۱ وکورات دی جج دارالعلوم الشہابیہ بیں قدم رنج فرماتے ہیں اور اسلامی کی کہ ۱۹۳ فروری کو دری قرآن پاک کا سلسله شروع فرما دیتے ہیں جس میں ہر مکتب تھر کے حضرات دور دور ہے آ کر شامل ہوتے تھے۔ ماہ و سال کے لحاظ ہے اس وقت آپ کی عمر صرف ۲۲ سال تھی ، لیکن آپ ہر کمتب فکر کے حضرات کے سوالات کے نہایت علمی جوابات دیتے اور انہیں مطمئن کرتے۔

دارالعلوم الشهابيد بين اپنے اس ستاون سالہ قيام بين آپ نے ہرسياس اور ند ہي تحريك بين حصد ليا۔ ١٩٥٣ء بين قاديانيوں كے خلاف جوتح يك چلى تقى حضرت مولانا محم على صاحب نے اس بين بحل مجر پور حصد ليا اور چھ ماہ كى سزا ہوئى۔ ان چھ ماہ بين مجى آپ نے اپنى علمى سرگرميوں كو جارى ركھا۔

چزل ضیاء الحق صاحب نے آپ کو مجلس شوری میں لینے کی بردی کوشش کی لین آپ نے انکار کیا۔ آپ دکام سے بہت کم ملا کرتے تھے کیونکہ طبیعت میں ان لوگوں کے بارہ میں بہت ہے نیازی پائی جاتی تھی۔ پوری زعدگی علماء کے وقار کو قائم رکھا۔ بھی کسی سے اپنی کسی حاجت کا اظہار ضیع کیا لیکن سب کی حاجت کا و پورا کرنے والی ذات نے ان کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ وارالعلوم شیع کیا لیکن سب کی حاجق کو پورا کرنے والی ذات نے ان کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ وارالعلوم الشہابیہ کو دومنزلہ کیا۔ قدیم مجد کوشہید کر کے آئی بردی مجد اور مدرسہ بنا دیا لیکن کسی کے ہاں جا کر چندہ و بیت اور کسی کو پیت بھی نہ ہوتا کہ کون چندہ دے کر گیا ہے۔
چندہ نیس مانگا۔ لوگ خود آگر چندہ دیتے اور کسی کو پیت بھی نہ ہوتا کہ کون چندہ دے کر گیا ہے۔
تصانیف:

حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف کوہم دوحصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔مطبوعہ اور غیر مطبوعہ۔ یہال صرف ان کی تصانیف کامختصر ذکر کرنا مقصود ہے۔

سوائح حيات

#### (1)ميرے ماہ وسال

یہ حضرت مولانا کی خود نوشت سوائح حیات ہے، لیکن اس مسودہ میں ۱۹۴۳ء تک کے واقعات ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے واقعات کا مسودہ کہیں ضائع ہو گیا ہے۔ اس کتاب کا اسلوب نہایت چاشنی دار ہے اور اس کے مطالعہ سے حضرت کی زندگی کے ایسے گوشے نمایاں ہوتے ہیں جن کا ان کے قریبی احباب کو بھی شاید علم نہوں یہ کتاب حضرت مولانا نے فالیا ۱۹۸۰ء کلھنی شروع کی تھی۔

#### (٢) قاضي ضياء الدين سنائي اوران كاعبد:

برصغیر پاک و ہند میں شریعت کے احساب کی جدوجبد کرنے والوں میں قاضی ضیاء الدین سائی گی شخصیت ایک اہم مقام کی حال ہے۔ علاء الدین خلجی نے آپ کوئنسب مقرر کیا۔ آپ نظام الاحتساب' کے نام ہے ایک کتاب بھی لکھی۔ مزید برآل آپ کے قاوی کو بعد میں ''الفتاوی الفیائی' کے نام ہے مرتب کیا گیا۔ قاضی صاحب حضرت مولا نا کے جدا مجد بھی ہیں۔ مولا نامرحوم نے قاضی صاحب کی شخصیت، افکار، جدوجبد، علمی مرتب اور کے جدا مجد بھی ہیں۔ مولا نامرحوم نے قاضی صاحب کی شخصیت، افکار، جدوجبد، علمی مرتب اور دقید علی مرتب اور کر بھات میں جرائت رندانہ کے متعلق بڑے سائز کے اپنے ہاتھ ہے قریباً • 10 اصفحات کھے جو کتابی شکل میں قریباً تھی سائر ہے تین سوسفحات ہوجا کیں گے۔

#### مولانا محمعلى صديقي" كي وفات:

مختفرید کہ حضرت مولانا محریلی صدیقی کا ندھلوگ اپنی زندگی کی قریباً بیاس منزلیس مطے کر کے ۱۹ دسمبر ۱۹۹۲ء کواپنے خالق حقیق ہے جا ملے اور اپنے تحبین کے دلوں میں اپنی جدائی کاغم چھوڑ گئے اور ان کے بارو میں برخیص یہی کہتا ہے

#### مرتے والے حمہیں روئے گا زمانہ برسوں

بلا ریب حضرت مولاناً سلف کی ایک یادگار تھے۔ ان کو دیکھ کر علیائے دیو بند کے اخلاص وللبیت کے داقعات یاد آتے تھے کیونکہ مولانا مرحوم نے بھی ستاون سال سیالکوٹ میں گذارنے کے بعد کوئی جائداد چھوڑی اور نہ ہی کوئی مکان

کی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچنا ہوں کہاں گیا ہے قلم کی عظمت اجر گئی ہے، زبان سے زور بیاں گیاہے

#### مطبوعه تصانف:

#### (١)معالم القرآن:

حضرت مولا تا کی تحریر کردہ تفسیر قرآن کریم ہے جس کی تصنیف کا سلسلہ آپ نے ۱۹۷۳ء میں شروع کیااور تادم واپسیں اس پر کام جاری تھا۔ آپ کی زندگی میں اس کی ۱۴ جلدیں شائع ہوگئی تحصیں۔ معالم القرآن کی ہر جلد ایک پارے پر مشتل ہے۔ مولا تا ہر جلد کے آغاز میں اصطلاحات قرآن اور شرعی اور قانونی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ معالم القرآن کی چیدہ چیدہ خصوصیات میں اس کا معاصرانہ اسلوب، شرعی مسائل کی شقیح ،استنباط کے طریقوں کی تشریح، جدید قانونی مسائل کا شریعت کی روشنی میں تجزید قابل ذکر ہے۔

بعض مطرات نے ایم فل اور پی ایج ڈی کی سطح پر تحقیقی مقالات لکھے ہیں جو پنجاب یو نیورٹی اور علامہ اقبال یو نیورٹی کے علوم اسلامیہ کے شعبوں کے زیر تگرانی تیار کئے گئے یا کئے حارے ہیں۔

#### (٢) امام اعظمٌ أورعلم الحديث:

یہ کتاب امام اعظم ابوطنیفہ کے علم الحدیث میں حقیقی مقام کی تعیین میں معرکۃ الاراء کتب کی فہرست میں بے حد نمایاں ہے بلکہ اردو زبان میں اس نوعیت کی تحقیقی کاوش شاید ہی کوئی اور ہو۔ حضرت مولا ٹانے اس کتاب کی پخیل صرف کا روز میں گا۔ اس عمل میں فیر معمولی تیزی اس وقت دکھائی دیتی ہے جب مصنف ذبین ہمنامی ، صحبت یافتہ اور جذبہ قربانی معمور ہو۔ ۱۹۲۵ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران مولا ٹاکو یہ فرصت ملی تو انہوں نے اس کتاب کی پخیل صرف کا دنوں میں کر ڈالی۔

ان دوخیم کتابوں کے علاوہ ارمضان ایمان، نقوش زنداں، اسلام کا نظام اذ کار اور دوسری کئی تتابیں اورمضامین آپ کی قلم سے تکلیں۔

#### غيرمطبوعة تصانف:

غير مطبوعه تصانف من مندرجه ذيل كتابين إن

مقدمه

مقدمه

اس حدیث میں جتنی علامات قیامت بیان کی گئی ہیں وہ قریباً سب پوری ہو گئی جن ۔ اور میدعلامت'' بیچھلے لوگ پہلے لوگوں پراعنت کریں گے''، یہ علامت بھی اس صورت میں ظاہر ہو چکی ہے کہ ائمہ اسلام اور محدثین کرام کے بارہ میں طرح طرح کے الزامات لگائے ھاتے ہیں اوران کی شان میں گستا خیاں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب امام ابو حذیفہ کے غیر الله مونے كے بارہ من لكھتے ہيں:

ودہم و مکھتے ہیں کدامام صاحب کے کئی معاصر اہل علم اور بعد کے لوگوں نے امام صاحب كومطلقاً غير تُقد (نا قابل اعتبار) قرار ديا ہے۔ " (الله حات جلد ٢ ص ١٢٧) "امام صاحب نے اپنی باتوں کوغلط یا باطل یا شرے تعبیر کیا ہے۔ انہیں ان کے غلط مونے كاشك يا يقين تحا-" (اللمحات حلد٢ص١٢٥)

ایک اور صاحب جو محقق ہونے کے دعویدار جیں کوں رقم طراز بیں:

واس خصوص میں امام ابوحنیفہ کا معاملہ بھی پچھ ایسا ہے۔ ایام طالب علمی ہی ہے انہوں نے اپنا میں مزاج بنالیا تھا۔ ندقر آن حفظ کیا 'ندعلوم قرآنیہ سے بہرہ ور ہوئے ندعلم حديث سيكها' نه حافظ حديث كبلائ نه نحووصرف ميں ورك ملا' نه عربي زبان واوب ميں مهارت حاصل کی' نه شعر گوئی کا ملکه تھا' نه علم کلام اورمنطق و فلسفه میں دسترس تھی بلکہ محض عوام کالانعام میں صدرتینی کے مقصدے رائے اور قیاس میں خوب مہارت پیدا کر لی۔'' ( فضيحت ننك از ابوالقاسم عبدالعظيم سلفي طبع دار المطالعة سلفيه منو بحيارت )

ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ

''امام ابوحنیفهٔ پرایک سے زائد مرتبہ کفر عائد ہوا جس سے تو بہ کرانے کی بھی نوبت آئي-" (اللمحات جلد ٣ ص ١٢٧)

ایک اور صاحب امام اعظم ابوحنیفہ کے بارہ میں اپنی محقیق ان الفاظ میں بیان

وو کیونک میمسلمدامراورآ خری اورقطعی حقیقت ہے کدامام ابوطنیفہ کے نام کے ساتھ محدث یا المام فن حديث كالفظ برائ نام بھي كتب تاريخ اسلام اورا اماء الرجال وطبقات ميں نبيس ب بلك امام صاحب كے معاصرين اور بعد والول نے جس درجه اشد ترين اور تھلم كھا جرح حضرت امام پر کی بے وہ امام دار قطنی کے ضعیف کہنے سے بہت زیادہ کڑی ہے۔ اصلیت

سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں بندرہ حصاتیں پیدا ہو جا تمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصائب كى بارش شروع موجائ كى -آب سے يو جھا كيا كدوه بندرو حصالتيں كيا بين؟ فرمايا: ۱۰ جب غنیمت کا مال دولت کا مال سمجھا جائے۔ (بادشاہ اور حکومتی عہدیدار ارکان تو می و صوبائي أتمبلي اس مال كوايخ باپ كا مال مجهيس اورغريب و نادارلوگول ميس تقسيم نه كريس) اورامانت كے مال كولوث كا مال مجھيں (يعني اس كوبغير ڈ كار ليے كھا جا كيں جیسے سرکاری خزانہ اور جینکوں کا مال کھایا گیا ہے) اور زکو قا کو تاوان اور ڈیڈ سمجھیں اور آ دمی بیوی کی اطاعت اور مال کی نافرمانی کرنے لکے اور جب آ دمی دوست کے ساتھ نیکی اور باپ کے ساتھ ظلم وستم اور برائی کرنے گئے اور مسجدوں میں (بات چیت یا وردو وظائف کی شکل میں ) آوازیں او کی ہونے لکیں اور ہرقوم کا سرداراس کا ذلیل ترین آ دی ہؤاور ایک انسان کی عزت اس کے شرے بچنے کے لیے ہونے گلے اور شرابیں بی جانے لگیں اور ریشم (جس کوشر بعت نے مسلمان مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے) پہنا جانے لگے۔ جب گانے والی عورتوں اور باجوں (آلات مزامیر) کومجت کی جانے گئے اور امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لکیں (یعنی سلف صالحین اور محد ثین وفقهاء جیے امام ابوحنیفہ اور دوسرے ائمہ پرلعن طعن کیا جانے گگے) جب ایبا ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین میں دھنسا کریا پھران کی صورتم من کر کے عذاب دیں گے۔" (ترمذی حدیث نصبر ۲۲۱ کتاب الفتن)

سخت مراہ کن اور خطرناک ہے اور جمیں بختی کے ساتھ اس کورو کنے کی کوشش کرنی عاب-" (حضرت مولانا دائود غزنوئي ص ٨٧)

ای سلسلہ میں حضرت مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوئی نے اپنا ایک ذاتی واقعہ اپنی كتاب" تاريخ ابل عديث" من لقل فرمايا بي كدايك مرتبدان كردماغ مين بهي امام ابوحنيفة کے خلاف کچے لکھنے کا فتور پیدا ہوا' لیکن حضرت مولانا میرمرحوم نیک متی اور بزرگان دین سے محبت كرنے والے تھے اس وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں اس كار بدے محفوظ ركھا۔ چنانجہ اس واقعد كوحصرت مولانا محمد ابراتيم صاحب كى الفاظ مين سنيئ \_فرمات مين

"اس مقام یراس کی صورت یوں ہوئی کہ جب جس نے اس مسلد کے لیے کتب متعاقد الماري سے نكاليس اور حضرت امام صاحب كے متعلق تحقيقات شروع كى تو مختلف كتب ک ورق گردانی سے میرے دل پر کچھ غبارہ کیا۔اس کا اثر بیرونی طور پر یول ہوا کہ دن ووپیر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا ایکا یک میرے سامنے گھی اندھیرا چھا گیا۔ کویاظ لمات بعضها فوق بعض کا نظارہ ہو گیا۔معا خدا تعالی نے میرے ول ين والاكديد حطرت المام صاحب عيد برطني كانتيجه عاس عاستغفار كرو- مي نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اوران کی بجائے ایسا تورجيكا كداس في دوپېركى روشى كومات كرديا۔اس وقت سے ميرى حضرت امام صاحب ے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئ اور میں ان مخصول سے جن کو حضرت امام صاحب سے حس عقیدت جیس ہے کہا کرتا ہوں کہ میری اور تہاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ تق تعالی مکرین معارج قدسید آل معزت صلی الله علیه وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ب الخصارونه على مايوى "من في جو يجه عالم بيدارى اور موشيارى من و كيداياس على مجھے عظراكرنا بي سوو ب." (تاريخ اهل حديث ص ٧٢) حضرت مولا نامحدا براہیم صاحب میر نے اپنی کتاب میں بدواقعصرف اس لیے نقل فرمایا کد حضرت امام صاحب کی شان میں گتاخیاں کرنے والے اوگ اس سے عبرت حاصل كري اوران بزرگان دين كے بارو ميں نازيبا اور كتا خاندالفاظ مندے ند كاليس كين \_ حمی دستانِ قسمت راچه سود از رهبر کامل

چو خطر از آب حیوال تشنه می آرد سکندر را

واقعد بدہے کفن حدیث ورجال میں نہ ہی تو حضرت امام ابوحنیفہ کو کوئی مہارت و کمال ہے اور نه بي كسي حقى كواس موضوع بركوني كماب لكهين كي توفق ميسر بوئي " (تنائيج التفليد ص ١٨٩) حال ہی میں ایک تماب کراچی میں امام ابو حفیفہ اور ان کے تلافدہ کے خلاف شائع ہوئی۔ اس کتاب کی زبان بازاری اور نبایت گھٹیا ہے۔ اس کتاب میں ائمہ حدیث پر مجمی نہایت مکروہ اور دل آزار الفاظ میں جرح کی گئی ہے۔اس کتاب میں ایک عنوان ہے۔ امام ابوصنیف کے مثالب ( زخم جوانبوں نے امت کود ہے ) ا مام ابوحنیفہ کے فضول اور فتیج اقوال کے بیان میں وغیرہ وغیرہ۔

ی پہتو صرف چندایک حوالے ہم نے نقل کیے درندایک فرقہ کے اکثر مصرات اس مرض کے مریض ہیں اور ان کے جامل ترین لوگ جومعمولی عربی کی کتاب بھی سیجے نہیں پڑھ سکتے 'جب تک امام ابوضیفہ کے بارہ میں گتا خانہ کلمات نہ کہدلیں ان کے پیٹ کی ہوا بی خارج نبیں ہوتی۔ ان لوگوں کی انہی گتا خانہ کارروائیوں کی وجہ ہان کے علماءان کے جہلاء سے بخت ٹالال رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا داؤ دغز نوی کے تذکرہ میں تذکرہ نویس مولانامحمد اسحاق بھٹی لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ان کی (حضرت مولا نا داؤ دغر نویؓ) کی خدمت میں حاضرتھا کہ جماعت اہل حدیث ك ينظيم م متعلق تفتكوشروع بوئي - آپ نے برے دروناك ليج من فرمايا:

''مولوی اسحاق! جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ کی روحانی بدوعا لے کر بینے گئی ہے۔ ہر مخص ابو صنیفہ ابو صنیفہ کہدرہا ہے۔ کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابوطنیفہ کہدویتا ہے۔ مجران کے بارہ میں ان کی تحقیق سے کدوہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ ہے زیادہ گیارہ۔اگر کوئی بڑا احسان کرے تو وہ سترہ (۱۷) احادیث کاعلم گردانتا ہے۔ جولوگ اسنے جلیل القدر امام کے بارہ میں پینقطۂ نظر ر کھتے ہوں ان میں اتحاد و یک جہتی کیوں کر پیدا ہو عتی ہے۔ یا غربة العلم انها اشكو بشي وحزني الى الله." (حضرت مولانا دالود غزنوي ص ١٣٦)

'' دوسرے لوگوں کو میہ شکایت کہ اہل حدیث مفرات ائٹہ اربعہ کی تو بین کرتے ہیں' بلاوجینیں اور میں و کمچے رہا ہوں کہ ہمارے حلقہ میں عوام اس گمرای میں مبتلا ہور ہے میں اور ائمہ اربعہ کے اقوال کا تذکر وحقارت کے ساتھ بھی کر جاتے ہیں۔ بیر جمان

گا۔فرمایا کہ جوان ائمہ کی تو بین کرتا ہے جن کی ساری زندگیاں خدمت دین میں گذرین ان کو بھول صدیث الله تعالی جنگ کا النی میٹم دے دیتا ہے (من عادیٰ لی ولیا فقد آذنته بالحوب) اور جس کو اللہ تعالی جنگ کا النی میٹم دیں اس کا ایمان بھی بھی سلامت نہیں روسکتا۔

توامام ابوصنیف کے بارہ میں اس متم کے الفاظ کہنے کی وجہ صرف اور صرف ہیہ ہے کہ
ان لوگوں کو یہ گمان ہوگیا ہے کہ امام صاحب کو حدیث نہیں آتی تنی اور ہمیں آتی ہے ہم عامل
بالحدیث ہیں اور وہ حدیث ندآنے کی وجہ سے حدیث کی مخالفت کرتے تنے طالا نکہ اگر ایسا ہوتا
توان کے معاصرین ان کی مخالفت کرتے۔ جب ہو چھا جائے کہ ان کو حدیث ندآنے کی وجہ کیا
تھی حالا نکہ وہ تا بعی تنے اور تا بعین کے دور میں تو حدیث کا عام چرچا تھا اور اتنا بڑا امام اور
حدیث سے ناواقف تو جواب میں ماتا ہے کہ وہ تا بعی نہ تنے اور دوسرے جس شم کوفہ میں وہ رہے
تنے وہاں حدیث کا چلن اور چرچا نہیں تھا۔

### امام الوصيفة تابعي تضي

بدوولول با تمل غلط بين الم ما يوطنيف تا بعى عن چنا نجدا بن عديم في المحاب -وكان من التابعين لقى عدة من الصحابة وكان من الورعين الزاهدين -(فهرست ابن نديم حلد ١ ص ٢٩٨)

امام ابوطنیفہ تا بعین میں سے تھے کیونکہ آپ نے کی ایک سحابہ سے ملاقات کی اور وہ (امت کے) پر بیز گاراور زاہد لوگوں میں سے تھے۔

ہمارے خیال میں معزت امام الوطنیقہ کی تابعیت کا مسلہ کوئی مخلف فیہ مسلہ نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی شہادت ویتے ہیں کہ سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو عرسیدنا عبداللہ بن عباس کی تھی قریباً وہی عمر سیدنا امام الوطنیقہ کی تھی کہ سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ موجود تھے۔ آپ کے صحابی سیدنا عبداللہ بن ابی اوق (م ۱۰۳ھ) بھی اس اوق (م ۱۰۳ھ) بھی اس وقت زندو تھے جب امام الوطنیقہ کی عمر ۱۳ سال تھی کیونکہ آپ کی پیدائش ۱۸ھ میں بوئی۔ سبل وقت زندو تھے جب امام الوطنیقہ کی عمر بالز تیب اااور ۱۲ سال تھی۔ اور حافظ ذبی کی وفات ۹۲ ھے میں موئی۔ اس وقت امام صاحب کی عمر بالز تیب اااور ۱۲ سال تھی۔ اور حافظ ذبی نے لکھا ہے۔ عمر بوئی۔ اس وقت امام صاحب کی عمر بالز تیب اااور ۱۲ سال تھی۔ اور حافظ ذبی نے لکھا ہے۔

مولانا محدابراہیم صاحب نے ای صفحہ کے حاشیہ میں لکھا ہے:

"مولانا ثناه الله مرحوم امرتری نے جھ سے بیان کیا کہ جن ایام میں میں کانپور میں مولانا اجر حن کانپوری سے علم منطق کی تحصیل کرتا تھا اختلاف ند بہ و مثر ب کے سب احناف سے میری افتگاور بی تھی۔ ان الوگوں نے جھ پر بیدالزام تھویا کہ تم الل حدیث لوگ ائمہ دین کے حق میں ہا دبی کرتے ہو۔ میں نے اس کے متعلق حضرت میاں صاحب مرحوم و بلوی یعنی شیخ الکل حضرت سید نذیر حسین صاحب مرحوم سے دریافت کیا تو آپ نے جواب میں کہا کہ ہم ایسے شخص کو جوائمہ دین مرحوم معیار الحق میں حدار افضی" جانے ہیں۔ علاوہ بریں میاں صاحب مرحوم معیار الحق میں حضرت امام صاحب کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں امام صاحب کا دکر ان الفاظ میں کرتے ہیں الما منا وصید نیا اب و حدیث المام النعمان افاض الله علیہ شابیب العفو و الغفو ان " رضم ای نیز قرماتے ہیں کہاں کا مجتمد ہونا اور تمنع سنت اور متقی اور پر بیز گار ہونا کا فی اس سے ان کے فضائل میں بیآ بیکر بید" ان اکو مکم عند الله اتفاکم " زینت بخش مرا تب ان کے لیے ہے۔ " رض ٥) (ناریخ اهل حدیث ص ۲۷ تعلیقه) امام ابو حذیقہ کی مخالفت کی وجہ:

رأى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة\_

(تذكرة الحفاظ حلد ١ ص ١٥٨)

آپ نے سید نائس ابن مالک شحائی رسول کوئی مرتبدد یکھا جب وہ کوفد گئے تھے۔
سید نائس بن مالک کی وفات ۹۳ ھیں ہوئی۔ اس وقت سید نا امام ابوضیفہ کی عمر
تیرہ سال تھی۔ امام ابوضیفہ ان کی مجلس میں کئی مرتبہ گئے اور ان سے ملا قات کی ہے۔ اور ظاہر
ہے کہ امام ابوضیفہ جب ان سے ملے تو سحابہ کوئی دنیا کی ہا تیں تھوڑی کرتے تھے۔ وہ تو جس کو بھی ملتے حضور علیہ الصلوق و والسلام کی احادیث ہی بیان کرتے تھے گہذا انہوں نے ضروران سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے گہذا انہوں نے ضروران سے کوئی حدیث بیان کی۔ اگر سید نا عبداللہ بن عباس گیارہ سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لے علتے ہیں تو امام ابوضیفہ سید نائس بن مالک سے حدیث رسول کیوں نہیں لے سید ؟ آپ نے سید نائس سے حدیث رسول کیوں نہیں کے بارہ میں پچھوزیا دہ ہی چھاط سے اور وہ میں سال کی عمر سے پہلے حدیث کا ہا قاعدہ سائ شیس کرتے تھے جیسا کہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ

ان اهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث الا بعد استكماله عشرين سنة . (الكفايه ص ٥٤)

کوئی بھی اہل کوفہ ہیں سال کی عمرت پہلے ہا قاعدہ ساع حدیث نہ کرتا تھا۔
اس وجہ ہے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے انس بن مالک کوتو دیکھا کیا ان ہے روایت نہیں کی۔ لیکن ان ہے کہ کہ بن معین کا بیقول نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے سیدہ عائشہ بنت مجر ڈ ہے بھی حدیث کی ساعت کی ہے اور انہوں نے براؤ راست سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت فرمائی۔ (ملاحظہ ھو لسان المیزان)

کیا کوفہ مرکز حدیث تھا: ہتایا یہ جاتا ہے کہ اہام ابوصنیفہ کو اس لیے حدیث کم آتی تھی کہ وہ کوفہ میں رخیج تھے اور کوفہ میں علم حدیث بہت کم تھا۔ ایسا کہنا بھی جہالت کی وجہ سے ہاس وجہ سے کہ کوفہ میں پندرہ سو کے قریب سحابہ فروکش ہوئے۔ (فصح المفدیسر جلد ۱ ص ٤٢) جن میں ستر بدری اور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء تھے۔ (طبیقیات این سعد جلد ۲ ص ٤) گھریہ چارسال تک سیدناعلی کا وارالخلافہ رہا اور آپ نے ان چارسالوں میں اپنے علوم ومعارف اور اپنے علم وفقہ کو کوفہ میں کھیلایا

(سنهاج السنه حلد ؟ ص ١٣٧) مختلف مقدمات كے فيطے سيدناعلي في سيدناعلي الموري المان مقدمات كے فيطے سيدناعلي في سيدنا الوموى كور تشريف لے جانے ہے قبل سيدنا سعد بن الى وقاص، سيدنا عبدالله بن مسعود، سيدنا الوموى اشعری اور سيدنا عمار بن ياسر وغيرو صحابہ كرام گوف كه درود يواركوا بي علوم ومعارف اور احاد بثنويه اشعری اور سيدنا عمار بن ياسر وغيرو صحابہ كرام گوف كه درود يواركوا بي علوم ومعارف اور احاد بثن ير سيدنا في است حلد ؟ ص ١٥٥) چنانچه امام كمر بن سير ين فرمات جين كه منوركر چك تھے۔ (منهاج السنه حلد ؟ ص ١٥٥) چنانچه امام كمر بن سير ين فرمات جين كه الله عديث موجود تھے جو حديث بيا هديت الله عديث موجود تھے جو حديث بيا هو موجود تھے حديث بيا هو موجود تھے جو حديث بيا هو موجود تھے حديث بيا هو موجود تھے جو حديث بيا هو موجود تھے

تے" (تدریب الراوی ص ۲۷۵)

امام بخاری جیسا محدث بھی کوفہ ہے مستغنی نہ ہو ۔ کا چنانچہ حافظ ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ دو آٹھے مرتبہ بغداد طلب حدیث کے لیے تشریف لے گئے ۔ (ارشاد الساری ص ۳۱) اور امام بخاری کا خودا پنا قول ہے کہ

لا احصى كم دخلت الى الكوفة والبغداد مع المحدثين \_ (مقدمه فتح البارى حلد٢ص ٤٧٩)

یں شارئیں کرسکتا کہ میں کتنی مرتبہ محدثین کے ساتھ کوفہ و بغداد (طلب صدیث کے لیے) گیا۔

کوف کی ای علمی فضیلت کی وجہ سے سیدنا حذیفہ صحابی رسول فرماتے ہیں السکوفة قبة الاسلام (مسندرك حاكم حلد٣ ص ٨٩) اورامائم نووی كوف كاذكركرتے ہوئے لكھتے ہیں:

وهى دارالفضل ومحل الفضلاء (شرح مسلم حلد ١ص٥٥) "كوف فضيلت كالحر اورفضلا وكاشرتها\_"

نے ان کے ساتھ فقہ پڑھنی شروع کی تو اس میں بھی وہ اس مقام پر پہنچے جوتم دیکھ رع، و" (مناقب ابي حنيفه اللذهبي ص٢٧) طاعلی قاری امام محد بن ساعة على كرتے ميں كدانبوں نے امام ابوصنيفة كے بارہ

''امام ابوطنیفہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزارے زائد احادیث بیان کی ہیں اور عاليس بزارا حاديث يكتاب الآثار كاا تخاب كياب."

(مناقب ملاعلي قاري بذيل الجواهر حلد؟ ص ٢٤٤) صدر الائمد في عقود الجمان من بهى لكها بكد" امام ابوصيف في كتاب الآثاركو عاليس بزارا حاديث عمي كياب." (مناقب الموفق حلد ١ ص ٩٥) المام الوداؤوصاحب اسنن فرمات بين:

"رحم الله مالكاً كان اماماً وحم الله الشافعي كان اماماً وحم الله ابا حنيفه كان اماماً" (الانتقاء ص٣٣)

الله تعالى رحت فرمائ امام مالك يركيونك وه امام تن الله تعالى رحم فرمائ امام شافعي ير كيونكه وه امام تقے اور حق تعالى شاندرحت فرمائيں امام ابو حنيفة بركيونكه وه امام تھے۔'' صاحب عقود الجمان نے لکھا ہے کہ

كان ابوحنيفة من كبار حفاظ الحديث واعيانهم٬ ولولاكثرة اعتنائه بالحديث ماتهيا له استنباط مسائل الفقهر

(عقود الحمان بحواله تانيب الخطيب ص٥٦) ا مام ابوحنیفہ بڑے حفاظ حدیث اور ان کے فضلاء میں سے شار ہوتے تھے۔ اگر وہ حديث ندجانة بوتة تومسائل فقدمين ان كواستنباط كالمكدكي حاصل بوتا؟ علامدابن فلدون اندكي اين مقدمة تاريخ من امام صاحبٌ ك باره من فرمات بين: "امام ابوطنیفہ" کے علم حدیث میں کبار مجتبدین میں سے ہونے کی بیردلیل ہے کہ ان ك فديب يردوأوقبولاً مجروب كيا كيا ب-" (مقدمه ٥٤٤) علم حدیث جاننے والا کون محض ہے جو امام سفیان بن عیبینہ سے واقف نہ ہو' وہ : 07 = 6,0 عافظ ذہبی نے امام صاحب کا تذکرة حافظین حدیث میں کیا ہے۔ یہ بھی اس بات کا مین ثبوت ہے کہ امام ابوحنیفہ صرف سترہ حدیثیں نہیں جانتے بلکہ حافظ حدیث تنے۔ چنانچہ ای وجہ سے مشہور محدث عبدالرحمٰن المقرى جب آپ سے روایت كرتے تو فرماتے كد مجھ سے ال سخص نے حدیث بیان کی جوفن حدیث میں بادشاہوں کا بادشاہ (شہنشاہ) ہے۔ چنانچ خطیب بغدادی لکھتے ہیں: كان اذا حدث عن ابي حنيفة قال حدثنا شاهنشاه.

(تاریخ بغداد جلد ۳ ص ۲٤٥)

علامدابن عبدالبر مالكي فرماتے بين كدامام على بن مديق فرماتے بين: "امام ابوحنیف سے حدیث روایت کرنے والے سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک، حماو بن زيدٌ، ہشام، وکیع بن جراح، عباد بن عوامٌ اور جعفر بن عونٌ ہیں۔ امام ابوحنیفہ ثقہ سے اور ان سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام شعبہ امام ابوطنی کے بارہ میں ایکی رائے رکھے ہیں۔ (حامع بیان العلم حلد اص) بلکہ حماد بن زیڈ کے بارہ میں تو لکھا ہے:

روى حماد بن زيد عن ابي حنيفة احاديث كثيره-(الانتقاء ص١٣٠) ''حماد بن زیدؒ نے امام ابوحنیفہؒ ہے بہت می احادیث روایت کی ہیں۔'' امام صدرالائم مكى لكھتے ہيں ك

"امام ابوعبدالرحمن المقرى عبدالله بن يزيد في جوخود بهى حفاظ حديث اور حديث کے بڑے ائمہ میں سے تھے امام ابوطنیفہ سے حدیث کی بہت می روایات کی ہیں۔'' (مناقب موفق حلد۲ ص٣٢)

معرین کدامٌ محدثین کرام میں اپنی جلالت قدر کے باعث ایک خاص مقام کے حامل ہیں۔ یجیٰ بن سعد انقطانٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث میں ان سے زیادہ ٹابت اور کسی کوئبیں پایا۔اورامام ذہبی نے لکھا ہے کہ امام مسعر بن کدام امام ابوحنیف کے ہم سبق سے فرماتے ہیں کہ: '' میں نے امام ابوصنیفہ کے ساتھ اسمجھے حدیث پڑھنی شروع کی' کیکن وہ ہم پرغالب رہے اور پھر زبدیں مشغول ہوئے اس میں بھی وہ ہم پرسبقت لے گئے۔ پھر ہم

ے كافرنيس كتے بيں۔ اور يہ هم نبيل ويت بيل كداسحاب كبائر بميشد كے ليے جہنم میں ہوں کے اور خوارج اور قدربیان کے برعس بد کہتے ہیں کداسحاب کبائر بمیشد جم من بول کے۔"

(كتاب الملل وانتحل للشهر ستاني جلد ١ ص ١٩٥ برهامش كتاب الملل وانتحل لابن حرم) اس سلسله می علامة النظار محداین ابراجیم بمانی کا بیان آج کل کے ان تمام حضرات ك اعتراضات كوفتم كرويتا ب جويد كتب بين كدامام ابوصنيفة عديث بين كمزور سيح يامحد ثين كي فبرست مين ان كانام نبيس آنا۔ وزير يماني ان لوكوں كو جواب ديتے ہوئے لكھتے ہيں:

"امام ابوصنيفة يربيد الزام لكايا كيا بكرة بكاعلم حديث كالم تبين تما الله لي آب نے ضعیف رواق سے روایت کی ہے۔ اس کہنے والے کی غرض صرف امام ابوطنیفہ کے علم حدیث میں شک ڈالنا ہے وگر نہ امام ابو حنیفہ کا فضل وعدالت کقو کی وامانت تواتر ے ثابت ہے۔ اگر کسی نے علم اور تامل کے بغیر فتوی دیا ہے تو بیاس کی عدالت میں جرح اور دیانت وامانت میں قدح اور اس کی عقل ومروت میں سبک سری ہے۔اس لیے جس شی کوانسان جیس جانتا یا انہی طرح نہیں جانتا' اس کے جانے اور اس میں حادق ہونے کا دعویٰ کرنا جاہلوں اور بیوتوفوں کی عادت ہے۔ اہل خساست و دنائت یں حیاءاور مروت میں ہوتی۔وہ ایسادعوی اور ایسی جرأت کر سکتے ہیں۔امام ابوضیفہ ك مناقب اور مناقب كى وجوه من اي فيج عيب كى سابى تبين بدام الوصنيفة کے علم کی روایت وورایت کی کتابوں کو مدون کر کے اسلام کے خزان علمی میں داخل کیا کیا۔اوراس کامعنی میہ ہے کہ علماء نے امام ابوضیفہ کے اجتباد کواجیا جانا اور پہیانا ہے ال لیے کہ علماء کے لیے ابوطنیفہ کے مذہب کی روایت ابوطنیفہ کے علم واجتہاد کے جانے کے بعد بی جائز ہو عتی ہے۔ امام ابوحنیفہ کے علم واجتہاد پرامت مسلمہ کا اجماع ہاورمیری مراواس بات سے بیہ کد کبارعاء کے مابین امام ابوصنیفہ کے اقوال متداول میں۔ یمن شام کمه شرق وغرب میں تابعین کے زماند ۵۰ اوے لے كر آج كے دن تك لوگوں ميں اور تمام ككموں ميں امام ابوحنيفة ك اقوال تھلے موعے ہیں۔ اور اس وقت سے لے کرآج نویں صدی کے شروع تک امام ابو صنيفة كاقوال براعمادكيا ب،ان بركس في انكارتبيل كيا مسلمان يا تو امام ابوطيف ك

اول من ميرني محدثاً ابوحنيفه.

(الحواهر نقلا عن ابن علكان جلد ١ ص٣٠١)

ور ب سے پہلے جس نے مجھے محدث بنایا وہ امام ابوضیفہ تھے۔'' اس ہے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ نہ ضرف خود امام مالک الحدیث تھے بلکہ دوسروں کو بھی محدث بناتے تھے اور سفیان عیدیہ جیسے کہار محدثین کو انہوں نے محدث بنایا جس کا اقر اروہ

امام وکیج بن الجراح محدث عراق نے ہشام بن عروہ، جعفر بن ریقان، اعمش، سفیان توری اور امام اوزاعی سے حدیث سی۔ اور آپ سے علی بن مدینی ، بیلی بن معین اور امام احد نے روایت لی۔ان کے بارہ میں ابن ممار کہتے ہیں:

"امام وكيعٌ كے زمانه ميں كوفيه ميں ان سے بڑا فقيداور بڑا محدث كوئى ندتھا۔"

(تذكرة الحفاظ جلد ا ص٢٨٣)

ان و کیج بن جراح کے بارہ میں حافظ ابن عبدالبر نے امام یکی بن معین ، جو امام الجرح والتعديل تحفرمات إن

" وكيع امام الوصنيفة كى فقد كے مطابق فتوى ديتے تھے اور آپ كى روايت كردہ تمام احادیث یاد رکھتے تھے۔ اور انہوں نے امام ابوطنیفہ سے بہت ی احادیث کی اعتكى كان قد سمع من ابى حنيفة حديثاً كثيراً)

(كتاب الانتقاء حلد٢ ص ١٥٠ جامع بيان العلم حلد٢ ص ١٤٩) امام وکیچ کا امام ابوصنیفہ کی فقہ کے مطابق فتوی دینے کا ذکر امام ذہبی نے بھی کیا

(ملاحظه هو تذكرة الحفاظ حلد ١ ص٢٨٢) محد بن عبدالكريم شافعي شهرستاني في ايك بحث كصمن مين امام ابوصنيفة كاجس انداز میں ذکر فرمایا ہے وہ ان لوگوں کی آئیسیں کھول دینے کے قابل ہے جو یہ کہتے ہیں کدامام ابوطنیفه کوکسی نے ائمہ حدیث میں شارمیں کیا۔فرماتے ہیں:

« « حسن بن محمد بن ابي طالبٌّ ، سعد بن جبيرٌ ، طلق بن صبيبٌ ، عمر و بن مروَّ ، محارب بن وقارٌّ، مقاتل بن سليمانٌ، ذررٌّ، عمرو بن ذررٌّ، حماد بن سليمانٌ ، ابوصنيفهٌ، ابولوسفٌ ،محمد بن الحنَّ ، قد رير بن جعفرٌ ميرسب ائمه حديث جيں۔ اصحاب كبائر كو گناه كبيره كى وجه

جب کہ اس ضعیف حدیث سے بہتر دوسری سند سے اس باب میں دوسری روایت مہیں ہوتی ہے۔اس لیے کہ وہ ضعیف حدیث بھی رائے سے بہتر ہے اور یہ ایک صریح شبادت ہے کہ ضعیف حدیث کوروایت کرنا اس بات کوستلزم نہیں ہے کہ اس کا ضعف اوراس کے ضعف کے اسباب کو وہ محدث نہیں جانتے تھے جس نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد اس علم کے امام میں اور اس میدان کے شہوار ہیں اور وہ ضعیف روایت جس کو ان حضرات نے روایت کیا ہے اس فتم کی ضعف روایت نہیں ہے جس کے راویوں میں کوئی بھی جبوٹاراوی اورمعروف فاسق راوی ہو۔ ایسی روایت کو بید حضرات جس میں جھوٹا اور مشہور فاسق راوی ہے باطل یا موضوع یا ساقط یا متروک جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اور ایک ضعیف روایت جس مص صرف اس قدرضعف ہے کہ اس کا راوی سیا تو ہے مگر حافظ نہیں ہے یا اس حدیث کے رفع یا اساد میں اختلاف ہے یامش اس کے مثلاً اس حدیث کے تعلیل یا رادی پر جرح کرنے میں علاء کو اختلاف ہے اور اس کے رد کرنے اور قبول کرنے كے ليے دونوں طرف قوى دليل نہيں بئ الي ضعيف حديث كواكر امام ابوحنيفة نے لیا بے جے امام احد اور امام ابوداؤ وجی امام ابوطنیف کے اس میں ہم نوابین تو اس کی وجدید ہے کدامام ابوصنیفد کا مسلک بدے کہ قیاس اور اجتباد کے مقابلہ پرضعف حدیث کو بھی امام ابوصنیف مقدم رکھتے ہیں اور دوسرے محدثین کا بھی یہی معمول ہے۔ الم ابوضيفة كابيمعمول اس وجد فيس بكرة بكوهم حديث كى معرفت نبيس ب ورندامام احداورامام ابوداؤراس عيب من ابوضيفة عدد قدم آ كے جي -اوراس كى دوسری وجہ سی بھی ہے کہ ابوحنیفہ کے علم ونظر میں اس کا ضعف قابل اعتداد نہیں ہے بلكهاس كى روايت كو قبول كرنا المام ابوطيفة كے نزديك واجب ب\_ اوراس معمول ے بوے برے بوے حفاظ حدیث بھی نہیں بچے ہیں۔ بخاری اور مسلم نے بھی ایسا کیا ب جياك بم پہلے بيان كر يكے بيں -اى طرح اس علم كائد بين امام شافي اكثر ایراہیم بن ابی سیجیٰ سے روایت لیتے ہیں اور امام شافعیؒ نے اس کی تو یق کی ہے۔اور دوسرے محدثین نے ابراہیم بن ابی کی کی توثیق کرنے میں امام شافع کی خالفت کی ب- حافظ ابن عبدالبر كتے بيں كمابن الى يكيٰ پرجرح كرنے ميں محدثين كا اجماع

اقوال رعمل كرتے بيں ياان كے اقوال پرانكاركرنے سے خاموش بيں۔ اوراس حتم ك مباحث مين اكثر مواضع براس طريقة سے اجماع كا دعوى ثابت ہوتا إ- الل سنت اور غيرامل سنت جر دوفريق كوامام ابوصنيفة كي تعظيم واحترام اورتقليد براتفاق ے۔اہل اعتزال میں ابوعلیٰ ابوہاشمُ ابوالحن بصری اور زخشری اس وقت امام ابوصیفیہ كى تقليدے باہر ہو گئے ہيں جب انہوں نے طلب علم كے بعدا پنا فكر ونظر بدل ديا مگر پچر بھی ان کو حفیت کے انتساب میں عار نہ تھا۔ اگر امام ابوحنیفہ علم حدیث سے واقف اورعلم حدیث میں کمال کے زیور سے آ راستہ ندہوتے تو علم کے کوہ گراب علماء امام ابوحنیفہ کے ند بب میں برگزشامل نہ ہوتے ، جیسے قاضی ابو پوسف ، محمد بن الحسنّ، اما مطحاوی، ابوالحسن کرخی اوران کے امثال واضعاف ہند میں شام میں مصر میں کیمن میں جزیرہ میں حرمین شریفین اور عراق عرب اور عراق عجم میں • ۵اھ سے لے کرآج تک چیصدی سے زیادہ عرصہ میں ہزار ہا احاط نہیں کیے جا کتے۔ جہاں جہاں ہیں شخنبیں جاتے۔اہل علم وفتوی اورار باب ورع وتقویٰ علماءاحناف میں موجود ہیں۔ امام ابوصنیفته کا ضعفاء سے حدیث کی روایت کرنے کی وجیعلم حدیث کی معرفت کی کی بتلانا فاحش وہم ہے بلکہ اس کی وجوہ اور ہیں۔امام ابوحنیفہ مجبول کی روایت کو بھی قبول کرتے ہیں۔اور سیامام ابوصنیفہ بی کا مسلک نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی کئی علماء کا ي طريقه ہے۔ اور اس ميں شرط يہ ہے كه ثقة اور معلوم العدالت راوي كى روايت اس مجبول روایت کے معارض نہ ہو اس لیے کہ جب معلوم العدالت روایت اور مجبول روايت كامعارضه ہوتا ہے تو اس وقت ثقه اور محفوظ پہلو كو ترجيح دينامتفق عليه امر ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام احراضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے تھے بشرطیکداس کے مقابلہ میں محج حدیث اس کا معارض نہ ہوتی۔اس وجہ سے امام احمد ا پنی مندمیں بہت می ضعیف احادیث روایت کرتے ہیں۔ اور احتیاط کی وجہ سے ایبا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ مینیں ہے کہ اس روایت میں ضعف روایت کاعلم نہیں ہوتا ہے یاان وجوہات کاعلم نہیں ہوتا جن کے سبب سے وہ حدیث قابل احتجاج اور لائق قبول نبیں ہوتی ہے یا اس کے قبول اور رد کرنے میں محدثین کو اختلاف ہے۔ حافظ ابن مند افرماتے ہیں کہ ابوداؤ دضعیف سند ہے بھی حدیث کوروایت کرتے ہیں

حنيفيدى طرف سے جواب دیا ہے۔اللہ تعالی نے مجھ پر سیاحسان فرمایا ہے کہ میں نے امام ابوصنیفہ کے تین مندول کے بھے تنتوں کو پڑھا ہے۔جن پر حفاظ کے خطوط میں اور آخر میں حفاظ دمیاطی کا خط ہے۔ میں نے دیکھا کد ابو حنیف ایسے عدول و ثقات تابعین سے حدیث کوروایت کرتے ہیں جن کے عبد کے خربونے پر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادت دى ب\_امام الوحفيفة ان مندول مي اسور، عقامة، عطاءً، عكرمة، مجابة، محول اورحس بصري جيے مفرات سے حديث كوروايت كرتے میں۔امام ابوصنیف اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین سیکل رواۃ عدول ا ثقة اعلام اخبار بير - ان من كوئى جمونا يامتهم بالكذب تبين ب اورخصوصاً ان حضرات تابعین کے بارہ میں خوب خور و فکر کر لوجن کوامام حفیفہ نے روایت کے لیے پند فرمایا ہے اور جن سے امام ابوطنیف شدت ورع و تقوی اور امت محدید پر غایت شفقت كراته وين كادكام كولية بي - عدين ائمه جبدين كرواة ش كوئى ايارادي نہيں ہے جوتعديل وجرح سے بالاتر ہؤاس ليے كدوه معصوم تونبيس بين ليكن علاے شریعت محدید کے این ہیں۔جنہوں نے جرح تا تعدیل کومقدم کردیا ہے اس ك باوجود بحى ال يس جانب خالف كاحتمال بواس يمل كيا كيا اوركيا جائ كا-" الم عبدالوباب شعرائي اسسلم ين مزيد لكي بين كد:

"ہمایت اور نیکی چاہے والے تمام ائدار بدکا ادب واحر ام رکھواور جن لوگوں نے
ان میں کلام کیا ہے ان پر دھیان نہ دوسوائے اس صورت کے کہ جب ان کے
خلاف واضح برہان اور دلیل موجود ہو۔ تم لوگوں کو برا کہنے اور نکتہ چینی کرنے کے
لیے پیدائیس کیا گیا بلکہ تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ دین کے ضروری اور لازی
امور میں مشغول رہو۔ میرے پاس ایک اچھا خاصا ختی طالب علم ائمہ کے آپس
کے اختلاف میں دلچپی لیتا تھا۔ اس کی سزا میں اس پر ایک عبرت ناک مصیب
پڑی اور اس کا چرو سیاہ ہوگیا۔

حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوئی فرمایا کرتے تھے کہ وضحض ائمہ اربعہ کا اور خصوصی طور پرامام ابوحنیفہ کا گتاخ ہاں کا عامہ بالحیرمین ہوتا چنانچہ اس سلسلہ میں مولانا میر صاحب نے مجھے تین چار مثالیں بھی ویں (سن کا ذکر یہاں مندین

ہاور جمہور نے اس کوضعیف کہا ہے کین ائد شوافع کے ہاں وہ سیجے ہے۔ اس طرح امام شافع ابوغالد الزنجی سے روایت لیتے ہیں لیکن اس کی توثیق میں محدثین کو اختلاف ہے۔ علماء رجال نے اس بحث کوطول دیا ہے اور اپنی جگدا سے حضرات رواق معلوم کیے جا سکتے ہیں۔'' (الروض الباسم ص٥٥ ١ تا ١٣٣)

Ut Z )

"جس نے بیر کہا کہ امام ابو صنیفہ کے ندہب کے دلائل کمزور اور ضعیف ہیں تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ اے میرے بھائی! میں نے غداہب اربعہ کے والائل کا مطابعد كيا ہے اور امام ابوطنيفة كے مذہب كے دلائل كوخصوصيت كے ساتھ مطابعہ كرنے كا اہتمام كيا ہے۔ ميں نے زيلعي كى كتاب " تخ تنج ہدائية پڑھى ہے۔ ميں نے امام ابوصنیفہ اوران کے اصحاب کے دلائل کو دیکھا ہے۔ یا تو وہ سیحیح احادیث ہیں یا حسن میں یا ایسی ضعیف احادیث میں جن کے طرق کثیرہ میں اور یا وہ حسن سے جاملتے ہیں یا سیح احادیث سے ملتے ہیں۔ اور جمہور محدثین نے ایسی ضعیف احادیث سے احتجاج کیا ہے جس کے طرق کثیر ہوں اور اس متم کی ضعیف احادیث بیعتی کی تاب اسنن الکبری میں بہت پائی جاتی ہیں۔ جب امام بیعتی " کے پاس احتجاج کے لیے محم عدیث نبیں ہوتی ہے تو وہ الی ضعیف حدیث سے اپنے امام اورا بنام کے مقلدین کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں حسن ظن یا باطن کے علم واعتقاد ہے امام ابوصنیفیدگی طرف سے جواب نہیں دیتا ہوں بلکہ امام ابوصنیفہ کے اقوال اور آپ کے اصحاب کے اقوال کے تتبع اور گہرے مطالعہ کے بعدامام ابوطنیف کی طرف سے میں نے جواب دیا ہے میں نے سی الممین فى بيان ادلة غداب الجعبدين نامى كتاب المحى باورميرى بيكتاب اس بات كى پوری صانت دیتی ہے کہ میں نے پوری تلاش اور دلائل کے جانچنے کے بعد امام ابو

کیا ہے تو تم جان لوگے کہ باتی مجتبہ بن کے خداہب میں امام ابوطنیفہ گا غذہب سب ح

زیادہ تھے ہے۔ اگرتم چاہے ہو کہ آفاب نصف النہار کی طرح امام ابوطنیفہ کے غذہب کا

زیادہ تھے ہوتا تم پر ظاہر ہو جائے تو تم علم اور عمل میں اخلاس اور عقیدے کے ساتھ اللی اللہ

الور بر رگان دین کے داستہ پر چلو۔ "(میزان کبری : امام شعر الی سے سہ بات تا ٢٦)

امام شعرائی کے اس طویل افتہاس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام ابوطنیفہ کی

مسانید کی تمام روایات تھے جیں اور ان مسانید پر حفاظ حدیث کی تقد این ہے اور جن تا بعین سے

امام صاحب ہے اعادیث کو روایت کیا ہے وہ تمام حفاظ محد ثین تھے اور خیرالقرون کے اہل علم

تھے اور کوئی بھی ان جی سے کا ذب یا متم بالکذب نہ تھا۔ اور امام ابوطنیفہ کے غذہب کے دائل ورسے تھی پتہ چلا امام ابوطنیفہ کی شان میں

ورسے تمام انکہ سے زیادہ تو کی اور مضبوط ہیں۔ اور سے بھی پتہ چلا امام ابوطنیفہ کی شان میں

المام صاحب کے والل بالآخر ذکیل اور روسیاو ہوتا ہے۔ اور امام صاحب کے دائل پر جرح کرنے والامتحسب اور جابل ہے۔

المام اشعرائی نے اس بارہ میں اپنی اس کتاب میں مزید کھا ہے گہ:

دیم نے جب خداہب کے اولہ میں '' نجی آمین نی بیان اولۃ المذاہب المجددین'' ٹامی کتاب کی تالیف کی تو اس وقت میں نے بجماللہ امام ابوضیفہ کے اقوال اوران کے اسحاب کے اقوال کا پوراتیج کیا تھا۔ میں نے امام صاحب اور آپ کے اسحاب کے اقوال میں جوقول بھی ویکھا اس کی متند اور متدل بدیا تو قرآن کیم کی آیت تھی یا حدیث یا اثر کا مفہوم کیم کی آیت تھی یا حدیث یا کی سحابہ کا اثر یا پھر قرآن کئیم یا حدیث یا اثر کا مفہوم اس کی سند ہے۔ یا ایسی ضعیف حدیث جس کے طرق متعدد جین یا تھی قیاس جوشی اس کی سند ہے۔ یا ایسی ضعیف حدیث جس کے طرق متعدد جین یا تھی قیاس جوشی اس کی سند ہے۔ یا ایسی ضعیف حدیث جس کے طرق متعدد جین یا تھی قیاس ہو تھی اس کوخود معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ میری ندگورہ کتاب کا مطالعہ کرے۔ اور جس نے بھی اس کوخود معلوم ہوگا کہ انکہ جمجہدین آسان کے ستاروں کی ما نند جیں اوران پر اعتراض نے اس کو معلوم ہوگا کہ انکہ جمجہدین آسان کے ستاروں کی ما نند جیں اوران کی حقیقت کو تو اس کو معلوم ہوگا کہ انکہ جمجہدین آسان کے ستاروں کی ما نند جیں اوران کی حقیقت کو تو اللہ یائی کی سطح پر ان ستاروں کی عکس صورت و کھتا ہے اوران کی حقیقت کو نمیس جانتا۔ اللہ تعالی سب کو انکہ جمہتدین کے ادب کی تو نیتی عطا فر مائے۔

'' جیں امام ابوضیفہ کے منا قب لکور ہا تھا اورا یک ایسا محقص میرے پاس آیا جس کو ملم دیمس مانا۔ اللہ توضیفہ کے منا قب لکورہ ہو تھا اورا یک ایسا محقص میرے پاس آیا جس کو ملم

مبیں\_ظفر کان اللہ لہ )اور تو رئ میں امام ما لکّ اور ابن ابی و تبّ میں احمد بن صالح اور شعبی میں امام احمد بن صبل اور حارث محاسبی میں کیا چیش آیا ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے تیری تباہی کا ڈر ہے۔ یہ جماعت ائمہ اعلام کی جماعت ہے اور ان کے اقوال کے محامل ہیں۔ان کے آپس کے واقعات سے ہمیں اس طرح بچنا جاہے جیا کہ صحابہ کرامؓ کے آپس کے واقعات س کرہم خاموش ہوتے ہیں۔اگرچہ بعض حفاظ نے امام ابوصنیفہ کے ادلہ پر جرح کی ہے لیکن واقعہ سے کدان کی جرح امام صاحب کے بعداور نیچ کے رواق پر ہے اس لیے کہ میں نے تینوں مندول میں جتنی حدیثیں پڑھیں ہیں وہ سیح ہیں اوراس لیے سیح ہیں کداگر وہ سیح نہ ہوتیں تو امام ابوصنیفہ ان سے استدلال نہ کرتے۔ اور اگر امام ابوصنیفہ کے بینچ کے رواۃ میں کوئی کاذب بامنهم بالکذب ہے تو اس پر جرح وقدح کرنا اس روایت کی صحت پر اثر انداز نبیں ہوتا۔ امام ابوطنیفہ کا کسی حدیث سے استدلال کرنا اس حدیث کی صحت کے لیے کفایت کرتا ہے اس لیے کہ امام ابوحنیفہ کے علم واجتہاد میں وہ حدیث سیج اور قابل احتجاج ہے۔ اے میرے محاتی! امام ابوطنیفہ کے ادلیہ میں جلدی نہ کرو جب تک مسانید ثلاثه ندکوره کا مطالعه نه کرواوراس حدیث کوتم اس میں نه پاؤجس میں حمہیں ضعف کا شبہ ہے۔ اور جس نے امام ابو حنیفہ کے ندہب کے والکل کو ضعیف کہا ہے تو وہ من لے کہ وہ ان کے تلاندہ کے دلائل ہیں جوامام صاحبؓ کے بعد ہوئے ہیں' اور لوگوں نے حماقت سے ان دلائل کو امام ابو صنیفہ کے بیان کیے ہوئے دلائل جانا ہے۔اس جاہل نے امام ابوطنیفہ کے غدمب کی حقیقت کونہیں سمجھا ہے۔ابوحنیفہ کا ند ب وہ ہے جوامام صاحبؓ نے آخری وقت تک اس کو قائم رکھا ہے۔ اور جس کولوگوں نے امام ابوطنیفہ کے کلام سے خود سمجھا ہے وہ امام صاحب کا ندہب نبیں ہے۔ بیجہل اور حماقت اکثر طالبانِ علم میں ہے تو دوسروں کا کیا کہنا ہے؟ امام ابوصنیفہ نے خیار تابعین سے حدیث کوروایت کیا ہے جن میں کوئی گذاب نہیں ہے۔ امام ابوحنیفهٔ اوران کے اصحاب کے ساتھ تعصب کو چھوڑ دواور امام صاحب کی برائی میں ان جاہلوں کی تقلید نہ کرو۔ بیر جاہل اہام ابوصیفہ کے حالات اور ان کے علم واجتہاد کی رفعت و بلندى كوبيس جانتے بيں۔ اگرتم لوگ امام ابوصنيف ك ندب كاتتبع كروجيسا كديس نے

صاحب فرمايا: الله كي مم الوك مجه رجوت بولت بي كه من في قياس كونس ير مقدم كرديا ب\_اگرنص موجود بوق قياس كي توضرورت بي نبيس بوتي ب تو ميس قياس كرنے يركوں مجور ہوتا ہوں۔ ہم اس وقت قياس سے كام ليتے ہيں جب نص موجود مبیں ہوتی ہواورشد پد ضرورت کے وقت قیاس کرتے ہیں۔ ہم پہلے اللہ کی کتاب میں اور اس کے بعد صدیث رسول میں اور پھر صحابہ کرام کے آ خار میں غور وفکر کرتے ہیں اور دلیل کو تلاش کرتے ہیں۔اگران میں کسی ایک میں بھی دلیل نہیں ملتی ہے تو پھر ہم علت جامعه كى وجد فى معطوق يرنص كمسكوت عندكوقياس كرت بي اورايك تھم کودوس تھم پرعلت کے اتحاد اور جامع کے اشتراک سے قیاس کرتے ہیں۔" "ابومطيع بني فرماتے بين كدايك مرتبه مين في امام ابوطيفة ، بوجها كداكر آپ كى ايك رائے إور الويكر كى دوسرى رائے بيا آپكى اور عراكى رائے ميں اختلاف ہے تو کیا آپ اپنی رائے کوابو بھڑاور عمر کی رائے پر مقدم رکھیں کے یا ابو بھڑ اور عرظی رائے کواپی رائے پر مقدم کریں ہے؟ امام ابوضیفہ نے فرمایا: "میں ابو بکر"، عراء عنان على اور تمام صحابة كى رائے كوائي رائے ير مقدم كرتا ہوں اور ان ك مقابلہ میں اپنی رائے کو چھوڑ ویتا ہوں۔ الومطی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کوف کی جامع مجد مي امام الوضيفة ك ياس جيفا موا تفا كدسفيان توري، مقاتل، ابن حیات، حملا بن سلمہ جعفر صادق وغیرہ حضرات فقہاء امام ابوحنیفہ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو پت چلا ہے کہ آپ دین میں زیادہ تر قیاس کرتے ہیں۔امام ابوطیفہ نے ان سے مجے سے کرزوال تک بحث كى اور اپنا مسلك ان كے سامنے واضح كيا اور پڑھ كرسنايا اور فرمايا: "ميس سل كاب الله كوليتا مول اس كے بعد سنت رسول كوليتا موں اس كے بعد صحابة كرام ك آ اركوليتا مول اور صحابة كرام ك ان آ اركومقدم كرتا مول جن رصابة كو اتفاق ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی دلیل میرے پاس نہ ہوتو پھر قیاس کرتا ہول۔ امام صاحب کے اس موقف کوئن کریہ سب حضرات الحے اور آپ کے باتھوں اور مختوں کو بوسدویا (وقبلوا ایده ور کبته) اور فرمایا ؟ پعلاء كروار يں۔(انت سيد العلماء )اور بم نے آپ عملوم كے بغير جو آپ كے بارہ

كازعم تها (جيسي آج كل بعض جبلا كوزعم ب\_ففر) اور جب اس نے ديكھا كه ميں كيا لكهرم مول تواس في إستين سے كچه اوراق فكالے اور مجھے كہا كه ان اوراق کو پڑھ لیں۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو اس میں امام ابوطنیفہ کے خلاف اعتراضات لکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو کہا: کیا تو بھی اس قابل ہے کہ امام ابوصنیفہ جیے مخص پر اعتراض کر سکے۔اس نے کہا: "میں نے فخر الدین رازی کے مؤلفات سے بیاعتراضات لیے ہیں۔ میں نے کہا کدرازیؓ کی امام ابوضیفہؓ کے مقابله میں ایک طالب علم سے زیادہ حیثیت نہیں۔ یا رازی (امام ابوضیفہ جیسے) سلطان اعظم کے سامنے رعایا کے ایک آ دمی کی مانند ہے یا پھر جونسبت ستارے کو آ فاب سے ہوتی ہے ای طرح کی نبیت رازی کوامام ابوحنیفہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح الل علم نے بادشاہ کے خلاف طعن کرنا رعایا پرحرام قرار دیا ہے کیکن جب آ فآب کی طرح واضح ولیل موجود ہوا ای طرح ائمہ دین پرطعن کرنا اور اعتراض کرنا مقلدین پرحرام ہے گر جب نص صریح موجود ہو۔ اور میرے پاس بعض شوافع طلبة جايا كرتے تھے اور كہتے تھے كہ ہم امام ابوحنيفة كے اصحاب كى بات کو مبیں سننا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کواس بات سے منع کیا لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہی طلبہ ایک او کچی جگہ سے گرے اور پہلی کی بڈی ٹوٹ مجی اور کچھ عرصہ ای مقبور حالت میں رہ کر آخر مر گئے اور مجھ سے ایک روز دعا کی درخواست کی کیلن میں نے امام ابوطنیفہ کے اصحاب کے ادب کے مارے الکار کر دیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ جس نے یہ کہا ہے کہ امام ابوصنیف قیاس کو حدیث پرمقدم رکھتے ہیں ایسامخص امام ابوصنیفہ کے بارہ میں متعصب اور دین میں بلاک ہونے والا ب اور دین پر تہت لگانے والا ب اور اپنی بات میں جھوٹ بولنے سے بھی نہیں بچتا ہے اور قرآن علیم کی اس آیت سے غافل ہے کہ" بے شک كان اورآ كلهداورول ان سبكى اس سے بوچه ہوگى۔ "اورسركار دو عالم صلى الله علیہ وسلم کے اس ارشادگرامی کو بھی گلدَستہ طاق نسیان بنا دیا ہے کدزبان کے حصا کد ے لوگ جہنم میں اوندھے مندگرائے جائیں گے۔'' "امام ابوجعفرشرازی بلخی متصل سندے امام ابوحنیفہ سے بدروایت کرتے ہیں کیدامام

الوضيفة كا ان متعصب اور جائل لوگول كے اعتراضات كا دفاع فرماتے ہيں۔ ہيں سمجھتا ہول كہ يہ ہجى امام الوصفيفة كى ايك بہت بن كرامت ہے كدان كى تحسين و تعريف فضائل و مناقب اور ان پر كيے گئے اعتراضات كے جواب ميں ان لوگول نے كا بي كليس جو فيرخنى تھے۔ چنانچ محر بن يوسف الصالحى الثافق نے عقو دالجمان فى وبناقب الله ام الاعظم الى صفيفة العمان حافظ ابن عبدالبر المالكى في الانقاء فى في وبناقب الله المثال الثامية علامہ ابن جركى شافعى كى كتاب تبعيش الصحيف فى مناقب الى صفيفة في مناقب الله صفيفة في مناقب الله صفيفة كى فضائل ومناقب پرمستقل كتابيل كھيں۔ افسوس كا مقام سيفيقة ، في امام ابوضيفة كے فضائل ومناقب پرمستقل كتابيل كھيں۔ افسوس كا مقام كو سيف كي بين كو بياء جو صديث كى كتاب تھے طريفة سے پڑھ بجى سيف الوضيفة كو صديث بين آئى تھى بلكہ وہ بيتم فى الحديث ہيں وہ يہ دموى كر رہے ہيں كہ امام ابوضيفة كو صديث بين آئى تھى بلكہ وہ بيتم فى الحديث ہيں وہ يہ دموى كر رہے ہيں كہ امام ابوضيفة كو صديث بين آئى تھى بلكہ وہ بيتم فى الحديث ہيں دو يہ دموى كر رہے ہيں كہ امام ابوضيفة كو صديث بين كہ امام ابوضيفة كو صديث بين كے ليے بھى باب گھن بند ہے اس قدر كم ظرف كوئى باب گھن بند ہے اس قدر كم ظرف كوئى باغباں ديكھا نہيں اس قدر كم ظرف كوئى باغباں ديكھا نہيں

محدث اورفقيه كافرق:

اصل بات سے ہے کہ اکثر لوگوں نے امام ابو صفیقہ کو چونکہ فقہاء کے زمرہ میں شارکیا ہے۔
ہاں وجہ سے سے جہلاء لوگوں کو بیہ مغالطہ دیتے ہیں کہ امام ابو صفیقہ فقیہ ہے محدث نہیں تھے۔
فقیہ اور دھر افتحض قرآن کو ایک مثال سے بچھے۔ ایک خض صرف قرآن کے الفاظ کا حافظ ہے اور دھر افتحض قرآن کے الفاظ کا جافظ بھی ہے اور معانی اور اس کی تفییر سے بھی اس کو پوری آشائی ہے۔ اب جو محض صرف قرآن کے الفاظ کا جافظ ہے اس کو صرف حافظ کہتے ہیں اور جو قرآن کے الفاظ کا جافظ ہے اس کو صرف حافظ کہتے ہیں اور جو قرآن حکیم کے معانی اور اس کی تفییر بھی جانتا ہے اس کو ''عالم'' کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی احمق بید گرآن حکیم کے کہ فلال محض عالم ہے لیکن قرآن حکیم کے الفاظ سے ناواقف ہو آوگ اس کی اس بات کو معتقد خیز کہیں گے کیونکہ عالم ہوتا ہی وہ ہے جوقر آن حکیم سے واقف ہو۔ بالکل اس طرح ایک معتمد ضرف صدیث کے معانی سے اس کو محدث صرف صدیث کے الفاظ اور اس کی سند کا حافظ ہوتا ہے۔ حدیث کے معانی سے اس کو کوئی سروکار تھیں ہوتا۔ لیکن ایک فقیہ حدیث کے الفاظ کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی سروکار تھیں ہوتا۔ لیکن ایک فقیہ حدیث کے الفاظ کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی سروکار تھیں ہوتا۔ لیکن ایک فقیہ حدیث کے الفاظ کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی سروکار تھیں ہوتا۔ لیکن ایک فقیہ حدیث کے الفاظ کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی سروکار تھیں ہوتا۔ لیکن ایک فقیہ حدیث کے الفاظ کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی سروکار قبیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کوئی سروکار قبیل

میں پہلے علظی کی ہے اس کو معاف کر دہ بچئے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: اللہ تعالی جمیں اور آپ حضرات کو معاف فرمائے سفیان ٹورٹ نے پہلے اگر امام ابو حنیفہ کے بارہ میں کچھ کہا بھی تھا تو اب اپنی غلطی مان کی اور معذرت جاتی۔ اور ان حضرات نے امام ابو حنیفہ کی سیاوت علم کا اعتراف کرلیا۔ شقیق بلجی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اعلم الناس ، اعبد الناس اور اکو م الناس ، ہیں۔ امام ابو حنیفہ وین میں احتیاط کرنے والے اور دین میں رائے اور قیاس سے سب سے زیادہ احراز کرنے والے ہیں۔ آپ کی مجلس میں ایک ایک مسئلہ پر پوری طرح بحث ہوتی تھی اور جب اللہ مسئلہ پر پوری طرح بحث ہوتی تھی اور جب اللہ کے بعد امام ابو یوسف کو آپ اس کے تعظیم کوفر ماتے تھے۔ "

عبدالله بن مبارك فرماتے بين كديين جب كوفد بہنجا موں اور وہاں كے علماء سے در یافت کیا کہ تمہارے شہر میں سب سے برا عالم کون ہے؟ اور جب یو چھا کہ تم میں سب سے زیادہ متقی اور عابد و زاہد کون ہے؟ اور جب یو چھا کے علم میں سب سے زیادہ مشغول رہنے والا کون ہے؟ تو وہ لوگ ہرا یک سوال کا نہی جواب دیتے تھے کہ امام ابو حنیفہ ّسب سے بڑے عالم سب سے زیادہ زاہد وعبادت گذار اور سب سے زیادہ علم دین میں مشغول رہنے والے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو امام ابوحنیفہ جیسے امام اعظم پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ امام ابوحنیفہ کے علم و جلالت ٔ ورع و زید اور عفت وعبادت کی کثرت اور اللہ تعالی عزوجل کے حضور مراقبہ پر تمام لوگوں کو اتفاق ہے۔ امام ابوحنیفة پراعتراض كرنے والأالله كی قتم بصیرت میں اندھا ہے۔جس نے بھی امام ابوطنیف کے ندمب کی محقیق کی ہے اس نے دین میں امام صاحب کو برواقتاط پایا ہے اور اس نے جان لیا ہے کہ امام صاحب دین میں مذموم رائے سے پاک اور بیزار میں۔اورجس نے ایسا کہاہے وہ اپے تقیم اور خطا کا رقبم سے ائتد حدی پرانکار کرنے والا جائل اورمتعصب ب- " (عبدالوهاب شعراني: ميزان كبرى ص ٢٠ - ٦٩) امام عبدالوباب شعرانی کی کتاب کا بیا قتباس ان لوگوں کے لیے غور وفکر کا سامان مبیا کرتا ہے جوامام صاحب اور ان کے مسلک کواپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر قلت حدیث کا الزام عائد کرتے ہیں۔امام شعرائی شافعی ہونے کے باوجود امام

معانی کا بھی حافظ ہوتا ہے اور اس کے معانی کی گہرائی میں ڈوب کر مختلف مسائل کا اشتباط کرتا ہے بھی وجہ ہے کہ اہل فتوی فقہاء ہوتے ہیں نہ کہ محدثین ۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالبّر نے عبیداللہ عرو كابيان فل كيا ك

" میں امام اعمش" (جو کہ امام ابوصنیفہ کے استاذ حدیث تھے اور ایک بہت بڑے محدث تھے) کی مجلس میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک مخص نے ان سے آ کر ایک مسئلہ يو حِيها ُ ليكن امام أممث أس كووه مسئله نه بتا سكے اور جیران ہوكر إدهر أدهر ديكھنے لگے۔ مجلس میں امام ابوصنیفہ جھی موجود تھے۔ آخرامام اعمشؓ نے امام ابوحنیفہ سے فرمایا کہ اس مخص کو بید مسئلہ بنائیں۔امام ابو حذیقہ نے سائل کو مسئلہ بنا دیا جس سے اس کی تشفی ہو گئی۔امام اعمش کوامام ابوصیف کے جواب پر تعجب ہوا اور فرمایا:" مسئلہ آپ نے مس مديث عاستباط كياب؟"امام الوطيفة في كها:"حدث اعمش عن ف لان عن فلان "ليني امام المش عي كي بيان كرده حديث سائي - بيحديث سن كر امام اعمش في فرمايا: " دراصل آپ لوگ اطباء بين اور جم محض عطار بين - "

(انتم الاطباء و نحن الصيادله) (جامع بيان العلم حلد ١ ص ١٣١) امام اعمش نے اپنے اس بیان میں محدیث اور فقیہ کے فرق کو بیان فرما دیا۔محدث عطار ہوتا ہے جومخلف متم کی جڑی بوٹیاں اپنی دوکان پر سجائے رکھتا ہے کیکن اس کوان جڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کی تا ثیرات کاعلم نہیں ہوتا۔ان کوصرف ایک طعبیب ہی جان سکتا ہے اور وہ ان کو ملا کرایک ایبانسخہ تیار کرتا ہے جس مے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بیاری کا نن لوگ طبیب ہی ہے حاصل کرتے ہیں البتدان میں جو جڑی بوٹیاں استعال ہوتی ہیں وہ ا یک عطار کی دوکان ہے مہیا ہوتی ہیں' کیکن طبیب ان جڑی بوٹیوں سے نا آشنانہیں ہوتا۔ اگر نا آشنا ہوتو وہ نسخہ تر تیب ہی نہیں دے سکتا یکیم الامت مولانا تھانویؒ فقد کے بارہ میں فرماتے میں کہوہ ہے کیا؟ فرمایا:

'' کمابوں کو پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے۔ فقد ایک نور ہے جو فقیہ کے ول میں ہوتا ہے۔اس کی برکت ہے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اور اس کے نور کوحق تعالی جب جاہیں سلب کرلیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابتم لا کھ کتابیں پڑھتے پڑھاتے رہومگر چونکہ دین کی سمجھ نہیں رہی متم فقیہ نہیں ہو سکتے۔اور وہ نور

فقد طاعات سے برحتا ہے اور معاصی سے سلب ہو جاتا ہے۔ جو فقید مطبع اور مقی نہ مووه صرف كما يون كا فقيد بحقيقي فقير نبين اورند بي اس كے واسطے وہ بشارت ب جوفقيد ك واسط حديث من فذكور بأس لي خاتمه س اطمينان كى حال من فقيد كو يحى نبين موسكار " (التبليغ الحج المبرود حلد ٢ ص ١٣٨) يبي ے حضرت تعانوي كى زبان سے محدث اور فقيد كا فرق بھى من ليج \_فرمايا: "محدثين كا مح نظر روايت موتى ب اور فقهاء درايت ع كام ليت مين جي غنا محدثین کے زویک با مزامیر جائز ہے کونکہ صدیث میں لفظ"معازف" کا آیا ہے۔اور فقباء کے نزویک بلا مزامیر بھی جائز نہیں کیونکہ وہ علت کو بچھتے ہیں' اور وہ (علت) خوف فتذ باوروه جيم مزامير مل بصرف غناء مل بھي موجود ب\_ محدثین نص سے تجاوز تبیں کرتے اور فقہاء اصل منشاء علم کومعلوم کرے دیگر مواقع تك علم كوستعدى كرتے إلى " (حسن العزيز جلد ٤ ص ٣٤٥) ای وجہ سے میال سید نذر حسین صاحب اپنی کتاب میں حضرت امام ابوضیفہ کے りにからりましい!

"ان (معنی امام ابوصفید") كا مجتد مونا اور تمع سنت مونا اور مقی اور بربیز گار مونا كافى إن ك قطائل مل " (معيار الحق ص٥)

اس عبارت مين حفرت ميال صاحب" في امام صاحب" كومجتد تسليم كيا باور مجتد وہ ہوتا ہے جس کی مم از کم تین لا کھ احادیث پر نظر ہو۔ لبذا معلوم ہوا کہ جو مخص مجتبد ہے وہ نہ صرف بزاروں بلکدلاکھوں اعادیث کاعلم رکھتا ہے وگر ندوہ مجتز ہوی نہیں سکتا۔ تو ایک طرف کی تعص كوجيته تشكيم كرنا اور دوسري طرف اس كوعكم حديث مين يتيم ثابت كرنا٬ جهالت اورحما وتشبيل تو اور کیا ہے؟ اگر آپ حدیث سے ناواقف ہوتے یا قلیل الحدیث ہوتے تو عبداللہ بن مبارک محدث المام الوطنيف كي رائع كو "تغيير الحديث" ندكةا - (ذيل الحواهر حلد ٢ ص ٢٠٠) اور ندی است بوے بوے محدثین آپ کی اتباع اور تقلید کرتے۔

یہاں پر سے بات ذہن میں رے کہ مجتمد وہ ہوتا ہے جوفقید ہو فیر فقیہ مجتبد نہیں ہوتا۔ اور فقد اور فیم میں بھی فرق ہے جس کو حافظ آبن فیم نے یوں بیان کیا ہے: " حدیث اور کتاب میں فقد خاص ہاور قہم عام ہے۔ متکلم کی مراد کواس کے کلام ہے

وماكان المصومنون لينفروا كافة فلولا لفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذ روا اذا رجعوااليهم لعلهم يحذرون (النوبه:) "اورايية فهي الدين ولينذ روا اذا رجعوااليهم لعلهم يحذرون والنوبه:) "اورايية فهي كه جهاد مين سب مسلمان نكل كحرب ول موكول نه برطبقت الكروه فكل جودين مين تفقه بيداكري (يعني فقد سنت يكفين) اور پحر جب وه اين لوگول كرياس بينيس تو انبين بناكين تاكده بين ."

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ امت میں ایک گروہ فقہاء کا ضرور ہونا چاہیے تا کہ وہ دوسروں کو دین کی ہاتھی بتا ہے۔ ای طرح سورۃ النساء میں فرمایا کہ:

واذا جاء هم امومن الامن والنحوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول و الى اولي الرسول و الى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستبنطونه منهم (النساء: ٨٣) "اوران ك پاس جب امن اورخوف كى كوئى بات پنچتى ب تو وه اس پھيلا ديت بي داوراگر وه اس الله كرسول كى طرف اورا پنا الامركى طرف او او يت اوراگر وه اس الله استباط بين وه بات بجه يات "

اس آیت کی تغییر میں امام فخر الدین رازیؒ نے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے: بعض احکام حوادث ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تھکم نصوص میں نظر نہیں آتا۔ ان کا تھکم استنباط سے جانا جاتا ہے۔

ال آیت سے استباط کا جست ہونا بھی ٹابت ہوتا ہے۔

تیسری بات بیٹایت ہوئی کدعامی پرعلاء کی تقلیدادکام حوادث میں واجب ہے۔
جب قرآن کیم سے بیٹابت ہوگیا کہ تفقہ فی الدین نہایت ضروری ہورکہا کہ ایک جماعت تخصیل فقہ میں گئی رہے۔ اس سے بیٹھی پنہ چل گیا کہ فقہ کتاب وسنت سے الگ نہیں بلکہ علاقت کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن و حدیث کی گہرائی میں لیٹے ہوئے مضامین کو تلاش کرنا اور ان کا مسلف آنا فقہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن کیم میں مختلف مقامات میں فقہ کی ایمیت کو واضح کیا گیا۔ اور ساخت آنا فقہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن کی میں مختلف مقامات میں فقہ کی ایمیت کو واضح کیا گیا۔ اور ساخت آنا فقہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن کی میں مختلف احادیث میں فقیہ اور فقہ کی تعریف و تحسین فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

چنانچ سیدنا عبداللہ بد خبر آیف فقہ فی الدین

(ترمذی جلد۲ ص۸۹ مسلم جلد۱ ص٤٤ ادارمی جلد۱ ص۸۵)

سمجھ لینے کا نام فقہ ہے اور وضع سے لغت میں جومعنی مفہوم ہوتا ہے فقداس پر قدر زائد ہے۔اور مشکلم کے کلام ہے اس کی مراد سمجھنے میں لوگوں کے مراتب متفاوت جیں اور اس تفاوت کی وجہ سے فقد اور علم میں لوگوں کے مراتب متفاوت ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے فہم اور فقہ کا رتبہ بہت اعلیٰ تھا اس لیے وہ کسی امر کے اذن اور اباحت پر وقت ےاستدلال کرتے تھے۔ چونکہ وہ امرا ہے وقت کیا جار ہا ہے کہ وہ زیانہ وقی کا ہے اور الله تعالى نے اس امر کے کرنے پرانکار نہیں فرمایا اس لیے وہ امرمباح اور جائز ہے۔ صحابة كرام كابياستدلال اليي مراد پراستدلال بكهاس امركومباح سمجها كيا كيونكه عق تعالی شانهٔ باطل پر ثابت نہیں رکھتا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال سے ہے کہ سیدہ خد بج الكبرى كاسركار دوعالم صلى التدعليه وسلم كوبي فرمانا كه آپ كوالتد بهجى بسوا ندكرے گا اس ليے كرآ ب صلد رحى كرتے ميں اوگوں كے بوجدافهاتے ميں مہمانوں كى ضيافت كاحق ادا کرتے ہیں اور حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور جس کی سیشان ہے اس کو اللہ عزیز ورحیم اور احکم الحا کمین مجھی رسوا اور شیطان کو اس پر مسلط نہیں کرے ا گا۔ سیدہ خد بجیگا بیاستدلال حضور کی نبوت پر حضور کی بعثت سے پیشتر ہے اور سیدہ خدیجہ نے یوں سمجا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت وحکمت محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتی ہے اس لیے اللہ تعالی کے اساء وصفات سے ندکورہ شائل معالی اور فضائل کوسامنے رکھ کرسیدہ خد پیجیئے خضور کی صحت نبوت پر استدلال کیا ہے اور اس کی مراد کو سمجھا ہے۔ صحابہ کرام مسب سے زیادہ حضور کی مراد کو جانتے تھے۔ آپ کی امتاع کرتے تھے اور آپ کی مراد اور مقصود کی معرفت کے گردر ہے تھے پینکلم کی مراد کاعلم بھی عموم لفظ سے ہوتا ہے اور بھی عموم علت ہے۔ار باب الفاظ صرف عموم لفظ سے متکلم کی مراد کو سیجھتے جیں اور ارباب معانی فہم تد ہر سے اور عموم علت ہے بھی پینکلم کی مراد کو سمجھ لیتے ہیں۔'' (اعلام الموقعين حلد ١ ص ٢ ١ ٢ بيروت)

قرآن وحدیث میں فقہ کی فضیلت:

ر ہوں ۔ فقیہ چونکہ قرآن وحدیث کے الفاظ کی گہرائی کاغواص اور اس کے محامل کا متلاثی ہوتا ہے اس وجہ سے قرآن وحدیث میں فقیہ اور فقہ دونوں کی فضیات بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن تحکیم میں ارشاد فرمایا: حاصل کریں اور جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں خیر کی تفیحت کرنا۔'' بخاری میں جریج راہب کا واقعہ فدکور ہے جس میں ہے کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا کہ اس کی والدہ نے اسے تمین دفعہ آ واز دی اس نے والدہ کوکوئی جواب نہ دیا اور اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ ماں نے اسے بددعا دی۔ وہ عبادت میں لگار ہا اور والدہ کی آ واز کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا۔ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لوكان جريج راهب فقيهاً عالماً لعلم ان اجابة امه خير من عبادة ربه\_

(بخاری جلد۱ ص۱٦۱)

"اگر جریج رابب فقید عالم ہوتا تو اے معلوم ہوتا کہ مان کی آ واز کا جواب وینا خدا تعالی کی عبادت کرنے ہے بہتر ہے۔"

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پہتہ چلا کہ ہر عالم فقیہ نہیں ہوتا اور جوفقیہ ہوتا ہے وہ سیح معنوں میں عالم ہوتا ہے کیونکہ وہ کلام کی گہرائی میں پہنچ کر اس کے معانی کو حلاش کرتا ہے۔

سیدنا جبیرین مطعم رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

نت رالله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه الى من هوافقه منه

دارمی حلد ۱ ص ۷۰ ابن ماجه ص ۳۱)

القد تعالی اس شخص کوخوش وخرم رکے جس نے میری بات می اوراس کوخوب یاد کیا

پر وہ بات ان لوگوں کو سنائی جنہوں نے وہ بات مجھ سے نہیں می تھی کیونکہ بسا

اوقات حال فقد (راوی حدیث) تو ہیں لیکن انہیں فقاہت حاصل نہیں ہوتی اور

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حامل فقد اعلیٰ درجہ کا فقیہ نہیں ہوتا اور وہ روایت اس شخص

تک پہنچادے گا جواس سے فقیہ تر ہوگا۔ "

اس حدیث ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کی روایت کا اصل مقصدان ہے فقہ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ راوی حدیث کے پاس وہ حدیث ہوجس میں فقہ ہواورخود وہ راوی صاحب فقہ نہ ہو۔اس لیے وہ حدیث دوسروں '' حق تعالی شانہ جس مخص ہے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں فقیہ بنا ویتے ہیں۔''

دیے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت تکیم الامت تھانویؒ نے لکھا ہے: "علاء نے لکھا ہے کہ کسی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیا منظور ہے مگر فقہاء کو معلوم ہے کہ خدا کو ان کے ساتھ بھلائی منظور ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے:"مسن یہ د اللہ به حیو اً یفقهه فی الدین "جس کے ساتھ خدا کو بھلائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کودین کی مجھ عطا کرتے ہیں۔"

بونا ہے ہیں ورین کا بیدہ کا بعد خواب میں دیکھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا 
ام محر کوئی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا 
معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھ کوئی تعالی کے سامنے چیش کیا گیا تو حق تعالی نے فرمایا:''ا
مجر اما گھو کیا ما تلتے ہو؟'' میں نے عرض کیا کہ میری مغفر ہے فرما دیجئے۔ جواب ملاکہ 
اگر ہم تم کو بخش نہ چا ہے تو فقہ عطا نہ کرتے۔ ہم نے تم کوفقہ ای لیے عطا کیا تھا کہ 
تم کو بخش منظور تھا کین اس سے مامون العاقب ہونا لازم نہیں آتا یعنی یہ نہ سمجھا 
ہا کے کہ فقہاء پر سوء خاتمہ کا اندیشہ بالکل نہیں اس لیے مطمئن ہو کر بیٹھ جا کمیں 
جائے کہ فقہاء پر سوء خاتمہ کا اندیشہ بالکل نہیں اس لیے مطمئن ہو کر بیٹھ جا کمی 
کیونکہ اگر حق تعالی فقیہ کوعذاب دینا چاہیں گے قو فقہ کواس سے سلب کرلیں گے۔''

(التبليغ: الحبح المبرور حلد ٢ ص ١٣٨) ايك اور حديث ميں ارشاد فرمايا اور ميه حديث بھى سيدنا عبدالله بن عباسٌ بى سے مروى ہے فرماتے ہيں كەسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد

(ترمذی جلد۲ ص۹۲ این ماجه ص۲۲)

مقدمه

''ایک فقیہ ہزار شیطانوں پر بھاری ہوتا ہے۔'' سیدنا ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ سے فرمایا:

ان رجالاً باتونكم من اقطار الارض يتفقهون في الدين واذا اتوكم ان رجالاً باتونكم من اقطار الارض يتفقهون في الدين واذا اتوكم فاستوصوا بهم خيراً (ترمذي حلد٢ ص ٩ ٨ ابن ماجه ص ٢٢) " بي تك اطراف عالم تتهارك پاس لوگ آسمي كتا كدوه دين من تفقد مقدمه

ناواقف تنے اگر چہ بوے بوے محدثین آپ کے قول پر فتوی دیتے تھے کیکن خود امام ابو صنیفہ " حدیث نہ جانتے تھے اور بقول حضرت مولانا داؤ دغز نویؓ اگر کوئی بڑا حسان کرے صرف اتناتسلیم كرتا ب كدامام صاحب كوصرف ستره احاديث آئى تحيل- يكي بن سعيد القطال سے كون سا صاحب علم بجوواقف ميس ان كياره من على بن المدين فرمات بين مارأيت احداً اعلم بالرجال منه" (تذكرة الحفاظ حلد ١ ص ٢٧٥) من ق اساء الرجال مين ان ع زياده عالم کی کوئیں دیکھا کیکن حافظ ذہی ہی فرماتے ہیں کہ

کان یحییٰ القطان یفتی بقول ابی حنیفه \_ (تذکره حلد ۱ ص ۲۸۲) " يحيى بن سعيد القطال امام ابو حنيفه ك قول برفتوى دية تھے."

م يحلي بن معين جوعبدالله بن مبارك، يحيى بن ابي زائدة اورمعتمر بن سليمان جي المدحديث ك شاكرداورامام احد بن صبل، امام بخاري، امام مسلم، امام الى داؤر وادرام ابوزرية جے حد تین کے استاذ تھے۔امام احمد بن صبل ان کے بارہ میں فرماتے تھے کہ ' یکیٰ بن معین ہم على سب سے زیادہ علم اساء الرجال کے ماہر تھے۔" اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے انے آپ کو کسی صاحب علم کے سامنے حقر نہیں سمجھا سوائے یکیٰ بن معین کے۔ان یکیٰ بن معین کے بارہ میں کتابوں میں مرقوم ہے کہ وہ فقہی لحاظ سے حنفی تنے اور امام ابوحنیفہ کے قول پر فتوی دیتے تھے۔ای طرح کے اور بہت سے علم حدیث کے جہابذہ فقبی پہلو سے حفی المذہب تے اور کیا وہ بھی اہل مدیث اور محدثین میں شار نہ ہوتے تھے؟

لفظ الل حديث كا آج كل يدكتنا غلط استعال مورباب كدجولوك علم حديث كى شدیدے بھی ناواقف ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہدرے۔ اور بتایابہ جاتا ہے کہ ہم چاک صدیث يمل كرتے بين ال وج عيم الل مديث بين مالانك آج تك كى نے مديث ر عمل کرنے والوں کو اہل حدیث نہیں کہا۔ و نیا میں کون ایسا محص ہے جوحدیث پر عمل نہیں کرتا۔ کیا شوافع حدیث پر عمل قبیل کرتے؟ کیا امام مالک کے پیروکار حدیث پر عمل قبیل کرتے؟ کیا سعودی عرب کے حتابلہ جو حرم کی اور مجد نبوی میں میں تراوت کر چتے ہیں کسم اللہ بالجر کے قائل خیس ایک وقت میں دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی شار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ حدیث پر عل جيس كرتع؟ حديث يرعمل كرنے والے كو" الل حديث" كبنا يدكوئى جديد اصطلاح ب

کو پہنچا دے تا کہ وہ اس کی فقہ سے خود بھی فائدہ اٹھا تمیں اور دوسرے بھی اس سے استفادہ کریں۔ اور اگر وہ خود فقیہ ہوتو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ فقیہ ہو اور وہ اس حدیث سے زیادہ مسائل استغباط کر سکے جس سے دوسروں کو زیادہ فائدہ ہو۔اس سے پتہ جلا كة تفقه في الدين أيك بهت بؤي خوبي ہے اور مدخو بي حق تعالى شانه خاص خاص لوگوں كوعطا فرماتے ہیں۔ای وجہ سے سیدنا ابو ہر رہ بیان کرتے ہیں کدسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که دوخصلتیں ایس جی جو کسی منافق میں جمع نہیں ہو یا تیں۔ایک حسن سیرت اور دوسرى تفقد في الدين \_ (حسن سمت و لا فقه في الدين) (ترمذي حلد ١ ص٩٣) اور شایدای وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس کے ليے جودعا فرمائی وہ روايت حديث كي شيس تھى بلكة تفقه في الدين كي تھي۔فرمايا:

اللهم فقهه في الدين و علم التاويل\_

(بخاری جلد ۱ ص مسند احمد جلد ۱ ص ۲۲۸)

"ا \_ الله! (ابن عباس كو) تفقه في الدين اورعكم تفسير عطا فرما-" سیدنا ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مخص نے مجھ سے مسئلہ یو چھا تو میں نے جان لیا کدوہ فقید ہے یا غیرفقید۔ (مصنف ابن ابی شیبه حلدہ ص ٣١٦) فقد کی ای اہمیت کے پیش نظر سیدنا عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے: تفقهوا قبل ان تسودوا قال ابو عبدالله و بعد ان تسودوا\_

(بخاری جلد۱ ص۱۷)

" تم سردار بنے ہے قبل فقد حاصل کرو" اور امام بخاری فرماتے ہیں کدسردار بنے کے بعد بھی فقہ کو حاصل کرو۔

ان تمام اقتباسات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں فقہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور جولوگ فقہ کے منکر ہیں وہ سجیح معنوں میں قرآن وحدیث کوٹبیں سمجھ کتے اور روایت حدیث كااصل مقصد بهي تفقه في الدين عي إ-

لفظ ابل حديث كاغلط استعال:

اس ساری بحث کا خلاصہ سے کہ بعض حضرات کے نز دیک امام ابوحنیفہ متنقی تھے پر ہیز گار تھے' فقیہ تھے' اہل ورع میں سے تھے' مجتبد تھے' سب پچھ تھے لیکن علم حدیث سے مقدمه

قائل نہیں بلکہ حنی اسلام کو مانتے ہیں۔ گویا۔ امام ابو حنیفہ کو ( نعوذ باللہ ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدمقابل جانا جانے لگا۔ بیروش بڑی غلط تھی اور اس کے نتائج بڑے زہر آلود تھے۔ اس بات کوسب سے پہلے مولا تامحر حسین بٹالویؓ نے محسوس کیا۔ کیونکہ قار ونظر کی اس آزادی کی وجہ سے وہ اس سے پہلے اپنے دوست مرزاغلام احمر قادیانی کا انجام دیکھے بیچے۔ چنانچہ لا ہور ين ايك مجلس ابل حديث قائم موتى جس كا صدرمولانا محرحسين بثالوي كو نامز دكيا كيا\_انهول نے صدر الجمن کی حیثیت سے بیتجویز چیش کی کہمل اہل حدیث کے ساتھ بریک میں حند کا لقظ ير حاويا جائ - (ماهنامه الهدئ ماه ذي قعد ١٣٢٧ه)

چنانچه مولانا محرصين بنالوي لكي المح بن

"صدراجمن خاكسار چونكه باوجود الل حديث مونے كے حتى بھى كہلانا جائز ركھا تھا البذاا المركا ظبارات ما مواررساله (اشاعة النه ) اورسراج الاخبارك ذريعه كرويا الم صار عدد وحانى فرزى (مولانا ثناء الله امرتسري ) نوجوانو ل كوجوصرف ابل عديث كہلاتے ہيں اور وہ حتى وغيره كہلوانا پندنبيں كرتے نا گوار گذرا اور انہوں نے خاكسار كال اظهار كے ظاف اسے اخبار الل عديث من بينوث شائع كرا ديا۔" مولانا محرصین بنالوی نے کی بات کا مطلب سے تھا کہ تھلید کی بندش کی ند سی مدتک مونی چاہے قرونظر کی بیآ زادی جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی دین جابی کا باعث بنی اس طرح دوسرے علماء کی بربادی کا باعث ند بن جائے کین مولانا ثناء اللہ نے ان کی اس بات کی مخالفت كى ميكن كي يى عرصه بعد مولوى عبدالله چكر الوي الل حديث امام مجد چينيال لا مورائ ای ترک تقلید کے باعث انکار حدیث کرویا تو پھر مولانا ٹناء اللہ صاحب میں بھی فکری تبدیلی رونما ہوئی۔ چنانچا بی اس فکری تبدیلی کومولوی عبداللہ چکڑ الوی کے بارہ میں ان الفاظ کا جامہ بہنایا۔ "جب انہوں نے دیکھا کداب لوگ فقہ کی بندش سے تقریباً آزاد ہو گئے ہیں تو انہوں نے احادیث پر تکتہ چنی شروع کر دی۔ اور جب کچھ دنوں میں سیمرحلہ بھی طے ہو جائے گا تو وہ جع و تدوین قرآن میں رہنے نکالنا شروع کر دیں گے۔ اور جب تک لوگوں کو ال عیاری کا پیته نه چلے گا دوعوام اور نے تعلیم یافتہ طبقے کے دل و دماغ کو اتنامسموم کر چے ہوں گے کداس کا تدارک کی سے شہو سکے گا۔" (فتاوی ثنائیه حلد ١ ص ٢٨٠)

كيونكد قديم اصطلاح ميں تو اہل حديث ان لوگوں كوكها جاتا تھا جوعلم حديث ميں ماہر ہوتے تھے نه كه حديث يرهمل كرنے والول كو چنانچه حافظ وزير يماني للصة بين:

ومن المعلوم ان اهل الحديث اسم لمن عني به وانقطع في طلبه فهولاء هم اهل الحديث من اي مذهب كانوأ

(الروض الياسم جلد ١ ص ٢٢)

'' یہ بات مسلمہ ہے کہ اہل حدیث اس طبقہ کا نام ہے جو اس فن کے دریے ہواور ہمہ وقت اس کی طلب میں منہمک اور مشغول رہے۔ ایسے سب لوگ اہل الحدیث میں اگر چہوہ کسی مسلک اور ند ہب سے تعلق رکھتے ہوں۔''

نیکن آج کل اہل حدیث محدثین کا طبقہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے كى كى چروى سين كرتے صرف اس بات كى مى جي كد بم حديث ير عمل كرتے جي ان ميں پڑھے لکھے بھی ہیں اور چٹے ان پڑھ بھی ہیں جوقر آن تکیم ناظرہ بھی نہیں پڑھ کتے وریث کا جاننا اور مجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ان حضرات نے حریت فکر کے نام سے ایک تحریک جاری کی اورائمہ اربعہ کی تقلید کوشرک قرار دے کرایک منتقل کمتب فکر کی بنیا در تھی۔ چنانچہ مولانا محد شاہ صاحب شاہجہانپوری فرماتے ہیں:

'' پچھلے زمانہ میں شاذ و نادراس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں' مگراس کثرت ے ویکھنے میں نہیں آئے بلکدان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے۔اپنے آپ کوتو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں' تکر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلدياوباني يالاندبب لياجاتاب " (الارشاد في سبيل الرشاد: ص١٣) مخضرید کہ آزادی فکر کی جوتح کی چلائی گئی تھی اس سے بوے بوے شکو فے تکلنے شروع ہوئے۔ وجداس کی میہوئی کہ بیقکر ونظر کی آزادی صرف علماء تک مندری بلکداس کا دائرہ غیرعلاء تک بھی مجھیل گیا۔ متیجہ بیہ ہوا کہ ائمہ مجتہدین کے دامن تک دست درازیاں ہونے لکیں۔ ان كاجتهاد مي كير عن كالع جانے كادريهان تك كها جانے لكا كمام ابوحنيفة كادامن حدیث سے خالی تھا۔ان کے قیاسات خلاف اسلام تھے اور ان کے مقلدین محمری اسلام کے اکتفاء واختصار کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس حدیث اس زمانہ میں بچوں کو پڑھنا پڑھانارہ گیا ہے نہ کہ اصحاب یقین کا، وہ اپنی غفلتوں میں بھٹکتے بھررہے ہیں۔ المام غزاتی نے ابوسفیان سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ زائد بن احمد کی مجلس میں عاضر ہوئے توسب سے پہلی حدیث جوان سے تی دوسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدارشاد تھا کہ آ دی کے اسلام کی اچھائی اور اس کے حسن میں سے ہاس کا بے کار كامول كوچيور وينارآپ بيدهديث ك كركور عدوكة اورفرمايا: مجهديمي حديث كافى ب\_ جب ين اس سے فارغ مول كاتو دوسرى حديث سنول كا عقل مند لوگوں کا ساع ایسا ہوتا تھا۔ رہے یہ جامل تو ان کا حدیث کے ساتھ برے سے برا سلوك مرف يد ب كريدلوك چندا يے مسائل كواختياركر ليتے بي جوعبادات ك اندر جمتدین اور حدثین کے مامین اختلافی میں (جصے رفع الیدین آئین بالجمر فاتحہ خلف الامام وغيره \_ظفر) معاملات متعلق مسائل جوكدروزمره كى زندكى مين پيش آتے ہیں ان سے کوئی واسط جیس ۔ اور ان کے سارے کا سارا اتباع حدیث فقط ب ے کدیداس اختلاف کوفل کرتے رہے ہیں جوائمہ مجتدین اور محدثین کے درمیان عبادات کے اندرواقع ہوا ہے ند کدارتفاقات کے اندر ای لیے بیلوگ اس باب میں ائد حدیث کی جانچ پر کھے بہرہ اور معاملات کے بارہ میں حدیث کی مجھ بوجھ ے ناواقف ہیں۔ ایسے بی سنن اور اسحاب سنن کے اسلوب اور طریقہ کے مطابق كى ايك مسلك كے انتخراج اور كى ايك حكم كے استنباط ير بھى قادر نہيں ہيں۔ اور انیس اس کی توفیق بھی کیے ہو کہ بیرحدیث پڑمل کرنے کی بجائے زبانی جمع خرج پر اورسنت کی اتباع کے بجائے شیطانی تسویلات پر اکتفاء کرتے ہیں اور پھراس کے عین دین ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔اور وہ اس بات پرخوش ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان چیچےرہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور بیان میں سے ہرایک کی عادت ب-امير بوياغريب تندرست بويايمار ميس في ان كوبار بارة زمايا كين ميس نے ان میں سے کسی کوالیا نہیں پایا جے صالحین کے طریقہ پر چلنے کی کوئی رغبت ہویا ووامل ایمان کی سیرت کے مطابق چانا ہو بلکہ میں نے تو ان میں سے ہرایک کو کمینی

نواب صدیق حسن خان بھویا گئیمی ایک علمی شخصیت تھے۔انہوں نے جب دیکھا كەترك تىلىد نے لوگوں كے مزاجوں كوخراب اور زبانوں كو دراز كر ديا ہے اور چند فروى اختلافات نے ائمہ مجتدین کے بارہ میں بعض لوگ زبان درازی کررہے ہیں اور انہی فروی مبائل کو سارا دین سمجھنے لگے ہیں اور مقلدین کو براسمجما جانے لگا ہے اور عبدالحق بناری اور ابوالحن محی الدین جیے نومسلموں نے (جواصلاً ہندو تھے) مسلمانوں کی صفوں میں تشت و انتشار پھیلانا شروع کر دیا ہے اور تحریک حریت فکر غلط شاہراہ پر چل نکلی ہے تو انہوں نے بری حرت اورنهایت افسوس سے لکھا:

"اس زمانه میں ایک شہرت پسنداور ریا کار فرقد زمین سے نکلا ہے۔ (نواب صاحبٌ نے "نبت ت"كالفظ استعال كيا ہے)جو ہرتتم كى خاميوں اور نقائص كے باوجودا پ لیے قرآن وحدیث کاعلم اوراس پر عامل ہونے کا دعویدار ہے حالانکہ اہل علم وعمل اور الل عرفان سے ان کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ فرقہ ''علوم آلیہ'' سے جامل اور نا آشنا ہے جن ے آ شنائی ایک طالب حدیث کے لیے اس فن کی سیمیل کے لیے نہایت ضروری اور لازمی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ میفرقہ "علوم عالیہ" ہے بھی جامل ہے جن کے بغیر سنت کی شاہراہ پر چلنے کی کوئی مختائش نہیں مثلاً صرف نحو لغت معانی اور بیان چہ جائيكه دوسرے كمالات ان ميں پائے جائيں .....اى ليےتم ان لوگوں كو ديكھو کے کہ پیچش الفاظ حدیث کی نقل پر اکتفا کرتے ہیں اور حدیث کے قہم اور اس کے معانی و مفاہیم میں غور وَککر کرنے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ان کا خیال میہ ب كمحض الفاظ حديث كونقل كرلينا بى كافى ب حالانكه بيد خيال حقيقت س كوسول دور ہے کیونکہ حدیث مقصود تو حدیث کے فہم اور اس کے معانی میں غور وفکر کرنا ہے۔نەصرف الفاظ حدیث کی نقل پر اکتفا کرلینا۔ پس سب سے پہلے تو حدیث میں اس کاسننا ہے پھراس کوزبانی یادر کھنا ہے پھراس کو سجھنا ہے پھراس پڑمل کرنا ہے اور پھر اس کی نشرو اشاعت ہے۔ اور ان لوگوں نے فقط حدیث کوئن لینے اور اس کی نشروا شاعت پر اکتفا کر لیا ہے حدیث کے یاد کرنے اور مجھنے کے بغیر۔ حالا نکہ اس پر

### تح يك آزادى فكرك نتائج بدكوموس كرت موئ لكها:

''اس زمانہ کے جبوٹے اہل حدیث مبتدعین' خالفین ساف صالحین جوحقیقت ما جاء ہالرسول سے جاہل ہیں' وہ اس صفت میں وارث اور خلیفہ ہوئے شیعہ اور روافض کے جس طرح شیغہ پہلے زمانوں میں باب و دہلیز کفر و نفاق کے تھے اور مدخل ملاحدہ اور زنادقہ کا تھے اس طرح میہ جاہل بدعتی اہل حدیث اس زمانہ میں باب اور ولمیز اور مدخل ہیں ملاحدہ اور زنادقہ منافقین کے بعیہ مثل اہل تشیع کے۔''

(كتاب التوحيد والسنه في ردااهل الالحاد والبدعه ص٢٦٢) ال بارہ میں کہاں تک لکھا جائے کیونکہ جب فکر و رائے اس قدر آزاد ہو جائے تو پھر منصرف سلف صالحين پر تابونو ڙ حملے ہوتے ہيں بلکه پھراپنوں کی چھوٹی موٹی ' کوتا ہياں بھی برداشت نبیس ہوتیں اور برآ دی خواہ وہ عالم ہویا غیر عالم اپنی رائے کے خلاف کوئی کام ہوتے و کھتا ہے تو حدادب کی تمام سرحدیں پھلا تگ کر ہر مخض کی چگڑی اچھالنی شروع کر دیتا ہے۔ متجدید ہوتا ہے کہ پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ بیبال بھی الیابی ہوا۔سلف صالحین کے دا من علم وعمل پر جو دست درازی ہوئی تو اب اپنوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ شروع ہوا اور ہر یرے کا دامن عزت وعظمت تار تار ہونے لگا۔ غزنوی خاندان نے حضرت مولانا ثناء الله صاحب امرتسري كي خلاف "اربعين على ان شاه الله ليس على مذبب المحد ثين" للهي جس ميس مير عابت کیا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب محدثین کے غرب سے بٹ گئے ہیں بلکہ مولانا عيدالاحدغازي يوري في تو "اظهار كفر ثناء الله جميع اصول آمنت بالله" كعنوان ے ایک مخیم کاب لکھی۔ اول الذكر كتاب من حضرت مولانا محد ابرائيم ميرسيالكوفى كے علاوہ دوسرے بھی کئی علائے اہل حدیث نے تائیدی و سخط کے جن کی تعداد جالیس کے قریب تھی۔ علاوہ ازیں مولوی محمد جونا گڑھی نے مولانا عبداللہ روپڑی کے بارہ میں ایک کتاب لکھی جس میں النیں بدعقیدہ علم دین بلکہ دین سے ناواقف قرار دیا۔حضرت میاں نذیر حسین صاحب کے ایک شاكرداور مولوى محرجونا كرحى كے استاذ مولانا عبدالوباب ملتاني كے خلاف بانوے اہل حديث علماء نے دستخط کر کے کہا کہ بید مدی امامت مراہ ہاور مسلک اہل حدیث سے خارج ہے۔ باہمی دنیا میں منہک اور اس کے ردی ساز وسامان میں مستغرق ، جاہ وجلال کو جمع کرنے والاً حلال وحرام کی تمیز کے بغیر مال کا حریص پایا۔ اسلام کی مشاس اور شیرین سے خالی الذہن اور عام مسلمانوں کی نسبت شریر اور کمینے لوگوں کی طرح بہت سنگدل پایا۔'' نواب صاحب چند سطروں کے بعد پھر یوں فرماتے ہیں:

'' بخدا یہ بات انتہائی تعجب خیز اور تحیر کا باعث ہے کہ یہ لوگ اپ آپ کو خالص موحد گردائے ہیں اور اپنے علاوہ دوسرے سب مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں' حالانکہ یہ خود انتہائی متعصب اور دین میں غلو کرنے والے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا دیکھنا آ تکھوں کی چیمن اور گلوں کی تحشن' جانوں کے کرب اور دکھ' روحوں کے بخارسینوں کاغم اور دلوں کی بیماری کا باعث ہے۔ اگرتم ان سے انصاف کی بات کروتو ان کی طبیعتیں انصاف کو قبول کرنے سے ابا کرتی ہیں۔ اس فرقے کی بیسب صفات بیان کرنے کے بعد نواب صاحب کھتے ہیں:
میں ۔ اس فرقے کی بیسب صفات بیان کرنے کے بعد نواب صاحب کھتے ہیں:
میں ۔ اس فرقے کی بیسب صفات بیان کرنے کے بعد نواب صاحب کھتے ہیں:
میں ۔ اس فرقے کی بیسب صفات بیان کرنے کے بعد نواب صاحب کھتے ہیں:
میں ۔ اس فرقے کی بیسب صفات بیان کرنے کے بعد نواب صاحب کھتے ہیں:
میں ایک فتنا اور فساد کبیر ۔ ۔ '' یہ کوئی دین نہیں ہے بلکہ یہ تو زمین میں ایک فتنا ور فساد کبیر ۔ ۔ ''

(الحطه ص٢٥١ - ١٥٥)

ای جماعت اہل حدیث کے ایک اور عالم اور صحاح سنہ کے مترجم مولانا وحید الزمان صاحبؓ حیدرآ بادی نے فکر ونظر کی اس بے راہ روی کومحسوس کیا اور تقلید کے بندھن سے آزاد اور فکر و رائے کے اس انتشار کے نتائج ہے آشنا ہونے کے بعد غم اور تاسف کے ملے علے جذبات سے بیدکھا:

' غیر مقلدین کا گروہ جوا بے تیک اہل حدیث کہلاتے ہیں انہوں نے الی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی پروانہیں کرتے نہ سلف صالحین اور محابہ اور تابعین کی \_ قرآن شریف کی تغییر صرف لغت ہے \_ اپنی من مانی کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں جوتغیر آچکی ہے اس کو بھی نہیں مانتے۔''

(وحید اللغات و حیات و حید الزمان ص ۱۰۲) اس زبانه کے ایک اور جید الل حدیث عالم مولانا عبدالا حد غازی پوریؓ نے بھی اس تھا۔ اور بیدالزام لگا کر حضرت امام صاحبؓ کی شخصیت کو چھوٹا ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی' کیکن جس سے علم و ورع اور زہروتقو کی اور فقابت واجتہاد کی شہادت سلف کے علمی جہابذہ نے دی ہوئ موجودہ دور کے علمی بالشتے ان کی شخصیت کو کس طرح جھوٹا ٹابت کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت عطافر مائے حضرت مولانا مجمعلی کا ندہلوی کو انہوں نے دام مظم اور علم الحدیث کو کی کر دلائل قاطعہ اور برائن ساطعہ سے بیٹا بت کر دیا کہ امام اعظم کا علم الحدیث بیں ایک خاص مقام تھا اور اس مقام کا حصول دوسرے محدثین کے لیے مامکن تھا۔ بی وجہ ہے کہ دنیا کی بیشتر آبادی امام ابوضیفہ کی مقلد رہی ہے اور آج بھی ہے۔ برے بوے دئیا کی بیشتر آبادی امام ابوضیفہ کی مقلد رہی ہے اور آج بھی ہے۔ برے بوے مدافتی سے قول کے مطابق فتوے دیئے بلکہ امام ابوضیفہ سے اپنی نسبت کو دو باعث صدافتی اس بھے تھے۔

اس كمّاب كے مطالعہ سے قار كمين كرام پر تاریخ كے كئى ایسے جمرو كے كھليں كے اور امام ابوطنية كى شخصيت كے كئى ايسے واقعات ان كے علم ميں آئيں گے جن سے وہ آئ تك ناواقف وآشنا تھے۔اور حضرت مولانا كائد بلوگ كى شخصيق كى داد ديتے بغير وہ نہيں رہ سكيں گے۔

> مختاج دعا: تحييم محمود احمد ظفر مبارك پوره، سيالكوث

خالف کی ربی سمی کسر سیالکوٹ کے تعیم محمد صادق نے اپنے استاذ محتر م جناب مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے خلاف ''ایک مدعی امارت سے شرعی استفتاء'' لکھ کر پوری کر دی جس بی انہوں نے دنیا کی ہر برائی اپنے اس استاذ محتر م بیں ثابت کر دی۔ اس تیم کا پیفلٹ مولانا میر ؓ کے کی مخالف کو نکا لنے کی بھی جرائت نہ ہوئی جو جرائت ان کے شاگر دنے کی۔ قلم کو وہ تمام عیوب لکھنے کی بھی تاب نہیں جو ایک شاگر دنے اپنے استاذ بی نکا لے۔ حضرت مولانا محجر ابراہیم میر سیالکوٹی بھی تاب نہیں جو ایک شاگر دنے اپنے استاذ بی نکا لے۔ حضرت مولانا محجر ابراہیم میر سیالکوٹی شہر کے رؤ ساء اور علاء بیں سے تھے۔ ان کی زندگی ہر شخص کے سامنے روز روثن کی طرح عیال تھی اس پیفلٹ (ایک مدعی امارت سے شرعی استفتاء) سے ان کی شان بیس تو کوئی کی واقع نہ ہوئی لیکن تھی میں صادق کی اس گستا خانہ جرائت سے ہر شخص نے بیا ندازہ لگایا کہ نصف صدی پیشتر ترک تقلید اور قطر کی آزادی کے نام سے جو تخم ریزی کی گئی تھی بیسب ای کے برگ و بار ہیں جس تقلید اور قطر کی آزادی کے نام سے جو تخم ریزی کی گئی تھی بیسب ای کے برگ و بار ہیں جس تعید نے سے نہ صرف صلف صالحین کے دامانوں کو طعن و تشنیع کے تیروں سے خون آلود کیا گیا بلک اب ان

تن بم داغ داغ شدينيه كا كا نم

اس تحریب بات بھلادی کہ اور ترک تقلید نے لوگوں کے ذہنوں میں بیہ بات بھلادی کہ اب
جمیں حریب قاری مادر پدر آزادی حاصل ہوگئی ہے لبندا صحابہ کرام "سلف صالحین" اورخوداس تحریک

کے داعی حضرات پر اعتراضات کی ہو چھاڑ کر دی گئی۔ آپ جیران ہو گئے ہوں گے کہ ایک شاگرد
نے جو بمنزلہ بیٹے کے ہوتا ہے اپنے استاذ پر جو بمنزلہ باپ ہوتا ہے ایسے گھناؤ نے الزامات لگائے
جن کو کان سننے اور آ تھیں پڑھنے کے لیے تیارنہیں ۔ لیکن بیسب نتیجہ ہے ترک تقلید کا جو مولانا محمد
اساعیل صاحب سلفی کے نزدیک تحریک آزادی فکر ہے۔ گویا تقلید مقلدین کو فکر ونظر کی پابندیوں
میں جکڑتی ہے جب کہ ترک تقلید اسلاف کی پابندیوں سے یک قلم آزاد کرتی ہے اور ہزرگوں اور
سلف صالحین کی عز توں سے جو کھیلا گیا وہ ترک تقلید کا ایک منطق نتیجہ تھا۔

بات کی کہ بی ہوتی جارہی ہے اور میں اس کو زیادہ طول نہیں وینا جاہتا کیکن صرف میں بات کی کہ بی ہوتی جارہی ہے اور میں اس کو زیادہ طول نہیں وینا جاہتا کی طرف سے حدیث رسول سے بتا دینا جاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حذیفہ پر جو بعض حلقوں کی طرف سے حدیث رسول سے بتا دینا ہواتی اور قلت حدیث کا جوالزام لگایا گیا تھا وہ بھی اسی ترک تقلیدیا تحریک حریث فکر کا جمیعیا

مام اعظم اورعلم الحديث

المناسبة الم

باسمه سيحانه:-

میں نے جواباتایا کہ

10 فروری ۱<u>۹۳۲ء</u> میں دارالعلوم الشہابیہ سے وابستگی ہے اور اب<u>۱۹۵۳ء</u> ہے صاب کرلوغالبًا اٹھاروال سال ہے۔

ا شارہ کا لفظ سنتے ہی دونوں کچھ چونک سے گئے اور باہم آ تکھوں آ تکھوں میں نیں کرنے لگے میں نے جیرت ہے پوچھا کہ کیابات ہے۔

ان میں سے ایک نے کہا کہ

میں نے آئ رات خواب دیکھا ہے کہ میں دارالعلوم گیا ہوں۔ دارالعلوم کا کتب خاند برا شاندار ہے۔ شیشہ لگی ہوئی خوبصورت الماریاں ہیں۔ کتب خانے میں

ایک نورانی صورت بزرگ ستی سپیدلباس میں جلوہ افروز ہے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ امام ابوضیفہ ہیں۔ میں نے مؤد باندانداز میں دریافت کیا کہ آپ دارالعلوم الشہابیہ میں کتنے عرصے سے قیام پذیر ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے غالبًا اٹھاروال سال ہے۔

یں نے یہ جواب س کر پچھ پریشان سا ہو گیا دو روز تک ای پریشانی میں وقت گذرا۔ تیسرے دن میں نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عرفاروق رضی اللہ عنہا اور حضرت عمل فادوق رضی اللہ تعالی عنہ کوخواب میں دیکھا۔ اس خواب کے بعد میرے قلب میں امام اعظم کی محدثانہ شان اور علم عدیث میں ان کی عظمت کے موضوع پر کام کرنے کا داعیہ روٹما ہوا اور اس واعیہ کا این دوستوں میں اظہار بھی کر دیا۔ جب میں نے اپنے احباب کو یہ بات بتائی تو میرے خیال میں بھی ہے است نہ تھی کہ میں ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو تیرہ برس تک میرے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو تیرہ برس تک ایتوا میں پڑار ہے گا۔ گین حالات وواقعات بچھاس طرح بن گئے۔

#### ارمغان ايمان:

جیل سے باہر آتے ہی دوستوں کے اصرار سے ارمغان ایمان پر نظر ٹائی کی۔ مکتبہ قاسمیہ سیالکوٹ نے اس کی طباعت کا اہتمام کیا۔ اس سے فراغت ہوئی تو دارالعلوم کی انظامی اور اہتمامی مصروفیات سدراہ ہوگئیں۔ نے انداز پر نے طرز کے اسکول کا آغاز کیا۔ پرائمری پھر ندل۔ اسمام کا نظام اذکار:

اسکول کی انظامی معروفیات ہی جی اسلام کا نظام اذکار نامی کتاب کی طباعت کا مرحلہ بھی چیش آ گیا۔ اس کے لیے جب مکتبدقا سمید سیالکوٹ نے کمر ہمت باندھی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ بوری کتاب پرنظر ٹانی کی جائے۔اصلی کتاب صرف ۸ مصفحات پر مشمل تھی۔ نظر ٹانی جس کتاب کی ضخامت ساڑھے تین سوصفحات سے زائد ہوگئی۔

### نقوش زندان:

بیل کی زندگی میں کچھ وقت خود ہی تفریح طبع کے لیے مقرر کر رکھا تھا اور تفریح ہیں ہوتی تھی کدروزانہ قلم کی زندگی میں کچھ وقت خود ہی تفریح کے جو کچھ کر گے جو کچھ کے میں آتا تھا لکھ دیتا۔ مختلف بزرگول عزیزوں اور دوستوں کے نام لکھے ہوئے یہ خط میرے کی

م<sup>ي</sup>ش لفظ

اولأعلم حديث كا تاريخي چره پيش كيا كيا ب-

الله مقصد كے بيش نظر جوطريقة اختيار كيا كيا ہے وہ حسب ذيل ب

اول کوشش کی گئی ہے کہ حدیث میں امام اعظم کی علمی زندگی کا کوئی گوشہ بغیرا شارہ وتشریح کے ندرہ جائے اور جن جن مقامات کے لیے تفصیلی بحث کی ضرورت محسوس ہوئی ان پر مستقل مباحث لکھے گئے۔ یہ مباحث بعض مقامات پر قدرے طویل ہو گئے۔مثلاً حدیث میں امام اعظم کے اساتذہ پر پورے سوسفحات کا محث ہے۔ جہول اورضعیف راویوں سے روایت پر میں صفحول میں تھرہ ہے۔

تاریخ تدوین حدیث کا چونکدامام اعظم ے خاص تعلق ہے اس لیے یہ بحث ۲۹۳ ے شروع ہو کر ۳۲۱ تک آ گئی ہے۔ تصانیف کی تاریخ کے تذکرے میں کتاب الآ ار بر مخلف حیثیوں سے صغی سات سے ۱۳۷۹ سک بحث کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حدیث کی دوسری كابول مثلاً مؤطا عامع معمرُ جامع سفيان كماتهداس دوركي تصانيف كابورا تاريخي خاكه سفيد ٣١٢ تک چين کيا گيا ہے۔

علم حدیث می مسانید کی حیثیت اور تاریخ کهد کر مند امام احمد اور مصنف عبدالرزاق كى تاريخي اور على حيثيت كى نشائدى كى ب- تيسرى صدى ميس صحاح كى تاليف ير ایک تفصیلی نوث ہے۔

الغرض تمام موضوعات ميل تفصيل وتشريح كاليجي انداز رباب- بلاشبه يه تفصيلات قاری کے لیے بار خاطر ہوں گی۔ مرمولف اپنی افتاد طبع سے کچھ مجور ب۔ زبان قلم پر بات آئے کے بعدرو کنا مولف کے بس کی بات نہیں ہے۔

🚳 كتاب ميں جوعلمي مواد فراہم كيا كيا ہے اس ميں مولف نے حواله كا التزام كيا ہے اور كتاب كے آخر ميں جن كتابوں سے استفادہ كيا گيا ہے ان كى فہرست بھى شامل ہے۔ کام کی علمی نوفیت کے چیش نظر کتابوں کی نایابی مولف کے لیے پریشان کن رہی ہے۔ اس پریشانی میں جس گرامی قدر شخصیت کی علمی محنتوں سے میں نے استفادہ کیا ہے اور جن کے لیے میرے روئیں روئیں سے دعائیں نکل رہی ہیں وہ سے الحدیث حضرت مولانا عبدالرشيد صاحب نعماني جامعه اسلاميه بهاولور بين موصوف كي تصانيف مامس به

مجس میں محفوظ تھے۔ میرامعمول تھا کہ جو کچھ بھی لکھتا تاریخی ترتیب کے ساتھ مبس میں رکھ دیتا۔ جیل ہے آنے کے بعد کافی عرصہ یہ خطوط رکھے رہے۔ ایک روز میں نے پی خطوط نکال کر مولوی محدشریف قاسمی کونفل کرنے کے لیے دیئے۔مولوی صاحب نے ان کواس طرح تقل کیا کہ ان کا حسن و جمال دوبالا ہو گیا۔ احباب نے پڑھے تو ان کی طباعت کے لیے متقاضی ہو گئے۔ بالآ خرمکتنبہ قاسمیہ سیالکوٹ نے اس کی طباعت کا بھی انتظام کیا۔

ان کاموں سے فراغت ہوئی تو انجمن دارالعلوم الشہابیہ نے اپنی تکرائی میں مختلف ادار \_ كحول ديّے ـ برائمرى اسكول مدل اسكول شعبه حفظ قر آن شعبه علوم اسلامي شعبه تبليغ شعبه نشروا شاعت اور دارالا فآء۔ انتظامی واہتمامی مشغولیتیں اس قدر بڑھ کئیں کے فرصت میرے لیے معدومات میں ہے ہوگئی اور اس پر بیرسرگرانی کداخراجات کے لیے آ مد کے وسائل ساتھ ندویتے تھے۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بدی آ زمائش تھی لیکن میں نے کوشش کہ کہ اس میں پورا اتروں۔انظامی زندگی کیشوشیں اورعلمی زندگی کی جمعیتیں ایک زندگی میں جمع نہیں ہوسکتیں۔امام اعظم پر پچونکھنا پرسکون زندگی کے بغیرممکن نہ تھا اور زندگی کا سکون میرے کیے عنقا تھا۔ بار ہا ایسا ہوا کہ کچھ سرمانی جمع کیا جونمی ترتیب کے لیے تیار ہوتا تو انجمن دارالعلوم الشہابیہ کے مختلف اداروں کی پھیلی ہوئی پریشانیوں نے طبیعت میں انقباض آ جاتا اور دو جار صفح لکھ کر چھوڑ وینا پڑتا۔

ستمبر ہے۔ کی چید تاریخ تھی کہ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان پر ناپاک ارادوں ے حملہ کر دیا دارالعلوم کے تمام ادارے بند ہو گئے اور \_

عدو شرے برانگیز کہ خیر مادرال باشد

کے مطابق میں جس سکون کی تلاش میں تھا الحمد ملد مل گیا۔ تنہائی اور بالکل تنہائی۔ میں اور میری ر فاقت کا کام دارالعلوم کے کتب خانے کی کتابیں کر رہی تھیں۔ الحمد للہ کا دن کی شب و روز محنت کے بعدامام اعظم اورامام الحدیث کی جستی وجود میں آسٹی ضروری ہے کہ اق م اعظم اورعلم الحديث محمتعلق چندامور كي طرف اشاره كرويا جائے۔

💨 کتاب کی تر تیب ہے مقصود یہ تھا کہ امام اعظم کی محدثانہ شان کوخود محدثین کی زبانی شاہراہ عام پر لایا جائے لیکن محدثانہ شان کو بتانے کے لیے مولف نے محسوں کیا کہ ملم حدیث کے تاریخی تعارف کے بغیر یہ مبحث اصولی حثیت سے نامکمل رہے گا۔ اس کیے

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى سب عليايك ارشادرباني اورایک صدیث من میجئد الله سحاند قرماتے ہیں:

قل هذه سبيلي ادعوا لي الله على بصيرةٍ انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين\_(١)

" كبدود ميرى راه توييه ب كه مين روشي كى بنا پر الله كى طرف بلاتا بول اور جن لوگول نے میری ویروی کی وہ مجی اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی پاک ہو میں شركول عيل بول-"

ارشاد ربانی کا صاف اورسیدها مطلب مد ب- کداے پیمبر کهددو۔ کدمیری راوتو یہ ہے کہ بیں ای روشی کی بنا پر جو میرے سامنے ہے۔ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جن لوگوں نے میری ویروی کی ہے۔وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔حافظ (۲) ابن کیر فرماتے ہیں:

كل من اتبع يدعو الى مادعاه صلى الله عليه وسلم (٣) " جو محص بھی حضور کا پیروکار ہے اس کا کام اس بات کی وعوت وینا ہے۔ جس کی حضور انور نے دعوت دی ہے۔"

(١) ياره ١٣ آيت ١٠٠ه (٢) ابوالفد امكنيت عماد الدين لقب اساعيل بن عمر بن كثيرنام بين مراق قرشي وطن ومثق ب-ولادت الميده من بمقام مجدل موئي طافظ جمال الدين المزى مسيده حافظ ابن تيميد ١٢٨ ه حافظ عمل الدين ١٨٨ ه ع ما من زانوع شاكردي ط كيا ب ابن العماد حنبلي حافظ ابن جمرا حافظ سيوطئ حافظ ابن تغرضفي اور شخ ابن ناصر نے ان كے مناقب كلھے ہيں۔متعدد كابول كے مصنف یں سامے دوات ہوئی۔ملک کے لحاظ سے شافعی ہیں۔(٣) تغیرابن کیر: ص٢٠ج٣۔

الحاجة وامام ابن ماجه اورعكم حديث تعليقات دراسات تعليقات ذب ذبابات ميري قدم قدم پررہنمارہی ہیں۔

مجھے اعتراض ہے کہ کتاب میں طبع اغلاط کافی ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے کے بعد طباعت کے وقت دارالعلوم کے تعلیمی ادارے تھل چکے تھے۔ نہ میں تصحیح کرسکا ہوں اور نه پروف پڑھ سکا ہوں اور نداس پر چھے معنے میں نظر ٹانی کر سکا ہوں۔ حتی کے کتاب کی فہرسیں مرتب كرنے كا بھى ميرے ياس وقت ميں تھا۔

فہرستوں کی ترتیب کے لیے میں عزیز امین اللہ ویژا یم۔اے کیکچرر پنجاب یو نیورٹی كے ليے خلوص قلب سے دعا كو ہوں۔ انہوں نے بوى تندى اور عرق ريزى سے كتاب كى فهرتیں مرتب کیں۔

آخر میں میں اپنے ان احباب کا بھی صمیم قلب سے شکر گذار ہوں جنہوں نے میری صرف ایک آواز پرمصاریف طباعت کے لیے مطلوب رقم چیش کر کے میری حوصله افزائی کی۔

تمام خامیوں کے باوجود وقت کی تھی اور عدیم الفرصتی قدم قدم پرمیرے خیالات کو میری خواہش کے مطابق ملی جامہ پہنانے میں مالع رہی ہے۔

چونکہ 1977ء میں اس کتاب کو پیش کرنے کا اعلان ہو چکا تھا اس کیے کام کی رفتار تیز رکھنی پڑی مسودے کومیرے ایک عزیز مولوی محمد شریف قائمی صاف کرتے تھے میں اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالٹا تھا اور کا تب کے حوالہ کرنے کو کہد دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایک حالت میں گذشته كااسخضار رہنا مشكل تھا۔ اس ليےعنوانات ميں جس قدرتر تيب كاحسن قائم رہنا جا ہے تھا۔ قائم نہیں رہ سکا۔ارباب علم سے استدعا ہے کہ وہ اپنی منصفانہ علمی تقییر سے مطلع فرما نمیں تاكم عانى من اسكا خيال ركما جائر اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم

جوبات يهال شرط وجزاك بيرائ بل كبى كى بى بدر آن بى دوسرى جداتباع كىرشاريان د كيدريمى بات مقام مدح بين بولى كى ب- يحبهم و يحبونه اوركبين دهى الله عنهم و رضواعنه-

آیت دعوت کا اجمال اوراس کی حدیث سے تشریح:

آیت دعوت نے میہ بات کھول دی ہے کہ نبوت کی پیروی کرنے والوں کا کام نبوت کے پیروی کرنے والوں کا کام نبوت کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ لیکن آیت ہاتھ بٹانے کی نوعیت میں مجمل ہے اس اجمال کے چرے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب اٹھائی ہے۔

" حضرت ابوموی اشعری (۱) کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہدایت اور وین اللہ سجانہ نے جھے دے کر روانہ فرمایا ہے۔ اس کی مثال بارش کی ہی ہے جو زمین پر برسی زمین کے ایک حصے نے جو بہت عمدہ تھا خوب پائی پیا گھاس اور سبزہ اچھا اگایا۔ اور ایک حصہ جو بنجر تھا اس نے پائی کو سمیٹ لیا۔ اس کے ذریعے اللہ سجانہ نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا خود پائی پیا دوسروں کو بلایا۔ لیکن زمین کا ایک حصہ جو پھٹیل تھا اس نے نہ پائی روکا۔ اور نہ گھاس اُگایا۔

﴿ بِقِيرِ ص : ١١٣ ﴾ آيت محبت نازل كى اس آيت ميں دونوں باتيں جمع بيں۔ دليل محبت اور فائدہ محبت محبت اللي كى علامت اگر انتباع رسول كوقر ارديا۔ تو محبت كا فائدہ ميہ بتايا كدانلەتم سے محبت كرے گا۔

اس آیت میں دعوت کو دونوں کا کام بتایا ہے۔ اور میہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسے
آپ کی چیروی کرنے والے آپ کے ساتھ دعوت میں شریک ہیں۔ فرق ہے تو صرف میہ ہے
کہ دعوت دینا نبی کا کام اللہ کا نبی ہونے کی وجہ ہے۔ اور مومن کا صرف امتی ہونے کی وجہ
ہے نہیں بلکہ نبی کا متبع اور چیروکار ہونے کی وجہ ہے ہے۔ ایسے ہی اطاعت میں بھی دونوں
شریک ہیں۔ لیکن نبی کی طاعت نبی ہونے اور اس کے معصوم ہونے کی وجہ ہے۔ اور امتی
کی طاعت متبع رسول اور مجتمد ہونے کی وجہ ہے۔ شاطبی نے الموافقات میں الآ مدی نے
ادکام میں اے عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔

(112)

اتباع محبت کی نشانی ہے:

بات بردی معنی خیز ہے۔ اور اس کی معنویت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اس پرغور کیا جائے کہ نبوت کے اس کام میں نبوت کی اتباع کرنے والے شریک ہیں۔صرف ایمان لانے والے نہیں۔

اتباع کے موضوع پر قرآن نے یہ بات کھول کر بتائی ہے کہ اللہ سبحابنہ کی محبت کی انتانی نبوت کا اتباع ہے۔ اور جواس نشانی کو قائم کرنے میں پورا اتر تے ہیں اللہ سبحانہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ ان کی گناہوں سے تفاظت فرماتے ہیں:

ارشادے:

. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم-

رور رہا ہے۔ "کہدوؤتم اللہ سے پیار کرتے ہوتو میری پیروی کرومحبوب بنا لے گا اللہ تعالیٰ تم کواور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کواللہ بڑا بخضہاراور رقم کارہے۔"(1)

(۱) اس آیت میں محبوب الی کے دعویٰ کی جانج کے لیے کیا اجھامعیار بتایا ہے۔ بعنی اتباع رسول۔ جو بعثنا متبع رسول ہوگا۔ اس قدر اس کی محبت الی کا دعویٰ زیادہ معتبر وسلم ہوگا۔ اس کو اس بنا پر آیت امتحان کہتے ہیں۔ ابوسلیمان الدرانی کہتے ہیں جب اوگوں نے محبت کے بلند ہا تگ دعوے کیے تو اللہ سجاند نے ﴿ باق ص: ۱۱۳ پ ﴾

محدثين

كانت منها اجادب امسلت الماء فتفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا '' زمین کا ایک حصہ جو بنجر تھا اس نے پائی کوروکا اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ دیا لوگوں نے یائی پیااورز من سراب کی۔"

- تعبير كيا ہے۔ بيقر آن وسنت كى بالذات تكراني كرنے والے اوران كے الفاظ كواس طرح سميد موع بي كدان من بال برابر فرق نبين آنے ويت- يہ بين اسحاب حدیث اور محدثین - علامه سندهی فرماتے ہیں:

قسم ينتفع بعين علمه ذالك كاهل الحفظ والرواية\_(١) ''میروه قتم ہے جس میں بالذات علم ہی ہے فائدہ ہوتا ہے۔ جیے محدثین اور اصحاب

اس محم ك بارك مي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: نضرالله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه الي من هو افقه منه ر (رواه الثافعي) (٢)

و خوش وخرم رکھے اللہ اس محض کو جس نے میری بات سی اے محفوظ رکھا اور پوری حفاظت سے آ گے روانہ کیا۔ بہت سے مجھ کی بات رکھنے والے بات کواسے سے زیادہ مجھ دارتک پہنچاتے ہیں۔"

(۱) سندهي على البخاري: ص ٢٦ ج

(٢) مير حديث ان لفظول ميس بحواله ابن مسعود بيعتى ميس بهد ابوداؤد اور ترغدي ميس الفاظ ميد بيس قنطسو الله امواً سمع منا شيئًا كما سمع فرب مبلغ ادعى من سامع\_ يكي عديث مند بزاز میں بحوالہ ابوسعید خدری مجھے ابن بحوالہ زید بن ثبات آئی ہے۔ نیز دوسرے سحابہ مثلاً معاذ بن حبل تعمان بن بشير جبير بن مطعم اور ابوالدرداء كے حوالے سے بھى يہى حديث مختلف الفاظ ميس مختلف كتابول یں آئی ہے۔ بیصدیث بھی خود بتاری ہے کہ علماء دوسم کے ہیں۔ حفاظ اور فقہاء ہر حافظ حدیث فقیب شیس موتا - چنانچدام شافعی نے اس حدیث پر بیخاص نوث لکھا ہے: ول علمی اندا قدیحمل انفقه غیر فقیه يكون له حافظاً والايكون فيه فقيهاً ـ (الرسالة ص٥٥) یمی مثال اس محض کی ہے جس نے اللہ سجانہ کے دین میں تفقہ کیا اور اللہ سجانہ نے اے دین سے فائدہ دیا۔اس نے خودسیکھا۔اور دوسروں کوسکھایا۔اوراس فض کی مثال ہے۔جس نے ادھرسرا ٹھا کرنبیں دیکھا اور ہدایت ہی کوقبول نہیں کیا جے مجھے دے کرروانہ کیا گیا ہے۔"

اس حدیث کی مخاطب امت اجابت یعنی مسلمان میں نه که امت وعوت یعنی عام انسان ای بنا پر حضرت امام بخاری نے کتاب العلم میں عالم بننے اور عالم بنانے کی فضیلت کا عنوان قائم كر كے بطور دليل پيش كيا ب- ظاہر ب كه عالم ہونے اور علم سكھانے كى فضيلت كا مقام ایمان سے پہلے نہیں بلکہ ایمان کے بعد ہے۔اس میں بتایا ہے کہ حق و باطل کی آویزش میں حق کے بقا کا کیا قانون ہے۔اور نبوت کی لائی ہوئی ہدایت کیے باتی روعتی ہے۔اس نازک اور دقیق حقیقت کے لیے ایسی صاف اور عامة الورود مثال پیش کی ہے۔جس کے معائنہ ے کوئی انسانی نگاہ بھی محروم نہیں۔ فرمایا: جب یانی برستا ہے۔ اور زمین کے لیے شادانی اور کل ریزی کا سامان مہیا ہونے لگتا ہے۔ تو تم ویکھتے ہوکہ زمین بارش کے پانی سے فائدہ اٹھانے میں تین حصول میں مقسم ہوجاتی ہے۔

(الف) یانی کو چوس کر پیدادار کرنے والی زمین۔

یانی کا ذخیره رکھنے والی زمین۔ (-)

نا قابل كاشت اورنا قابل ذخيره \_ (3)

ٹھیک ایسے بی علم و ہدایت کی بارش کے لیے انسانی قلوب کی زمین بھی تین حصوں

(الف) وه جوقر آن وسنت کا ذخیره رکھتے ہیں۔

وہ جوقر آن وسنت کے مسائل کا انتخراج کرتے ہیں۔

وہ جوندذ خیرہ رکھتے ہیں۔اور نہ بی اشتباط وانتخراج کرنے والوں میں سے ہیں۔ ياني كا ذخيره ركھنے والى زمين يعنى محدثين:

جولوگ قرآن وسنت کا ذخیرہ رکھتے ہیں میز مین کی وہ تم ہے۔ جے زبان نبوت نے

یائی سے پیداوار کرنے والی زمین یعنی مجتدین:

كچولوگ صرف پانى كى حفاظت عى كاكام نبيس ـ بلكداس سے مسائل كے استخراج اوراستنباط کا کام بھی کرتے ہیں اس کے تمرات سے رائے عامہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نتائج کو منظرعام پرلاتے ہیں۔ پیمثیل میں زمین کی دونتم ہے جسے زمین نبوت نے۔

نقية قلبت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير

"صاف زمین جس نے پانی کو چوں لیا۔ اور پانی کے ذریعے گھاس اور زیادہ سے زياده سبزه أكايا-"

ے تعبیر کیا ہے۔ بیاوگ قرآن وسنت کے پانی سے اپنی قوت اجتہاد کے ذریعے مسائل کے موتی نکالنے والے اور پانی کونہیں بلکہ پانی کے نتائج کوشاہراہ عام پر لانے والے ہیں بھی ارباب اجتہاد وفقہاء کرام۔

علامه سندهی فرماتے ہیں:(۱)

قسم ينتفع بثمرات علمه ونتائجه كاهل الاجتهاد والاستخراج ـ (٢) " بیروہ شم ہے جس میں علم کے ثمرات اور نتائج سے فائدہ ہوتا ہے جیے مجتبدین اور

من بردالله به خيراً يفقهه في الدين\_(٣)

(!) پورانام ابوائس نورالدین محد بن عبدالبادی ب-سنده میں مقام شخصہ کے رہنے والے ہیں۔ سبی آشو ونما پائی تعلیم

تستريس حاصل كى مديد منورجه جرت كر محق حرم نبوى مي ان كا درى حديث خاص شبرت ركما تقار ١٢٣٨ = مي

وفات بائي اورائيقيع من ون بوئے - حديث كى چوكتابول پران كے حافيے بيں - (٢) سندهي على البخاري بس ٢٦ ج ا\_

(r) می بخاری جهاج از اس جدیث کو بخاری وسلم نے حضرت معاویات صرف مسلم نے سعد بن الی وقاص ا

العداؤة مسلم ترخدى في قوال السائد عند معاوية بن قرة عد الدرابوداؤد في عمران بن حصين عدوايت كياب

فرماتے ہیں۔"

كبناية عابتا مول كدارشاد نبوت كي روشي مين ارشادات نبوت كا ذخيره ركھنے والے مول يعنى محدثين يا ارشادات نبوت اورقرآن سے مسائل نكالنے والے مول يعنى فقها ، دونوں اسلام كاسر ماييلمي بيل - حافظ ابن القيم فرمات بين:

ایک قتم وہ حفاظ ہیں۔ جن کا کام صرف روایات کو یا در کھنا اور جیسی تی ہیں۔ ویسی ہی آ گے پہنچا دیتا ہے۔ان کا کام مسائل معلوم کرنا اور استنباط کرنانہیں ہے۔ دوسری فتم ان علماء کی ب جن كا كام محفوظ سرمايي سائل فكالنااورادكام متنط كرناب بهانتم جي حافظ ابو زرعداور الوحاتم ـ اور دوسرى فتم جيالام مالك امام شافعي وغيره ـ خود صحاب من بهى حفظ روایت اور استفاط مسائل کے لحاظ سے بیقسیم موجود تھی۔ غور فرمایے عبداللہ بن عبال حرامت اورقرآن کے ترجمان ہیں۔ مراس کے باوجود آپ کی ان حدیثوں کی تعداد میں سے زیادہ میں ہے۔جن میں ذاتی ساع اور دیدی تصریح ہو۔ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ میں نے این عباس کے صرف فاوی صحیم جلدوں میں جمع کیے ہیں۔اور فرماتے ين كريكى ان كرريائ فقايت كاليك چلوب ذالك فصل الله يوتيه مسن يشاء ران كم مقالم ين ابو بريرة بي -حفظ روايت من على الاطلاق حافظ امت تو ہیں۔ مرتفقہ اور استفاط میں ابن عبال کے پاسٹ بھی نہیں۔ حفظ روایت اور استنباط سائل كاظے يك مقيم امت كوسحاب وراثت ميں لى بـ (١) شاه ولى الله قرمات ين:

التخريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما اصل اصيل في الدين\_(٢)

"فقهاء کے انداز پرحدیث ہے مسئلہ نکالنا اور الفاظ حدیث کا تتبع و تلاش دونوں کی وین میں بنیادی حیثیت ہے۔"

وونوں اس ارشاد نبوی کا منطوق ہیں۔ محدثین بھی اور فقباء بھی۔ یا بالفاظ دیگر اصحاب روایت بھی اوراصحاب درایت بھی۔

(١) الوائل الصيب: ص ٨٨

(٢) جية الله البالغه: ص٥٢ ج

ای محم کے بارے میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

"جس کے ساتھ اللہ سجانہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اے دین میں فقاہت عطا

ائمّه اجتهاد کی طاعت

والے ہوں یا الفاظ نبوت کو سمجھانے والے ہوں سے کہد کر کہ: حضورانور کی جانب سے تبلیغ دوطرح کی ہے الفاظ نبوت کی تبلیغ اور معانی کی تبلیغ۔ بتایا ہے کہ امت محمد یہ کے علماء دوقعموں میں مخصر ہیں۔ ایک حفاظ حدیث۔ بیامت کے راہنما اور مخلوق کے پیشواہیں۔جنہوں نے امت کے لیے دین کومحفوظ رکھا ہے۔ اور اس کی برقتم كردوبدل عضاظت فرمائى ب-آ گے فرماتے بين:

دوسری فتم ان فقبائے اسلام کی ہے۔ جن کے مسائل نکالنے کی نعمت ارزانی ہوئی اور جوحلال وحرام كے ضابطے بنانے كے ليے متوجہ ہوئے ان فقہاء كا مقام زمين میں ایا ہے۔ جیسے ستارے آسان میں۔ان کے ذریعے ہی تاریکیوں میں سرگردال راستهٔ معلوم کرتے ہیں لوگوں کوان کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ ہے۔اور ان کی طاعت والدین ہے بھی زیادہ ازروئے قرِ آن فرض ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن القیم نے قرآن کی بیآیت لکھی ہے: ياايهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

"ا الامركاجوتم مانو الله كاور حكم مانورسول كاوراولى الامركاجوتم ميس عبول" اور بتایا ہے کہ:

اس آیت کی رو سے فقہاء اور مجتبدین کی اطاعت فرض ہے اور اس آیت میں عبدالله بن عبال عبار بن عبدالله حن بقرى ابوالعاليه عطاء بن اني رباح صحاك اورمجابد كے خیال میں اولی الامر سے حکام نہیں بلکے فقہاء اسلام مرادیں۔(۱)

صاف اور سنگلاخ زمین یعنی مقلدین:

جولوگ ندقر آن وسنت کا ذخیرہ رکھتے ہوں اور ندقر آن وسنت سے مسائل نکالنے پر قدرت رکھتے ہوں اس ارشاد نبوت میں زمین کی ووقتم ہیں جے زبان نبوت نے اس تمثیل

(١) اعلام الموقعين: ص ١٠ ج١

من انسماهي قيعان التمسك ماء ولا تنبت كلات تجيركيا ب\_يعنى امت كاوه طبقه جوملان ہونے کے باوجودعلم نبوت سے بہرہ ورنبیل۔

علما وتسطلا في قرماتي بين: هومن دخيل في الدين ولم يسمع العلم \_ أيني وه مسلمان ہودین عیضے کے لیے زعر کی جر کچے وقت بھی دین عیضے پرصرف مبیں کرتے۔ اور کوئی موقع بھی دین کی طرف سرا اٹھا کرو کھنے کے لیے نیس نکالتے۔ وہ من لم یوفع بذالک راساً كا مصداق بين -افت اسلاميدين ان كى اكثريت إدران كا كام اس كيسوا كيونبين جو جانے ہیں۔ان سے پوچھ بوچھ کر گذارہ کریں۔ای کو تقلید کہتے ہیں۔مکن ہے کہ بعض لوگ تعلید پر چونکس اس کیے اس حقیقت کو آشکارا کرنا نہایت ضروری ہے۔ کہ جولوگ یہ خیال كرتے إلى كم مرف محقق كانام باورصدراول من صرف محقق تحى \_تقليد كانام ونشان نه تھا۔ وہ سخت فلط بھی میں ہیں۔

شاه ولى الله في سنن ابن ماجه كى حديث الس بن ما لك امتى على خمس طبقات فاربعون سنة اهل برو-

تقوى ثم الذين يلونهم الى عشرين و مائة سنة اهل تراحم و تواصل ثم الذين يلونهم الي ستين وماثة اهل تدا بروتقاطع ثم الهرج الهرج النجا النجا\_ "میری امت پانچ طبقول پرہے۔ چالیس برس تک تو نیک اور پر بیز گارلوگ ہوں مے چران کے بعد ایک سومیں برس تک آپس میں رقم کرنے والے اور حق قرابت ادا کرنے والے ہوں گے۔ پھران کے بعد والے لوگ ایک سوسا ٹھ تک باہم ترک صحبت اور قطع تعلقات کرنے والے ہوں گے۔ پھر (ان طبقوں کے بعد ) قبل ہی مل ب(اس زمانے سے) نجات طلب كرونجات طلب كرو۔"

میں آئے ہوئے یا کچ طبقول کی تفصیل بتاتے ہوئے رکھا ہے۔ کہ صحابہ کرام میں مخلف مراتب اور مدارج تھے۔ چنانچ فرماتے ہیں:

(۱) منعب المامت ع ۵۳

ہو جائے تو پھرعلم تقلیدی کے علم نہ ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مقلدا پی عملی زندگی میں جن کی تقلید کرتا ہے۔ صرف اس لیے کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میڈ قرآن وسنت کرتر جمان ہیں۔ علم تقليدي

امام أعظم اورعلم الحديث

وآل جماعه سليم الفطرت برمنازل شي بوذه اندطا كفه مخلوق براستعداد ، شبيه باستعداد انبیاء بود ونمونه از نبوت درجو هرطبیعت ایشال مودع - ایشال سردفتر امت آ ندویشها دب دل آل داعیه دآل علوم راتلقی نموده اندوپاره از تحقیق نصیب ایشال شد وطا كفه استعداد تقليد تمام داشتند و قبول انعكاس آن واعيه وآن علوم تمودند و حصراز معادت يافتد وكالأوعد الله الحسني-(١) پھرید فطرت سلیمہ والے بھی مختلف مراتب پر تھے۔ بعضے تو ایسے استعداد کے ساتھ مخلوق ہوئے تھے۔ کہ وہ (استعداد) انبیاء کی استعداد سے مشابہ تھی۔ اور ان کے جو ہر طبیعت کے اندر نبوت کا نمونہ امانت رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ امت کے سردفتر ہوئے ان لوگوں نے اپنے دل کی شہادت سے اس داعیہ کو اور ان علوم کو (آ مخضرت صلی الله علیه وسلم سے ) لیا اور تحقیق کا ایک حصدان کو نصیب ہوا اور بعضے تقلید کی . استحداد کامل رکھتے تنے۔اور انہوں نے اس داعیہ اور ان علوم کے عکس کو قبول کیااور سعادت سے ایک حصہ پایا اور سب کے لیے اللہ نے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ يبال سے بيہ بات الم نشرح ہوگئ كہ علم تحقیقى ہو يا تقليدى دونوں علم بيں۔اور دونوں امت کو صحاب سے وراثت میں ملے بیں۔مولانا اساعیل شہید نے منصب امامت میں یہ بات

علم باحكام شرعيه به دوطريق حاصل ميشود تقليد وتحقيق وعلم انبياء ازجن علم تقليدي اصلأ نيست بلكمة نچەايثال راازي علم بدست آيدېمه بطريق تحقيق حاصل شد وتحقيق را دوطريق است اجتهاد بشرطيكه معقول ذوى العقول باشد والبهام بشرطيكه ازيدا خلت نفساني محفوظ باشد پس مشابه بانبياء درعلم احكام يا مجتهدين مقبولين باشند ياملهمين محفوظين وازبسكه استناد احكام بسوئ كشف والهام وراواكل امت معروف ند و د پس مشابه باخمیاء درین فن مجهدین مقبولین اندیس ایشاں را از انکه فن باید شمرو

(١) المنتني من منها في الاعتدال: ص٨٩

حافظ ذہی رحمت اللہ نے اہل السنت کی وجد سمید بتاتے ہوئے اہل السنت کے تقليدي موقف كوان الفاظ مين واضح كيا بك

الناس لم ياخذو اقول مالك والشافعي واحمد وغيرهم الالكونهم يستندون اقوالهم الى ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان هؤلاء من اعملم الناس بما جاء به واتبعهم لذالك واشدّ اجتهادا في معرفة ذالك واتباع\_(١)

''لوگول نے امام مالک' ثنافعی اور احمد کی باتوں کوصرف اس لیے اختیار کیا ہے کہ بیہ ا كابرا چى باتوں كى حضور انور صلى الله عليه وسلم كى لائى ہوئى بدايت كى طرف نسبت كرتے ہيں۔ كيونكيه بيدائمة تمام لوگوں ميں حضور انورصلي الله عليه وسلم كي پيش كي ہوئي باتول يعنى احاديث كے سب سے زيادہ عالم بين اورسب سے زيادہ احاديث كى پیروی کرنے والے اور احادیث کی معرفت اور اتباع میں سب سے اچھی قوت اجتمادر کھنے والے ہیں۔''

ای بناء پر شاہ ولی اللہ نے اصولین کی بنائی ہوئی عام شاہراہ ہے ہٹ کر تقلید کی ہیہ تعريف كى إ-ان يكون اتباع الرواية دلالة \_(٢) يعنى بات نبوت كى بواور الفاظ المام مجتدكے ہوں اے مان لينے كانام تقليد بـ

الغرض ارشاد نبوت کی رو سے دونوں محدثین ہوں یا فقہاء۔ اسلام کا بیش قیمت سرمایه بین منطوق میں محدثین سے اخذ کرنا اور مفہوم میں فقہاء کی تقلید کرنا اسلاف کا مسلک

میری استخ ریکا منشایہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم کی ذات گرامی صرف امام فقابت بی نبیس بلکدامام حدیث بھی ہے۔ چونکدامام اعظم کی زیادہ شہرت فقابت میں ہوئی اس کیے پچھلوگوں کی نظروں سے امام اعظم کی محدثانہ شان اوجیل ہوگئی اور فقاہت میں شہرت

(٢) عقدالجيد: ص ٦٩

(١) الموافقات: ١٥ ١٢ ج

123

کی وجہ میں جو کچھ مجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام موضوف نے بطور فن جس چیز کو تمام علوم میں کمال بدا کرنے کے بعد اپنایا وہ علم الفقہ تھا۔ اور بید حقیقت ہے کہ جو محض جس فن کو اپنا تا ہے۔ شہرت ای میں ہوتی ہام بخاری اور مسلم فقہی مسائل میں صاحب رائے تھے۔ مران کومحد ثین سے تكال كرفتهاء بي كسى في شارميس كيا كيونكه فقد كوانهول في بطور فن نبيس ا بنايا تها- تاريخ تو فن ك اينانے ك لحاظ ك كى محض كا تعارف كراتى ب-يد بات ايك درجه مي محج بكدايك مخص محدث ہو۔ مرفقیبد نہ ہولیکن بدناممکن ہے۔ کدایک مخص فقیبد اور مجتبدتو ہو مگر محدث نہ ہو۔ کیونکہ جہتد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اولا اس کی نظر شریعت حقد کے بورے کے بور يستم قرآن عليم اسوه نبوت اوراعمال صحابه يربهواوراس كي نظر عيشر بعت كاكوئي كوشه اد جمل ند ہو۔ اور پھران سے مسائل نکا لئے کا سلقہ رکھتا ہو۔

چنانچ شاطبی لکھتے ہیں:

انما تحصل درجة الاجتهادلمن اتصف بوصفين احدهما فهم مقاصد الشريعة على كما لها والثاني من الاستنباط \_(١)

" درجہ اجتماد صرف اس محض کو حاصل ہوتا ہے۔ جو دوصفتوں ہے موصوف ہو۔ ایک ید کہ بوری کی بوری شریعت کے مقاصد کو سجھتا ہو دوسرے یہ کہ مسائل نکالنے کی قدرت رکھتا ہو۔"

یادر ہے کہ شریعت کے پورے سٹم میں بھیرت ہونے اور اس سٹم کے کسی ایک کوشے میں فنکار کی حیثیت سے نام آوری پیدا کرنے میں بہت برا فرق ہے۔ محدثین نے ایک فنکار کی حیثیت سے حدیث میں نام پیدا کیا ہے۔لیکن ائمدار بعد کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا فن علم حدیث میں پہنیں کہ حدیث کس کس سند ہے آئی ہے۔ بلکہ ان کا مقام علم حديث من وه ب-جوعلامه شاطبي نے الموافقات ميں لكها ب:

وان كان متكمناً من الاطلاع على مقاصد هاكماقالوا في الشافعي وابي حنيفة في علم الحديث\_(٢)

# قرآن وقائع کے تحت نازل ہوا ہے

125

رمول کے مقامات ہی کوانسانیت میں اجا گر کرنے کے لیے قرآن کا نزول بندر ت اورآ ستدآ ستد ہوا۔ اگر بید حقیقت ب۔ اور حقیقت نے ہونے کی وجد بی کیا ہے۔ جبکہ سین قرآن ے ایل ہوئی صدایی ہے۔

وقراناً فرقناه التقرء ٥ على الناس على مكثِّ ونزلناه اتنزيلاً (١) ''اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے جدا جدا کر کے پڑھے تو اس کولوگوں ربھم تھم کراور 「しをみらけに」けんこけんこけん

گویا آہتہ آہتدای کیے نازل ہوا ہے کہ جیے جیے حالات پیش آئیں ان کے موافق بدایات حاصل ہوتی رہیں۔اوراس کے نتیج میں وہ جماعت جے آ گے چل کرتمام دنیا کا معلم بنا ہے۔قرآن کی ہر بات اور موقع ومحل کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے یا در کھ سکے۔ اور آنے والی نسلوں کے لیے کہی بھی قرآنی بات کے لیے بے موقع اور بے جااستعال کی گنجائش نہ رہے۔اس طرح ان محیس سالدزول قرآن کے وقت میں پیش یاا فادہ حالات ووقائع کا نام یا صاحب قرآن کی تیس سالد شب و روز میں قرآن ہی کی ہدایت پر اٹھی ہوئی عادتوں باتوں' كامول اور حالتوں كا نام السقه ہے۔ دراصل يبال دو چيزيں ہيں۔ ايك قرآن۔ دوسرے وہ وقائع جن کے تحت قرآن اترا ہے۔ ان دونوں میں وہ بی تعلق ہے۔ جونقش اور نقاش میں۔ حکت اور علیم بیں۔ پروردگاری میں۔معمار اور عمارت میں لظم اور ناظم میں ہوتا ہے۔ اگر آپ چراغ کی روشی کو چراغ سے یا چراغ کواس کی روشیٰ ہے الگ نہیں کر عکتے ۔ تو پھر النہ کو قرآن سے یا قراآن کوالسنہ سے کیے جدا کر کتے ہیں۔قرآن کو چراغ اور السنہ کواس کی روشی یا السنه کوچراغ اور قرآن کواس کی روشنی کهه دیجئے۔ قرآن میں دونوں تعبیریں موجود ہیں۔ ایک مقام پرقرآن میں نبوت کوروشی کہا گیا ہے۔

قد جاءً كم من الله نور وكتاب مبين (٢)

"بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی۔"

(۱) پاره ۱۵ سوره یی اسرائیل

حديث كيا ب "اگرشریعت کے مقاصد پر اطلاع رکھتا ہو۔ جبیبا کہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے متعلق علم الحديث كے بارے ميں سبكى رائے ہے۔" اوراجتهادیش یمی وہ اسوۃ ہے جوصحابہ نے چھوڑا تھا۔ الغرض میں سے بتانا جا ہتا ہوں كدامام اعظم كى ذات كرامى صرف امام فقانت نبيل بلكدامام حديث بحى ب-

جدیث کیا ہے

امام اعظم کی محد ثانه شان اور حدیث میں ان کی جلالت قدر کے تذکرے سے پہلے ضروری ہے کہ کچے حدیث کے بارے میں بتایا جائے۔اتنی بات تو کم وہیش سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک نے لوگوں کو صرف حضور انور کی نبوت ورسالت سے روشناس نہیں کیا۔ بلاشبه نبوت ایک عبده اور منصب ہوئے کی وجہ سے ایمانیات سے متعلق یعنی مانے اور باور کرنے کی چیز ہے۔ مگر قرآن نے منصب کے ساتھ نی کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے۔ منصب تو ينى ہے كه جناب سيدنا محد بن عبدالله بن عبدالمطلب البائمي المكي ثم المدنى نى اوررسول بين جوقرآن كى صورت من خداكا پيغام كرآئ يا -اورمقام يد ہے کہ آپ رسول ہونے کے ساتھ اس پیغام البی یعنی قرآن کے مبلغ واعی معلم اور مبین بھی ہیں۔آپطیبات کے محل اور خبائث کے محرم ہیں۔ ان کے ذریعے آپ باہمی تناز عات کے تھ قاضی اور معاشرے کی اسلامی زندگی کے لیے اسوؤ حسنہ ہیں۔ اور بیا بھی یا در کھیئے کہ نبی و رسول ہونے کی حیثیت میں امت ہے آپ کے ماننے کا اور مقامات والی شخصیت ہونے کی وجہ ے امت ہے آپ کی طاعت اتباع وقیر تعظیم اور محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ منصب اور مقام دونوں کو سمجھ لینے کے بعد حضور کو نبی مانتے ہوئے آپ کے کاموں باتوں

عادتوں اور حالتوں کی قانونی حیثیت کو نہ ماننے کا مطلب آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ کہ میہ منصب کو مان کرمقام نبوت کا انکار ہے۔ کیونکہ اگرنی کی باتوں کاموں اور عادتوں کی قانونی حیثیت نہیں مانی جاتی تو پھر نبی کا نبی ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح نبی اور غیر نی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

#### ﴿ إِنَّهِ صَلَّى: ١٢١)

- (۱) عبدالله بن كثير بن المطلب القرشى مولا بم ابومعبدتا بعين من سي بير حضرت عبدالله بن زبير في عبدالله بن زبير في عبد الله بن المياب ما اليومن مك معظمه من انقال فرمايا بعض في الابياب -
- (۲) نافع بن عبدالرحمٰن بن ابی تعیم اللیثی مدنی۔ ان کے بزرگ اصفہان کے رہنے والے تھے۔ ابو ردیم کنیت ہے۔ الااچ میں مدیند منورہ میں وفات پائی۔
- (۳) ابن عامر بی عبداللہ بن عامر بن پزید بن تھیم بن ربیدالیصعی الدمشقی ہیں۔ دمشق کے قاضی ہے۔
  کہار تاریعین سے ہیں۔ <u>لاچ</u> کے آغاز میں ولادت ہوئی اور عاشوراء کے دن <u>الاچ</u> کو وفات

  ہائی۔ کچھے کی رائے میں تاریخ ولادت مجھے ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عمر ایک سودس برس کی
  مداری س
- (۵) عاصم بن ابی النجو دابو بکر الاسدی۔ کتابی میں کوفہ میں وفات پائی۔ پچھے کی رائے میں من وفات اللہ ہے۔ امام سفیان توری اور امام احمد بن صنبل نے فرمایا ہے کہ بہدلہ ابوالنجو و کا نام ہے۔ اور عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ بیدان کی مال کانام ہے۔ گر ابو بکر ابن ابی داؤد نے اے فلط کہا ہے۔
- (٧) حمزه بن حبيب بن عماره بن اساعيل الزيات التيمي مولا جم الكوفي ابو عماره بمقام حلوان ١<u>٩٥ هـ</u> مين وفات يائي
- (2) کسائی ابوالحسن علی بن حمزہ الاسدی مولا ہم الکوفی۔ ۱۸۹ھ بیں وفات پائی۔ انہوں نے حمزہ اسدی کے پاس قرائت کی تھی ان ساتوں بیں بجز ابن عامراور ابو تمرو کے کوئی عرب نہیں ہے۔ اسدی کے پاس قرائت کی تھی ان ساتوں بیں بجز ابن عامراور ابو تمرو کے کوئی عرب نہیں ہے۔ (الجوابر المضیعہ: ص۲۲۲۔ ۳۲۳ ج۲)

اور دوسری جگہ خود قرآن کوروشیٰ قرار دیا ہے۔

قد جاءً کم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورًا مبینا۔(۱)
"تمہارے پاس پہنچ چک تمہارے رب کی طرف سے سند اور اتاری ہم نے تم پر روثن واضح ۔"

حديث تاريخ سنت كانام ب

دونوں نور ہیں۔ فرق ہے تو صرف میہ کہ دحی کے ذریعے آئی ہوئی ہدایات کا نام کاب یا قرآن اورای وحی کی رہنمائی میں بنے ہوئے نقشہ عمل کا نام اسور وَ حسنہ یا السنہ ہے۔

## حدیث تاریخ سنت کا نام ہے

اگر چەمتاخرىن نے اصطلاحی طور پراپنے اپنے موضوع کے لحاظ سے لفظ السدتہ كو ایک سے زیادہ معانی كا جامہ پہنا دیا ہے۔مثلاً

حضورانور کے افعال داقوال اور آپ کی موجود گی میں ہونے والے کاموں باتوں کو السنتہ کہا گیا ہے۔ بدعت کے مقالبے پر لفظ سنت استعال ہوا ہے۔

حضور کے کاموں ٔ ہاتوں عادتوں اور حالتوں کو بھی سنت کہا گیا ہے۔

کیکن فقہاء اور اسلامی قانونی کے علاء کی زبان میں نبوت کے اس محسوں جادہ ممل کو سنت کہتے ہیں۔ جو ذات نبوت نے اسلامی معاشرے کی دینی زندگی کے لیے بطور پیانہ ممل پیش کیا ہواور جے جماعت صحابہ نے دین بنا کر اختیار کیا ہو۔ چاہے سے افعال اعمال ہوں یا اخلاق ومعاملات ای بنا پر صحابہ کے معمولات کو بھی سنت کہا گیا ہے۔ اس موقع پر سے بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے قرآن کے لیے قراء سبعہ کی روایات ہیں۔ ایسے ہی سنت کے لیے محدثین کی وایات ہیں۔ ایسے ہی سنت کے لیے محدثین کی وایات ہیں۔ ایسے ہی سنت کے لیے محدثین کی وایات ہیں۔ نہ تو قرآن کا قرآن ہونا قراء سبعہ (۲) کی روایات پر موقوف ہے۔

<sup>(</sup>۱) پاره:۲ سوږهٔ ما نده

<sup>(</sup>۲) قراء سبعہ قرآن پاک کے دوسات قاری جن کی قرأت کے مطابق ساری دنیا میں علاوت قرآن کی جاتی ہے۔ حافظ عبدالقادر قرشی الجواہر المصید میں فرماتے ہیں۔ سات ماہتاب قرامیہ ہیں ﴿ باقی صفحہ عمار کی ا

قرآن کی حفاظت کے لیے جیسے دوطریقے اختیار کیے گئے ہیں ایک سیند دوسرے محفید ٹھیک ٹھیک ای طرح سنت کی حفاظت بھی دوطرح سے ہوئی ہے۔ ایک سیند دوسرے عمل کامحسوس پیاند۔

چونکہ قرآن نازل ہی علم بن کر ہوا تھا۔ اس لیے اس کی تفاظت ہی علم ہی کی طرح

سینداور صحیفہ ہے ہوئی۔ اور سنت چونکہ اس علم کے پر تو عکس کا نام تھا۔ اس لیے اس کی حفاظت
علل کی طرح سینہ کے ساتھ صحیفہ ہے نہیں بلکہ دائے عامہ کی محسوں عملی زندگی کے ذریعے ہوئی
صرف نوعیت کا فرق ہوا ورنہ نفس حفاظت تو قرآن وسنت دونوں کی ہوئی۔ اور نوعیت کا یہ فرق
ہمی خودقرآن وسنت کے باہمی فرق کی وجہ ہے ہوا۔ کیونکہ قرآن سراسرعلم کا نام ہے۔ اور سنت
سراسرعل اور کرداد کا نام ہے۔ سنت س ہے۔ سن الطریقة کے معنی راستہ چلنے کے ہیں۔
سراسرعل اور کرداد کا نام ہے۔ سنت س ہے۔ سن الطریقة کے معنی راستہ چلنے کے ہیں۔
الل عرب ہولئے ہیں۔ سسن فلان طویقاً من المحیو "فلاں نے نیکی کا کام کیا۔ "اس سے لفظ
سنت طریقت اور سیرت کے معنے عیں استعال ہوا ہے۔ جب بیدانسانی اعمال کے لیے بولا جا تا
سنت طریقت اور سیرت کے معنے عیں استعال ہوا ہے۔ جب بیدانسانی اعمال کے لیے بولا جا تا
اعلی الکتاب۔ " مجوسیوں سے اہل کاب کابرتاؤ کرو۔"
اھل الکتاب۔ " مجوسیوں سے اہل کاب کابرتاؤ کرو۔"

### تاریخ سنت کے لیے حدیث کالفظ

اگرچدافت میں لفظ حدیث کا قریب قریب وہی مفہوم ہے۔ جواردو میں بات کا ہے۔ گرتاری سنت کے لیے یہ لفظ محدثین کا گھڑ اہوانہیں بلکہ قرآن ہی سے لیا گیا ہے۔ انبیاء کے کامول عادتوں باتوں اور حالتوں کے لیے قرآن میں اللہ پاک نے ایک سے زیادہ مقامات پر حدیث ہی کا لفظ استعال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ذرایات میں حضرت ابرائیم کے متعلق مقامات پر حدیث ہی کا لفظ استعال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ذرایات میں حضرت ابرائیم کے متعلق ایک واقعہ کا آغاز اس طرح ہوا ہے۔

ھل اتاک حدیث ضیف ابو اھیم المکومین۔ کیا پیچی تھے کو بات اہراہیم کے مہمانوں کی جوعزت والے تھے۔'' حضرت مویٰ کے حالات میں ایک جگہ نہیں بلکہ دوجگہ فرمایا ہے۔ اور ندست کا سنت ہونا روایات محدثین پر موتوف ہے۔ اگر حدیث کے نام ہے اسناد وروایت کا کوئی بھی سلسلہ موجود نہ ہوتا۔ تو پھر بھی سنت اپنی جگہ ایسے ہی موجود ہوتی۔ حدیث تو دراصل تاریخ سنت اور اس کی روایت کا نام ہے۔ اس تاریخی اور روایتی سلسلہ سے پہلے بھی حدیث موجود تھی۔ اور اس کے بعد بھی موجود ہے۔ قرآن ہو یا سنت دونوں روایتی اور تاریخی سلسلے سے الگ ہو کر متواتر ہیں۔ قرآن چونکہ ایک فکری اور علمی شاہکار ہے اس لیے وہ کتابی طور پر ہواتر ہے۔ اور است چونکہ ایک محملی چیز ہے۔ اس لیے وہ عملی ہی متواتر ہے۔ بلاشبہ اگر متواتر ہے۔ اور سنت چونکہ ایک محملی چیز ہے۔ اس لیے وہ عملی ہی متواتر ہے۔ بلاشبہ اگر متواتر ہے۔ اور سنت چونکہ ایک محملی چیز ہے۔ اس لیے وہ عملی ہی متواتر ہے۔ بلاشبہ اگر متواتر ہے۔ وار سنت ہونا بھی روایات محدثین کا حتی ہونا جنہیں ہے تو سنت کا سنت ہونا بھی روایات محدثین کا حتی جنہیں ہے۔

128

اگر آپ مید میں منصئہ وجود پر آئی جیں۔تو پھر یہ کیول نہیں مانتے کہ سنت کے لیے بھی ائمہ حدیث کی روایات بعد میں ظاہر ہوئی جیں۔وہ تاریخ قر آن ہے۔اور میتاریخ سنت ہے۔

حافظ ابن تیمیہ نے یہی بات کیے لطیف انداز میں بیان فرمائی ہے۔

انسما قولنما رواه البخاري كقولنا رواه القراء السبعة والقران منقول بنقل المواتر\_(1)

''جمارا یہ کہنا کداہے بخاری نے روایت کیا ہے۔ انیابی ہے جیسا ہم کہیں کدا ہے انمہ سبعہ قراء نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ قرآن بتوائر منقول ہے۔'' اوریبال تک فرما گئے:

لولم یخلق البخاری و مسلم لم ینقص من الدین شنی ۔ (۲)

د'اگر بخاری اورمسلم پیدا نہ ہوتے تو دین میں پچے بھی کی نہ ہوتی ۔'
کہنا ہے چاہتا ہوں کہ دین میں جو چیز قرآن کے بعد جیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ وو
سنت ہے حدیث نہیں ہے۔ حدیث تو تاریخ سنت کا نام ہے۔
معاطے کاس پہلو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ

توڑنے اور سنت کی حیثیت کولوگوں کی نگاہوں میں مشتبہ بنانے کے لیے یہ بات گھری ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک ہی تشم کی وجی نازل ہوئی ہے۔ جوقر آن کی صورت میں موجود ہے۔ اور اس سے الگ کی تشم کی وجی کو مانتا یہودیت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ای بنیاد پر سنت کی تقدیس کو داغدار بنانے کے لیے یہ عمارت بھی بنائی ہے کہ سنت چونکہ وجی نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک اجتبادی رائے ہے جے قانونی کھاظ سے واجب الا تباع نہیں کہا جا سکا۔ اس انداز فکر کی لغویت بالکل واضح ہے۔ کیونکہ قرآن ہی سے ثابت ہے کہ وجی متلو کے علاوہ بھی بکثرت نہ صرف واضح ہے۔ کیونکہ قرآن ہی سے ثابت ہے کہ وجی متلو کے علاوہ بھی بکثرت نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ خدا کے ہر پیفیر پر وہی نازل ہوتی رہی ہے۔ جس چناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وری امت سے کرانا انبیاء بیلیم السلام کے مقاصد بعثت میں پر خود ممل کرنا اور جس کی تقیل پوری امت سے کرانا انبیاء بیلیم السلام کے مقاصد بعثت میں دونا بین

### قرآن اورسنت میں فرق

کیکن وحی ہونے کے لحاظ ہے قرآن وسنت میں علماء نے جو جو ہری فرق بتایا ہے۔ وہ بھی گوش گذار فرما لیجئے۔ اور قرآن کی بیان کردہ وحی کی قسموں میں قرآن وسنت دونوں کا مقام معلوم کر لیجئے۔

دراصل قرآن ہویا سنت دونوں اللہ سجانہ کی جانب سے نازل شدہ وہی ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن کیم وہی ہونے کے ساتھ اپنے اندرشان اعجاز بھی رکھتا ہے۔ اس بناء پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی ہے اس کی کتابت کا اہتمام فرمایا۔ برخلاف اس کے سنت چونکہ معجزہ نہ تھی۔ اس کے الفاظ نہیں بلکہ معانی و مطالب آپ پر نازل ہوئے تھے اور اس کو آپ اپنے لفظوں میں ادا فرماتے تھے۔ اور یہ الفاظ بھی حسب ضرورت مختلف ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ کو مختلف طبائع اور مختلف مزاخ کے لوگوں کو سمجھنا پڑتا تھا۔ اس لیے اس کے لفظوں کی بعید تلاوت کا تھی نہ تھا۔ اس لیے اس کے لفظوں کی بعید تلاوت کا تھی نہ تھا۔ بالفاظ دیگر قرآن و سنت میں وہی فرق ہے۔ جو دوزبان میں نامہ و پیام علی ہوتا ہے۔

ھل اتاک حدیث موسیٰ۔
"کیا پیچی ہے تھے کو بات موکیٰ گی۔"
حضورانورصلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے بھی قرآن میں لفظ حدیث آیا ہے۔
وافداسوا النبی المیٰ بعض از واجه حدیثاً
اور جب چھپا کر کہی نی نے اپنی کی عورت سے ایک بات
مزید برال یہ کداللہ پاک نے قرآن میں ایک مقام پر حضورانور کو تھم دیا۔
اما بنعمة ربک فحدث

جواحسان ہے تیرے رب کا سوبیان کر

اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ قرآن کی زبان میں دین کی نعمت کو پیش کرنے کا نام حدیث ہے۔اللہ اکبر! امت کی علمی دیانت کو کن لفظوں میں سراہا جائے۔جس نے اپنے رسول کی سنت کی تاریخی اور تعلیمی زندگی کے وقائع کے لیے قرآن سے الگ ہوکر نام بھی تجویز کرنا گوارانہیں کیا۔

### حديث كالشيح مقام

تشریحات بالاے سامور واضح ہو گئے کہ:

- وین میں قرآن وسنت دونوں جب ہیں۔ دونوں قطعی اور یقینی ہیں۔ دونوں کی حفاظت ہوئی ہیں۔ دونوں کی حفاظت ہوئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوعلم اور دوسرے کوعمل کی صورت میں امت کے پاس جھوڑا ہے۔ اور پورا پورا اطمینان کرلیا کہ دونوں محفوظ ہو چکے ہیں۔حضور انور کے بعد خلفائے راشدین نے دونوں کی حفاظت کی اور دونوں کی نشر واشاعت کو اپنا اہم دینی فریضہ قرار دیا۔
- عدیث تاریخ سنت کا نام ہے اور سنت شنای کا ذریعہ ہے۔ اس کے فنکاروں کو محدثین کہتے ہیں اس سے آپ سمجھ کتے ہیں۔ کدان لوگوں کا مقام دین کی زندگی میں کیا ہے؟ جنہوں نے منصب رسالت کی عظمت وعزت کو گھٹانے اور نبی کی سنت سے امت کا رشتہ

حافظ جلال الدين السيوطي كي تائيد

حافظ جلال الدين السيوطي فرماتے جيں كه دوسري فتم قرآن اور پہلي فتم سنت ہے۔ اورامام جو في كفطريدى تائيد من لكسة إن-

وقد رأيت من السلف مايعضد كلام الجويني (١) ومیں نے سلف سے ایس چیز دیکھی ہے جس سے جو بی کے کلام کی تائید ہوتی

س یا قرآن میعنی نامدای الفاظ ومعانی دونوں کے اعتبار سے معجزہ ہے۔سنت معجزہ مبیں ہے۔قرآن میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل جائز نہیں ہے۔لین سنت یعنی پیام روایت بامعنے ہے۔ یعنی اصل مقصود مولی سجانہ کا ہے۔ اور الفاظ کا جامہ حضور انور صلی اللہ عليدوسكم كااپنا --

حافظ جلال الدين السيوطي فرماتے ہيں كه چونكه سنت كا آغاز ہى روايت بالمعنى سے ہوا ہے اس لیے اس میں روایت بالمعنی جائز ہے۔ اور قرآن پہلے ہی چونکہ روایت باللفظ میں وقی ہوا ہے۔اس لیےاس میں روایت بالمعنی جائز جہیں ہے۔ کیونکہ پیام میں اگر پیامی آپ کا منا اور مافی الضمير سيح طور پر مرسل اليه تک پنجا ويتا بوتو بيام رساني كا مقصد حاصل جو كيا خواہ پیغام رساں اے آپ کے الفاظ میں نہ پنجائے بلکہ اکثر اوقات اس کے لیے الفاظ میں تبدل کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ لیکن نامہ (۲) کی صورت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ان ہی الفاظ کو کمتوب اليد تک پہنچانا ضروري ہے۔اگر قاصد نے چ میں خط کو جاک كرؤ الا اور ای مضمون کا دوسرا خط تحریر کر دیا یا اس کا مطلب بی بلا کم و کاست زبانی جا کر بیان کر دیا تو وه مسى طرح اسے فرض سے سبدوش نہیں ہوا بلکہ الٹا خیانت کا ملزم اور بددیانتی کا مرتکب مخبرا۔

امام الحرمين كانظربيه

132

حدیث کی حیثیت پیام کی ہے

مي فرق حافظ جلال الدين السيوطي في الانقان في علوم القرآن مين امام الحرمين (١) کے والد امام ابومحمد الجوین سے قتل کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

الته سجاند كي جانب سے نازل شده كلام دوتتم كا ہے ايك قتم بيك الله سجانه حضرت جريل " سے قرمائیں کہ ہمارے رسول کو ہمارا میہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں كام كرو\_ايك كرو\_حضرت جريلٌ رب العزت كاليفام سنت بي اور سجحت بير \_ بعد ازیں رسول خداصلی الله علیه وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اور الله سجانه کا پیغام كبنجات بير \_قال له ماقال ربه ولم تكن العبادة تلك العبادة يعنى بات الله جمانه كى موتى ب- اورعبادت حضرت جريل كى اس كى مثال الى ب جيكوئى بادشاه ا پے معتمدے کیے کہ فلال محض سے کہو کہ بادشاہ کہتا ہے کام ٹھیک کیا کرو۔ فوج تیار ر کھو۔اس پیغام کواگر قاصدا ہے الفاظ میں یوں پہنچادے کے ست مت ہو محنت کرواور فوجی نظام کو پامال ندہونے دو تو تعبیر کے اس اختلاف سے ادائے پیغام میں کوئی فرق شرآئے گا۔ اور اے فرض رسالت کی ادائیکی میں کوتا ہی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ دوسری فتم بیہ ہے کہ اللہ سجانہ تعالی حصرت جریل ہے کہیں کہ بیخط ہمارے رسول کو جا کر سناؤ اوراس کے سامنے پڑھو۔ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں۔ اور بلا کم و کاست اور بغیر ردوبدل خط آ کرسنادیت ہیں اوران کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>١) ، الأقتان في علوم القرآن: ص ١٣٠ ج

<sup>(</sup>٢) علاء فے تصریح کی ہے کہ قرآ ان نظم ومعنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ﴿ بِاتَّى صَفَّحَةِ ١٣٣٠ بِر ﴾

 <sup>(</sup>۲) حافظ عبدالقادر قرشی فرماتے ہیں کہ امام الحرمین دو عظیم المرتبت شخصیتوں کا لقب ہے۔ ایک حنفی اور دوسرے شافعی حقی تو ابوالمظفر بوسف القاضي الجر جاني - اور دوسرے شافعي يعني ابوالمعالي عبدالملك ابن الامام ابومجم عبدالله بن الجوين التوتى المعيم هيل چونكه آپ كا مكه معظمه اور مدينه منوره دونول جكه قيام ربا-اورآپ نے دونوں جگدتدریس وافقاء کا کام کیا۔اس لیے آپ کوامام الحرمین کہتے ہیں-امام غزالی نیشا پور می تشریف لائے تو امام الحرمین عی کے پاس رہے۔ اور ان کی عی محنت سے امام غز الی برقن مولاً بن مگئے۔ای سے انداز لگائے کہ جن کے غزالی شاگر د ہوں خودان کی جلالت علمی کا کیا حال ہوگا۔

سنت بھی اللہ سبحانہ کی وحی ہے

134

سنت بھی اللہ کی وجی ہے

سنت بھی اللہ سجانہ کی وجی ہے گراس کی نوعیت پہلی قتم کی ہے جس میں الفاظ کی بعیندادا نیکی ضروری نبیں ہے اور قرآن حکیم کی نوعیت دوسری فتم کی ہے۔ یہاں اصل لفظ ہیں جو روح القدس کے ذریعے حق تعالی کی طرف ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور آپ ك ذريع امت تك پنچ - ان من شروايت بالمعنى كى اجازت ب ندكى قتم ك تغيرو تبدل کا اختیار۔ ہاں ترجمہ وتغییر کی اجازت ہے لیکن اے کلام الی نہ کہا جائے گا۔ یہ بات بھی خود قرآن بی کی بیان کرده حقیقت ہے۔اللہ سجانہ کا ارشاد ہے:

اذا قرأناه ٔ فاتبع قرانه ٔ ثم ان علينا بيانه '\_

"جب ہم پڑھیں تو ساتھ رہ اس پھنے کے بااثبہ ہمارے ذمے ہے اس کا

یہاں دعویٰ میہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد کا بیان بھی اللہ سجانہ کے ذہے ہے۔اگر قرآن کا سیر بیان خود قرآن سے کوئی علیحدہ چیز ہے اور یقیناً ہے کیونکہ اگر قرآن ہی کوقرآن کا بیان بتایا جائے تو پھراس کے لیے بھی قرآن ہونے کی وجہ سے بیان کی ضرورت ہوگی اور پیر

#### ﴿ لِقِيهِ صَفِي ١٣٣﴾

دراييش ب-انالقرآن اسم للنظم والمعنى جميعًا - ايواكن مرغيناني رقطرازيس - انا امرنا بحفظ اللفظ والمعنى فانه دلالة على النبوة شوح اول شي علامه عبدالعزيز يخاري لكحة ين- القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً -ان تفريحات كامتعدي بتانا ب- كرقرآن كى حیثیت نامه کی ہے۔ ند که پیام کی ای بنا پر ترجمه قرآن کو ہم نہیں کہد عقے۔ آلوی لکھتے ہیں۔ فلاشك ان السوجمة ليست بالقوآن - تمازيس قرآن يرص كاحكم بندكر ترجمة قرآن كا-فاقوء واها نيسومن القوآن-اورقرآن نام بنظم ومعنى دونول كا\_

سلما ایک غیر مثابی ہو جائے گا۔ ماننا پڑے گا کہ بیان قرآن خود قرآن سے الگ ہے۔ جو قرآن میں ہے۔ اگر قرآن سے الگ ہے تو الله سجانه کی جانب سے ہے۔ اور بذریعہ وی ہے۔ بیوجی جس کے ذریعے قرآن کا بیان عمل میں آیا ہے۔ کون ی ہے؟ خود قرآن نے نزول وجي كي تين صورتين بتائي بين-

مإكان بشرِ ان يكلمه٬ الله الا وحياً اومن وراءِ حجابِ اويرسل رسولاً فيوحي باذنه مايشاءُ انه على حكيم

ود کسی آ دمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے چھے سے یا بھیج کوئی پیغام لانے والا چر پہنچادے اس کے علم سے جودہ جا ہے۔ تحقیق وه سب سے اوپر ہے حکمتوں والا۔"

🚭 من وراءِ حجاب۔

🕸 يرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاءًـ

نزول قرآن کے لیے جوصورت اختیار کی گئی ہے وہ تیسری ہے یعنی بواسط فرشتہ اللہ سجانہ وجی فرما کیں مگر فرشتہ آ تھوں سے نظر نہ ملائے بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر فرشتہ کا زول ہو۔ یمی صورت ہے ۔ جے حدیث میں یا تیسنی مثل صلصلة الجوس تعبیر فرمایا ب علامه آلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پرزیادہ تر وحی اس طرح آتی تھی۔ای صورت کو حافظ سیوطی نے اصوب الحالین بتایا ہے۔علامہ طبی فرماتے ہیں۔ کہزول قرآن اس طرح ہوا ہے۔ کے فرشتہ اللہ سجاندے روحانی طور پر وحی حاصل کرتا ہے۔ اور اے لے کر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ير نازل موتا ب\_اورآب كوالقاء كرتاب اس صورت ميس يقيينا بیان قرآن کا نزول میں ہوا ہے۔ایس ہی وہ صورت نبیں ہے جے قرآن میں من وراء حجاب کہا ہے۔ زول بیان کے لیے اگر کوئی صورت ہوتو تیسری ہے جے قرآن وحیا کہدرہا ہے جس میں نفث في الروع الهام اوررويات صادقدسب واعل بير قرآن میں حکمت سے مرادسنت ہے

بيصرف المام ثافعي كى رائيني كد حكمت سے مرادست ب بلكة رآن كے مطالعه ے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکمت سے مرادست ہے۔ قرآن میں آپ کو ایک متعدد آیات لمیں گی جن معلوم ہوگا کہ حکمت بھی قرآن کی طرح اللہ سجانہ کی جانب سے نازل ہوئی م-سورة نماه ش ايك جكدار شاد ب

وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم "اورالله في اتاري تحدير كتاب اور حكمت اور جي كوسكها كي وه باتي جوتونه جانتا

مورة بقره ين ايك موقع رفرمايا ب:

واذكروانعمة الله عليكم ومأ انزل عليكم من الكتاب والحكمة

"اور یاد کرواند کاحساب تم پر ہے اور اس کو کہ جوا تاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں كم كافيحت كرتاب ال كالحد"

ان آیات می اوراس طرح کی دوسری آیات می کتاب ے قرآن اور حکمت ے سنت مراد ہے۔ کیونکہ حکمت کا ذکر قرآن کے ساتھ آیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے اپنے ایک مناظرے میں اے دلائل ے ثابت کیا ہاور جب ان سے پوچھنے والے نے دریافت كياكدان فتم كي آيات يس حكمت عكيامراد ع آپ في جوابافرماياكد:

حكت بمراوست برسائل نے كہا كداس كا بحى امكان بك يعلمهم الكتاب والحكمة كايمطلب موكدرسول كتاب كالعليم ديتاب-اورخصوص طور يرحكمت س مراداللہ کے احکام ہوں۔امام شافعی نے جواب دیا کہاس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا رسول الله كى جانب سے لوگوں كے سامنے ايے بى بيان كرتا ہے جيسا كداس نے ان ك سامنے تمام فرائض نماز روزہ زکوۃ اور حج وغیرہ کو پیش کیا ہے اور اس طرح کو یا خود اللہ

حضرت امام شافعی التوفی المتعديد في الرسالد (١) مل ابنيس بلكداب سے باره سو سال پہلے بتا دیا ہے کہ نہ صرف سنت قرآن کا بیان ہے۔ اور سے بیان اللہ سجاند کی جانب سے بذر بعدوجي آيا ہے۔ بلكه سيجي بتا ديا ہے كه كلام البي كى تين صورتوں ميں سے جس صورت ميں سنت آپ پرنازل ہوئی ہے۔ وہ وہی ہے جے قرآن نے وحیا کہا ہے۔ اور جس میں نفث فی الروع یا اراء ت وغيره داخل مين چنانچ فرمات مين:

136

الـقي في روعه كل ماسن و سنته الحكمة الذي القي في روعه من الله فكان بما القي في روعه سنته

''آپ کی تمام سنت آپ پرالقاء کی گئی۔ سنت ہی وہ حکمت ہے۔ جو آپ پرالقاء ہوئی لہٰذا سنت نبوی اللہ سجانہ کی جانب سے القاء شدہ ہے۔''

ل الرساله: بياصول فقه مين امام شافعي كي كهي بوئي ب-شاه ولي الله انساف مين رقمطراز بين مختلف تصوص میں مطابقت کرنے کے لیے تواعد نہ تھے۔ اس لیے اجتہادی مئلوں میں بڑا رخنہ پڑتا تھا۔ حضرت امام شافعی نے اس کے قواعد بنائے اور ان کو کتابی صورت میں مرتب کیا۔ وهدا اول تدوین كان في اصول الفقد (ص:٢٨)

دراصل مید کتاب امام شافعی نے امام عبدالرحمٰن بن مهدی کی فرمائش پرلکھی ہے۔ چنا نچیہ خطیب بغدادی نے امام شافعی کے مشہور شاگر دابوثور کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کدامام عبدالرحان بن مبدی نے اہام شافعی کوایک خط لکھااور درخواست کی کدایس کتاب لکھیں جس میں قرآن کے معانی و مطالب ہوں ادر جس میں اخبار واحادیث کی اقسام جحت اجماع اور کتاب وسنت کے نامخ ومنسوخ کا تذكره بورامام ابوتورفر ماتے بيں -فرضع لدالرسالة -اس درخواست كے مطابق امام شافعي في الرسالد لكحا\_ ( تاريخ بغداد:ص ٢٥ ج ٢)

حافظ ابن جرعسقلاني توالى التاسيس من اس خط كاخلاصدان الفاظ من نقل كيا ب: كتب عيىدالرحمن بن مهدي الى الشافعي وهوشاب ان يضع له كتابا فوضع له كتاب الرسالة\_(ص:٨٥)

امام اعظم اورعلم الحديث

امام اعظم اورعلم الحديث

اے بھی بدیمی ہے کی فلم وؤ کرخود مقصود بالذات نہیں بلکمل کے لیے مقصود ہیں۔اس لیےاس آیت سے سنت پر عمل کا وجوب بھی معلوم ہو گیا۔ اور جب سنت کا دوسرا نام حکمت ہے۔ تو ان آیات سے پیجی ٹابت ہوگیا کہ سنت بھی منزل من الله اور وقی خداوندی ہے۔

قرآن ہی کی ان تصریحات کی بنا پرتمام ائمہ اور علمائے سلف اس پرمتفق ہیں۔ کہ يعلمهم الكتاب والحكمة اوراس طرح كى دوسرى آيات ش جوحكمت كالفظ آيا ب-اس ے مراوست عی ہے۔ اورسنت بھی وحی الی کی ایک تتم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن القیم لکھتے ہیں۔(۱) الله سبحاند نے اپنے رسول پر دوقتم کی وجی نازل کی اور دونوں پر ایمان لا نا اور جو م کھان دونوں میں ہے اس بر عمل کرنا واجب قرار دیا اور وہ دونوں قرآن و

اس کے بعد حافظ ابن القیم نے وہی آیات پیش فرمائی جی جن میں کتاب وحکمت ك تنزيل وتعليم كاؤكر ب-ان آيات كودرج كرنے كے بعد لكھتے ہيں كه:

كتاب تو قرآن إورهكت ع باجماع سلف سنت مراد برسول الله صلى الله عليه وسلم نے اللہ سے باكر جو خردى اور اللہ نے رسول كى زبان سے جو خردى دونوں واجب التصديق مونے من يكسال بين- بدابل اسلام كا بنيادى اور اتفاقى مسئله ے۔اس کا انکارون کرے گا۔ جوان میں سے نمیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے کتاب دی گئی اور اس کے ساتھ ای کے مثل ایک اور چیز بحى دى كى يعنى سنت \_ (٢)

پھر يہاں يہ بات بھى غورطلب ہے كه ندكوره بالا آيت ميں الله سجانه في آن كے پڑھنے كواپنا پڑھنا اور قرآن كے بيان كواپنا بيان بتايا ہے۔ مرقرآن ميں دوسرى جگه قرآن ك يرصة اورقر آن كي بيان كوحضوركا كام بتايا ب\_ لتقرأه على الناس على مكث يعنى تاكرآب يرهيس اوكول كمامة آستدا ستداور انولنا اليك الدكر لتبين للناس عافزل اليهم اتارى بم في تجه يربيه يادداشت تاكه بيان كرد ي تولوگول كرما منه وه چيز جو نے کتاب کے ذریعے فرائض کومحکم بنا دیا ہے۔اور اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ سے فرائض زبان نبوت پر کیے ہیں؟ مخاطب نے کہا کہ فھیک ہے۔ایا ہی ہے۔امام شافعی نے فرمایا اگر یمی مطلب ہے تو پھراس کا پند بغیر خبر نبی کے کیے ہوسکتا ہے اس صورت میں بھی ارشادات نبوت کی ضرورت ہوگی۔ سائل بولا اگر کتاب و حكمت دونول سے مراد ايك چيز ہواور كلام ميں صرف تكرار بى ہو۔ امام شافعى نے فرمایا بیآپ ہی بتائے کہ کون می چیز پسندیدہ ہے کتاب وحکمت دونوں الگ ہوں یا وونوں كا مطلب ايك ہو۔ سائل نے جواب ديا دونوں كا احتمال ہے جا ہے تو كتاب ے مراد قرآن اور حکمت سے سنت ہوجیسا کہ آپ کا خیال ہے اور جاہے دونوں ے ایک بی مراد ہو۔ امام شافعی نے فرمایا زیادہ قرین عقل یمی صورت ہے کہ کتاب ے قرآن اور حکمت سے سنت مراد ہے۔جیما کدمیرا خیال ہے۔اوراس پرقرآن میں شہادت ہے سائل نے پوچھا کر آن میں کون ی شہادت ہے۔ امام شافعی نے جواب میں قرآن کی بیآیت تلاوت فرمائی:

واذكرن مايتلي في بيوتكن من ايات الله والحكمة (١) مور و احزاب کی اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آینوں کی طرح بھی ایک

الی چیز ہے جس کی تلاوت از داج مطبرات کے گھروں میں ہوتی تھی۔ اور تلاوت کا مطلب جيما كدامام شافعي نے بتايا بيد بكد:

انما معنى التلاوة ان ينطق بالسنة كماينطق بالقر آن\_

" تلاوت کے معنے یہ ہیں کہ سنت کو بھی ویسے ہی بولا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کو۔" ذرا سوچنے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن کی آبیوں کے علاوہ دوسری كيا چيز پرهى جاتى باورحضور انورصلى الله عليه وسلم ان كوقر آن كے سواكيا سناتے تھے۔اس كا حل اس کے سوااور کیا ہے کہ وہ آپ کی سنت تھی اور چونکہ اس آیت میں حکمت کے تذکر کا حکم ہے۔اس کیےای آیت ہے سنت کے یاد کرنے اور یادر کھنے کا وجوب بھی معلوم ہو گیا اور پیر صرف یمی نہیں بلکہ کئی دوسرے مواقع پر بھی انہوں نے فرمایا ہے۔ کہ فقد اسلام اور قوانین اسلام تک وینے کے لیے سنت ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ:

قرآن میں الله سجان نے ایک سے زیادہ ارشادات میں اتباع رسول کا حکم دیا ہے اور حكم بھى اس بارے ميں مطلق اور بے قيد ہے۔ يعنى اتباع كے ليے حضور انور صلى الله عليه وسلم ی زندگی کے کسی خاص کوشے کی تعین نہیں گی۔ یہ ایک طرف اگر اس بات کی واضح دلیل ہے كدؤات نبوت زندكى كے ہر كوشد ميں واجب الا تباع بيتو دوسرى طرف اس ميں اس بات كى بھی رہنمائی ہے کہ ویغیرانی زندگی کے تمام گوشوں میں معصوم ہوتا ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ کی پیروی ضروری تھی۔ای طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے ارشادات اخلاق المال اور احوال کی روشی میں زندگی کا نقشہ تیار کرنا ضروری ہے۔غرض سنت قرآن کا بیان ہے۔اس کے جمل کی جیس ہے۔اس کے معنے کی تو چیج و تائید کرتی ہے۔

ال عابت بوتا ع

اول: قرآن کی حیثیت متن کی اورسنت کی شرح کی ہے۔ پھر بیمتن شرح میں اور شرح متن میں اس طرح درج ہے کہ ایک کا اقرار وا نکار دوسرے کے اقرار وا نکار کے مترادف ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن کی طرح اس کا بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔فرق صرف يب كرايك ماانول الله (جو يحدالله في الله عند الله (جو يحدثم كو الله في دكھايا) إ-اس ليان دونوں كوايك دوسرے سے جدانہيں كيا جاسكا۔

ووم: بدكدرسول الله صلى الله عليه وسلم على قرآن كے مفسر تھے۔ آپ كے علاوہ كى دوسر مے مخص کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ وہ آیات فر آن کی تفییر و تاویل کرے۔ اس لیے صرف سنت بی قرآن کا بیان ہے اور سے بیان سنت کے علاوہ کسی دوسری راہ سے حاصل نہیں ہوسکتا۔

سوم: بدكه اگر حضور انور صلى الله عليه وسلم ے كوئى اثر مروى نه ہوتو صحابة غير كاحق رکھتے ہیں۔اس لیے کہ بیروہ لوگ ہیں جن کی آ تھوں کے سامنے قرآن اڑا ہے۔جنہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ے آيات قرآني كى تاويل سى اور جوسنت سے بہت الحيمي طرح واقف بي-

سنت امام اعظمٌ <u>کی نظر میں</u> ا تاري كى ب- ان كى طرف اس آيت ين للناس اور مانول اليهم لاكريه بتايا بكدكاب کے ساتھ نبوت آنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کی نبوت کے بیان کے ذریعے کتاب البي كالمنشاصاف اورواضح ہوكرآئے۔

چنانچدامام احمد بن طبل فرماتے ہیں:

الله تبارك وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر روانہ فرمایا تا کداس کوسب ادبیان پر غالب کرے۔ ان پر وہ کتاب اتاری جوعمل کرنے والول کے لیے سراسرنور و ہدایت ہے۔ اور اپنے نبی کو بیحق دیا ہے۔ کہ وہ قرآن کے ظاہرُ باطنُ خاصُ عام اور ناسخ 'منسوخ بتا ئیں۔لہذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بی کتاب اللہ کے مفہوم ومعنے کے مبین تھے۔اس کام کوصحابہ نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا جن کواللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے حضور انور صلی الله علیه وسلم کابیر بیان اور توضیح نقل کی ہے اس مشاہدہ کی وجہ سے وہی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والے اور اس بات سے واقف سے كرقر آن كى آيت ميں الله كى مرادكيا ہے؟ يمي وجہ ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم کے بعد قرآن کی مراد بتانے والے صرف صحابہ کرام ہیں۔(۱) امام ابوصنیفہ کے بارے میں امام سفیان توری فرماتے ہیں کہ: جو حدیثیں مجھے ہوتی ہیں اور نقات جن کو روایت کرتے ہیں۔ نیز جو آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كا آخرى عمل موتا ب\_امام ابوحنيف أس كوا بنات بيل -(١) حافظ ذہبی نے امام یجیٰ بن معین کی سندے امام اعظم کا جوارشادلقل کیا ہے اس ے بھی حدیث کے قرآن کا بیان ہونے پر روشی پر تی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں: میں کتاب اللہ ہے لیتا ہوں۔ اگر اس میں نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ان سیح حدیثوں سے جو ثقات کے ذریعے مشہور ہوئی ہوں اور اگر يبال بھي نہ ملے تو پھر صحابہ ميں جس كا قول جا ہتا ہوں ليتا ہوں \_ (٣)

سنت نيي وحي ہے بہر حال سنت بھی اللہ پاک کی وحی ہے گراس کی حیثیت پیام کی ہے اور قرآن بھی الله سجاند كى وحى إوراس كى حيثيت نامدكى ب-سنت من روايت بالمعنى جائز ب مرقرآن میں روایت بالمعنی جائز ہے۔اس کی وجہ سے ہے کہ قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ شان تعبد بھی ہے۔ چنانچہ حافظ جلال الدین (۱) السیوطی قریاتے ہیں:

والسرفي ذالك ان المقصود منه التعبدو الاعجازيه (٢) " رازاس میں بیہ کرآن سے مقصود تعبداور اعجاز ہے۔"

(۱) جلال الدين لقب الوافضل كنيت عبدالرحمن بن الكمال نام ب- اتوارك دن كم رجب میں ہیں ہوا ہوئے ۸سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا بعد ازاں علوم وفنون کی تعلیم حاصل کی کاشغری نے طبقات میں خودان کی زبانی نقل کیا ہے کہ تین سواسا تذہ سے علمی استفادہ کیا ہے۔ سے اسال کی عمر میں تمام علوم وفنون سے منصرف فارغ ہو چکے تھے بلکہ میدان تالیف میں بھی قدم زن ہو گئے تھے۔ عربی ادب اور حدیث میں علامہ تقی الدین شبل حنفی کے شاگرد میں۔ چیعلموں میں اجتہادی شان رکھتے عنے: تغیر ٥ مدیث ٥ فقه ٥ نحو٥ معاني ٥ ميان-

ان کی تصانف کی تعداد تمین سو کے لگ بھگ ہے۔اپنے تیس اجتہاد کے بدعی تھے۔ تمر فرماتے تھے۔ کہ اجتہا د دوقتم کا ہوتا ہے: اجتہا دمطلق 10 جتہا دفعی۔

اجتهاد مطلق ائمدار بعد پرختم ہے۔اور دوم تا قیامت باتی ہے اور جمہد منتسب ہونے کا ان کو دعوی اتھا۔ ہمیشدامام شافعی کے ندہب کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ پوچھنے والا نمهب دریافت کرتا ہے میرا اجتهاد نبیس پو چھتا۔ اللہ اکبر! اللہ کے دین میں کس قدر احتیاط ہے۔ تبییض الصحیف کے نام سے امام اعظم کے مناقب پر کتاب تکسی ہے ۔ ااج پیش بعمر ۱۸سال دس ماہ گیارہ دن وفات يائي \_ (اتحاف)

(٢) الاتقال في علوم القرآن: ص١٨٨ ج

برخلاف سنت ك كداس ك الفاظ من اعجاز نبين بلكداس ك معانى من شان تعبد ہے۔اورسنت معنی ہی کے لحاظ ہے متواتر بھی ہے۔ چنانچہ علامدالجزائری رقمطراز ہیں۔

المرجع انه ليس في السنة متواتر الا التواتر في المعنى دون اللفظ ـ (١) "رائح يمي بي كسنت من توار لفظي نبيل بلكه توار معنوي ب-"

صرف عمل کے لیے معنی بی کے متواز ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے الفاظ میں نہ تعبد ہاور ندا عجاز۔ ای بنا پر متوار سے بحث کرنا محدثین کا کام نبیں ہے۔

ان المحدثين لا يجثون عن المتواتر لا ستغنائه بالتواترعن ايراد سندله\_(٢) "محدثین کے یہاں متوار سے کوئی بحث شیں ہوتی کیونکہ توار کو سند کی کوئی ضرورت ميل مولى ب-"

اس موقعہ پر حافظ این تیمیہ بوے ہے کی بات کھ کے فرماتے ہیں۔ کداس مقام يردواصولى باتيس يادر هني جائيس-

قرآن اسے الفاظ اور معانی میں ایک ایسی اقبازی شان رکھتا ہے کداس میں کوئی کلام بھی کسی طرح اور کسی ورج میں قرآن کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا نہ الفاظ میں اور ند معنے میں۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن کی غیر عربی میں قرأت ناجاز ہے۔ كولك فيرع في على جو كل بو وحب كل بحد ب مرقر آن مركز ميل ب-قرآن تو لقم اور معنے دونوں کا نام ب\_ر جمدا کرچدورست بے مرقر آن کی طرح اس کی قرأت وتلاوت بركز جائز نيس-

قرآن میں الفاظ کے ساتھ معنی کی بھی ایک الی نمایاں حیثیت ہے کہ کوئی کلام بھی اس ےمشابہ تیس رکھا۔ بلکاس کےمعنوی اعجاز میں یادہ قوت ہے۔قرآن کی ال آیت میں جو تحدی کی گئ ہے وہ برقتم کے اعجاز کے پیش نظر کی گئ ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوابمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ـ (٣)

<sup>(</sup>١) توجية النظر : ص ٢٧ (٢) توجيالنظر: ص ٢١ (٣) رسالة تعييه: ص ٢١٥

144

المام اعظم اورعلم الحديث

اوروں کا پیتنہیں گریں نے اپنے مطالعہ قرآنی ہیں ہی محسوں کیا ہے کہ قرآن میں ہی محسوں کیا ہے کہ قرآن میں جمانا چاہتا ہے کہ وقی جو ذات نبوت پرآئی ہے۔ وہ کتاب تک محدود نبیں ہے بلکہ کتاب سے باہر بھی وہی ہے۔ کتابی وہی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس کے لفظوں میں اعجاز کے ساتھ شان تعبد بھی ہے۔ فیر کتابی وہی کا اجاع کیا جاتا ہے۔ گویا تلاوت الفاظ میں تعبد کی وجہ سے کتابی وہی کی خصوصیت ہے۔ اور اجاع کا وائرہ کتابی اور فیر کتابی وہی کے لیے عام ہے۔

صحيح مسلم كي حديث الي سعيدٌ كا منشاء

اس روشی میں صحیح مسلم کی حدیث کا منشاء بھی واضح ہوجاتا ہے۔جس میں حضرت ابوسعید خدری کی زبانی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بید ہدایت منقول ہے:

لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحة وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمد افليتبوأ مقعده من النار ـ

" بجھے سے ند کھواور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچو لکھاوہ اسے مٹادے۔ مجھ سے حدیث بیان کیا کرواس میں کوئی حرج نہیں اور جس شخص نے میرے متعلق اراد تا جھوٹ بولاا سے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکا ٹا دوزخ بنا لے۔''

اگر چدامام بخاری اوردیگر محدثین کے نزدیک بدروایت سیح نہیں بلکہ معلول ہے۔ چنانچہ حافظ ابن جرعسقلانی (۱) فتح الباری میں لکھتے ہیں:

(1) شهاب الدين لقب ابو الفضل كنيت احربن على بن محربن على الكتابي العقلاتي م ب-تاريخ پيدائش السكيد عبد الن جر م م م ورجي سيولى طبقات من رقم طراز بين كه حافظ عراقي عدوقات ك وقت ورجيد م الن جر عم ابن جر بحر ابوزريد نظم احقيان في ورجيد كيا كرابن جر بحر ابوزريد نظم احقيان في الميان الاعيان من الن كاتذكره ال طرح شروع كيا ب فريد زمانه حال لواء السنة ذهبي هذا العصر فنضاره وجوهره الذي ثبت به على كثير من الاعصار فحاره امام هذا الفن للمتقد مين و مقدم عساكرا المسلمين وعمدة الوجود في الترهين والتصحيح - ﴿ باتي صفيه الياس الم المناس المناس و مقدم عساكرا المسلمين وعمدة الوجود في الترهين والتصحيح - ﴿ باتي صفيه الله المناس المناس و مقدم عساكرا المسلمين و عمدة الوجود في الترهين والتصحيح - ﴿ باتي صفيه المناس المناس المناس و مقدم عساكرا المسلمين و عمدة الوجود في الترهين والتصحيح - ﴿ باتي صفيه المناس ال

امام خطابی فرماتے ہیں:

کام کی جان تین چیز ہیں۔ لفظ معنے اور نظم قرآن ان تینوں میں بہت بلندا شرف اور افضل مقام رکھتا ہے۔ قرآن کے الفاظ سے زیادہ فضیح مختمر اور شیریں الفاظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ قرآن کا نظم اپنی مثال آپ ہے۔ حسن تالیف قرآن کی ذاتی خوبی ہے۔ معانی کے لحاظ سے عقلاء نے ہمیشہ قرآن کا لوہا مانا ہے۔ یہ تینوں خوبیاں الگ الگ تو ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہیں گر یہ ساری خوبیاں یک جا قرآن کے سوا کہیں موجود نہیں ہیں۔ اس کا حال ہے ہے کہ الفاظ کی سطح موتیوں جا قرآن کے سوا کہیں موجود نہیں ہیں۔ اس کا حال ہے ہے کہ الفاظ کی سطح موتیوں میا کہ یہ جس کی نظم کی تہہ میں سوتیں بہدرہی ہیں اور گہرائی سے معانی ائل رہے ہیں۔ (۱)

## انتباع وحي اور تلاوت وحي مين فرق

ای بنیادی اور جو ہری فرق کو بتانے کے لیے قرآن میں وقی کے متعلق دوشم کی تھم ہیں:

کہیں وقی النہی کی اتباع پر زور دیا گیا ہے۔ اور کینیں وقی النہی کی تلاوت کا تھم ہے گر
قرآن نے ان دونوں میں ایک جو ہری فرق قائم رکھا ہے۔ قرآن میں جہاں وقی کی تلاوت کا تھم ہے۔ وہاں مااو حی کے ساتھ الکتاب کی قید ضرور لگائی ہے۔ مثلاً اتل مااو حی البک من کتاب ربک اور اتبل ما او حی البک من الکتاب یاای شم کے دوسرے مقامات کین جہاں وقی کی اتباع کا مطالبہ ہے وہاں لفظ کتاب کو ہٹا دیا گیا مثلاً اتب مااو حی البک من ربک اور ان اتب عالا مایو حی البک و اصبر اور اتب مایو حی البک من ربک اور ان اتب الا مایو حی البک و اصبر اور اتب مایو حی البک و اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم ان اتب الا مایو حی الب

یداوراس متم کی دوسری آیات میں جہاں وحی کی اتباع کا تذکرہ کیا ہے۔لفظ کتاب نہیں لایا گیا۔ 147

ابونظرہ ہی نے حضرت ابوم عید خدریؓ کے حوالے سے اس سوال کے جواب میں کہ جمعیں لکھنے کی اجازت دیجئے میں تھا کیا ہے۔

قال أ اردتم ان تجعلوه قراناً لا لا (١)

"فرمایا کیاتم نے اے قرآن بنانے کا ارادہ کیا بے نیس نیس-"

یہاں ڈاکٹر ملحی صالح استاذ اللامیات دمشق یو نیورٹی کی رائے ہے۔ کہ ابوسعید خدری کی روایت میں لکھنے کی جس ممانعت کا تذکرہ ہے۔ اس کا پس منظر زمانہ نزول وی میں وجی اور اس کی تشریح میں التباس کا اندیشہ ہے ۔ (۲)

وی اوروس کی سرت سرت میں ملامہ خطابی ئے اس ممانعت کے عملی مصداق کی توضیح کرتے مطالم السنن میں علامہ خطابی ئے اس ممانعت کے عملی مصداق کی توضیح کرتے ہوئے تتایا ہے کہ سنت کوقر آن کے ساتھ ایک ہی صحیفہ میں لکھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے۔ کہ اختلاط نہ ہواور پڑھنے والے کے لیے سامان اشتاباہ نہ ہو۔ علامہ خطابی کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

انما نهى ان يكتب الحديث مع القران في صحيفة واحدة لئلا يختلط به وليشتبه على القارى (٣)

"ایک محیفہ میں قرآن کے ساتھ حدیر کی لکھنے ہے اس لیے منع کیا تا کہ التباس نہ ہو اور قاری پرمشتہ نہ ہو۔"

رامبر مرى في أكد ث الفاصل من عديث الى سعيد خدري كا ذكركر ك لكها ب: فاحسبه انه كان ممنوعاً في اول الهجرة وحين كان لا يومن الاشتغال به عن القران (٣)

"ميرا خيال ع كرة غاز جرت من ممنوع تها\_بالحضوص اس وقت جبداس مين لگ كرقرة ان عيث جائے كامكان تها۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت آغاز ہجرت میں ہوئی ہے اور معلوم ہے کہ ابو معید خدری سے میں جنگ احد میں اسنے کم عمر سے کہ فوج میں بحرتی ہونے کے شوق میں آئے۔ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔

(۱) جامع بيان العلم: ص١٢ ج١١ (٢) علوم الحديث: ٩٨

(٣) معالم السنن: ص١٨٣ج ١٣ (٣) تعليق علوم الحديث: ص٩

منهم من اعل حديث ابي سعيد وقال الصواب وقفه على ابي سعيد قاله البخاري.

'' کچھالوگوں نے حدیث الی سعید کوملول قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ سی ہے کہ ہے موقوف الی سعید ہے۔''

یعنی ان کی تحقیق میں بیدالفاظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ خود ابوسعید خدریؓ کے جیں۔ جن کو خلطی ہے راوی نے مرفو عانقل کر دیا ہے لیکن بالفرض اگر اس روایت کو موقو ف نہیں بلکہ مرفوع ہی تسلیم کر لیا جائے تب بھی بیر ممانعت وقتی اس لیے تھی کہ قر آن کے الفاظ میں تعبد ہواور تعبدی طور پر الفاظ میں تعبد ہواور تعبدی طور پر جس کی تلاوت کی جاتی ہو۔ خود اندازی بیان بول رہا ہے۔ کہ مقصود بھی ہے فرمایا ہے: الا تبکتبوا عنی غیر القر آن لفظ غیر عربی اسالیب میں اپنا موصوف چاہتا ہے۔ اس لیے عبارت یوں ہے۔ لائنکہ تو آن کے علاوہ کی جو نہ گا ان کے علاوہ کی جو نہ گا ہوں ہے۔ اس لیے عبارت کی جاتی ہوں ہے۔ اس کے علاوہ کی جو نہ گا ہوں ہے۔ اس کے علاوہ کی جو نہ آن کی شان تعبدی کو ظاہر گیا جا رہا ہے۔ اور اس کی تائید خود کھڑے نہ کھو۔ اس ارشاد میں قرآن کی شان تعبدی کو ظاہر گیا جا رہا ہے۔ اور اس کی تائید خود محضرت ابوسعید خدریؓ کے ان بیانات ہے بھی ہوتی ہے۔ جو حافظ ابن عبدالبر نے جا مع بیان اعلم میں درج کیے جیں۔

چنانچ فرماتے ہیں:

عن ابي نضرة قل قلت لابي سعيد الخدري الا نكتب مانسمع منك قال اتريدون ان تجملوها مصاحف.

"ابونطر و کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعیدے دریافت کیا کہ کیا ہمیں آپ سے کی ہوئی احادیث کو لکھنے کی اجازت ہو۔"

﴿ بقيه صفحه ١٣٥٤﴾ حافظ زين العراقی الثیخ سراج الدين البلقینی الثینج بربان الدين الانبای علامه عزالدين بن جماعه علامه مجدالدين فيروز آبادی جيسے اساطين علم كے سامنے زانوئے ادب طے كيا ہے۔ وُيرُ ه سوسے زائد تصانيف جيں۔ ان كی تصانیف جيں فتح الباری شرح سجح بخاری بڑے معركه كی شرح ہے۔ حافظ سيوطی نے طبقات الحفاظ جي لکھا ہے كہ اولين و آخرين جي اس جيسى كتاب نہيں ہے۔

يبال اگر حضرت ابو ہريرةً كى ايك اور حديث پيش نظر ہوتو راہ كى سارى مشكلات حل

حضوراقدس صلی الله علیه وسلم ایسے وقت تشریف لائے جب ہم حضور انور کی باتیں لکھ رہے تھے۔ فرمایا کیالکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا وہ باتیں جوہم نے آپ سے تی میں۔ فرمایا کیاتم کتاب اللہ کے سواکوئی اور کتاب جائے ہو؟ تم سے پہلے امتوں کو اس کے سواکسی چیز نے نہیں ممراہ کیا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ دیگر کتابیں

ایک اور روایت ای کے ہم معنے ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا كيا كتاب الله ك ساته كوئى اوركتاب؟

كتاب الله كوخالص ركھو۔

واكثر حميد الله في حضرت الوجريرة كي ال ممانعتي حديث سي ميتيجه فكالا بكه: ان تمام روایتوں کا خلاصہ بدے کہ عصر یا اس کے بعد ایک بارحضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے كوئى بہت ہى عجيب وغريب تقرير فرمائى ہے۔ يمن سے نومسلموں كى ايك جماعت مدينة آئى ان ميں كئى لكھنا پڑھنا جانتے تھے۔ان كوڤر آن حكيم كى سورتیں یاد کرنے کے لے دی گئیں کہ پڑھیں اور یاد کریں۔ جب ان لوگوں نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی به تقریر سی تو حسن عقیدت سے به تقریر بھی لکھ لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نے قرآن کے ان بی اوراق پر جوائیس یاد کرنے کے لیے دئے گئے تھے لکھ لی۔(۲)

اس بنا پر حضور انور نے فرمایا کیا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب؟ کتاب اللہ کو خالص ركھور اوراك موقعه يربيه بات فرما كر الى لاتىكتب واعسنى غير القران من كتب عنى غير القران فليمحه

(٢) مقدمه محيفه جام بن عليه بإختصار

(۱) مندامام احد بن طبل

امام اعظم أورعلم الحديث (149) حضرت ابوسعید خدری نے حضور انور کا بھی ارشاد حضرت ابو ہریرہ سے سنا تو اے بطور

ارشاد نبوت بیان فرمادیا۔ شایدای علت دقیقہ کے پیش نظرامام بخاری نے اے موقوف قرار دیا ہے۔ اس صورت میں علت ممانعت صرف اختلاط اور قرآن وغیر قرآن کا التباس ہے۔ اس لیے بیان احادیث کے معارض نہیں ہے جن میں احادیث لکھنے کی صریح اجازت ہے۔مثلاً عامع بيان العلم تقييد العلم اورالحدث الفاصل على حضور انوركاميدارشاد بك.

قيدوا العلم بالكتاب

"علم كاكب عقيد كرو"

يا تدريب الراوي يس بيدواقعه كد:

عن رافع بن خديج انه قال قلت يا رسول الله انا نسمع منك اشياء أفنكتبها قال اكتبوا والاحرج (١)

"رافع كتي بين كدين في كبايار مول الله! بم آب ب كه سنت رج بين كيا من لكين كا جازت إفر ما يالكسوكوني مضا كفينيس ب-" علامدا حد محدثا كركاي كمنا بالكل درست بك

اگر صدیث الی سعید ان احادیث کے بعد میں ہوتی تو تمام صحاب کو پند ہوتا۔ پوری امت كاس رجمع بوناس بات كى نشائى بك فيصله يى باوراجماع توارعمل (r)"-c=.tc

اور پھر جہاں تک مدیث کے بیان کرنے کی اجازت کا تعلق ہے۔ وہ اس میں صاف اورصر ی موجود ہے کہ حداث واعنی مجھ سے حدیثیں بیان کیا کرو ممانعت تو دراصل قرآن کے سواکسی دوسری چیز کے لکھنے کی اس بناویر کی تی گئی گدفر آن سے باہر کسی دوسری وی یں ندا گاز ہے اور ندشان تعبد۔ ورندنش حدیث بیان کرنے کی اجازت تو خود ابوسعید خدری ا کی بیصدید بھی وے رہی ہے اور کتاب بی کے متعلق دوسری احادیث میں صاف اجازت آئی ہے۔ چانچرتدی عی ہے: میں رسول الشصلی الله علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا۔حفظ کرنے کے لیے اس کولکھ لیتا تھا۔ م قر قریش نے جھے کومنع کیا اور کہنے گئے کہتم جو بات سنتے ہو کھے لیتے ہو حالا تکدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم بشريس غصه بين كلام فرمات بين-اورخوشي مين بحى-بيان كرمين نے لکھنا چھوڑ دیا۔اور آنخضرت سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی انگشت سے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگے کہتم لکھو مشم ہے۔اس ذات کی جس ك قيد قدرت من ميرى جان ب-ال ع برق ك بحريب لكا-(١)

بداحادیث بتاری بین که حضرت ابوسعید خدری کی حدیث میں آ مدہ ممانعت خاص تھی اور خصوصیت بھی تھی۔ کہ الفاظ کا تعبد تلاوت کی حیثیت میں قرآن سے باہر کسی چیز میں جیں ہے۔ اور قرآن وحدیث دونوں کی میشیتیں آج بھی قائم ہیں۔ اس لیے روایت ابی معیدان روایات سے معارض نہیں جن میں کتابت کی ندصرف اجازت ہے بلکداس کا حکم ہے۔ اگر چما ، نے بی فرض کر کے ابوسعید کی روایت معارض ہے۔اس کے علاوہ اور بھی

جوایات دیے ہیں۔شال

اول: يدكه حديث الي معيد موقوف ب\_

وم: ید کمانعت فاس اس حف کے لیے می جس کے حافظ پر پورااعماد تھا۔

🐠 موم: بيكدابوسعيدگي مديث منوخ ب

علامداحد محدثا كركا اصرار بكرة خرى جواب درست ب\_اور دوس علاء ف مجى يى داه اختيارى ب-علامه امير يمانى فرمات ين:

آغاز میں ممانعت اختلاط کے اندیشے کے چیش نظر تھی۔ کیونکہ لوگوں کے دلوں می قرآن نے ابھی گھر نہیں کیا تھا اور حفاظ خال خال خال تھے۔ جب قرآن سے رائے عامہ میں بنظى پيدا ہو كئى اور قرآن كے اساليب كمال بالغت اور حسن نظم سے تعلق پيدا ہوكر ايسا امتيازى عك پيدا ہو گيا كەقرآن اورغير قرآن ميں امتياز كرنے لگے اور التباس كا انديشہ جاتا رہا تو ممانعت فتم موكلي\_(٢)

(١) جامع بيان العلم: ص١٢ ج١

ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت مبارک میں بیٹھتے آپ کی باتیں سفتے اور بہت پند کرتے مگر یاد ندرجیں۔ بلا خرانہوں نے اپی یادداشت کی خرابی کی شکایت آ تخضرت سے کی کہ یا رسول الله! میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ گر میں انہیں یا نہیں کرسکتا اس پر آپ نے فرمایا کہا ہے والنمي باتھ سے مددلواوراپ دست مبارک سے ان کو لکھنے کا اشارہ فرمایا۔(۱) سنن ابی داؤو(۲) اورمند داری (۳) میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے

(150)

(١) جامع زندي باب ماجاء في الرنصة في كتابة العلم

روایت ہے کہ:

 (۲) سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر نام ابو داؤد کنیت عرب کے مشہور قبیلہ از د ہے نسبی تعلق کی وجہ سے از دی اور بجستان میں بودو ہاش کی وجہ سے بجستانی ہیں۔ بجستان دراصل مشہور مقام سیستان کی تعریب ہے۔ تاریخ ولا دت مام احد ، قعبنی 'ابولولید طیالی' مسلم بن ابراہیم اور يجي بن معين كے شاگرد بيں -علامه شخ ابواسحاق الشير ازى نے طبقات ميں ان كومنبلي قرار ديا ہے ان پرفقهی ذوق به نسبت دوسرے محدثین کے زیادہ غالب تھا۔ ای لیے ان کی کتاب میں صرف احادیث میں اور فقہی احادیث کا جتنا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے صحاح ستہ میں ہے کسی کتاب میں نہیں۔ چنانچه حافظ ابوجعفرین زبیرغرناطی التوفی ۸۰ پیده رقمطراز ہیں۔احادیث فقہ کی حضرواستیعاب میں جو بات ابوداؤد کو حاصل ہے وہ دوسرے مصنفین صحاح کونبیں۔ان کی وفات جمعہ کے دن ١٦ شوال المكرّم ۵ علاه بي جمر ٢ عسال جوئي اور بصره بي وفن جوئ -

(٣) عبدالله بن عبدالرحن نام ابومحد كنيت عرب كي قبيله دارم كسبى نكاو كي وجه عداري مرقد میں رہائش کی وجہ سے سرققری ہیں۔ان کی تاریخ ولادت الماج ہے۔ بزید بن ہارون (جو کہ امام اعظم ك شاكردي )جعفر بن عون وغيره ك شاكردي إلى ملم ابوداؤد رندى اور تحديجي زيل في ان كے سامنے زانوئ ادب طے كيا ہے۔امام احمد فرماتے بيں كدخراساں ميں جار شخص حفاظ حديث میں۔ ابوزرعهٔ محمد بن اساعیل بخاری۔ داری حسن بن شجاع بخی ۔عرفہ دالے دن جعرات کو بمقام مرو معيده عن وفات ياني-

(٢) توضيح الافكار: ص ٢٦٥

لوگوں کے لیے اسلامی شناس کا ڈریعہ بنیں۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبر (۱) جامع بیان العلم میں رقمطراز ہیں۔

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن(٢)

و حضور انورصلی الله علیه وسلم نے صدقات خون بہا فرائض اورسنن پرمشمل دستاور لکھی۔"

ا حکام کی یتح بری دستاویزی سرکار نبوت کی جانب سے مدینہ سے باہر جانے والے سور زوں کو با قاعدہ ملتی تھیں۔

عمرو بن حزم صحابی کی تالیف

حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مشہور سحانی عمرو بن حزم کو فیران کا کمشنر بنا کرروانہ فرمایا۔

استعمله النبي صلعم علیٰ نجوان (٣)اوراستعیاب میں ہے کہ و فالک سنة عشو۔ پیواقعہ النبی کے اور بینجی لکھا ہے کہ عمراس وقت صرف ستر ہ (٣) سال تھی۔روا تگی کے وقت

(۱) بیسف بن عبداللہ بن محد بن البرنا ابو عرکنیت اور قرطبہ (اندلس) سے تعلق رکھنے کی وجہ سے قرطبی جیں۔ مارہ رکھے الاول ۱۳۲۸ء تاریخ ولاوت ہے۔ اپنے وطن تی جی اساتذہ کے سامنے زانو کے اوب طبح کیا ہے۔ بہترین تصانیف ان کاعلمی کارنامہ جیں۔خصوصاً التمبید کے بارے جی طافظ ابن جزم کا فیصلہ ہے۔ کہ فقہ حدیث جی میر سے علم جی اس سے بہترکوئی کتاب نہیں۔الاستذکار مافظ ابن جزم کا فیصلہ ہے۔ کہ فقہ حدیث جی میر سے علم جی اس سے بہترکوئی کتاب نہیں۔الاستذکار لمذاہب علاء الامصار۔الاستعیاب لاساء الصحابہ۔ان کے علاوہ اور بے ثار کتابی جی المام مالک۔ امام شافعی اور امام اعظم کے فضائل و مناقب پر بھی الانتفاء کے نام سے کتاب کھی ہے۔ جعد کے ون رکھے الی فی اور امام اعظم کے فضائل و مناقب پر بھی الانتفاء کے نام سے کتاب کھی ہے۔ جعد کے ون رکھے الی فی اور امام عظم کے فضائل و مناقب پر بھی الانتفاء کے نام سے کتاب کھی ہے۔ جعد کے ون

(+) ابوداؤد باب كتابة العلم، مندداري: ص ١٤، جامع بيان العلم: ص ١٥٥

(٣) اصابه: ص ٢٩٣ ج ١٨ (١١) الاحتماب: ص ٢٩٣ ج٠

لیکن حدیث الی سعید کا جوگل ہم نے بتایا ہے اس کو مانتے ہوئے تعارض کا سوال ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سے کراہت کتابت پراستدلال کیا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ ارشاد نبوت کا بید مصداق نہیں ہے۔ اس کی تائیدان واقعات سے بھی ہوتی ہے۔ جوخود کتابت حدیث کے سلسلے میں ایک سے زیادہ زمانہ نبوت میں پیش آئے ہیں۔

(152)

یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ پورے دین کی حفاظت کے لیے وہی آسان طریقہ اختیار کیا گیا جواس دور میں اہل عرب کا فطری اور دائج الوقت طریق تھا۔ قرآن حکیم جو دین کی تمام بنیادی اور اساسی تعلیمات پر شمتل اور جملہ عقا کہ واحکام کے متعلق کلی ہدایات کاعلم بروار ہے۔ اس کا لفظ لفظ لوگوں نے نوک زبان کیا۔ مزید اختیاط کے لیے خود حضور اقدس نے معتبر کا جوں ہے اس کو لکھوایا حدیث جوشریعت اسلامی کی تمام اعتقادی اور عملی تغییات کا نام ہے۔ اس کا قولی حصر سحابہ نے اپنی عادت کے موافق اس ہے بھی زیادہ اجتمام کے ساتھ اپنی حافظ میں محفوظ رکھا کہ جس اجتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنی خطیبوں کے فطیب شاعروں کے قطید سے اور حکما کے مقولے بیادر کھا کرتے تھے اور اس کے عملی حصے پر فوراً عملدراً مدشروح کے قصید ہے اور حکما نے مقولے بیادر کھا کرتے تھے اور اس کے عملی حصے پر فوراً عملدراً مدشروح کردیا گیا خاہر ہے کہ اس وقت میں اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا تھا۔ لیکن بعد کو جب قرآن بعد مدیخ میں بہت سے لوگوں نے لکھنا سکھ لیا۔ تو پھر صدیث کے لکھنے کا سلسلہ بھی جتہ جتہ بعد مدیخ میں بہت سے لوگوں نے لکھنا سکھ لیا۔ تو پھر صدیث کے لکھنے کا سلسلہ بھی جتہ جتہ دنان نبوت ہی میں شروع ہوگیا جہاں تک ان واقعات کی تفصیل کا تعلق ہے۔ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے۔ ہم یہاں اشارات کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کہ ارشادات نبوت کے لکھنے کا مسئلہ خور زمانہ نبوت ہی میں طے ہوگیا تھا۔

### دورنبوت میں حدیث کا کتابی ذخیرہ

ای کے نتیج میں حدیث کی کتاب کے کام کا آغاز دور نبوت ہی میں ہو چکا تھا۔خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض وسنن کے ساتھ دیوانداور فوجداری ضوابط لکھا کر لوگوں کو دیتے اور احکام وسنن کی بیہ کتابیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے باہر کے

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک دستاویز کتابی شکل میں قلمبند کرا کر دی۔اس دستاویز میں دیوانی فوجداری ضوابط کے ساتھ فرائض وسنن کی بھی تفصیل تھی۔

(154)

"أ پ نے ان کے لیے فرائض سنن اور صدقات و دیات پر مشتمل کتاب لکھی۔"

عمرو بن حزم م نے اس قیمتی دستاویز کو ندصرف محفوظ رکھا بلکہ اکیس ویگر فرامین نبوی بھی فراہم کیے اور ان سب کی ایک کتاب تالیف کی جرز ماند نبوت کی سیاسی وستاویزوں اور سرکاری پردانوں کا اولین مجموعہ ہے۔

اس کی روایت مشہور محدث ابوجعفر الدیبلی نے کی ہے۔ چنانچہ اعلام السائلین عن كتب سيدالمرسلين كے نام سے ابن طولون نے جو كتاب لكھى ہے اور جو زيور طباعت سے آ راستہ ہو چکی ہے۔اس میں نفرت عمرو بن حزم کی بیتالیف بطور ضمیمیہ شامل اور محفوظ کر دی گئی ہے۔آپ آئندہ پڑھیں گے کدامیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے ان بی عمرو بن حزم کے پوتے قاصی ابو بکر کوندوین حدیث کے کام پر مامور کیا تھا۔ نیز امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ہونے کے بعد جب صدقات کے بارے میں نبوی دستاویز کی تلاش ہوئی تو یمی دستاویز . امیر عمر کوعمرو بن حزیم کی اولا د کے پاس مل تھی۔ چنانچہ حافظ دار قطنی فرماتے ہیں:

(١) وارقطني: ص١١٠ (٢) نصب الراوية للحافظ الزيلعي: ٣٣٣ ج٢ (٣) الروش الباسم: ص ١٣٠ ج (١١) الروش الباسم: ص١١٦ ج

كان الصحابة والتابعون يرجعون اليه ويدعون اراه هم (٣)

ے زیادہ کوئی کتاب می مرجع تھی ہے۔ سحابداور تابعین کا بھی یہ کتاب مسائل میں مرجع تھی۔

155

وسبول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات فوجده عندال عمروبن حزم

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمروبن حزم في الصدقات (١)

بدوستاویز عمرو بن حزم کی اولاد کے پاس ملی۔"

ان عمر بن عبدالعزيز حين استخلف ارسل الى المدينة يلتمس عهد

ووعروبن عبدالعزيز نے خليفہ بننے كے بعد مدينداس مقصد كے ليے قاصدرواندكيا

كەصدقات كے بارے میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى دستاويز تلاش كرے۔

حافظ عسقلانی لکھے ہیں کداس كتاب كے مالياتی اور فوجدارى حصدكو ابوداؤر نسائى

نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الائمة الاربعة بالقبول وحي

"معروبن حزم کی کتاب کو چاروں اماموں نے قبول کیا ہے۔ اور بیمتوارث ہے۔"

بلك صاحب الروض الباسم في بتايا بكه حافظ ابن كثير في ارشاد مي اس ك

سادے طرق پر بحث کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ کتاب ائمداسلام میں زمانہ جدید وقدیم

فهذا الكتاب متداول بين اثمة الاسلام قديماً وحديثاً يعتمدون عليه (٣)

اور حافظ ليحقوب بن سفيان يهال تكفرها محيد مير علم مين عمرو بن حزم كى كتاب

دواوں میں برتی جاتی رہی ہے۔ اور اس پرلوگوں کا اعتمادر ہا ہے۔

ابن حبان اور داری نے روایت کیا ہے۔امام زہری نے اس کو قاضی ابو بھر بن حزم سے روایت

كيا ہے۔ چنانچ امام ابوداؤد نے اپنے مراسل من اے درج كيا ہے۔ حافظ جمال الدين

زیلعی نے مراسل الی داؤد کے حوالے سے بدوستاویر نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

چنانچە حافظ ابن عبدالبرلكھتے ہیں: 🐰 وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات (١)

حافظ عسقلانی نے تو نہیں مگر حافظ ابن عبدالبر نے میر بھی انکشاف کیا ہے۔ کہ عمرو بن حزم الوصرف عامل يعني كمشنراورا نظامي سربراه نبيس بلكهاس كے ساتھ ان كو ليسفقهم في الدين ويعلم القوان معلم قرآن وفقه بناكر بھي روانه فرمايا (٢) يعني ميمشز بونے كے ساتھ دين کے مفتی اور قرآن کے معلم بھی تھے۔اور تعلیم و افتاء ہی کے لیے اس دستاویز میں الفرائض' السنن قلمبند کیے گئے تھے۔امام زہری فرماتے ہیں کہ بید کتاب چیزے میں تحریر تھی۔اور عمرو بن جزم کے پوتے ابو برجزم کے پاس موجود تھی۔ابو برخود بدکتاب میرے پاس لے کرآئے تھے اور میں نے اس کو پڑھائے۔ (٣)

(١) الاستيعاب: ص ٢٣٨ ج١ (r) الانتياب: ص ٢٣٨ ج r (٣) نائي

كتاب الصدقه

اورامام ترندی (۱) تو يبال تك لكه مح -

والعمل على هذا الحديث عندعامة اهل العلم \_حفرت عر على بعديد وستاویز آپ کے خاندان میں ہی رہی۔ امام زہری کہتے ہیں۔ کد مجھے خود فاروق اعظم کے یوتے حضرت سالم نے پی ترور دکھائی ہے۔ یس نے اے پڑھا ہے۔ اوراے رف بحف زبانی إِوْلِيا بِـقال ابن شهاب اقرأينها سالم بن عبدالله فوعيتها على وجهها \_(٢) اس كتاب كى بھى حضرت عمر بن عبدالعزيز نے مدينه ميں كورزى كے زمانے ميں حضرت سالم المن المحى اورز مانه خلافت من اسائي قلمرومين نافذ كيا تها۔ (٣)

157

واضح رے کہ حضرت سالم کو بھی عمر بن عبدالعزيز نے تدوين سنن كے كام پر مامور فرمايا تھا س مافظ جمال الدين زيلعي في نصب الرابي في تخريج احاديث البدايي سي بوري وستاويز في فل كي ب بہرحال حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا تحریری سرمایہ خود نبوت عی نے اپنے زمانے یں لوگوں کے لیے فراہم کیا تھا۔ اگر چیمسوں ومرئی اسوؤ حسنہ کی موجو کی عین اس کی چندال ضرورت نہ تھی۔ ای بنا پر جو وستاویزیں باہر روانہ نہیں کی نہیں کی تنیں۔ ان میں صرف صدقات جیسی

(۱) محد بن عيسى بن سوره نام الوعيسى كنيت عرب ك قبيله سليم كسبى لكاد كى وجد كمى اورتر فد من بودوباش كى وجه برزنى بين منن ترزى كاب العلى اور شاكل نبوى الكي مشبور تصانف بين-صدیث کے مشہور اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے۔ امام بخاری ان کے اساتذہ میں سے میں حاکم نے عمر بن ملک کے حوالے سے بتایا ہے۔ کدامام بخاری کی وفات کے بعد خراسان میں امام بخاری کا جائشین زہد و تقوی اور علم و حفظ میں ابوعیسیٰ کے علاوہ کوئی شرقعا۔ روتے روتے آ جمول کی منانی عروم ہو گئے۔ اگر جدام تر زری امام بخاری کے ارشد تلاغدہ میں سے ہیں۔ مگر ان کو بدشرف محی حاصل ہے۔ کدخوداستاد نے ان سے صدیث کا ساع کیا ہے۔ بعض مواقع پر امام تر فدی نے اپنی جامع میں احادیث کی سے کے سلسلہ میں امام بخاری اور مسلم سے اختلاف کیا ہے۔ تاریخ ولادت وساج اوروقات ١٣ مرجب وعلي بمقام ترندي مولى - (٢) واقطتى :ص ١٢٠٩ (m) داره فلني: ص ٢٠٩ (م) تاريخ الثقاء (۵) نصب الرابي: ص ٢٣٨ ج٢

حافظ محد بن ابراہیم الوزیر لکھتے ہیں کہ بیامر واقعہ ہے کہ عمروبن حزم کی کتاب کی مغبوليت يرصدراول كااجماع قفابه

اجماع الصدر الاول على قبول حديث عمروبن حزم(١)

احادیث کی کتابوں میں اس کتاب کی جستہ جستہ حدیثیں منقول ہیں اور امام بیمجی فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث میں سلیمان بن داؤ دالخولانی' امام احمدُ ابو خاتم' ابو زرعهُ داری اور ابن عدی نے اے خراج محسین ادا کیا ہے(۲)

اور تنقیح الانظار میں حافظ ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے:

ای حدیث کومندا بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور مرسلا بھی مندا جن ائد حدیث نے اس کوروایت کیا ہے وہ یہ ہیں۔امام نسائی اِنے سنن میں امام احماع نے مند من امام البوداؤد في مراسل من امام داري سامام يعقوب في بن سفيان امام ابويعلى إلى موسلى في اين اين منديس نيزحن بن يصفيان عثان يبن سعيد عبدالله و بن عبدالعزيز بغوى في ابوزرعه ومشقى احمد بن الا الحن ابن عبدالجبار صوفی حامر البین شعیب حافظ طبرانی ۱۴ اور ابن حبان ۱۴ نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔امام بیمیل لکھتے ہیں۔ کہ بیرحدیث موصول الاسناد ہے۔

اوراس حدیث کوجن لوگوں نے مرسلا روایت کیا ہے۔ وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ (۳) كتاب الصدقه:

اس تحریری دستاویز کےعلاوہ دوسراتح رین سرمایہ بھی خود نبوت ہی کا ساختہ رواختہ صحابہ کے یاس موجود تھا۔ ابوداؤ داور ترندی میں ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کتاب الصدقة تحریر فرمائی۔ حضرت ابو بکرصد این نے اس پرعمل کیا اور حضرت صدیق اکبڑ کے بعد حضرت فاروق اعظم کا بھی اسی پڑمل رہا۔امام ابوداؤ داورامام تر مذی نے اس نوشتہ کی حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) دارقطنی:ص۲۰۹

<sup>(</sup>١) الروض الباسم: ص ٣٥ ج

<sup>(</sup>٣) شفيح الانظار: ١٠٥٠ ج

ووای محیفہ کا سرمایہ ہے۔ حافظ زیلعی نے اسے بھی عمروبن جزم کی کتاب کی طرح متوارث قرار دیا ہے۔ امام ترخدی ایک دوسرے مقام پر قبطراز ہیں۔ اصا اکشو اہل الحدیث یحتجون بعض محدیث عصووبن شعیب ویشتو نہ یعنی محدثین کی اکثریت عمروبن شعیب کی احادیث کوشتی اور قابل استدلال بچستی ہے (۱)۔ عبداللہ کے پڑیوتے یعنی عمرو بن شعیب کی ثقابت میں کی کو کوئی کا منظر فی میں اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ بیصیفہ حضرت عبداللہ بی کا نوشتہ ہے۔ لیکن چونکہ ان کے والد کا انتقال اپنے والد کی زندگی بی میں ہوگیا۔ اس لیے محدثین کا اس میں اختلاف ہے۔ کہنیں ؟ اگر پڑھا ہے تو ساع متصل ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو ساع مرسل ہے۔ حافظ عسقلانی سیدالحافظ کی بن مین سے ناقل ہیں۔

وجد شعيب كتب عبدالله فكان يرويها عن جده مرسلا وهي صحاح عن عبدالله بن عمرو غيرانه لم يسمعها-

معیب نے عبداللہ کی کتابیں پائی بین اس لیے ال کتابوں کے ذریعے اپنے دادا سے ان کی روایات مرسل بیں۔

یدتوایک محداد عرف ہے ورند آج بھی ہم حدیثیں جن کابول نے فل کرتے ہیں۔ اوایک سینڈ کے لیے نیس سوچے کہ خود بیان کرنے والے کا کتاب کے مولف سے اسادی رشتہ متصل ہے یانہیں۔

وراصل محد شین کے یہال بہ نبست کتابوں کے حافظ پر زیادہ اعتاد کا ای طرح روائ تھا۔ چھے ہارے عرف میں حافظ کے مقابلے میں کتابوں پر اعتاد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس دور میں کتابت کو یا اہل علم میں ایک بہت بوی کمزوری تھی جاتی تھی۔ اور ان کا بی طرز عمل صرف اسادی رشتہ کو منصل کرنے کے لیے ضروری تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں بہ نبست راوی کے خود مولف کی ذات پر اعتاد ہے۔ اس لیے اس نظر بیا کا مقام محد ٹانہ اصطلاح سے زیادہ پجھ نہیں مولف کی ذات پر اعتاد ہے۔ اس لیے اس نظر بیا کا مقام محد ٹانہ اصطلاح سے زیادہ پر حایا نہیں ہے۔ بی نی ذات سے دادا سے پر حایا نہیں

چیز چیش پا افقادہ ضرورت کے لیے قید تحریر میں لائی گئی۔ باتی اسلام کے لیے خود اسوہ حسنہ موجود تھا۔ لیکن جب مدینہ سے جانے والوں کے لیے دستاویزیں کھی گئیں۔ تو اس میں صرف صدقات نہیں بلکہ الدیات الفرائض اور اسنن تک قلمبند کیے گئے۔ یہ چند نوشتوں کا حال ہے۔ ورنہ ان کے علاوہ مختلف قبائل کوتح ریری ہدایات خطوط کے جوابات سلاطین وقت کے نام دعوت نائے محاہدات اور صلح نامے۔ اس متم کا بہت ساتح ریری سرمایہ حضور انور کے جھوڑا ہے۔ علماء نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مشلا کتاب الاموال الامام ابوعبید القاسم بن سلام التوفی سے سے اعلام السائلین حافظ ابن طولون التوفی سے وار الوٹائق اسیاسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

صحابه كرام أوركتابت حديث

حضور ہی کے زمانے میں حضور انور کی اجازت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مجموعے صحابہ کرام نے مرتب کیے۔مثلاً:

صحفه صادقه:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص في حضور كي اجازت سے آپ كارشادات لكھنے شروع كيے۔ كيول كلفنے عرف خود فرماتے ہيں۔ كه ميں آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى زبان سے جو كچھ سنتا تھا۔ حفظ كرنے كے اراد سے قامبند كر ليتا تھا۔ يہ لكھى ہوئى دستاويز ايك اچھى خاصى شخيم كتاب ہوگئى تھى۔ اى كا نام انہوں نے صادقہ ركھا۔ فرماتے تھے۔ مجھے زندگى ميں دو چيزيں مرغوب ہيں۔ (ربط اور صادقہ )ربط وہ باغ جوان كے والد نے وقف كيا تھا۔ اور بياس كے متولى تھى۔ اور صادقہ كے متعلق فرماتے ہيں۔ (ا)

اما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) "صادق يعنى ووصحفه جويس خصورانورصلى الله عليه وسلم كلها ب-" حافظ عقلانى فرماتے بين كه يمي صحفه ان كى وفات پران كے پراپوتے عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداللہ كو ملاتھا۔ (٣) حديث كى كمابول بين اس نام سے روايات كا جس قدر ذخير وملتا ب

(۱) جامع بیان العلم ص۷۲ ج ۱ (۲) جامع بیان العلم :ص۷۲ ج ۱ (۳) تهذیب تر جمه عمرو بن شعیب

<sup>(1) 2</sup> trr 3:0:07 (1)

صحفهصادقه

معيف جوے كاك تھلے ميں تھاجى من سيعيف نيام سميت اجاتا تھا۔اس كے متعلق خود معزت على كابيان ب\_ماكتبساعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقرآن وما في هذه الصحيفة \_(١) لعني بم خصورصلي الله عليه وسلم عقرآن اور اس كے محيفہ كے سوا كچونبيس لكھا۔ يدونى محيفہ بے جس كے متعلق مح بخارى ميں حضرت على ك صاجر اوے محد بن المصنيفه عضقول بكر مجھ ميرے والدنے بھيجا اور كہا كه بيركتاب لو اور حضرت عثان بن عفان کے پاس لے جاؤاس میں صدقہ کے بارے میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے احکام (۲) ہیں۔ نیز اس کتاب میں زکوۃ کے علاوہ خون بہا' قیدیوں کی ربائی قصاص حرم مدیند کے حدود فیر کی طرف نسبت کا حکم الفض عبد غیراللہ کے نام پر ذرج وفيره سائل واحكام درج تقيد

صحفه صديقي:

حضرت صدیق اکبڑنے جب حضرت انس کو بحرین کا ڈپٹی کمشنرمقرر کیا تو حکومت کے واجبات کے بارے میں ایک یا دواشت ان کولکھ کردی۔اس دستاویز کا آغاز ان الفاظ سے اوتا ٢- بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة انصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها (٣) امام بخارى (٣) ن اس اوشدى روايت كوكتاب الركوة كے تين مختلف ابواب ميں درج كيا ہے اور امام ابوداؤد في اس

(١) مج بخاري (٢) مج بخاري (٣) جامع بيان العلم: ص اكن الهراك كنيت ابوعبدالله نام محر بن اساعیل بن ابراہیم بن المغیر و بن بروزیہ بے چونکہ بروزید کے صاحبز ادے بمان معفی کے دست مبارک پر مشرف بداسلام ہوئے اس لیے ان کونسبت ولاء کی ویدے جعفی کہتے ہیں۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے دادا ایرائیم بن مغیرہ کے حالات کا تاریخ ہے ہمیں کوئی پیتنہیں چلالیکن امام بخاری کے والدمختر م المام مالك المام حمادين زيد كے شاكر داور عبدالله بن السارك كے صحبت بافتہ بيں۔ اساعيل اور امام ابوحفص كبير حنى كدرميان بهت مخلصانه محبت تقى راساعيل كى وفات كے وقت امام ﴿ باقى صفحة ١٦٢ بر ﴾

اور کتب حدیث میں عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ ہے جس قدر احادیث کا ذخیرہ ہے۔ وہ سب ای صحیفه علمی کا سرمایه ہے۔ان کی مرویات کی تعداد سات سو ہے۔مند امام احدیث ان کی حديثين ١٣٣ صفحات ير پيملي موئي بين \_(١)

160

(۱) موصوف کی حدیث میں اس اسادی سلسلے کے ساتھ جو وہ عن ابیعن جدہ کر کے لاتے ہیں علاء ك مايين بداختلاف بكراس ذريع سي آئى موئى موصوف كى روايات مي جحت واستدلال كى صلاحیت ب یانبیں۔ اگر چہ محدثین کی اکثریت حسب تصریح امام زندی اے ججت مجھتی ہے۔ مگر کچھ کی رائے میں ان کی بدروایات قابل جمت نہیں ہیں۔اس اختلاف کا باعث یہ ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ میں جدہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے۔اگر ضمیر کا مرجع خود عمرو کی ذات ہے۔تو اس صورت میں عمرو کے دادا محمد بن عبداللہ میں اور حاصل یہ ہے کہ روایت عمرو نے اپنے والد شعیب سے تی ہے اورشعیب نے عمرو کے داد محد بن عبداللہ سے تی ہے اور معلوم ہے کہ شعیب کے دادا صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔اس کیے اصطلاحی محدثین میں بیرحدیث مرسل ہے۔اور اگر جدہ کی تعمیر کا مرجع عمر ونہیں بلكه شعيب إتو مطلب بدا كرعمرون روايت الي والدشعيب سي في اورشعيب في اي داوا عبدالله بن عمر وصحافی سے تی ہے تو اس صورت میں بیحدیث مرفوع متصل ہے۔ حاصل بیہ بے کہ خمیر کا مرجع جن کے خیال میں شعیب ہان کی رائے می عمرو کی روایات قابل جست ہیں کیونکہ شعیب کی ملا قات عبدالله بن عمروے تابت ہے اور جولوگ جدہ کی ضمیر کا مرجع عمرو بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں بدروایات تاریخی طور پرسی خبیں ہیں۔ای بنا پر حافظ دارقطنی نے تصریح کی ہے کہ جن اسانید میں دادا ك نام كى تصريح آجائ وه اصح الاسائيد بـامام بخارى فرمات جي كد ـ امام احد امام على ابن المدين امام اسحاق بن را موسيامام ابوعبيد اور جمارے عام اصحاب كى رائے ميں سيسلسلسند قابل ججت ب-امت میں سے کی نے اے رومیں کیا ہے۔ امام بخاری پوچھتے ہیں کدان اسمہ کے بعد اور کون ے؟ بلکدامام اسحاق نے تو اس سلسلدسند کو ابوب عن نافع عن ابن عمرے تشبید دی ہے۔ امام نووی فرماتے بی کدی تشبیداس سلسلد سند کی جلالت قدر کوآشکاراکرتی ہے۔اور سیجی لکھا ہے:

ان الاحتجاج بـ هوا الصحيح المختار الذي عليه المحققون من اهل الحديث وهم اهل هذا لفن و عنهم يوخذ.

صحفہ کوحدیث کے مشہور امام حماد بن (۱)سلمہ سے روایت کیا ہے۔ جس میں حماد خود تصریح کرتے ہیں كديس في خود شمامه ساس نوشته كوحاصل كياب (٢) امام حاكم في بيد ستاويز نقل كى ب(٣) حافظ ابوجعفر طحاوی نے بھی ہے دستاویز بحوالہ حماد بن سلمہ بتائی ہے۔ مگر اس میں حماد بن سلمہ کی میے

﴿ بقيه صفحه ١٧١﴾ ابوحفص كبير موجود تقدال وقت ان عاساعيل نے كبا تھا كديس اين مال ميں ایک درہم بھی حرام یا شبہ کانہیں پاتا (مقدمہ: ص ۴۸) بی تعلقات اساعیل کی وفات کے بعد بھی دونوں خاندانوں میں برابراستوار رہے۔ چنانچہ امام بخاری اور امام ابوحفص کبیرنے امام بخاری کو اس قدر مال تجارت دیا تھا۔جس کو پچھتا جرول نے پانچ جزار کے نفع سے خریدا اور پچھاس سے زائد نفع وے کرخرید نے كوآ مادہ تھے۔ليكن امام بخارى نے اپنے ارادے كو بدلنا پسندند كيا۔ (مقدمہ فتح) حافظ ابن جرعسقلاني نے امام ابوهفس كبيركو (جوامام ابو يوسف اور امام محد كے شاگرد بين) امام بخارى كے اساتذہ بين شاركيا ہے۔اوران کے حق میں ابوحفص کا بیقول نقل کیا ہے کہ"اس کا شہرہ ہو گیا" امام بخاری جمعہ کے دن ۱۳ شوال ۱۹۳ علی پیدا ہوئے خود فرماتے ہیں کہ گیارہ سال کی عمر میں نے امام اعظم کے دونوں شاگردوں امام وکیج اورامام عبدالله بن مبارک کی کتابیں نوک زبان کر لی تھیں۔اٹھارہ سال کی عمر میں آپ صاحب تصنيف ہو چکے تھے۔ آپ کی تصانیف اگر چہ کافی ہیں لیکن ان میں المسند الجامع الجیح الحقرمن امور رسول الله صلى الله عليه وسلنه والمامه جو منحى بخارى كے نام سے مشہور ب سب سے زیادہ معرکه كى كتاب ب يد صرف حديث اى كى نبيس بلك علوم اوائل كاخلاصه ب- تاريخ وفات كم شوال ١١٥١ م بيد

(۱) امام ذہبی نے ان کا تذکرہ الامام الحافظ مین الاسلام کے پر شوکت القاب سے کیا ہے۔ کنیت ابوسلمہ اور نام حماد بن سلم بصرے كر بن والے بيں۔ حافظ عبدالقادر قرشى نے الجوابر المصيم من حافظ بزازى نے مناقب میں ان کوامام اعظم کے تلافدہ میں شارکیا ہے۔شہاب بن تقییر کہتے ہیں کدامام حماد کو ابدال میں سے شاركيا جاتا ہے۔حافظ ذہبى نے انكشاف كيا ہے۔كداسلام ميں سعيد بن عروبہ كے ساتھ پہلے مصنف ہيں۔ امام عبدالرحمن مبدى نے ان كى بارسائى كا تذكرہ كرتے ہوئے بتايا ہے۔ اگر حمادے كباجائے كرتم كوكل مرتا ہے تو بیمل میں اضافہ بیں کر کتے یعنی پہلے ہے ہی اس قدر ہمد گیری ہے۔عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ عابدتو دیکھے لیکن ان سے زیادہ خیر قر اُت قر آن اور عمل لوجداللہ پر میں نے مواظب کوئی نہیں ويكحارون وى أنجة إحد نماز عيد كالعين وفات بالى

(٢) متدرك عاكم: ص ٢٩٠ ج١ (٢) الوداؤر: ص ٢٢٥

تقریح بھی ہے کہ مجھے ثابت البنائی نے میدوستاویز لینے ثمامہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا انہوں ئے مجھے بروستاویز دی۔ میں نے دیکھا ہے کہ فاذاعلیه خاتم رصول الله صلى الله علیه وسلم-اس يرجناب رسول النصلي الله عليه وسلم كي مبرهي-(١)

163

عافظ ذہبی (۲) نے تذکرے میں حضرت قادہ کے ترجے میں لکھا ہے کہ امام احرفرماتے ہیں کہ بیابھرہ میں سب سے زیادہ حافظ تھے ان کے سامنے حفزت جابر کا صحفہ يرحاكيا توان كواز بربوكيا ـ قرأت عليه صحيفة جابو موة فحفظها حضرت جابركا صحفه ایک بار پڑھا گیا تو ان کو از برہو گیا (۳) حافظ عسقلانی نے طلحہ بن نافع کے ترجمہ می سفیان بن عیبینداورامام شعبد دونول کا بیان لکھا ہے کہ صدیث ابسی صفیان عن جاہو انما هی صحیفة \_ ابوسفیان جوحفرت جابر کی حدیثیں بیان کرتے ہیں \_و وصحفه جابر ای (ペ)したこうし

#### (1) شرح معانى الاثار: ص١١٧

(٢) كنيت ابوعبدالله نام محمد بن احمد بن عثان التركماني الامشقى الذهبي ٢- علامه تاج الدين الكي نے محدث أحصرُ غاتم الحفاظ امام الحصر لكھا ہے۔فقد حديث تاريخ " تجويدُ رجال ميں بے مثال تھے۔ ان كت كتابول كے مصنف بيں۔ امام اعظم كى سيرت برمستقل رساله لكھا ہے۔ تذكرة الحفاظ بيں ايك مقام رعلم الحديث اورطلب الحديث برايك برا مفيدنوث لكهاب-٣١٥ هي بيدا موع \_اورتاريخ وقات ١٨٥٥ ع

(T) (تذكرة الخاط: ص١١١ ج١)

(٣) (تهذيب رجم طلحة بن نافع)

صحفه مرة:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام حن (۱) بھریؓ کے ترجے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سمرہ بن جند ہے ۔ ایک بہت بڑانسخہ روایت کیا ہے جس کی بیشتر حدیثیں سنن اربعہ میں موجود ہیں امام علی بن المدنی اور امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ اس نسخہ کی سب حدیثیں انہوں نے سنی ہیں۔ لیکن کی بن سعید القطان کہتے ہیں کہ بیسب حدیثیں ای نوشتہ کی ہیں۔ ای نسخہ کو امام حسن بھری کے علاوہ خود حضرت سمرہؓ کے صاحبزادے نے بھی ان سے روایت کیا ای نسخہ کہیں ہ وایت کیا ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔ مسلیمان روی عن ابید نسخہ کہیں ہ (۲)

164

ید اصل میں حضرت ابو ہریرہ کی تالیف ہے۔ جو انہوں نے اپنے شاگر دہام بن منبہ کے لیے ترتیب دی تھی۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ سے اس صحیفہ کے راوی ہمام ہیں۔اس لیے صحیفہ ہمام کے نام سے مشہور ہوگیا۔ دراصل اس کا نام صحیفہ ابی ہریرہ لبام بن منبہ ہونا جا ہے۔

(۱) الحن بن ابی الحن نام ۔ ابوسعید گئیت مدنیہ بی نشود فرا پائی۔ شہادت عثمان کے وقت چودہ سال عمر
سخمی ۔ حضرت عثمان غنی جمران بن حصین مغیرہ بن شعبہ اور ان کے علاوہ چند در چند صحاب احادیث
روایت کی جیں۔ ان کی عادت بھی کہ مرسل حدیثیں چیش فرماتے لینی تابعی ہونے کے باوجود ارشاد کی
نبت رسول الشعلی الله علیہ وسلم کی طرف کرتے اپنے اور حضور کے درمیان واسطہ کا ذکر نہ کرتے جیسا
کہ عمو یا سعید بن الحسیب کمول وشقی ابراہیم نخی اور دیگر اکا برتا بعین کا معمول تھا۔ امام محمد بن جریہ
فرماتے ہیں۔ ان المنسلس بسامسو هم علی قبول المصوسل تابعین سارے کے سارے مرسل کے
قبول کرنے پر شفق تھے۔ امام علی بن المد بنی فرماتے ہیں۔ کہ امام حسن بصری کے مرسلات صحیح ہیں
وظامیہ) ان کے متحلق امام عظم کی کتاب الآ ٹار میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقرے سنا ہے کہ
عواق میں حسن بصری جیسا کوئی نہیں۔ ص

(r) تبذيب: ص٩٣ ج٣

آپ پہلے من چکے جیں کہ حضرت ابو ہریرہ صحابہ جی ہے اگر کسی کی عدیث دانی کو رشک کی مقابوں ہے دیکھتے تھے تو وہ عبداللہ بن عروبین العاص تھے۔ موصوف نے الصحیفة الصادقة کے عام ہے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ شاید حضرت ابو ہریرہ نے ان ہی کی تقلید جی اپنی عالم ہے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ شاید حضرت ابو ہریہ نے نان ہی کی تقلید جی اپنی عالم عالم الصحیفة المحید منظم الله کی اس کران میں اس کے دوقائی نسخ ملے ہیں۔ بوی تحقیق وجبتو کے بعد انہوں نے پہلی صدی جبری کی اس کران مایہ تالیف کوشائع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقابلہ کرنے پر نظر آتا ہے کہ بعد صرت ابو ہریہ تا ہے کہ بعد صرت ابو ہریہ تا کہنا ہے کہ منداحمہ میں آج بھی یہ پورے کا پورارسالہ بلا حذف مصرت ابو ہریہ تا ہے کہ والے سات ہی بلکہ منداحمہ میں آج بھی یہ پورے کا پورارسالہ بلا حذف واضافہ موجود ہے۔ اس متعلق تفسیلات کے لیے صحیفہ ہمام بن مدیہ کا مقدمہ و کھئے۔

# ايك غلط فني كاازاله

جم نے زمانہ صحابہ میں حدیث کی تدوین پر ان تالیفات کا تذکرہ لوگوں کی پھیلائی
ہوئی اس فلط بھی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ حدیث کی بقد وین ایک سوسال بعد ہوئی ہے۔
یاد رکھتے یہ بہت بڑا علین مخالط ہے۔ حدیث کے موضوع پر تالیف و تصنیف کے اس قدر
سرمایہ ہونے کے باوجود یہ بچسنا تاریخ ہے بہت بڑی ہے انصافی ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر بھی
صالح نے علوم الحدیث میں تفصیلی بحث کی ہے۔

بیر سی ابر کرام کے چند تو شتے ہیں جو بہت کی احادیث پر مشتل ہیں یا جو متقل کتاب یا صحیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ورنداگر سحابہ کی ان تمام تحریروں کو یک جا کیا جائے۔ جس میں انہوں نے کسی حدیث کا تذکرہ کیا ہے توایک مشقل کتاب تیار ہوسکتی ہے۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تدوین حدیث کے کام کا آغاز دور نبوت ہی جس ہو چکا تھا اور پھر دور صحابہ جس بھی میہ کام ہوتا رہا تحریری بھی تقریری بھی۔ لیکن زیادہ تر توجہ تقریری طور پر کام کرنے کی طرف میڈول تھی کیونکہ عرب والول کی تاریخ اور ان کی معاشرت جس علمی سرمامہ کو محفوظ رکھنے کا پہلے سے بھی طریقہ رائج تھا۔ وہ اپنے تمام شجرہ ہائے نب' اہم تاریخی واقعات'

قدوي عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة اربعة الاف رجل و مرأة (١) " صحابہ میں سے صرف جار بزار مردوزن نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روايات بيان كاير-"

اتن بدی تعداد میں سے اس قلیل عدد ہی کے ذریعے علوم نبوت ہم تک پہنچنے کی وجہ ہے ہے کہ محابہ میں ہر محض ہیر کام نہ کرتا تھا۔ بلکہ خاص خاص وہ حضرات ہی کرتے تھے۔ جن کو ائی قوت حافظ پر پورا پورا اعماد تھا۔ اور سے بھی بہت احتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے۔چنانچے شاہ ولی اللہ نے ازالة الحفایس لکھا ہے:

فاروق اعظم عبدالله بن مسعود رابا جمع بكوفه فرستاد ومعقل بن يبار وعبدالله بن معقل وعمران ب حصينٌ رايه بصره وعباده بن الصامت وابوالدرداءٌ رابشام ومعاويه بن الي مفيان را كدامير شام بود قد عن بلغ نوشت كداز حديث ايثال تجاوز عكد ـ (٢) فاروق اعظم في عبدالله بن مسعود كوايك جماعت دے كركوف رواند كيا معقل بن يبازة عبدالله بن معقل اورعمران بن حصين كوبصره اورعباده ابن الصامت ابوالدرداء كوشام معاويداين الى مفيان كوجوكدشام كامير تن يورى تاكيدفرمائى -كدان كى مديث عنجاوز شكري-

بیاں بات کی ملی دلیل ہے کہ محابہ میں بیکام بر محض نہیں کرتا تھا اور جو کرتے تھے ان می بے صدفرق مراتب تھا۔ اس فرق مراتب کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے۔ کہ سب سے زیادہ احادیث کی تعداد جن حضرات سے آئی ہے وہ صرف چار ہیں۔مثلاً

حضرت ابو بريرة ٥ حضرت عبدالله بن عره حضرت الس بن ما لكن حضرت عا تشه صدیقہ ان کے بعداس سے کم تعدادوالے تین ہیں۔

حفرت عبدالله بن عبال ٥ حفرت جاير بن عبدالله ٥ حفرت ابوسعيد خدري جن محابد کی روایات بزارے زیادہ جیس وہ صرف ول ہیں۔

LU: الله (1)

166

امام اعظم اورعلم الحديث

جنگی کارنام بوے بوے خطب لم لم الم قصیدے اور تظمیں سب زبانی یادر کھتے تھے۔قرآن پاک نازل ہوا تو اس نے اپنے لیے ای طریقے کوسراہا اورخود نبوت اور صحابہ نے بھی یہی طریقہ

بل هوايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم

" بلكه وه آيتي صاف ان لوگوں كے سينوں ميں جن كوعلم ملا ہے۔" (1)

یمی طریقدارشاد نبوت کو محفوظ رکھنے کے لیے صحابے نے اختیار کیا ہے اور خود ذات نبوت نے بھی ان کوابیا ہی کرنے کو کہا تھا۔ چنانچہ وفد عبدالقیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ نے وفد کو زبانی ہدایات سے نواز اتو پیخصوصی ہدایت بھی فرمائی کہ:

احفظو هن "ان كوزباني يادكراو\_"(٢)

حدیث کا بیان کرنے والے صحابہ کرام

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ہے جن صحابہ کرام کے ذریعے احادیث کا ذخیرہ امت کو ملا ہے اور تاریخ احکام یا تاریخ سنت کی معلومات کا سرمایہ جن اکابر کی وساطت سے کتابوں میں آیا ہے ان کی تعداد ایک لا کھ چوہیں ہزار میں سے صرف چار ہزار مردوزن ہیں۔ چنانچدامام حاكم لكستين:

(۱) یعنی جیے حضور انور صلی الله علیه وسلم نے کسی سے پڑھانہیں ایسے بیددین جووہ لے کرآئے ہیں۔ ان کے صحابہ (جن کو اللہ کی جانب سے علم ملا ہے) کے ذریعے بن لکھے سینہ بسینہ جاری ہوگا اللہ کے فضل سے ان کے بی سینے اس کے الفاظ ومعانی کی حفاظت کریں مجے الفاظ کی حفاظت کرنے والوں کو حفاظ وقراءاورمعانی کی محرانی کرنے والوں کوفقہاء مجتمدین کہتے ہیں صراط منتقیم یمی ہے کہ دین کے پنچانے میں حفاظ وقراء پراور وین کے بچھنے میں فقہاء پراعتاد رکھے دونوں میں ہے کسی ایک میں بھی خودرائی کرنا خمارے کومول لیما ہے۔ اور عالباً حدیث افتراق میں ما انا علیه و اصحابی ے بھی يى بتانامقصود ب\_ (٢) الخيرات الحسان: ص٠١

(٢) ازالة الخفائس ٢

طبقات ابن سعد ہے سی ہے حالات میں اس ہے پہلے اتنی بوی کوئی کتاب نہیں لکھی گئے ہے۔

یہ کتاب عرصہ ہے مفقو دھی اب یورپ میں جیپ گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری کتابیں منصر

یہ کتاب عرصہ ہے مفقو دھی اب یورپ میں جیپ گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری کتابیں منصر

وجود پر آئی ہیں۔ طبع شدہ کتابوں میں سب ہے مبسوط حافظ ابن جحر عسقلانی کی الاصاب فی تمیز

السی ہے۔ یہ کتاب آٹے جلدوں میں ہے۔ اس میں کل صحابہ ۱۳۲۷ کے تراجم آئے ہیں۔

السی ہے۔ یہ کتاب آٹے جلدوں میں ہے۔ اس میں کل صحابہ کا بارہ طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔

ابن سعد نے طبقات میں تمام سحابہ کو پانچ طبقوں اور امام حاکم نے بارہ طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔

- طبقات سحابہ یہ ہیں: وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں مسلمان ہوئے میں پہل کی جیسے خلفا وراشدین ۔ وہ لوگ جومشر کین مکہ کے دارالندوہ میں مشاورت سے پہلے مسلمان ہوئے۔
  - ماج ين جشد
  - 🚭 اسحاب عقبداولي -
    - اسحاب عقبه ثانيه
- وہ مہاجرین جوحضورانور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جاتے ہوئے قبامیں طے۔ اصحاب بدر۔
  - @ ووصابد جنہوں نے بدر اور حدیدے درمیان جرت کی ہے۔
    - 🐞 اسحاب بيعند الرضوان-
    - @ ووسحابہ جوعد بیبیاور فتح مکہ کے درمیان مہاجر ہوئے۔
      - ووسحابہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔
- و و بچ جنہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے دن اور ججۃ الوداع میں زیارت کی۔

صحابه كرام ميس حفاظ وفقتهاء

پھر صحابہ کرام میں خدمت دین کا کام علمی طور پر دوحصوں میں تقسیم تھا۔ پچھوتو وہ تھے جن کا کام صرف محفوظ سر ماہیہ کے آگے پہنچانا تھا۔ بیدا عادیث روایت حضرت عبدالله بن مسعودٌ ٥ حضرت عبدالله بن عمروٌ ٥ حضرت على بن ابي طالبٌ ٥ حضرت عمر الخطابٌ ٥ حضرت ام سلمهٌ ٥ حضرت ابوموىٰ اشعریٌ ٥ حضرت براء بن عازبٌ ٥ حضرت ابوذ رغفاریٌ ٥ حضرت سعد بن ابی وقاعیؒ ٥ حضرت ابوامامه با بلیُ ٥

168

وہ صحابہ جن کی روایات سے نے زیادہ ہیں۔ وہ تعداد میں انیس ہیں۔

حضرت صدیق اکبڑ حضرت عثان غی حضرت عباده بن الصامت حضرت عمران بن حصین و حضرت ابوالدردای حضرت ابوقادی حضرت بریدی و حضرت ابی بن کعب و حضرت معاویت حضرت ابوابیب انصاری و حضرت مغیری حضرت ابوبکری و حضرت نعمان بن بشیر و حضرت ابومسعود انصاری و حضرت جریر بن عبداللہ و حضرت مجل بن سعد و حضرت معافر بن جبل و حضرت اسامہ بن زید و حضرت ثوبان و

ان کے بعد سینکروں سے نیچ احادیث بیان کرنے والے صرف چورای ہیں۔

- انیس حدیثیں بیان کرنے والے صرف دوسحانی ہیں۔
- 🚳 اٹھارہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف چے صحابی ہیں۔
- 🥸 ستره حدیثیں بیان کرنے والے صرف تین صحابی ہیں۔
- 💨 سولہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف تین صحافی ہیں۔
- پندرہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف چار صحافی ہیں۔
- ﴿ چودہ حدیثیں بیان کرنے والے صرف گیارہ صحافی ہیں۔
- 🥮 تیره حدیثیں بیان کرنے والے صرف سات صحابی ہیں۔

سب سے زیادہ تعداد ایک ارشاد بیان کرنے والے صحابہ کی ہے۔اس کے بعد پھر تین بالتر تیب بزاروں تک ۔(۱)

اور جن صحابہ کے ذریعے امت کواپنے پیغیبرے بیعلم کی میراث ملی ہے۔علماء نے ان کی زند گیوں پر مفصل اور مبسوط کتا ہیں کتھی ہیں۔سب سے قدیم کتاب اس موضوع پر اگر چہ السیوطی کے خیال میں امام بخاری کی تاریخ ہے۔لیکن اس سے زیادہ قدیم کتاب اس موضوع پر

<sup>(1)</sup> تلقيح فيوم إلى الإثر: ص١٨٨ تاص ١٩٤

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدایک عورت کو بلی کے بائد صنے کھانا چینا بند کرنے کی پاداش میں عذاب ہوا۔

حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بی ہاں میں نے حضور کے ایبا بی سنا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بید عائشہ نے فرمایا کہ بید عائشہ نے فرمایا کہ بید عورت کا فرمایا کہ بید عورت کا فرم تھی۔ خوب یادر کھواللہ سجانہ کے نزدیک مومن کا اس سے کہیں زیادہ اکرام ہے کہ وہاسے سرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب دے۔

یادر ہے کہ حضرت ابو ہر برہ پر حضرت عائش کے ان تعقبات سے بیہ شبہ ہرگز نہ کرنا چاہے کہ اس سے حضرت ابو ہر برہ کی شان فقا ہت پر کوئی حرف آتا ہے کیونکہ حضرت عائش کے تعقبات صرف حضرت ابو ہر برہ گئے ساتھ خاص نہیں بلکہ ان کی جانب سے ایسے تعقبات تو ان پر بھی ہیں جوفقا ہت میں معروف اور کثیر الفتاوی ہیں۔ مثلاً فاروق اعظم ملی بن ابی طالب ۔

ابن سعد نے طبقات بیل ابن القیم نے اعلام بیل حضرت ابو ہریرہ کو ان صحابہ بیل شار کیا ہے جو بیان فآوی و مسائل بیل ورمیانے ورجہ پر تھے۔ کسی صحابی کے کیر الحدیث اور صدیث اور وحفظ بیل شہرت پالینے کا مطلب بین بیل ہے کہ وہ عدیم الفقاہت ہے۔ اگر کھڑت حدیث اور اسناو وروایت کی فن کاری کی وجہ ہے ارباب طبقات نے امام اجمد اور امام بخاری کو فقہاء بیل شار فیس کیا تو اس کا بیر مطلب نہیں کہ امام اجمد اور امام بخاری فقید نہ تھے۔ یقیناً تھے لیکن دوسر سے شار فیس کیا تو اس کا بیر مطلب نہیں کہ امام اجمد اور امام بخاری فقید نہ تھے۔ یقیناً فقید تھے گر فاروق اعظم ، علی ارباب فن کی طرح ان کا بی فن نہ تھا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ یقیناً فقید تھے گر فاروق اعظم ، علی میں ابی طالب اور ابن مسعود کی طرح فنکار نہ تھے ان کی فنکاری تحدیث و روایت تھی۔ علامہ عبدالعزیز بخاری نے کشف الاسرار بیل ، حافظ ابن البام نے آخر بیل ، حافظ ابن البام کھتے ہیں کہ علامہ الجوابر المحدید بیل یہ بات پوری قوت کے ساتھ واضح کی ہے۔ حافظ ابن البام کھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فقید ہیں۔ اور اسباب اجتہاد سے مالا مال تھا۔ (۱)

rerd: 13 (1)

کرتے تھے۔ پچھے وہ تھے جن کا کام قرآن وحدیث کے محفوظ سرمائے سے مسائل کا استنباط اور ان میں تفقہ اور تد برتھا۔ اس سلسلے میں حدیث الی موک اشعریؒ پر حافظ ابن القیم کی تصریحات آپ پڑھ چکے ہیں۔ان دونوں طبقوں میں باہم علمی مسائل پراپنے اپنے فن کے لحاظ سے گفتگو بھی ہوتی اور فقہاء کی جانب سے ان حفاظ پر فقہی اعتراض بھی ہوتے تھے۔

سنن ابن ملجہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاد گرامی پیش کیا۔

لوگو! اس چیزے وضو کرو جھے آگ نے بدل دیا یعنی آگ پر کی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تو گرم پانی سے وضوکرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ا نے فرمایا میرے بھائی! جبتم حضور انور کا ارشاد گرامی سنوتو اس کے لیے مثالیس نہ تراشو۔ منداما م احمد بن عنبل میں ہے کہ ابوحسان الاعرج کہتے ہیں کہ دو مخض حضرت عاکثہ صدیقتہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ:

انما الطيرة في المرأة والدابة والدار \_

"ب شك شكون عورت سوارى اور كحريس ب."

حضرت عائشہ فرمایا قتم ہاس ذات کی جس نے قرآن ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم پراتارااییا نہیں ہے۔حضور تو یوں فرماتے تھے۔ کہ زمانہ جا بلیت میں لوگوں کا کہنا یہ تھا۔ کہ شکون عورت کھر اور گھوڑے میں ہے۔اس کے بعد حضرت عائشہ نے قرآن حکیم کی بیآیت تلاوت فرمائی۔

مااصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الافی کتاب۔
حضرت ابو ہری ڈنے بات کا آخری حصد سنا آغاز نہیں سنا جتنا سنا بیان کر دیا۔
مند الی داؤد طیالی میں ہے کہ حضرت علقہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائش کے پاس
تھے ابو ہریرہ آئے حضرت عائش نے کہااے ابو ہریرہ کیاتم بیصدیث بیان کرتے ہوکہ حضورانور

حافظ عبدالقادر قرشی لکھتے ہیں کہ: حضرت ابو ہریرہ فقید تضان کو حافظ ابن حزم نے فقہاء صحابہ میں شار کیا ہے۔ شخ تقی الدین السبکی نے ان کے فقادی کتابی صورت میں جمع کیے ہیں۔(۱)

یہ امر آخر ہے۔ کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کوفتی شہرت نہ ہو جیسا کہ الوائل الصیب میں ابن القیم حافظ ابن حزم کے حوالہ سے رقمطراز ہیں۔

ابن عبال کے قاوی تغییر اور مسائل کا حضرت ابو ہریرہ کے قاوی ہے کیا مقابلہ اور
کیا نبست؟ بے شک حضرت ابو ہریرہ حفظ میں صاحب مقام ہیں بلکہ علی الاطلاق بوری امت
میں حفاظ ہیں۔ حدیث کو جیسا سنا ہے آ گے چیش کرتے ہیں۔ ان کی ساری تو جہات کا مرکز حفظ حدیث اور استنباط حدیث اور استنباط حدیث اور ان کے افاظ بڑھ لیجے۔

فكانت همته مصروفة الى الحفظ و تبليغ ماحفظ كماسمعه وهمة ابن عباس مصروفة الى التفقه والاستنباط\_(٢)

''ابو ہریرہؓ کی مساوی توجہ حدیثوں کے یاد کرنے اور یاد شدہ حدیثوں کے پہنچانے پر لگی تھی۔اورابن عباسؓ کی ہمت وتوجہ کا مرکز فقہ فتاوی اوراشنباط مسائل تھا۔''

ای بناپراصول کی کتابول میں بیہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ کدان صحابہ کی حدیثوں کو جو فقہ واجتہاد میں نہیں بلکہ صرف فقہ واجتہاد میں نہیں بلکہ صرف عدالت و حفظ میں معروف ہیں ترجیح دی جائے۔ برخلاف ان کے جو فقہ واجتہاد میں نہیں بلکہ صرف عدالت و حفظ میں ممتاز و مشہور ہیں۔ ان کی حدیث کورائج نہیں قرار دیا جائے گا۔ فقہ واجتہاد میں شہرت رکھنے والوں کی مثال میں خلفاء راشد بن معنرت عبداللہ بن مسعود معنوت عبداللہ بن عبرات عبداللہ بن عبرات عبداللہ بن کمی مثال میں حضرت عبداللہ بن معنوت معانی مثال میں حضرت معانی بیا ہے۔ اور حفظ وعدالت میں شہرت رکھنے والوں کی مثال میں حضرت معانی بیا کا نام لیا ہے۔ اور حفظ وعدالت میں شہرت رکھنے والوں کی مثال میں حضرت ابو ہر بیرہ معانی بیا کا نام لیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں :

ان عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين كان حديثه حجة وان عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كانس وابي هريرة \_ "الرفقداوراجتهاد شي مشهور بوجيے ظفاء راشدين تواس كى حديث ججت باور الركوئى عدالت ضيط وحفظ حديث مي مشهور بور مرفقه مي شهرت ندركما بور جيے الوجرية اورائي "."

اب سابقہ بیانات کی روشی میں آپ ہی فیصلہ فرمائے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت فیصلہ فرمائے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت فاروق کو کئی چیز میں شہرت حاصل ہے۔ یقینا حضرت ابو ہریرہ کو حفظ میں اور حضرت قاروق اعظم کو فقہ و اجتہاد میں اس سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہے کہ ان بزرگوں کے نزد یک حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں۔ حاشا شم حاشا فقیہ ہیں۔ گر حضرت ابن عباس، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرح فقہ میں معروف نہیں۔ اور کمی فن میں شہرت نہ ہونا کو کی جیب نہیں یہ تو فرق مرات ہے۔

طافظ زر کشی نے جعزت عائش کے ایسے تعقبات کو ایک رسالہ نائ الاجابت فیسما استدر کے عائشہ علی الصحابة "من جمع کردیا ہے۔ بدرسالہ معر میں طبع ہو چکا ہے۔ حافظ سیونلی نے اپنی عادت کے مطابق اس کی تلخیص "عین الاجاب فی استدراک عائش علی الصحاب" کے نام سے کی ہے۔ یہ مطبع محارف اعظم گڑھ ہندوستان میں طبع ہوا ہے۔

الغرض بتانا بيہ چاہتا ہوں كەسحابە ميں اس لحاظ سے فرق مراتب تھا اور فرق مراتب كى يجى ميراث تابعين اور تبع تابعين كوبھى صحابہ سے لمى ہے۔

اور یمبال سے مید حقیقت بھی الم نشرح ہوگئی کہ حضرت فاروق اعظم میں متعلق جو میر تضریحات ملتی ہیں کہ:

اقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلمه.
"رسول الله على ورايت كم كرور"
يا حفزت قرظة كابيركها كه نهانا عمو (منع كيابهم كوعرف) اوريا حفزت الوبريره كا الوسلمه كسوال يربيركها كه:

در ہرشیرے مقرئے ومحدثے رافرستاد(۱) "" پ نے ہرشیر میں ایک قاری اور ایک محدث بھیجا۔"

اور روضة الاحباب كي خوالے بي تعصاب كد زماند فاروق اعظم ميں ايك بزار چيتيں شہر فتح ہوئے۔ اس كا مطلب اس كے سواكيا ہے كہ فاروق اعظم في ايخ دور خلافت على ايك بزار على مطلب اس كے سواكيا ہے كہ فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت على ايك بزار چيتيں سحاب كرام كى حديث كواشاعت كے ليے مقرد فرمايا۔ آپ چاہيں تو تذكرة الحفاظ اسد الغاب اور الاصاب جيسى كتابول سے اليے صحاب كى ايك فبرست مرتب كر سكتے ہيں۔ جن الحفاظ اسد الغاب اور الاصاب جيسى كتابول سے اليے صحاب كى ايك فبرست مرتب كر سكتے ہيں۔ جن كو حضرت عرش نے معلمين سفن اور حدثين كى حيثيت سے رواند كيا۔ ايك بار مجمع عام ميں تقرير كرتے ہوئے يہ بات واشكاف لفظوں ميں فرمائی۔

اللى اشهدكم على امراء الامصار اللى لم ابعثهم الا يفقهوالناس فى دينهم (٢) " بين تم كواه بناتا بول كرين في امراء كوشرول بين وين سكهاف كے ليے روانه كيا بـــــ"

انسى والله ماابعث اليكم عمالي ليضربوا ابشاركم ولكن ابعثهم اليكم ليعلموا دينكم وسنة نبيكم (٣)

" میں بقسم کہتا ہوں کہ میں نے امراء کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تہیں وین اور تہارے نی کی سنت عکما کیں۔"

کویا فاروق اعظم کے زمانے میں ہرمکی افسر انتظامی سربرای کے ساتھ محدث اور معلم فقہ ہوتا تھا اور بیدالتزام صرف انتظامیہ تک محدود نہ تھا۔ بلکہ فوجی افسروں میں بھی اس کا خاص لحاظ ہوتا تھا۔ قاضی ابو بوسف رقمطراز ہیں۔

ان عمر بن الخطاب كان اذا اجتمع اليه جيش من اهل الايمان بعث عليهم رجلاً من اهل الفقه والعلم

" حضرت عمر کے پاس مسلمان فوجی آئے۔ تو ان پر اہل فقد اور علم کو امیر بناتے۔ " یا در ہے کہ صدر اول میں فقد سے مراوست ہوتی تھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: لو كنت احدث فى زمان عمر مثلما احد ثكم يضرنبى بمخفقة (١) "اكر من زمانة عرض اي حديث بيان كرتا جيم م كرتا مول تو جحه وه ورك لكاتي-"

توان کا منشا وہ نہیں جو عمواً آج سجے دلیا گیا ہے۔ بلکہ اس کا پس منظریہ ہے کہ فاروق اعظم فی تحدیث اور اشائت سنت کے لیے سرکاری طور پر شخصیتیں مقرر کی تھیں۔ ہرکس و تاک کو یہ کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ امام دارمی فرماتے ہیں کہ حضرت عرک کا یہ منشا تھا کہ غزوات اور جنگی سرگرمیوں کے واقعات رائے عامہ کے سامنے نہ بیان کیے جائیں۔ صرف فراکش وسنن سے ان کوروشناس کیا جائے اور تھیم الامت شاہ و کی اللہ فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عرکا مطلب یہ تھا کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن کا تعلق عادات و شائل سے ہے۔ وہ نہ بیان کی جائیں کیونکہ ان سے کوئی غرض شرعی متعلق نہیں۔ یا وہ حدیثیں مقصود ہیں جن کے حفظ و میبان کی جائیں کیونکہ ان سے کوئی غرض شرعی متعلق نہیں۔ یا وہ حدیثیں مقصود ہیں جن کے حفظ و منبط کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ (۲) ان تاویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تمام خود ان کے طرزعمل ہے متعین ہوسکتا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے تمام ممالک محروسہ میں مقدر کیے تھے۔ اور ہر جگہ تاکیدی احکام روانہ کیے تھے کہ ان معلمین مقرر کیے تھے۔ اور ہر جگہ تاکیدی احکام روانہ کیے تھے کہ ان معلمین مقرر کے تھے۔ اور ہر جگہ تاکیدی احکام روانہ کیے تھے کہ ان معلمین سے فرائض اور سنن سیکھو جیسا کہ قرآن سیکھتے ہو۔ چنانچے مند دارمی میں ہے:

تعلموا الفوائض والسنن لما تعلمون القران -"فرائض اورسنن كوسيكهوجية قرآن سيحة بو-"

اور قرآن کے ساتھ صحت الفاظ و اعراب بھی سیکھو۔ ان کے خاص الفاظ حسب روایت ابن الا نباری پیر جیں: تعلموا اعراب القران کیما تعلمون حفظہ'۔

"اعراب قرآن سيحوجياس كوياد كرناسيكهة مو-"

مورخین نے چونکہ زمانہ فاروق اعظم میں تعلیمی نظم کے لیے کوئی خاص عنوان قائم نہیں کیا اس لیے ان معلموں کی تعداد معلوم نہیں ہوسکی گر جستہ جستہ تصریحات سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہرشہر میں متعدد صحابہ اس کام پر مامور تھے۔قرق العینین میں ہے کہ:

<sup>(1)</sup> قرة العينين: ص ١٦١ (٢) كتاب الخواج: ص ١١٨ (٣) كتاب الخواج: ص ١١٥

امام اعظم أورعلم الحديث

خلافت اور متروين حديث

مسلمین درز مان شیخین کے متفق بودند باخذ بدسنت ظاہر کد مجر بفقد است (۱) "مسلمان شِخين كران ميسنت كواپنان يرمنن سے جے فقد كتے ہيں۔" اس تمام تنصیل سے مقصود صرف سے بتانا ہے کہ تاریخ کی اتنی بوی شہادت ہوتے ہوئے روایت حدیث ممانعت کی وجداس کے سوا کچھنیں ہے کہ بیکام ہر کس و ناکس کے كرنے كانبيس بلكه مركاري طور براس كے ليے خاص مخصيتيں مقررتھيں۔

#### خلافت راشده اوربدوين حديث

خلفائے راشدین کے سارے دور میں ارشادات پیغیبر کی عمومی حفاظت رائے عامہ نے ای طرح کی اور ای کا نام ان کی زبان میں العلم تھا۔ اور بیعلم کی گرانی سابقدرواج کے مطابق بطريق الراوية بحقى \_

يد بات كه خلافت راشده من با قاعده قانوني طور يركتابي صورت من حديث كي تدوین کیوں نہیں گی۔اس کے لیے ہم یہاں حافظ ابو بکر بن عقال کے بیان کا ایک اقتباس ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

ابوبكر بن عقال الصقلي بروايت ابن بشكوال رقمطراز بين كه حديث كا سارا ذخيره ز ماند نبوت کے بعد صحابہ کے سینوں میں الگ الگ تھا۔ یعنی کسی کو پچھے معلوم تھا۔ ساری زندگی ایک بی شخص کومعلوم نہ تھی اور پھر جے جو پچھ بھی معلوم تھا وہ بھی معانی کی حد تک۔ کیونکہ الفاظ كى حفاظت كااس كے ليے كوئى قانونى اہتمام روز اول بى سے نہيں كيا حمايہ برخلاف قرآن کے کہاس کے الفاظ کی قانونی طور پر گرانی کی گئی تھی۔

اليك مالت ميں اگر صحابه كرام زمانه خلافت راشده ميں قرآن بى كى طرح احاديث كوبهجي يججاكر ليتة اس مين ايك طرف بيه خو بي ضرور بيوتي - كدايك قابل اعتاد علمي سرمايه كتاب کی صورت میں لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا مگریہ قباحت بھی یقینی طور پر پیش آتی کے قرآن اینے اعجاز کی وجہ سے متعینہ الفاظ میں محفوظ تھا۔ برخلاف سنت کے کہ اس کے معانی ومطالب مقرر تھے۔

مر الفاظ كا اعجاز شد ہونے كى وجد سے قرآن جيسى حفاظت نبيس كى گئے۔ اس ليے حديث كا جو ذخره كتاب سے باہررہتا وہ حديث ہونے كے باوجود بے اعتبار ہوجاتا۔ ان وجوہ سے خلافت راشدہ نے حدیث کوخود سرکاری طور پر کتابی طرز پر جمع نہیں کیا

بكداس كو بعدين آنے والول ير جيمور ديا۔

نبوت محديد على صاحبها الصلوة والسلام دوسرے انبياءكى نبوتوں كے مقابلے ميں ايك فلال حشيت كرآئى ب- دوسرى نبوتول ساس كومتاز كرف والى چيزيد بكرية نبوت اع ساتھ خلافت کے کرآئی ہے۔ جمة الله البالغد میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے نبوت کے اس المازكوقرة ن كامنطوق قرارديا ب-قرة ن كامشبورة يت كن كاتشريج كرت موس كلي بين:

ما ننسخ من اية اوننسهانات بخيرٍ منها او مثلها فقوله بخير منها فيما تكون النبوة مضمومة بالخلافة\_

"جومنسوخ كرتے بيں ہم كوئى آيت يا بھلا ديتے بيں تو لے آتے بيں اس سے اچھی یا اس جیسی ۔ اس سے اچھی اور بہتر کا مطلب میہ ہے کہ ہم وہ نبوت عطا کرتے يں جوخلافت سے وابستہ ہو۔''

جية الله عي من ايك دوسر عمقام ير لكي إن-

اعظم الانبياء شاناً من له نوع اخرمن البعثة وذالك ان يكون مراد الله تعالىٰ فيه ان يكون سبباً لخروج الناس من الظلمات الي النور وان يكون قومه خيرامة اخرجت للناس فيكون بعثه يتناول يعثأ اخر ـ

« نبیول میں بڑی شان کا نبی وہ ہے جو نبی ہونے کے ساتھ ایک اور بعث بھی ساتھ لے کرآئے۔ بیاس طرح کہ نبی کی نبوت کے ذریعے اللہ سجانہ کا مقصد ایک تو اوگوں کو کفر کی ظلمت سے نکال کرائیان کی روشنیوں میں لانا ہواور دوسرا یہ کہاس کی قوم بہترین امت ہو جے لوگوں کے لیے روانہ کیا گیا ہو۔ اور بیآ پ کی قوم کی

اسلام میں خلافت راشدہ کی حد تک قول خلیفہ کا مقام ججت اور دلیل کا ہے۔ تھیم

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين تمكسوا بها وعضوا عليها بالنواجذ(١)

معمیری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت سے چمٹ جاؤ 'اے تھام لو اور اس کو دانوں عصبوط پرلو۔"

ای سنت کی تعریف سی کی جاتی ہے:

السنة هي الطريقة المسلوكة فيشتمل ذالك التمسك بما كان عليه و خلفائه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والا قوال وهذه هي السنة الكاملة (٢)

"سنت طریقد مسلوکد کا نام ہے۔ بیصفور انور کی سنت اور خلفائے راشدین کے تمام اعتقادات اعمال اوراقوال كوشامل بيك سنت كالمدب-"

(س) حضوراقدى صلى الله عليه وسلم في جهال امت كاختلاف وافتراق كا پنة ديا -وہاں امت کے لیے اختلاف کے ای دلدل میں شاہراو نجات کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ب\_مااناعليه واصحابي \_(دوجس پرمس اورمير عاجير) يبال آپ نے اپ ساتھ سحابہ کو ملا کرراو نجات کی تعین فرمائی ہے۔

اى بنار فرقد ناجيد كى يتوريف كى كى ب

الفرقة الناجية هم الاخذون في العقيدة والعمل جميعاً بما ظهر من الكتاب والسنة وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين (٣) معفرقد ناجيه وي اوك جي جوعقيده وممل دونول مي كتاب وسنت ك ظوامراور جمبور صحاب وتابعين كى شاهراه يرمول-"

(۱) ترفدى: ص٩٩ ج٢-اين ماجه: ص٥-ابوداؤد:ص ٩٥ ج٢ ج٢-مندداري: ص٢٦-مند احد اص ١٤ ج ١٩ متدرك ع ٩٥ ج ١) (٢) جامع العلوم والكم على 19 ج ١ (٣) جية الله البالغه ص ١٥٦ ج الامت شاہ ولی اللہ نے خلفاء کے ارشاد و کردار کی جیت پر (ازالیة الخفاء: ص ۴۳۰ ج ۱) پر تفصیلی بحث کی ہے اور اپنے وعویٰ کوقر آن وسنت کے دلائل سے ثابت کیا ہے۔قرآن کی اس آیت کہ: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم

دریں آیت افادہ مے فرماید آنچے بسعی ایشال ممکن وشائع ومشہور مے شود دین مرتضی

خلافت اور تدوين حديث

"اس آیت کا مفادیہ ہے کہ صحابہ کی کوشش سے اس کو جو قوت ملی اور دین کی جو اشاعت اورشهرت ہوئی وودین پسندیدہ ہے۔''

الذين ان مكنا م م في الارض اقامو الصلواة ـ

دریں آیت افادہ فرمودہ ہر نمازے و زکوتے و امر معروفے و نہی منکرے کہ از ممکنال ظاہر شودمحمود وکل رضا' ت۔(۲)

''لیعنی خلافت راشدہ کے قول و فعل کے دین میں جبت ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اللہ یاک نے قرآن میں دین کوان کی طرف نسبت کر کے اے اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے۔اس لیےان کے تمام اعمال دین میں محود و محل رضا ہیں۔''

اسلام میں جیسے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب الا تباع ہے ایسے ہی خلفائے راشدین کی سنت بھی واجب الا تباع ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومعیار حق گردانے ہوئے ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ چنانچے حضرت عرباض بن سارية بروايت ب كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

(٢) ازالة الخفاء: ١٠ ج

(١) ازالة الخفاء: ص ٢١ ج

نظام نبوت وخلافت

والمذين امنوا بالله ورسله اولتك هم الصديقون والشهداء عند

181

''اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یمی لوگ صدیق اور شہداء الي اي پروردگار كے حضور -"

ایک اور موقعہ رکلمہ خطاب کے ڈریعے صحابہ کو کہا ہے:

لتكونوا شهداء على الناس (تاكيم لوكول يركواه بوجاو)

اس كا مطلب صاف يد ب كدقر آن ك نزديك عقائد اعمال اخلاق اور آداب میں نبوت اور خلافت کے قائم کیے ہوئے نقوش کا نام صراط متعلم ہے۔

ای بنار قرآن نے نبوت کے سارے کامول کوائے تخاطبوں کے فرائض بتایا ہے مثلاً: نبوت كاكام ووت بقرآل في منكم كے خطالي زور سامات مخاطبول كا فرض قرار دیا ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير\_

" جا ہے کہ تم میں سے ایک ایس جماعت ہوجو نیکی کی طرف بلائے۔" نبوت كامشن امر بالمعروف اور نجى عن المتكر بقرآن نے اے امت كى خيريت كا

كتتم خير امةٍ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر\_ " تم بہترین امت ہولوگوں کے لیے بیا کیے گئے ہو نیکی کا حکم دیتے ہواور برائی

نبوت کا مقام شہادت علی الناس ہے قرآن نے اس کوایے مخاطبوں کے نقط اعتدال ير مونے كى علت بتاكر خلافت كافرض قرار ديا ہے۔

كذالك جعلنا كم امة وسطاً لتكونو اشهداءً على الناس-"ا پہے ہی بنادیا ہم نے تم کو درمیانی امت تا کہتم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔" نبوت کا کام بلغ ہے مگر قرآن میں ای کوخصوصی طور پر خلافت راشدہ کا فریضہ قرار يعنى فرقه ناجيه مفهوم ميس كتاب وسنت اورمصداق مين صحاب وتابعين ساستفاده كرتاب اورائ مفہوم ومصداق کی ہم آ بھی کو بتانے کے لیے اس فرقد ناجیہ کا نام السنة والجماعة رکھا گیا ہے۔ ال تفصيل سي آپ يقيناال نتيج پر پنجيس كرك

اسلام کاعلمی ٔ اخلاقی اور روحانی نظام نبوت اورخلافت سے ل کر بنا ہے یعنی قرآن کی ہدایات 'حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وعملی تشریحات اور خلافت کی آئیمی اور قانونی ترتبيب كا نام ممل اسلام ب\_ا كرصديق اكبر، فاروق اعظم ،عثان عَيُّ اورعلى مرتضى مين على سيكونى بھی تدوین سنن کا بیکام کرتا تو یقیناً بیتدوین پورے اسلام کی آئینددار ندموتی بلکه خلفاء کے ادوار اربعہ میں سے ایک کے رہ جانے ہے بھی سنت کی تدوین ادھوری ہوتی۔ اس لیے ان اکابر میں سے کی نے بیکا مجیس کیا ہے۔

(a) قرآن مجيد مي الله سجانه نے مسلمان كامنتهائے نظر صراط متنقم قرار ديا ہے اور اى کی طلب گاری کے لیے ہرنمازی نماز کی ہر رگعت میں درخواست کرتا ہے صراطمتقیم کے تعارف یا تعریف میں جو کہی گئی ہے وہ مہیں کہ وہ صرف انبیاہ کا راستہ ہے بلکہ بتایا مہ گیا ہے کہ وہ ان لوگوں كارات ہے جن پراللہ پاك نے انعام فرمايا ہے۔ صدواط السذيس انعمت عسليهم (ان لوگول كاراسته جن پرتونے انعام فرمایا ہے) اور ان انعام یافتگان كی قرآن ہی نے خود جو تعین کی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ فرمایا:

اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

'' یہی لوگ ہیں جن پراللہ نے انعام فرمایا انبیاء صدیقین' شہداءاور صالحین ۔'' بية يت كرامي اس بات من فيصله كن ب كه صرف انبياء كي نبيس بلكه انبياء صديفتين شہداءاورصالحین کی راہ قرآن کی زبان میں صراط متنقم ہے۔

آیت استخلاف میں جہال مخاطبوں سے مسلکم کے ذریعے خلافت کا وعدو کیا ہے۔ وہاں ان کی صلاحیت کا پہلے ذکر کیا ہے اور ایک دوسرے موقعہ پر کلمہ حصر لا کرصد یقیت اور شہادت کو صحابہ کا وصف خصوصی بتایا ہے۔ ايك شبه كاازاله:

یباں بادی النظر ذہنوں میں بینطش پیدا ہوسکتی ہے کہ فاروق اعظم ؓ نے اگر واقعی اشاعت حدیث کا اتنا اہتمام فر مایا ہے تو گیر حضرت عمرؓ سے دفتر حدیث میں احادیث کیوں کم حروی ہیں؟ بینطش بظاہروزنی ہے لیکن دراصل یہاں ایک مفالطه اور غلط فہمی ہے۔

محدثین کے بہاں یہ مانا ہوااصول ہے کہ صحابی جب کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جس میں رائے کو خل نہ ہوتو اگر چہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا نام نہ لے مطلب بہی ہوگا کہ حدیث مرفوع ہے جیسا کہ حافظ محمد ابن ابراہیم الوزیر نے حافظ ابن عبدالبر اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے اور ہے بھی بیدا یک عقلی قانون ۔اس اصول کی روشی میں حضرت فاروق محدثین نے نقل کیا ہے اور ہے بھی بیدا یک عقلی قانون ۔اس اصول کی روشی میں حضرت فاروق اعظم کی تقریروں اور تحریری فرامین نماز روزہ زکوۃ اور جج وغیرہ کے جس قدر اصولی مسائل بیان ہوئے ہیں وہ سب احادیث مرفوعہ کے تھم میں ہیں ۔ جیسم الامت شاہ ولی الله بحدث نے بیان ہوئے ہیں وہ سب احادیث مرفوعہ کے تھم میں ہیں ۔ جیسم الامت شاہ ولی الله بحدث نے بیات کھول کر بیان کی ہے۔

مضمون احادیث درخطب خود ارشاد مے فرمانید تا اصل احادیث بآل موقوف خلیفه قوت یابد۔ یا رائیکه بغور بخن نرسند این رانمی فبمند ونمی دانند که فاروق اعظم تمام علم حدیث راا جمالاً تقویت داده واعلان نموده به

"فاروق اعظم اپنی تقریروں میں حدیثوں کا حوالہ دیتے تاکہ حدیث کا ذخیرہ موقف خلیفہ ہونے کی دخیرہ موقف خلیفہ ہونے کی وجہ سے زیادہ متند ہو جائے جولوگ خوروفکر سے کام نہیں لیتے وہ اس بات کونیس بچھتے کہ فاروق اعظم نے تمام علم حدیث کو اس طرح قوی سے قوی تر بنا دیا ہے۔ اوراس کولوگوں تک پہنچایا ہے۔''

قرة العينين من يهال تك لكما بك:

حضرت فاروق اعظم کی حدیثیں صرف اس قدر نہیں جوان کے نام سے مسانید میں موجود ہیں بلکہ حقیقت ہد ہے کہ اکثر صحابہ ہے جس قدر روایات مرفوء نقل ہو کر ہم سک مینی ہیں وہ سب فاروق اعظم ہی کی روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ معتمر معظرت عبداللہ بن عمران اور حضرت ابو ہریں گی ہے شار روایات کا وہ ذخیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریں گی ہے شار روایات کا وہ ذخیرہ ہے۔

دیا ہے۔ فرائض کا بیاشتراک بول رہا ہے کہ اسلام نبوت اور خلافت کے مجموعہ کا نام ہے۔

اس تمام تفصیل سے مجھے بیہ بتانا مقصود ہے کہ چونکہ اسلام کی خصوصیات میں سے

ایک خصوصیت نبوت کا خلافت کے ساتھ پیوند ہے نبوت اگر انفرادی اسوہ ہے تو خلافت ای کی

ایک خصوصیت نبوت کا خلافت کے ساتھ پیوند ہے نبوت اگر انفرادی اسوہ ہے تو خلافت ای کی

اجتماعی تفکیل کا نام ہے اس لیے خلافت راشدہ کے اس دور میں جو اسلامی نقط نظر سے معیار حق

اور ججت و دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنن کو کتائی صورت میں مدون نبیس کیا گیا اگر ایسا کیا جاتا

تو دور خلافت تدوین سے رہ جاتا اور سنت کی ادھوری تدوین ہوتی۔

182

خلافت راشدہ کے دور میں خدمت حدیث

دور خلافت راشدہ میں حدیث کی اشاعت میں سب سے زیادہ کوشش حفرت فاروق اعظم ؓ نے کی ہے اور صرف حدیث نہیں بلکہ روایت کے اصول کے موجد در حقیقت حضرت عمر ہی جیسا کہ آپ آئندہ پر حیس گے۔

حدیث کے سلسلے میں جو کام حضرت فاروق اعظم نے کیا اس کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ:

احادیث نبوت کو نقل کر کے وقتا فو قتا گورنوں اور ضلعی حکام کے پاس روانہ کرتے۔
ان احادیث کا تعلق سنن وفرائض ہے ہوتا۔

اللہ علی اللہ علی حدیث کے امام تھے ان کو مختلف ممالک میں حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ شاہ ولی اللہ قرماتے ہیں:

فاروق اعظم عبدالله بن مسعودٌ را با جمع بكوفه فرستاد ومعقل بن بيارٌ وعبدالله بن معقلٌ وعمران بن حسينٌ را به بهره وعباده بن الصاحتُ و ابوالدردا ورابه شام و بمعاويه بن الحياسة وعمران بن حسينٌ را به بهره وعباده بن الصاحتُ و ابوالدردا ورابه شام و بمعاويه بن الحي سفيان كه امير شام بود قد غن بليغ نوشت كه از هديث ايشان تجاوز نه كند (۱) "فاروق اعظمٌ في حضرت عبدالله بن مسعودٌ كوايك جماعت كساته كوفه روانه كيااور معقل بن يبارٌ وعبدالله بن معقل اورعمران بن حسينٌ كوبصرهُ عباده بن الصاحتُ ،ابوالدرداهُ كوشام روانه كيا اورحفرت معاوية كوبرى تاكيد سياكها كه ان كي حديثون سي آگر نه بروهيس ."

من ما حب نے قرق العینین میں بالکل درست لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے ای پر اکھا نہیں کیا بلکہ صحابہ کو خاص ای مشن پر تمام اطراف مملکت میں روانہ فرمایا اوران کو روایت کا طریقہ سکھایا اور روایت حدیث کی ان کو زیادہ سے زیادہ تحریف فرمائی اور رائے عامہ کو ان حضرات سے احادیث سکھنے کی ترغیب دی اور صرف بہی نہیں بلکہ ان کی پوری پوری تحرائی خود کی اور ان کی بیان کردہ حدیثوں کو جانچا اور پر کھا۔ اوراس کے ساتھ ان محدثین کو قرآن و حدیث میں باہم ربط قرآن میں آئی ہوئی عام بات کوسنت کے ذریعے تحصیص اور مجملات قرآن کے سے سنت کے ذریعے بیان کے قوانین سکھائے۔

اللہ اکبر! ایسے مخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے روکتے تھے۔ بزرگوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگ خود نہیں سجھتے اور بزرگوں کو بدنام کر تے ہیں۔

میں تفصیل میں جانانہیں چاہتا ایسا ندہو کہ دامن مقصود ہاتھ سے نکل جائے میں بتا ہے
رہا تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ اور امام اعظم
ابو حذیفہ اس فن میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کچھے بتانے سے پہلے میں بیم محسوس کرتا ہوں
کہ امام اعظم کے بارے میں چند ضروری اور بنیا دی باتیں ناظرین کے سامنے رکھوں۔

### نام ٔ کنیت اور لقب

نام نعمان کنیت ابو صنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ پیدائش کا سال ہے مطابق 199 ہے ہے۔ ابن جرکل نے امام صاحب کو یہ کہہ کراسم باسمیٰ قرار دیا ہے کہ نعمان لغت میں وراصل اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا ساڑا ڈھانچہ قائم ہے اور جس کے ذریعے جسم کی ساری مشیزی حرکت کرتی ہے۔ ای لیے روح کو بھی نعمان کہتے ہیں چونکہ امام اعظم (۱) کی ذات

(۱) ابو صنیفہ کو امام اعظم کہنے والے صرف احناف ہی نہیں بلکہ یکانے اور بیگانے سب ہی ان کو اس لقب سے پکارتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکر و میں حافظ محد ابراہیم الوزیر نے ﴿ بِا فَی صفحہ ۲ ۸ اپر ﴾ جن کو ان بزرگول نے فاروق اعظم سے من کر براہ راست حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔(۱)

خدمت حدیث کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں حضرت فاروق اعظم کا ایک کارنامہ بیر بھی بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی تمام تر توجہ ان احادیث کی اشاعت پر صرف کی جن سے عبادات معاملات یا اخلاق کے مسائل مستبط ہوتے تھے۔

(184)

سنن مدي اورسنن زوائد ميس امتياز:

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات گرامى چند در چندا عمال وافعال كالمجموعه متحى اور آپ رسول الله بونے كے ساتھ عربي ہونے اور قريشى ہونے كى بھى حيثيت ركھتے تھے اس ليے فاروق اعظم نے ان سب حيثيتوں ميں بھى ايك نماياں امتياز اور خط فاصل قائم كيا تاكہ سنن ہدى اورسنن زوائد ميں اختلاط اور التباس نہ ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہيں:

فاروق اعظم نظر دقیق در تفریق بیان احادیث که به تبلیغ شرائع و پیجیل افراد بشرتعلق دارد از غیر آل مصروف ساخت لبندا احادیث شائل آل حضرت صلی الله علیه وسلم و احادیث سنن زوائد درلباس و عادات کمتر روایت مے کرد بدو وجه به یکی آئدانیها از علوم تکلیفیه و تشریعیه نیست بخمل که چول اجتمام تام بروایت آل بکار برند بعض اشیاء از سنن زوائد به سنن بدی مشتبه گردو به (۲)

'' فاروق اعظم نے وقت نظر سے دوستم کی حدیثوں میں ایک جو ہری فرق قائم کیا اور بتایا کہ وہ حدیثیں کون کی جیں جوان بتایا کہ وہ حدیثیں کون کی جیں جن کا تعلق شرائع سے ہاور وہ کون کی جیں جوان سے متعلق نہیں جیں اس لیے حضرت عمر وہ احادیث کم بیان کرتے جن کا تعلق سنن زوائد کا تعلق سنن زوائد کا تعلق تشریع نوائد سے ہوتا اور اس میں دو وجہ پیش نظر تھیں ایک میہ کہ سنن زوائد کا تعلق تشریع سے نہیں ممکن ہے کہ ان کی روایت کا اہتمام لوگوں میں سنن زوائد اور سنن ہدی میں اشتباہ پیدا کردے۔''

گرای میں معنوی رعائیت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی مخلوق خدا کے لیے ایک نعت ہے ای لیے آپ کا نام نامی نعمان ہے۔ فرماتے ہیں:

فابو حنيفة نعمة الله على خلقه (١)

"إبومنيفة كلوق كے ليے الله كي نعت ب-"

آپ کی کنیت ابوطیفہ ہالفت میں طیفہ طیف کا مونث ہے طیف اے کہتے ہیں جو سیف اے کہتے ہیں جو سیف اے کہتے ہیں۔امام جو سے ہٹ کر اللہ کا ہور ہے۔ اس بنا پر حفرت ابراہیم طلیل اللہ کو طیف کہتے ہیں۔امام اعظم نے یہ کنیت اپنے لیے کیوں تجویز فرمائی ہے؟ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ صرف افاق کی وجہ سے افتیار کی گئی ہے جیے عموماً ابوالحاس ابوالحسنات ابوالکلام وغیرہ کنیمیل رکھی جاتی ہیں درنداس نام کی آپ کی گوئی صاحبزادی نہیں ہے۔

ولا يعلم له ذكر ولا الثي غير حمادٍ ـ (٢)

" ت پی کوئی او کی نبیں ہاور ندھاد کے سواکوئی او کا۔"

دراسل جیسے اشخاص میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں ایسے ہی ادیان میں ان کا دین حنیف اور ملل میں ان کی ملت حنیفہ ہے۔ حنیف دراسل وہ خض کہلاتا ہے جو سے سے کٹ کرموٹی کا جورہے۔ ای بنا پر غلط دین سے بٹنے اور کٹ کراسلام اختیار کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں اسلام کو دین حنیف اور ملت حنیفہ کہتے ہیں حتی کہ تحف مسلمان ہو جانے کے متر ادف ہوگیا۔ زختر کی نے اساس البلاغہ میں اس کے سارے مجازات جمع کر دیئے چاکہ امام اعظم میں دین حنیف اور ملت حنیفہ کی خدمت کا جذبہ وشوق شروع ہی سے تھا اور ای جذبہ وشوق کی بنا پر آپ نے تمام فنون کی جھیل کے بعد فن کاری کے لیے علم الشرائع کو اپنایا جس کے ذریعے پورے دین کی خدمت ہوسکے میری مراد علم الفظہ ہے اس لیے آپ نے ان ہی

(۱) '(۲) الخيرات الحسان: ١٦

گرامی اسلام میں قانون سازی کے فن کے لیے محور اور اس کے مدارک و مشکلات کیلیے مرکز ہاس لیے آپ کا نام نعمان ہے چنانچ فرماتے ہیں۔فابو حسیفة به قوام الفقه (۱) (ابو صنیفہ فقہ کا آسرا ہیں) سرخ اور خوشبودار گھاس کو بھی نعمان کہتے ہیں۔اور امام صاحب کی کمالاتی مہک اور لہک سے اسلامی زندگی کا ہر گوشہ متاثر ہے۔

186

طابت خلاله وبلغ الغاية كماله '(٢) "عادات ميں ياكيزگى اور كمال انتها كو پہنچ گيا۔" ابن حجر(٣) اليتمى نے يہ بھى لكھا ہے كەنعمان فعلان كے وزن پرنعت سے بناہے اسم

﴿ بقيه سفحه ١٨٥﴾ الروض الباسم مين اور ملك العلماء عز الدين بن عبدالسلام في واعد الاحكام مين اى القب سے يكارا ہے اور كيوں نه يكارين جبكه بقول حافظ محمد بن ابراہيم آپ كی علمی بزرگ عدالت تقویٰ اور امانت تواتر سے ثابت ہے اور آپ كاعلمی مقام تمام عالم اسلامی ميں شرقاً وغرباً و 10 مير سے آئے تك علماء ميں مانا ہوا ہے۔

(۱) الخيرات الحسان بس المسلم المسلم

دونوں درست ہیں فرق ہے تو سرف یہ کہ ابن خاکان نے جس شخص کو زوطی اور امام صاحب کے

پر تے نے جے نعمان قرار دیا ہے ایک ہی شخص کے دونام ہیں کیونکہ جوشخص مسلمان ہونے سے

پہلے زوطی ہے وہی مسلمان ہونے کے بعد نعمان ہے۔ ای طرح جس شخص کا نام ماہ ہے ای کا

لقب مرز بان ہے۔ کچھ بھی ہوآ پ مجمی اور قبیلہ تیم سے نسبت ولاء کی وجہ سے تیمی ہیں جس
طرح امام بخاری کو ای تعلق کی بنا پر جھی اور امام ابن ماجہ کو ربعی کہا جاتا ہے ایسے ہی امام

صاحب کوشی کہتے ہیں۔

ايك غلط فني كاازاله:

علام نوی (۱) نے تہذیب الاسا واللفات کے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ لفظ مولی (۲) زیادہ تر دوی کے عہد و بیان یعنی مولی الموالات کے معنے میں استعال ہوتا ہے تاہم مولی چونکہ غلام کی بھی کہتے ہیں اس لیے امام اعظم کے بارے ہیں بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے اور دوم مولی کے معنے غلام کے بیجے ہیئے لیکن چونکہ خود امام صاحب کی اپنی تصریح موجود ہے کہ یہ نبست دوی کے عہد و بیان کی نبست ہے اس لیے اب دوسرے احتمال کی گنجائش نہیں ہے چنا نچہ امام طحاوی مشکل لا تاریس جونن حدیث میں اپنے موضوع پر بے مثال کی گنجائش نہیں ہے چنا نچہ امام طحاوی مشکل لا تاریس جونن حدیث میں اپنے موضوع پر بے مثال کی آب ہے عقد موالات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(۱) الوذكريا كنيت على الدين لقب يجلى بن اشرف نام ب تاريخ ولادت محرم الحرام الآلاج ب دشق كے مضافات ميں "نوئل" نامی گاؤں كے رہنے والے جيں نووى اور نوادى دونوں طرح بولا جاتا ہے جيلاج مضافات ميں "نوئل" نامی گاؤں كے رہنے والے جيں نووى اور نوادى دونوں طرح بولا جاتا ہے جيلاء ميں دشق تشريف ليك اور علامہ كمال الدين مغربي كے پاس رہاوران كے فيض صحبت ساس درجه علمى كمال كے مالك بوشى گذار دى ايك ليح بحى كمال كے مالك بوشى گذار دى ايك ليح بحى بيكار ند منتے شب وروز جي تين تي كام تنے مطالعه تصنيف اور ذكر اللي كھاتا چوجي تحمول ميں صرف ايك بارنوش فرماتے مدرسدا شرفيد جي شخ الحديث تنے آپ كي تصنيف جي شرح صحبح مسلم الروضة شرح المبذب بارنوش فرماتے مدرسدا شرفيد جي شخ الحديث تنے آپ كي تصنيف جي شرح صحبح مسلم الروضة شرح المبذب كتاب الدوكار اور ديا شي الصافين مشہور جي تاريخ وفات آار جب المجلاھ ہے۔ (۲) حافظ ابن المصل ح فرماتے جي كہ دولا واسلام ولا وحلف اور ولا والى كومولى الم جاتا ہے امام بخارى كو ولا واسلام كي وجہ سے جعنى امام ماك كو ولا وصلف كي وجہ سے جعنى امام ماك كو ولا وصلف كي وجہ سے جعنى امام ماك كو ولا وصلف كي وجہ سے جعنى امام ماك كو ولا وصلف كي وجہ سے حمولى ابن عباس كتے ہيں۔

لطیف احساسات کے اظہار کی خاطر بنائے تفاؤل اپنے کنیت ابوحنیفہ تجویز فرمائی۔اصل میں ابو الملة الحدنیفہ ہے۔حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر نے زخشری کے حوالہ سے لکھا ہے:

وتدالله الارض بالاعلام المينفته كما وطلا الحنيفة بعلوم ابى حنفية. الائمة الجلة الحنيفة ازمة الملة الحنيفة الجودو الحلم حاتمى واحنفى والدين والعلم حنيفى وحنفى-

''اللہ تعالیٰ نے زمین کو بلند پہاڑوں ہے جکڑ دیا اور دین صنیف کوعلوم الی حنیفہ کے ذریعے مضبوط بنا دیا۔ائمہ احناف ہی ملت حنیفہ کی ہا گیس ہیں جیسے سخاوت حاتمی اور حلم' حنفی ہے ایسے ہی دین حنفی اور علم حنفی ہے۔(۱)

امام اعظمٌ كانسب نامه:

مشہورمورخ ابن (۲) خلکان نے امام اعظم کا سلسانسب اس طرح لکھا ہے: ابوصنیفہ نعمان پسر ٹابت زوطی پسر ماہ (۳) کیکن امام صاحب کے پوتے اساعیل نے امام صاحب کا جوشجرہ نصب خود بتایا ہے وہ اس طرح ہے۔ نعمان پسر ٹابت پسر نعمان پسر مرز بان (۴)

(۱) الروش الباسم: جاس ۱۵۹ (۳) قاضی القصاة عشم الدین ابوالعباس احمد بن ابراتیم بن ابی بحر بن خلکان \_ تاریخ پیدائش ۱۵۹ هـ جسیح بخاری حافظ ابن کرم ہے پڑھی ہا الموبیطوی بھی ان کے اساتذہ علی ہے جی علم الفقد موسل عیں انکمال بھی بوسف ہاورشام بیں ابن شداد ہے پڑھا ہے بڑے بڑے بڑے جلیل القدر علماء ہے استفادہ کیا ہے شام عیں بورے دی سال منصب قضا پر فائز رہے اور آیک عرصہ مصر عیں گذارا۔ ان کی تصانیف عی سب ہے زیادہ مرکد کی تاب و فیات الاعیان وانباء ابناء الزمان ہے لفظ خلکان کی صلیت اور اس نام ہے شہرت کی علماء نے مختلف توجیبات کی جی عبدالقادر العیدروی نے النور السافر عیں قطب الدین کی ہے نقل کیا ہے کہ لفظ خلکان دو فعلوں ہے مرکب ہے اول تخلید ہے شل امرادر ووم کون ہے کان قعل ماشی اور تافظ کی ہے کہ لفظ خلکان دو فعلوں ہے مرکب ہے اول تخلید ہے شل امرادر ووالدی کے خلکان کا تکیہ کلام بیتھا کہ سے ان والدی کے خلکان کا تکیہ کلام بیتھا کہ سے ان والدی کے خلکان کا تکیہ کلام بیتھا کہ سے ان والدی کے خلکان کا تکیہ کلام بیتھا کہ سے ان والدی کے خلکان کا تکیہ کلام بیتھا کہ سے ان والدی کے خلکان کا تکیہ کلام بیتھا کہ جان والدی کے خلکان کا تکیہ کلام بیتھا کہ جان والدی کے خلکان کا میتھا کہ جان اس ایف کی نے مرآ قالبتان میں تاریخ وفات میلا ہے دیائی ہے۔ (۳) و (۳) او جزالما لک نے اس مید کا الیافی نے مرآ قالبتان میں تاریخ وفات میلام ہو تائی ہے۔ (۳) و (۳) او جزالما لک نے اس میں

اس تاکیدی اور سم والے بیان سے اس فلط شہرت کی تروید ہوتی ہے جواہام صاحب
کے داوا کے بارے بی پیدا ہوگئی ہے کہ وہ نمی تیم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اس فلط فنجی کا
سرچشہ ابو خارم (۱) عبدالحمید کا وہ بیان ہے جو حافظ ذہبی نے مناقب میں درج کیا ہے لیکن اس
سرچشہ ابو خارم (۱) عبدالحمید کا وہ بیان ہے جو حافظ ذہبی نے مناقب میں درج کیا ہے لیکن اس
سیان کا محور و مرکز جے قرار و یا گیا ہے وہ ہے نام ہاں لیے گمنا م خنص کی بات پر فیطے کی بنیاد
سرخت قرین انصاف نہیں ہے جب کہ خود اہام صاحب اور ان کے پوتے کا بیان اس موضوع پر
موجد ہے اور اس باب میں اس سے بوی شہادت اور کیا ہو گئی ہے جس موالات کا تاریخ میں
سرخت ہے اور اس باب میں اس سے بوی شہادت اور کیا ہو گئی ہے جس موالات کا تاریخ میں
سرخت ہے وہ وہ وہ ہو تا تاق نہیں ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی نو
سملم مشرف یہ اسلام ہوتا تو وہ جس قبیلہ کے کمی شخص سے عقد موالات یعنی دوئی و قرابت کا
عبد و بیان کرتا اسی قبیلہ کی طرف منسوب ہو جاتا اور اس کا حلیف ومولی کہلاتا۔ بالتصریح تو یہ
مطوم نہ ہو سکا کہ بیر عقد موالات کس نے کیا تھا۔ اہام صاحب کے والد کے بارے میں ملاعلی
تاری فریاتے ہیں:

ولدابوه البت على الاسلام (٢) "ان كوالدات مسلمان پدا بوئ-"

اس لیے قیاس بھی جاہتا ہے کہ زوطی نے مسلمان ہونے کے بعد یہ تعلق قائم کیا ہوگا زوطی کا اسلامی نام نعمان ہے۔ حضرت امام صاحب کے پوتے اساعیل بن حماد کا یہ بیان بھی ہے کہ ہمارے پردادا ٹابت حضرت علی کے پاس مجھے حضرت علی نے ان کے اور ان کی اولا دیے حق میں دعا کی ہے (۳) ابن جربیٹی نے خود اساعیل کا اس دعاء کے بارے میں بیرتا ٹر لکھا ہے:

(۱) پورانام عبدالحمیدین قاضی عبدالعزیز ہے موصوف صرف ایک واسط سے امام محمد کے شاگر دہیں اور حافظ این کی تاریخ وفات ۱۹۳ ہے ہے۔ حافظ این کی تاریخ وفات ۱۹۳ ہے ہیں ہے۔ حافظ این کی فرماتے ہیں کہ بہترین قاضی اور بلند پایدفقیہ ہے امانت و دیانت میں بے مثال تھے این الجوزی نے المختظم میں ان کے آثار جیلہ کے بڑے گن گائے ہیں۔ المحاضر کتاب اوب القاضی اور کتاب الفرائفن ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ (۲) الجواہر المضیہ جس ۲۵ میں ۳۲ (۳) عمدة الوعامین سے ۱۳۸ میں اس کا محمدة الوعامین سے ۱۳۸ میں اس کی مشہور تصانیف ہیں۔ (۲) الجواہر المضیہ جس ۲۵ میں ۲۰ (۳) عمدة الوعامین سے ۱۳۸ میں اس کی مشہور تصانیف ہیں۔ (۲) الجواہر المضیہ جس ۲۵ میں ۲۵ میں اور سے ۱۳۵ میں ۱۳۵

عبداللہ بن بزید کہتے ہیں ہیں امام ابو حنیفہ کے پاس گیاانہوں نے مجھ سے پوچھاتم کون ہومیں نے عرض کیا کہ ایسافخص جس پراللہ نے اسلام کے ذریعے احسان کیا یعنی نومسلم۔ امام صاحبؓ نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ ان قبائل میں سے کسی سے تعلق پیدا کراو پھر تمہاری نسبت بھی ان کی طرف ہوگی میں خود بھی ایسا ہی تھا۔(۱)

یہ عبداللہ بن بزیدام اعظم کے شاگر دہیں چنانچہ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ مسمع من اب عون و ابھی حنیفہ ہے ابن عون اور ابو حقیفہ کے شاگر دہیں (۲) فن حدیث میں ان کا شارامام بخاری کے اساتذ و میں ہے۔ (۳) خیریہ تو ایک جملہ معتر ضہ تھا بتا بیر ہاتھا کہ امام اعظم تو تھی غلاق کو جہ نے نہیں بلکہ دوئی کے عہدو بیان کی وجہ سے کہتے ہیں۔ الصیم کی (سم) نے مناقب میں اور الخطیب نے تاریخ بغداد میں امام صاحب کے بوتے اساعیل بن حماد کا یہ بیان لکھا ہے کہ اور الخطیب نے تاریخ بغداد میں امام صاحب کے بوتے اساعیل بن حماد کا یہ بیان لکھا ہے کہ اور الخطیب نے تاریخ بغداد میں امام صاحب کے بوتے اساعیل بن حماد کا یہ بیان لکھا ہے کہ

میں اساعیل پسر جہاد پسر نعمان پسر ثابت پسر نعمان پسر مرزبان انباء فارس سے ہوں اور ہم آزاد ہیں واللہ ہم پر غلامی کا دور بھی بھی نہیں آیا ہے۔(۵)

(۱) مشکل الآ فار : ص ۵۳ ج ۲ (۲) (۳) تذکرة الحفاظ : ص ۳۳ ج ا، الصحيرى كيمير بروزن حيدر بهاوراس كي صحيرى نبست ب صحير ايك شهركا نام به پورانام الحسين بن على بن مجمد بن جعفر به ابوعبدالله كنيت ب صحيرى صرف پانچ واسطوں سے امام مجمد كے شاگرو جيں خطيب بغدادى ان كے تفافده بن سے جيں خطيب نے امام صحيرى كى زبانى لكھا به كه جي نے حافظ دار قطنى سے ان كى كار بخ وفات اتواركا دن اتا شوال ۲۳۱ هدادر ولا دت اه اچ به خطيب نے ان كى تاریخ وفات اتواركا دن اتا شوال ۲۳۱ هدادر ولا دت اه اچ به خطيب نے ان كى تذكر سے ميں كھا به كه صدوق وافر العقل ، جيل المعاشرة ، عارف ، محقوق ابل خطيب نے ان كے تذكر سے ميں كھا به كه صدوق وافر العقل ، جيل المعاشرة ، عارف ، محقوق ابل العام حافظ عبدالقادر قرشى فرماتے جي كه بمقامر لع الكرخ منصب قضا پر تاوفات فائز رہے جيں امام العام حافظ عبدالقادر قرشى فرماتے جي كه بمقامر لع الكرخ منصب قضا پر تاوفات فائز رہے جيں امام خيراً مولانا عبدالحى نے الفوائد البهبيد جيں بنايا به كرصميرى نے امام اعظم كے حالات پر ايک شخيم کی امامت حاصل تھى اور لکھا ہے كان قاضيا عالما خيراً مولانا عبدالحى نے الفوائد البهبيد جيں بنايا ہے كہ صميرى نے امام اعظم كے حالات پر ايک شخيم كتاب اخبارائي حذیف کے نام ہے کہی ہے۔

(٣) الجوابر المضيه: ص١٦٣ ج١ 'الفوائد البهيه: ص ١٦ (٥) العليقات على المناقب: ٨

ابوقعم اصفهاني الشير ازى الطير انى اورامام مسلم في يمي حديث بالفاظ مختلف روايت ک ہے(۱) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا ایک مصداق شارحین حدیث نے المام اعظم وقرارديا ب حافظ سيوطى قرمات بين فهدا اصل صحيح يعتمد عليه في البشارة (٢) (بثارت من يه قابل اعماد اصل مج ب) عافظ ابن جركى في عافظ سيوطى ك بعض شاگردوں (٣) كے حوالے كھا ہے ك

ہمارے استاد نے یقین کیا کہ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ ہی مراد ہیں کیونکہ سے بات بالكل عيال بكدام صاحب كزبائ من الل قارس من عكولى بحى امام صاحب کے علمی مقام کوئیں چنج کا اور آپ تو آپ بلک آپ کے تلاندہ کا بھی كونى مقام نه يا - كا - (٣)

(1) حافظ الوجيم استباني نے تاريخ استبان ين اس حديث كرارے طريق جمع كرد يے بي امام بفاری کے الفاظ آپ پڑھ بھے امام سلم نے رجال کی جگہ رجل من ابناء فارس نقل کیے ہیں امام احمد اور تر فدى في ايمان اوردين كى جكد العلم روايت كياب - (٢) ميميض الصحيف على

(m) بعض شاكردول عراد برت شامير كمصف حافظ محمد بن يوسف شاى بيل علامدائن عابدين الشامي في مواهب ك حاشيه مين لكها ب كراعلامة الشامي تميذ الحافظ السيوطي - جناب علامه الواب صديق حسن خان نے اتحاف من يهال ير حافظ سيوطي اور حافظ محد يوسف شامي ير سخت برجي كا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اس حدیث کا مصدق خاص امام اعظم کو کیوں قرار دیا ہے اورعون الباری علیٰ اولة النفاري ميس اس ييش كوئى كوصرف زمرة محدثين مك محدود ركها بيكن شاده ولى الله في محدثين ك ساتھ فقہا ، کو بھی شامل کرلیا ہے اور شاہ صاحب کے مشہور شاگر دہیتی وقت قاضی ثناء اللہ یانی بی مرحوم نے ال كواورزياده عام كر كے فقبها ، محدثين كے ساتھ مشائخ طريقت كو يھى اس كا مصداق بتايا ب (مظهرى: ص ١٥٨ ج ٣) اگرچدارشاد كالفاظ رجال من جولاء اس مانع نيس جي مكراس بشارت ميس وافل ہوئے کے لیے صرف وطن کافی نہیں ہے۔ بلک سل فاری سے ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ابناء فارس كى صاف تصريح إورمعلوم مواكروطن فيل تبديل نبيس موتى \_ (١٨) الخيرات الحسان: ص١١٠

ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہمارے بارے میں حضرت علی کی بید عاضر ورقبول

باالفاظ دیگر امت کوحضرت امام اعظم امیرالمونین علی مرتضی کی دعاؤں کے صدق میں ملے میں ملاعلی قاری نے بھی مناقب امام میں اساعیل بن حماد کا سے بیان نقل کیا ہے۔ (r) امام اعظم مسمتعلق نبوی پیش گوئی:

ببرحال امام اعظم مجمی ہیں۔ ماہ یامرزبان آپ کے بردادا کا نام فاری ہاس لیے آپ کانسل فاری ہونا لیکن ہے۔

فارس کے بارے میں صحیحین اور جامع ترندی میں حضرت ابو ہررے کے حوال سے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرامي ہے:

حضرت ابو جريرة كت بي كه بهم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مي حاضر تھے ای صحبت میں سورہ جعد نازل ہوئی جب آپ نے بیآ یت پڑھی۔ و احسویس منهم الما بلحقوا بهم عاضرين من على في عرض كيا كه يددوس كون بي ؟ جوابهى تك بم ے نہیں ملے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خاموثی اختیار فرمائی پوچھنے والے نے یہی سوال دوبارہ کیا سہ بارہ کیا تب آپ نے حضرت سلمان فاری کے کا تدھے پر دست مبارك ركاديا اورفرماياك

لوكان ايمان عندالثريالنا له٬ رجال من هولاءِ-"اگرایمان کہکشاں میں بھی ہوگا توان کے کچھ آ دی ضروراے پالیں گے۔" منداحد مين ايك اورسند كے ساتھ سالفاظ آئے ہيں: لوكان العلم بالثريالتنا وله ناسٌ من ابناءِ فارس-"الرعلم شریا میں ہوتو فاری لوگ اے پالیں گے۔"

<sup>(</sup>١) الخيرات الحسان

 <sup>(</sup>۲) مناقب امام لملاعلى قارى مسلكه الجوابر المضيه : ص ۲۵۳ ج ۲

نواب مدیق حن صاحبؓ نے اتحاف النطاء المتقین میں بہت پچھ چنین و چناں کے بعد لکھا ہے کہ:

195

ہم امام درال داخل است وہم جملہ محدثین فرس(۱) لیکن "ہم جملہ محدثین" ہے کیام راد ہے؟ میہ بھی ان ہی کی زبانی سنے فرماتے ہیں کہ: جہابذ و محدثین مثل بخاری مسلم ترفدی ابوداؤ داین ماجہ دامثال ایثال۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے میہ بتائی ہے کہ:

> زیرا که بمدایشان از مجم و سرز مین فارس بودند (۲) "کیونکه بیرتمام مجمی تقے اور زمین فارس سے تعلق رکھتے تھے۔

جرت ہے کہ نواب صاحب نے جملہ محدثین کو ارشاد نبوت کا مصداق بنانے کے شوق میں مجمی اور فارس بنا دیا حالا تکہ تاری ہے امام بخاری اور ابن ماجہ کے سواکی کا مجمی ہونا فابت نبیس ہام مسلم (۳) کے متعلق خود امام نووی کی نصر سے کہ عسو ہسی ملبیة کیونکہ دو نسبا قشری ہیں خود نواب صاحب فرماتے ہیں:

نسبة الى قشيرِ مصغواً قبيلة معروفة من العرب.
"عرب ع مشبور قبيلة شير كى طرف اسم نبت ب."
اورامام الوواؤد عربي نزاد إي اورعرب ع مشبور فيلي از د س تعلق كى وجد از دى إلى تريد كا من المرب على المرب عن المرب عن المرب عن المرب عن المرب المرب

وس بقید سخد ۱۹۲۶ کام نواب مدیق حسن مرحوم نے الحط میں ان کے طریق علمی پرایک جامع تبسرہ کے بعد کھتا ہے کہ ان کے طریقہ کلا ختی اور صرف شاہ صاحب ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ ''۔ خاندان او ختی بود۔ وہ مجدو تقے تاریخ وقات ''او بوداما م اعظم دین' کے ااسے ہے۔

(١) (١) التحاف النظاء المتقين: ص٢٢٣

(٣)ابوالحسين كنيت عساكرالدين لقب مسلم بن الحجاج نام بروج في پيدابوع ﴿ باقى صفيه ١٩٧٥ ﴾

صرف حافظ جلال الدین السیوطی اور حافظ بن یوسف ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسرے محققین نے بھی حدیث کا مصداق امام اعظمؓ ہی کوقر ار دیا ہے۔علامہ حفی فرماتے ہیں:

حمله بعض المحققين على ابي حنيفة (١)

"بعض محققین نے اسے امام ابو صنیفہ پرمحمول کیا ہے۔" اور علامہ عزیزی لکھتے ہیں کہ:

على الامام الاعظم ابي حنيفة واصحابه (٢)

''اس کا مصداق امام اعظم اوران کے اصحاب ہیں۔''

عكيم الامت شاه ولى الله (٣) محدث اين مكتوبات ميس لكهت بين:

ایک روزاس حدیث پرہم نے گفتگو کی میں نے کہا کہ امام ابو صنیفہ اس محکم میں داخل میں کے کہا کہ امام ابو صنیفہ اس محکم میں داخل میں کے ویک اللہ سجانہ نے علم فقد کی اشاعت ان کے ہاتھوں کرائی اور اہل اسلام کی اس کے ذریعے اصلاح فرمائی بالحضوص اس آخری دور میں کہ دولت بس یہی خدجب ہے سارے شہروں میں بادشاہ خفی ہیں قاضی حفی ہیں اور مدرسین حفی ہیں۔ (۴)

(۱) (۲) السراج المنير اص ۲۱۸ ج ۳ (۳) احمدنام قطب الدين تاريخي نام ولى الله عرف به تمين واسطول سے نبها فارو تي جيں۔ جزء الطيف ميں فرماتے جيں كه ولاوت چبار شنبه كرون اشوال المكرم سالا ه ميں ہوئى ہے۔ حفظ قرآن كے بعد درى كتابوں سے پندرہ سال كى عمر ميں فراغت عاصل كركى حديث پہلے بندوستان ميں الشيخ محمد افضل سيالكوئى سے پندرہ سال كى عمر ميں فراغت تشريف لے گئے وہاں الشيخ طاہر مدنى سے جن بنارى كا ساع كيا موطا مند دارى اور امام محمد كى كتاب الآثار پڑھى شاہ صاحب كى تصانيف علماء كے ليے مشعل ہدايت ميں جيں شاہ صاحب النے دور كے مجتبد اور مسائل فرعيد ميں عملاً حنى شے اور صرف از خود ہى عملاً حنى ند شے بلك ان كا كبنا ہے كہ ايسا تى رہنے كى جميد اور مسائل فرعيد ميں عملاً حنى سے اور صرف از خود ہى عملاً حنى ند شے بلك ان كا كبنا ہے كہ ايسا تى رہنے كى جميد جناب رسول الله عليہ وسلم نے وصیت فرمائى ہے فیوش الحر مین میں حضور انور صلی الله عليہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے فیوش الحر مین میں حضور انور صلی الله عليہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے فیوش الحر مین میں حضور انور صلی الله علیہ وسلم كى وصیت لفظوم فى الفوع ۔ (اپنی قوم كے الله عليہ وسلم كى وصیت لفظوں ميں الفوع ۔ (اپنی قوم كے فروع میں اختلاف ہے نے گررہو) ہو اتی صفح دائیں کا متوبات عمل ۱۲۸ که واحت میں اختلاف ہے نے میں اختلاف ہے نے گررہو) ہو اتی صفح دروں کی ہو اتی صفح دروں کی کررہوں کی میں اختلاف ہے کہ کررہوں کی ہو اتی صفح دروں کی کررہوں کی کو بات عمل کا کو بات عمل کا کا کی کو بات عمل کا کا کیا کو بات عمل کا کا کا کا کو بات عمل کا کا کا کو بات عمل کا کیا کہ کو بات عمل کا کھوں کا کھوں کی کو بات عمل کا کیا کو کا کیا کہ کو بات عمل کا کی کی کو بات کی کو کا کی کو کو کو کی کو کیا کی کو کا کی کی کو کا کیا کی کو کا کی کی کو کا کو کا کی کو کا کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کو کا کو کا کی کو کا کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو

سنت کی علامت

ب چنانچه علامه این حجر جمعی نے لکھا ہے:

فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما سيقع (١) "اس من ني كريم صلى الله عليه وسلم كالحلام فجزه ٢ آپ نے ہونے والى بات كا پنة

را ب ا كبناب جابتا مول كدامام اعظم كى برترى كے ليے بيشرف كافى ب كدوه نبوت كا

معجوہ بیں اور اس سے بڑا شرف می کیا ہوسکتا ہے۔ بی دجہ ہے کداسلامی مکا تیب میں سے ہر کمتب فکرنے امام اعظم کے مناقب کو اپنے ليے زادراہ بنانے كى كوشش كى ب\_شوافع ميں حافظ جلال الدين السيوطئ حافظ ابن جر كل حافظ ذہبى این صلکان الیافعی علامدنووی امام غزالی اور حافظ این حجرعسقلانی موالک میں سے حافظ ابن عبدالبر اور حنابلدین سے علامہ اوسف بن عبدالباد الغرض اس نادرة الد مرکی بے بمتائيوں كابيال تحاكم محدثین اورفقہا میں کے وکی تبین جس کی زبان ان کے مفاخر اور مآثر کے کیت نہ گار ہی ہو۔

الانتقام في فضائل الثلاثة الائمة الفعباء اورمناقب ذبي ع اكراس دور ك صرف ا سے علاء کی ایک فہرست تار کی جائے جنہوں نے امام صاحب کے کمال علم وحمل کوسراما ہوتو إن كى تعدادسو ، متجاوز موكى مسع بن كدام ايوب التختياني عليمان بن مهران شبعة بن الحاج مفيان توري سفيان بن عينيه حاد بن زيد ابن الي عروب ابن شرمه يجي بن سعيد القطان \_ ان خوبان زمان كحسن و جامل بركون نام دهرسكا بيكن ووسب يك زبان بين كهام اعظم جيها جمال ماري أتحول فينين ديكها-

امام العظم كى محبت في مونے كى علامت ہے:

يكانے اور بيكانے سب بى متفق بيل حتى كد كينے والول نے اس ذات كراى كومعيار سنيت بناديا اور برطا كهددياك

من احب ابا حنيقة فهو سنى ومن ابغضه فهو مبتدع (٢) "جوابوصفیدے بیار کرتا ہوں وہ ٹی ہے جوآپ سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے۔"

بن درام کی طرف منسوب ہیں جو قبیلہ تمیم کی مشہور شاخ ہے اور امام انحد ثین مالک بن انس غالصاً عربی بین اور امام احمد الشيباني الذبلي بين - امام ذہبي نے تاریخ الاسلام مين امام احمد (۱) کا پورانب ان کے صاحبز اوے کی زبانی درج کیا ہے۔

196

انصاف فرمائي كه جمله محدثين مين بخارى اورابن ماجه كے سواكون سامحدث فارى العسل ہے؟ اگر ایسا بی ہے اور ایسان ہونے کی وجہ بی کیا ہے جبکہ تاریخ کی تھلی شہادت موجود ہے تو پھر واقعات كى روشنى ميں اس ارشاد نبوت كا اولين مصداق امام اعظم كے سواكون ہوسكتا ہے؟

امام العظمُّ اوراعجازِ نبوي: ببرحال اگر مدحدیث محج ہاور سجے نہونے کی وجدی کیا ہے جبکہ محیمین میں موجود بت و چربتانے والوں نے اگر بتایا ہے کہ امام اعظم اس نبوی پیش گوئی کا مصداق اولین ہونے کی وجہ سے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک اعجازی کا رنامہ ہیں تو اس میں مبالغہ ہی کیا

﴿ سِ بِقِيهِ صَلْحِيهِ ١٩٥﴾ اور ٥٥ سال كى عمر مين نصر آباد مين الته ڪو وفات پائي علمي طلبگاريوں کے مسلسله میں جاز عراق اور مصرآب کی جولا نگاہ رہے ہیں آپ کی تصانیف میں جلیل القدر تصنیف سیج مسلم ہے آپ نے اس کتاب کا انتظاب تین لا کھ الی روایات سے کیا ہے جن کو انہوں نے براہ راست ا بي شيوخ ب سناتها جيها كدمحدث حاكم في خود امام سلم كفل كياب حافظ سلمه بن قاسم في اين تاریخ میں سیج مسلم محتعلق لکھا ہے کہ اسلام میں کی نے ایسی کتاب تصنیف نہیں کی (فتح الباری)

(1) کنیت ابوعبداللهٔ نام احمد امام بخاری نے آپ کو تاریخ میں الشیبانی الذیلی لکھا ہے حافظ ذہری نے تاریخ میں آپ کا بورا حال لکھا ہے اور بتایا ہے کہ آپ مازن بن شیبان بن ذیلی کی اولا و سے ہونے کی وجہ سے عربی نشراد جیں اس لیے آپ ذیلی بھی جیں اور شیبانی بھی۔سکونت کے لحاظ سے مروزی اور بغدادی بین آپ کے اساتذہ کی فہرست بڑی طویل ہے۔

كتب الجامع الصغير عن محمد بن الحسن. "على نے جامع صغيرامام محمد كاسى ہے-" يحيى بن معين كامام بخارى مسلم ابوداؤ د ابوزرعداورابو يعلى شاكرد بيل-رخ انوراورسرایاے امامت:

س آئے ہو کدام اعظم کی ولادت معجمطابق 199 ھ بمقام کوف ہوئی حافظ مری نے تہذیب الکمال میں اور این خلکان نے تاریخ میں اے رائج قرار دیا ہے۔ لیکن ایک روایت میں حافظ سمعانی اور ان کے ساتھ حافظ ابن حبان نے کتاب الجرح والتعدیل میں اور ابوالقاسم منانی نے روضة الصفاعي اله کورائج بتايا ہے۔ حافظ محمد بن ابراہيم الوزير كى رائے على بي سي الكادوي بكرآب معرين على عالى-

جاوز الستعين في العمر (١) "عرنو ع تزياده ع-"

حافظ وجي في مشبور محدث ابوليم الفضل بن وكين عفل كيا ب كدامام اعظم خوش رو خوش ہوش خوش مجلس کریم النفس خوشبو پنداور اے رفتاء کے برے بی ہدرد تھے۔(۲) امام ابو بوسٹ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قدمیانہ تھا نہ بہت لا نے تھے اور نہ کوتاہ تہاہت شریں زبان بڑے واکش اور قادر الکام تھے۔(٣)

المام اعظم کے بوتے اساعیل بن حاوفر ماتے بیں کدامام اعظم کی قدر دراز قد سے آپ کے رنگ پر گندم کوئی غالب تھی اچھا لباس پہنتے عام زندگی میں اچھی حالت میں رہے ا خوشبو کا تنااستعال کرتے تھے کہ آپ کی نقل وحرکت کا انداز وخوشبوکی مہک ہے ہوتا تھا۔ (٣)

الم اعظم تابعي بين:

الله سجان کی مخلوقات میں سب سے برز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعداز خدا بزرك توكى قصمخقر

(1) الروش البائم: ص١٩١ ج

(٢) الناقب: ص ٨ج٣ (٣) الخيرات الحسان: ص ٢٠

(٣) مدرالاتركى

اوران بى كى زبانى مسلمانون كويد پيغام ملاہے كد:

198

ہمارے اور لوگوں کے درمیان ابو حنیفہ ہیں جوان سے محبت وتعلق رکھتا ہے ہم جانے ہیں کہ وہ اہل السنت ہاور جوان ب بغض رکھتا ہے ہم یقین سے کہتے

میں کہ وہ بدعتی ہے۔(۱)

معلوم ب كديد كينے والے كون جي اور كمى وقت كهدر ب جي ؟ بيد حافظ عبدالعزيز بن میمون ہیں حضرت نافع مضرت عکر مداور حضرت سالم کے سامنے ان کوز انوے تلمذ تدکرنے كاشرف حاصل إاوران كے تلاقدہ ميں يحيٰ القطان عبدالله بن المبارك عبدالرزاق اوروكيع بن الجراح جيم اساطين حديث بير-ان كي وفات والع من بوئي ب- بدامام اعظم ك ایک معاصر کی شہادت ہے اور معاصر کی شہادت ہی سب سے بوی شہادت ہوتی ہے ای بناء پر بوے بوے جلیل القدر ائمہ حدیث مسائل میں امام اعظم کا لوما مانتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم وفضلہ میں امام علی بن المدين اور ملك الحفاظ ليجيٰ بن معين ك استاد امام وکیع بن الجراح کے متعلق لکھا ہے۔ کسان یہ فتسی بسو أی ابسی حنیفة۔ حافظ ابن کثیر اور امام وجى نے يجلى بن سعيد القطان كے بارے مل بتايا ہے۔ كان يحيى بن سعيد يختار قوله فی الفتویٰ (۲) سمجھ دارآ دمی کے لیے اس میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیجیٰ القطان کی وفات اگر 199 ہے میں ہوئی ہے تو امام ابو صنیفہ کی تقلید 199 ہے سے پہلے شروع ہو چکی تھی عوام تو عوام یجی جیے اخص اخواص ان کے قول پر فتو کی دیتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبراور حافظ ابن کثیر نے تصریح کی ہے کدامام میجی القطان نے جامع صغیر ہا قاعدہ قاضی ابو بوسف سے سبقاً پڑھی ہے۔ لیجیٰ امام عبدالرحمٰن بن مبدى اورامام احمد كے اساد مديث بيں اور حديث ميں ان كى جلالت قدر كا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ امام احمر فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی جیسا کوئی نہیں و یکھا۔ امام علی بن المدين كہتے ہيں كم علم رجال ميں ان سے بڑھ كركوئى عالم نہيں۔عباس دوري نے سيدالحفاظ يكىٰ بن معين كے حوالدے بتايا ہے كدوہ فرماتے ہيں۔

<sup>(</sup>٢) البدايية ص ١٥٤ ج كم تذكره الخفاظة ص١٨٢ ج١ (۱) الجوابرالمضيه: ١٨٢ج ا

الصحابة يشار كون سائر الرواة في جميع ذالك الا في الجرح والتعديل فانهم كلهم (١)عدول (٢)

"صحابان تمام راوي كرش يك بين ليكن ان كى جرح وتعديل سے بحث نبين مو

موسی بران تمام راویں مے سریک ہیں ۔ ن ان کی برب و سدیں عب معنی علی میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می محتی کیونکہ وہ عادل ہیں۔''

(۱) عدول عاول کی جع ہے۔ عدالت عربی زبان کی مصدر ہے اس کے خاص معنے ہیں اس لیے اس کے اسطلاحی اطلاقات کو اچھی طرح مجھے لیما جا ہے۔

عدل ظلم وجور کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اس وقت اس کے معنے معاملات وحقوق میں انساف پرسے کے میں مثلاً سلطان عادل محکومت ناولہ میں الاجتماع کی اصطلاحی عدالت ہے۔

عدل فتق وعصیان کے مقالبے میں بھی بولا جاتا ہے کہتے ہیں قماز میں امام عاول ہو یعنی متی ہو قاسق ند ہور فقہا و کی اصطلاح ہے۔

عدل عدد ال ملك يمي آتے إلى جو كنا مول عدور كے يعلم كلام كى اصطلاح ب-

سل کے معنے گنا ہوں سے محفوظ ہونے کے جی آتے ہیں بیہ خالف علم تصوف کی اصطلاع ہے۔

عدل کے معنے بالا رادہ روایت ہی جموث سے بیخے کے آتے ہیں بیا اصطلاحی محد شین ہے اور ہی اس وقت مراد ہوتے ہیں۔ جب مدیث کے فن میں راویوں کی عدالت کا دعویٰ کیا جاتا ہے علیم الامت شاہ ولی اللّہ تراہ ہوتے ہیں پوری ہواش وجیتو کے بعد بیہ ٹابت ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے بارے میں جبوث سے بیخے اور ہرائے عمل سے دور رہنے کا جس سے روایت پر کوئی الله علیہ وسلم کے بارے میں جبوث سے بیخے اور ہرائے عمل سے دور رہنے کا جس سے روایت پر کوئی الله علیہ وسلم کے بارے میں کہ الروز یرائرون الباہم میں امام شافعی نے قبل کرتے ہیں کہ اگر عادل بے اور ہرائی کو کہتے ہیں تو پھر بحروث ورت و مقدوح کوئی تیں اس لیے عاول وہ ہے جس کا دائم ن کہار کی آ اود گی سے پاک ہواور جس کی زندگی میں نیکیاں خالب ہوں۔ امام تو وئی نے روضہ میں بھی معنے قبل کے ہیں۔ الفرش ارباب مدیرے کے بہاں عدالت ہیں ہے کہ بیان روایت میں جان ہو جو کر جموت نہ ہو لے اور اس کے دائمن میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ امام قرائی فرناتے ہیں عدالت و بی زندگی میں بیرت کی استقامت کو کہا کہ دائمن میں بی معنے تو کہا میں اس کے دائمن میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ امام قرائی فرناتے ہیں عدالت و بی زندگی میں بیرت کی استقامت کو کہا کہا میں میں بیرت کی استقامت کو کے دائمن میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ امام قرائی فرناتے ہیں عدالت و بی زندگی میں بیرت کی استقامت کو کہا کہ خوام نور میں بیرت کی استقامت کو کھی کوئی میں بیرت کی استقامت کو

كتي ين وافظ ابن البهام لكن بي كده باقى سفيه ٢٠٠ ي الدالغاب ص٢ ي

آپ کے بعد اولوالعزم(۱) من الرسل ہیں ان کے بعد باتی انہیاء کا مقام ہے۔انبیاء کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد تابعین عظام سے او نچا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسلام میں صحابہ کا مقام:

200

صحابہ اور تابعین کو قرآن علیم میں اللہ سبحانۂ نے اپنی دائمی خوشنودی کا پروانہ عمایت فرمایا ہے۔

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا هم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه".

"اور جولوگ قدیم ہیں سب سے پہلے بجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور و والے ان کی خوبی کے ساتھ پیروی کی۔اللہ سے ان راضی ہو گیا اور و و اللہ سے راضی ہو گئے۔"

اس آیت میں اللہ سجانہ نے بتایا ہے کہ جن مہاجرین نے ججرت میں اولیت اور سبقت کا شرف حاصل کیا اور جن انصار نے نصرت واعانت میں پہل کی اور وہ لوگ جنہوں نے نیکو کاری اور حسن نیت سے ان چیش روان اسلام کی چیروی کی ہے ان سب کو اللہ سجانہ کو خوشنو دی کا پروانہ ل چکا ہے۔ قرآن کی ہے آیت سحابہ کی عدالت شاہت صداقت اور دیانت کی کھلی شہادت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس پر مدار اسلام ہے۔ اور ان پر جرح کرنا وین کی پوری ممارت گرا دینے کے متراؤف ہے۔

الصحابة كلهم عدول مطلقاً بظواهر الكتاب والسنة واجماع من يعتديه (۲) تمام صحابه بلاقيدعادل بين قرآن وسنت اورامت كى اجتماعى قوت كا تقاضا يجى ہے۔" امام ابن الاثيرعز الدين على بن محمد الجزرى عصلة هفر ماتے بيں۔

(۱) الواالعزم من الرسل كى تعداد من علماء كا اختلاف ب حافظ سيوطى في قول سيح كم مطابق بالح بتائے بين: نوح \_ابرائيم \_موكل عيلى اور جناب ني كريم سلى الله عليه وسلم \_اولسوالعوم نوح والخليل المحجد \_ و موسى و عيسى والحبيب محمد \_ (۲) مرقات: ص عادى ٥٥

تابعین کی بزرگی:

صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی اسلام میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ چند ارشادات نبوت بدید ناظرین ہیں۔حضرت عبداللہ(۱) بن مسعود فرماتے ہیں:

202

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال حير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيى اقوام تسبق شهادة احلهم يمينه و يمينه شهادته و مخضور انورصلى الله عليه وسلم فرمات بي كه بهترين لوگ مير عن زمانه كه بيل بعد ازي جوان كه بعد آئي گير جوان كه بعد آئي گيل گاس كه بعدالي قويمل ازي جوان كه بعدالي قويمل رونما بول گي جن كي شهادت تم هي اورتم شهادت هي پيش پيش بوگ و اس حضرت عائش قرماتي جين

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير قال القرن الذي انافيه ثم الثاني ثم الثالث.

﴿ لِ بَقِيهِ صَفَّى الْمَ اللَّهِ عَدَالَتَ كَا اوْ فَى دُوجِهِ بِهِ بِ كَدُوا مَن كَبَارُ سِ اور صَغَارُ بِراصرار سے پاک ہواور
ان چیز وں سے تحاط ہو جو وقار کے منافی ہوں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں عادل وہ ہے جس میں ایسا
ملکہ ہو جو اس کو ملازم تقویٰ ومروت بنا و سے۔علامہ جز اگری رقبطراز ہیں کہ عدالت کے بھی مراتب ہیں۔
(۱) عبدالله نام اور ابوعبدالرحمٰن کنیت ہے والد کا نام مسعود اور بغیل قبیلہ سے نبی تعلق رکھتے ہیں رسول
الله صلی علیہ وسلم کے خادم خاص اور بدرین میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو تذکرۃ الحفظ فلے میں اللمام
الربانی ' الفقیہ اور مقری کے باہر کت القاب سے زیارا ہے روایت حدیث ہیں حدرجہ محافظ ہیں اللمام
عسقلانی فرماتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر تھا کہ میں سب سے پہلے بآ واز بلند
قرآن خوانی کرنے والے بہی تھے ان کو دونوں جرتوں حبشہ اور مدید کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت
قرآن خوانی کرنے والے بہی تھے ان کو دونوں جرتوں حبشہ اور مدید کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت
عراب نے ان کو کو فہ کا گورز مقرر کیا تھا کوفہ میں دی تعلیم کی اساس حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ہیں حکیم
حضرت عبداللہ بن مسعود ہی تھا کوفہ میں دی تعلیم کی اساس حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ہیں حکیم
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان فیصلوں پر ہے جن کو تلائم ہ ابن مسعود ہانے ہوں اور جانے ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان فیصلوں پر ہے جن کو تلائم ہ ابن مسعود ہانے ہوں اور جانے ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان فیصلوں پر ہے جن کو تلائم ہ ابن مسعود ہانے ہوں اور جانے ہوں۔
(جمة البالغہ) محمی بخاری علی اور جانے ہوں اور جانے ہوں۔

''ایک شخص نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے ایکھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا میر سے زمانے کے گھر دوسرے کے گھر تیسرے کے۔''(۱) حضرت امام محی اللہ بین ابوز کریا النووی خیرالقرون کی حدیث پرنوٹ لکھتے ہیں: درست یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صحابہ کا زمانہ ہے دوسرا تا بعین کا تیسرا اتباع تا بعین کا۔(۲)

حافظ ابن جرعسقلا في فرماتے بين:

حضور انور صلی الله علیه وسلم کے قرن سے صحابہ کرام رضی الله عنبم کا زمانه مراد ہے۔ (۳) جناب علامہ مولا نا صدیق حسن خال فرماتے ہیں:

یجی صدر اول اورسلف صالح بین ان بی کو ہر موضوع پر بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے ان بی پر دین کی زندگی پر اعتاد ہے۔ دینی زندگی کے سارے احوال اعمال اخلاق اوراحکام میں یہی سند میں۔ (۴)

ان تینوں دوروں میں دوراول یعنی زمانہ صحابہ (جو مطابعے تک ہے) کمال علم ممال انھان کے لحاظ سے دوسرے اور تیسرے دورے افضل ہے۔ حافظ ابن تیمید تفرماتے ہیں:

قرن اولی کماًل علم اور کمال ایمان میں ایسے مقام پر تھا کہ قرن ٹانی اور قرن ٹالٹ کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔(۵)

ايك دوسر عموقع برلكين بين

ان متنوں دوروں میں بہترین دوران لوگوں کا ہے جن کی نگاہوں نے جمال جہاں آرا کا بحالت ایمان مشاہرہ کیا ہے یمی لوگ حق و باطل میں فرق کو سب سے زیادہ جاننے والے حق کے سب سے زیادہ ماننے والے حق کے سب سے زیادہ فریفتہ باطل کے بیری اور حق کی خاطر سب سے زیادہ جان کھیانے والے ہیں۔ بعد میں

(۱) مجيم سلم: ص ١٦٠ ج ١٠) شرح مجيم سلم بس ١٠٠ ج ٦ (٣) في البارى عن ١٣٠ ج ١ (١) الحط : ص ٢٢ (۵) شرح العقيدة الإصفيانية ص ١٣٤

آنے والوں کے مقابلے میں علم و دیانت 'سرفروشی وحق آشنائی' حق پذیری اور حق کی خاطر مصائب کے استقبال میں سب سے پیش پیش ہیں۔(۱)

204

(۱) النوات: ص ۸۵ یادر ہے کہ جمہور کا تو مجی خیال ہے کہ قرن اول سے زمانہ صحابہ قرن عانی ے زمانہ تا بعین اور قرن ٹالٹ سے زمانہ اتباع تا بعین مراد ہے لیکن ازالیة الحقاء میں تحکیم الامت نے جديد تحقيق فرمائي ہے كه " قرن اول زمانية الخضرت بوداز ججرت تاوفات وقرن ثاني زماني تحين وقرن ا الث زماندة ي النورين' أيك دومرے موقعہ پر فرماتے ہيں كه' قرن اول زمانہ ججرت آنخضرت صلى الله عليه وسلم است تازمان وفات وے وقرن ثانی از ابتدائے خلافت صدیق تا وفات فاروق وقرن الث قرن معزت عثمان ''شاہ صاحبؓ نے جمہورے الگ اپنے اس وقوے کی توجیہ یہ بتائی ہے کہ قرن اخت میں ان اوگوں کو کہتے ہیں جوعمر میں قریب قریب ہول اورعرف میں ان اوگوں کو بھی کہتے میں جو ریاست و خلافت میں قریب قریب مول۔ جب خلیفہ دوسرا موادر وزیروسردار بھی دوسرا فوتی افسر سیابی اورشہری بھی اور ہوں تو قرن بدل جاتا ہے۔ (ازالة الخفاء ج اص ٢٨٤) بيتو لغت اور عرف کے لحاظ سے قرن کی توجیہہ ہے۔اس کے علاوہ جومحد ثانہ تحقیق فرمائی ہے وہ بھی گوش گذار فرما ليج فرمات بي" بب بم ان تمام روايات كوجوعبارت مين مختلف اور مقصود مين متحد بين و يكهة بين تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرون ملاشہ ہے ای مدت کی تفصیل کی ہے اور اس مدت کو تین قرنول میں تقلیم کر کے ان کی تعریف صرف اس لیے کی ہے کدان قرنوں کے مد براور صاحبان حکومت بے حد کمال کو مینچے ہوئے تھے اور اعمال خبر کی اشاعت اور غلبہ اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ کا وعدہ ان قرنوں پر پروان چڑھا (ازالة الخفاء: ج اص ٣٦٧) شاه صاحبؓ کی پیخفیق از روئے لغت بالکل ججی تلی ہے اور اس محقیق کی رو سے جن حدیثوں میں زمانہ صحابہ و تابعین میں فتنوں کی خبر دی گئی ہے ان میں کسی تا ویل کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور چونکہ جمہورعلاء نے ان تینوں قرنوں سے وہ بگی کچھے مرادلیا ہے جے ہم نے کتاب میں اخترار کیا ہے اس کیے ان کوان تمام حدیثوں میں تاویل کی راہ اختیار کرنی یڑی ہے اور ان تمام حدیثوں کے لیے مطالب کے نت نئے جامے بنائے جن میں سحابہ اور تابعین ك زمان من فتول كى چيش گوئى كى گائ ب-

حضرت اہام اعظم کی پیدائش دور نبوت کینی و مطابق مطابق اور آگر حافظ سمعانی افری سے اس کی عمر تمیں سال ہے اور آگر حافظ سمعانی افری سحابی کی وفات کے وقت بینی والع میں آپ کی عمر تمیں سال ہے اور آگر حافظ سمعانی اور آئری ہیں فرمودہ تاریخ ولادت آلھ پراعتماد کیا جائے قو آپ کی عمر ای سال ہو چکی ہے۔ آگر و مجھ ہی کو مان لیا جائے تو کون کبرسکتا ہے کہ عمر کی تقریب کی اوجود آپ نے کسی سحابی کی زیادت نبیس کی جب کہ ابوالطفیل جنگ احدوا نے دن پیدا ہوئے آٹھ سال زمانہ نبوت پایا کوفہ میں قیام کیا حضرت علی کے ساتھ تمام مشاہر میں شریک رہے اور حافظ ذہمی کی تصریح کے مطابق والع میں وفات ہوئی۔ حافظ ابن حضرت علی مساتھ تمام حسابی میں تامید میں وفات ہوئی۔ حافظ ابن

مات سنة عشرومانة (١) "والصيل وفات بإلى-"

اس وقت حضرت امام اعظم کی عمرتمی سال تھی اگر میں جے کہ ابوالطفیل شہادت علی مرتفعی کے بعد مکہ تشریف لے گئے اور وہیں انقال ہوا تو حضرت امام اعظم سولہ سال کی عمر ہیں جج کوتشریف لے گئے وہاں ابوالطفیل موجود تھے زیارت نہ ہوتا ایک جمرت والی بات ہے اور اگر بید درست ہے کہ ابوالطفیل نے کوفہ ہی میں باقی زندگی گذاری تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایک مخص ایک شہر میں بورے تمیں سال گذارے اور اس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتابی موجود ہوں گرزیارت نہ ہو۔

#### محدثين كي زبان مين تابعي:

سب مانتے ہیں کدامام اعظم نے زمانہ صحابہ پایا ہے اور حافظ ذہبی حافظ عسقلانی عافظ قسطلانی ا حافظ دار قطنی ابن الجوزی خطیب بغدادی ابن سعد قاضی ابن خلکان امام شافعی شیخ ابن جحرکی ا شیخ جرزی اور حافظ توریشتی کی شبادتوں ہے ثابت ہے کدامام اعظم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے اور جیسا صحابی ہونے کے لیے بحالت ایمان فرات ہوت کا دیدار کافی ہے۔ وات ہوت کا دیدار کافی ہے ایسانی تابعی ہونے کے لیے صرف صحابی کا دیکھ لیما کافی ہے۔

<sup>(</sup>١) تقريب الجذيب: ص ١٨٤

اس موضوع پر محدثین میں بھی بھی دورائیں نہیں ہوئی ہیں۔ایے ہی جن آ تھوں نے سحابہ کو مسلمان ہونے کی حالت میں دیکھا ہووہ تابعی (۱) ہے۔

یہ بات کدام اعظم کوشرف دید حاصل ہے ایک بے غبار حقیقت ہے اور ای بنا پر ایک میں بکدایک سے زیادہ محدثین کا فیصلہ ہے کدامام اعظم تابعی ہیں۔ ان اکابر کے نام آپ من مچکے ہیں جنہوں نے سحابہ کی دید کی تضریح کی ہے۔ ان کے اسائے گرامی من کیج جنہوں

(۱) بعض لوگوں کو کتابوں میں تابعی کی بہتوریف پڑھ کر من لقی الصحابی الخ غلط بہی ہوگئ ہاور انہوں نے مجھ لیا ہے کہ دیکھنے والا تا بعی نہیں بلکہ طاقات کرنے والا تابعی ہے لیکن وہ اگر لقاء کے معنی مجی محد ثین ہی ہے ہو چھے لیتے تو پھر اس غلط بھی کا شکار نہ ہوتے ۔ حافظ ابن جحر نے شرح تخبیتہ میں لقاء کے معنے جو بتائے ہیں اس میں بیٹھنا ساتھ چلنا ایک دوسرے سے بغیر گفتگو ملنا اور ایک دوسرے کو دیکنا سب واقل ہے چنانچے وہ صراحظ کھتے ہیں:

وید حل فیھا رویۃ احد ھما الاحو اس لیے مین لقی الصحابی کے معنے یہ ہیں کہ تابی وہ فض ہے جوسحائی ہے مطابع الاحو اس کے باس بھا ہوائی وہ فض ہے جوسحائی ہے ملا ہوا ہوئی اس کے باس بھا ہوائی کے ساتھ چلا ہوا بخر گفتگو کے ملا ہوا ایک دوسرے کو باہم دیکھا ہو۔ شرح نخبہ میں حافظ علیہ و صلع مو منا به و مات علی الاسلام جس نے بھی سلی اللہ علیہ و سلع مو منا به و مات علی الاسلام جس نے حضورانور سلی اللہ علیہ و اللہ علیہ و سلع مو منا به و مات علی الاسلام جس نے حضورانور سلی اللہ علیہ و اسلام بھی ہوائی ہودہ سحائی موت ہوئی ہودہ سحائی سے اس بالی کی تعریف ہی پڑھ لیج ھو من لقی الصحابی کذالک اور ملاقات کا مطلب آپ سے اس تھے ہیں۔ ای تعریف کو علامہ نودی نے تقریب میں اظہر بتایا ہے۔ ای کو علامہ تحد بن اسائیل الیمانی نے تو تی ہیں۔ ای تعریف کو علامہ نودی نے تقریب میں اظہر بتایا ہے۔ ای کو علامہ تحد بن اسائیل الیمانی خافظ عراقی نے ای پرمحد بین کی اکثر بیت کا عمل بتایا ہے۔ امام اعمش کے بارے بیمی اگر چرتر ندی کی حافظ عراقی نے ای پرمحد بین کی اکثر بیت کا عمل بتایا ہے۔ امام اعمش کے بارے بیمی اگر چرتر ندی کی حیل سے امام مسلم اور امام این حیان نے امام اعمش کو طبقہ تابعین بیں شار کیا ہوا مورف شرف دید کی وجہ حضورانور نے اس ارشاد بیل کہ خطوبی من دانی و امن بی و طوبی لمن دای من دانی سے حافظ ای تابعی کی تعریف کردی اور تابعی اور صحافی ہونے کا مدارد یہ کوقر اردے دیا۔ (تدریب: ص ۲۱۱۲)

روایت ندتابعی ہونے کے لیے شرط ہے اور ندسحانی ہونے کے لیے۔خود امام بخاری نے سیج میں سحانی کی بی تعریف کی ہے کہ:

206

من صحبت النبي صلى الله عليه وسلم اوراة من المسلمين فهومن اصحابه(١)

"جیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا دید کا شرف بحالت ایمان حاصل ہووہ صحابی ہے۔"

اور يتعريف ارشادات نبوت سے لى كى برتندى مي ب:

حضرت جاہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی ایسے مسلمان کو آگ نہ لگے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے ویکھنے والے کوویکھا۔(۲)

صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت جابر نے بحوالہ حضرت ابوسعید خدری بیان کی

منزت ابوسعید خدری گئتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ لوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے تشکر روانہ کیا جائے گا وہ کہیں گے دیجھو کیا تم میں حضور انور صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہے اگر ہوگا تو اس کی برکت سے ان کو فتح ہوگی۔ مجر دوسرالشکر روانہ کیا جائے گا وہ کہیں گے ہل فیصہ من رای اصحاب المنبسی ؟ کیاان میں کوئی حضور انور صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کود کیجنے والا ہے۔ پس ان کی فتح ہوگی۔ مجر تیسرالشکر روانہ کیا جائے گا کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسان خص موجود ہے جس نے اصحاب نبوت کی زیارت کرنے والوں کود یکھا ہو۔ (۳) ایسافخض موجود ہے جس نے اصحاب نبوت کی زیارت کرنے والوں کود یکھا ہو۔ (۳) اس ارشاد نبوت سے صحابی اور تابعی کی تعریف واضح ہو کر سامنے آگئی کہ نبوت کی دبوت کی دید کا جے بحالت ایمان شرف حاصل ہو وہ صحابی ہوراس میں تمام محد ثین کیک زبان ہیں دید کا جے بحالت ایمان شرف حاصل ہو وہ صحابی ہوادراس میں تمام محد ثین کیک زبان ہیں دید کا جے بحالت ایمان شرف حاصل ہو وہ صحابی ہوادراس میں تمام محد ثین کیک زبان ہیں وہ یک کیکھوں کے اور اس میں تمام محد ثین کیک زبان ہیں دیا جات

<sup>(</sup>i) صحیح بخاری: ج مص ۱۸۷ (۲) ترزی: ص ۱۲۸ (۳) صحیح مسلم: ج مص ۱۳۳۳

امام اعظم كى تاليف

من اورليث بن سعد كومصر شي \_(١)

ای میم کا ایک اورسوال حافظ ولی الدین (۲) عراقی کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ امام اعظم تا بعی ہیں؟ حافظ عراقی نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ حافظ سیوطی نے حمیض الصحیفہ میں نقل کیا ہے اس میں حافظ عراقی نے صاف اقرار کیا ہے کہ اگر صحابی کے دیکھنے کا نام تا بعیت ہے تو امام ابو حنیفہ کا شار بلاریب تا بعین میں ہے اور کو کی نہیں جواس بنیاد کو مان کرامام اعظم کی تا بعیت کا انکار کرسکے۔

209

(۱) یہ جوفر مایا کران کی سند ضعف سے قالی نہیں تو اس سے قلط تھی نہ ہو جائے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف الا سناد ہے یہ نہیں ہے کہ ابت نہیں ہے تدریب میں حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر بد مضعیف ہوتو ہم اسے ضعیف الا سنادتو کہ سکتے ہیں گراس کے ہونے کا اٹکار نہیں کر کتے اگر اس کے خلاف کوئی شہادت نہ ہوتو وہ قابل پذیرائی ہے حافظ این القیم نے اعلام میں لکھا ہے کہ الاصل السوابع الا سخد بالمعوسل والحدیث الضعیف اذالم یکن فی الباب شی ید فعد میں ااسار سے وفتر صدیث ورجال میں ایک کوئی شہادت نہیں جس میں کوئی امام کے متعلق یہ بتائے کہ آپ نے صحابہ ونتر صدیث ورجال میں ایک کوئی شہادت نہیں جس میں کوئی امام کے متعلق یہ بتائے کہ آپ نے صحابہ اشتبوہ بالانسانید الصحاح والحسان اور اصولاً ہی رائج ہے۔

(٣) پودا نام احمد بن عبدالرجم بن الحسين ب ولى الدين لقب ابوزر عدكنيت ب ايخ والد زين الدين عراق كم بين ان كوان ك الدين عراق كي باتهو پروان پڑھ بين بالا يده من ولادت بموئى ٣ سال كى عمر من ان كوان ك والد ومثق كي اور وبال كے مشائخ سے قبول بور كان بور كي ان كو بيشرف ب كدان كى جمله مرويات اور مصنفات كا ان سے وبال كے مشائخ سے فيض ياب بوئ ان كو بيشرف ب كدان كى جمله مرويات اور مصنفات كا ان سے ان كے اكا يراور بزر كول نے سائ كيا۔ فقد اصول معانى و بيان اوب عربی من كمال عاصل تھا تو جو انى ان كے اكا يراور بزر كول نے سائ كيا۔ فقد اصول معانى و بيان اوب عربی من كمال عاصل تھا تو جو انى على مبند تدريس پر جيل كے شھان كى تصانيف من كافى كتا بين جي ان كا مبدوط ترجمه اين فبد نے لئے الا لحاظ از ص ١٨٣٠ تاص ١٩٠٠ تكھا ہے ان كى وفات كاشعبان ميں ان كام مول و بوئى۔

نے امام صاحب کے تابعی ہونے کا واشگاف لفظوں میں اقرار کیا ہے۔ امام ابوالبرکات عبداللہ اسفی و عافظ بدرالدین عینی و عافظ این البام و حافظ ولی الدین العراقی و شیخ ابن حجر کی 0 علامہ قسطلانی و شیخ عبدالحق و بلوی و امام بزاز کردری و ملاعلی القاری و حافظ عبدالقادر قرشی وغیرہ و غیرہ ہم نے تضریح کردی ہے کہ امام اعظم تابعی ہیں۔ سب کا استقصاء تو مشکل ہے لیکن کھے ازگزار چندتصر بحات ہدیہ ناظرین ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے:

حافظ ابن حجر عسقلانی ہے کسی نے دریافت کیا کہ امام اعظم تابعی ہیں یانہیں؟ حافظ صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے حافظ ابن حجر کلی نے الخیرات الحسان: ص ۲۱ پر ملاعلی قاری نے شرح مند امام اعظم: ص ۲۸۴ پر اور حافظ جلال الدین السیوطی نے تبییش الصحیفہ: ص ۵۰۴ پر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

اما ماعظم نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایا ہے کیونکہ آپ کی تاری والادت والد کوفہ میں ہے۔ کوفہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن ابی اوفی موجود سے کیونکہ ان کی وفات بالا تفاق بعد میں ہوئی بھرے میں حضرت انس بن مالک تے ان کی وفات وہ ہے کے بعد ہوئی۔ ابن سعد نے ایک بے غبار سند سے یہ بیان درج کیا ہے کہ امام ابو صفیقہ نے انس بن مالک کو دیکھا ہے ان دو کے علاوہ اور درج کیا ہے کہ امام ابوضیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا ہے ان دو کے علاوہ اور بھی صحابہ بقید حیات سے بعض اکا بر نے صحابی سے امام صاحب کی روایت کے موضوع پر پچھ رسائل بھی لکھے ہیں ان کی سندیں ضعف ہے خالی نہیں ہیں۔ بہر حال اتنی بات معتمد اور طے شدہ ہے کہ آپ نے زمانہ صحابہ پایا ہے اور ابن سعد کی تصریح کے مطابق یہ بھی امر واقعہ ہے کہ پچھ صحابہ کرام کی زیارت کا امام ابوضیفہ کوشرف حاصل ہے اس لحاظ سے امام صاحب کا شار طبقہ تا بعین میں امام ابوضیفہ کوشرف حاصل ہے اس لحاظ سے امام صاحب کا شار طبقہ تا بعین میں نہیں ہے۔ نہ امام صاحب کے ہم عصروں میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ نہ امام اوز ائی کوشام میں نہ تماد بین زیداور تماد بین طالہ کو کہ یہ میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ یہ میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کہ میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بعد نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ بینہ میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بین نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بین نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بین نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بین نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بین نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بینے خوالہ کا کہ کو کہ کینہ میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کینہ میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ بینہ میں نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بعد خوالم کے کہ کو کہ کے بین خالہ کو کہ کے بین نہ امام سلم بین خالہ کو کہ کے بین خوالہ کو کہ کے بین خالہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے بین خال کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کے کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کین خالو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کے کو کو کہ کو کو کہ کو کو

حافظ زين الدين عراقي كاتبحره:

علامہ کی الدین نووی نے تقریب میں نوع المحاوی والا ربعون میں دوایة الاکاب عن الاصاغر پرتجرہ کرتے ہوئے بروں کا چپوٹوں سے استفادہ کی ایک قتم یہ بتائی ہے کہ ایک شخص تابعی ہو کر کسی ایسے خص سے روایت لے جو تابعی نہیں ہے جیسے عمرو بن شعیب کہ یہ تابعی نہیں ہیں۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ جن کہ یہ یہ تابعی نہیں ہیں نے ان سے روایات کی ہیں۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے باوجود تابعی ہونے کے عمرو بن شعیب سے استفادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عراقی نے بیاں کہ:

210

وعدهم الحافظ العراقي ابوالفضل نيفاد خمسين (١) " عافظ عراقي ني ان كو يجاس عن ياده شاركيا ب-"

اس کے بعد حافظ عراقی کے بیان کردہ تابعین کے ناموں کی بیفہرست دی ہے ابراہیم بن میسرہ ۱۹ ابوب استختیا نی ۵ مجرین الاشے ۵ ٹابت بن عجلان ۵ ٹابت البنانی ۵ جریر بن حازم ۵ حبان بن عطید ۵ حبیب ابن الی موسی ۵ جریر بن عثمان ۱ کھم بن عتبه ۵ حمید الطّویل ۵ داؤ د بن قیس ۵ داؤ د بن ابی بند ۵ الزبیر بن عدی ۵ سعید بن ابی بلال ۵ سلمہ ابن دینارسلمان الشیبانی ۵ سلیمان الاعمش ۵ عاصم الاحول ۵ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ۱ الطائی عبداللہ بن عون ۵

(۱) پورانام عبدالرجیم بن انحسین بن عبدالرحمٰن الکروی الراز بانی ہے۔ حافظ ابن فہد نے لحظ الا لحاظ میں اور محافظ سیوطی نے ذیل طبقات الحفاظ میں ان کامبسوط ترجہ لکھا ہے۔ عزالدین بن جماعہ فرماتے تھے کہ مصر میں ان کے سواجو بھی حدیث دافی کا دعویٰ کرتا ہے وہ صرف مدعی ہے علامہ بکی العلائی اور ابن کیشر نے ان کی جمد تعریف کی ہاں کی تشرح تیخ تن احیاء بھملہ شرح الترفدی و فیرہ ہیں۔ ابن فید لکھتے ہیں کہ تین سال کی عمر میں سامیہ پوری ہے محروم ہوگئے تھے۔ مسال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا حدیث انہوں نے اشیخ علاؤ الدین ابن التر بانی التحقی ہے حاصل کیا اور ان سے بی حدیث کی وستار فضیات کی سے میں عدیث کی وستار فضیات کی سے خویوں فضیاتوں اور بزرگیوں کا سرمایہ تھے۔ بدھ کی خصوبتیں برداشت کیں۔ بہت خویوں فضیاتوں اور بزرگیوں کا سرمایہ تھے۔ بدھ کے دن مشعبان میں مقام قاہرہ اللہ کو پیارے ہوگئے۔ تعمدہ اللہ ہو حصته۔

عبداللہ بن ابی ملید 0 عبدالرحن بن حرملہ 0 عبدالعزیز بن رفع 0 عبدالملک بن جرملہ کی عبداللہ بن المحاص عطا ابن ابی رباح 0 عطا ابن السائب عطا الخراسانی العلا بن الحارث عبدالله العربی 0 عطا ابن البائب عظا الخراسانی العلا بن الحارث علی بن الحام 0 عمرو بن دینار 1 ابوالخ السبعی 0 قاده 0 محمد بن آخی محمد بن مجاده 0 محمد بن الحارث محمد بن الحارث محمد الوراق محمول مولی ابن ابی عائشہ 1 ابو عنیفہ العمان بن علیت و شام بن عرود ق بشام بن الغاز 0 و جب بن منبهہ 0 یجی ابن ابی کشر 0 یزید بن ابی عبد تروین شعیب سے روایت کی ہے ان تا بعین میں امام اعظم کا بھی اسم گرامی موجود عبد سے اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم حافظ عراقی کے نزد یک تا بعی ہیں۔ یا در ہے کہ حافظ عراقی فین حدیث میں یور سے کہ حافظ عراقی فین حدیث میں یور سے کہ حافظ عراقی فین حدیث میں یور سے کہ حافظ عراقی میں حدیث میں یور سے یا کہ کی اسم کی مین میں یور سے کہ حافظ عراقی میں حدیث میں یور سے یا کی شخصیت ہیں۔

علامة تسطلانی کی رائے:

علامة تسطل فى نے امام اعظم و تابعین كرم من شاركيا ب چنانچه كست ين الله هذا مذهب الجمهور من الصحابه كابن عباس وعلى و معاويه و انس بن مالك و خالد و ابى هريوه و عائشه و ام هانى و من التابعين الحسن البصرى وابن سيرين والشعبى وابن المسيب وعطاء و ابو حنيفه ومن

الفقهاء ابو بوسف و محمد والشافعي و مالکُ و احمد (۱)

یرتمام سحابہ تابعین اور فقهاء کا ندیب ہے سحابہ جیے ابن عبال ۵ علی ٥ معاویہ آئی ۵

قالد ۵ ابو ہری ۵ عائش ٥ ام بائی تابعین میں جیے حسن بعری ۱ ابن سیرین ٥ شعی ٥

ابن المسیب ٥ عطاء اور ابو صنیفہ اور فقہاء میں جیے ابو بیسف محمد ۵ شأفی ۵ ما لک اور احمد اس میں امام اعظم کا تابعین کے زمرے میں صاف تذکر و موجود ہے۔

محدثین میں سے حافظ ابو عمر و بن عبد البرکی شخصیت سے کون ناواقف ہے موصوف نے حضرت انس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی عبداللہ بن الحارث بن جڑکے بارے میں بیدائکشاف کیا ہے:

ا پنایا جائے گا یا مثلاً بال کہتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی الله علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے و یکھا ہے۔ اورفضل بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی باال کی بات کو قبول کیا جائے گا کوئکہ پیشہادت ہادرنانی کی بات نا قائل الفات ہے۔(١)

ليج اى رّازوين امام اعظم كى تابعيت كے معاطے كوتول كرو كي ليج - ايك طرف حافظ ذہبی اور ابن سعدسیف ابن جابر کی زبانی بدوموی کررہے ہیں کدامام اعظم نے انس بن ما لک کود یکھا ہے اور دوسری طرف میہ کہنے والا کوئی شیس کہ دشیس دیکھا'' اگر بالفرض ایسی کوئی بات موتی مجی تو پر مجی کہا جا سکتا تھا کہ شبت شاہد ہے ای ترازو میں روایت کے مسئلہ کو بھی تول سيح - ايك طرف كن وال كهدر بكدكدام اعظم في صحاب روايت كى باس مع مقابلے میں دارفطنی صدیاں گذرنے پر کہتے ہیں کدامام اعظم نے روایت نہیں کی فرمائے المام بخاری کے پیش کردہ ضابطہ کے مطابق شاہد کون ہے؟ وہ جو وجود کا پند وے رہا ہے یا وہ جو میں میں کردہاے آپ ال انساف فرمائے۔

الغرض امام اعظم كا زمانه صحابه مين مونا اور حضرت الس كا و يجنا محدثين كے يبال انقاتی ہے۔اس لیے وہ یقینا تابعی ہیں اور تابعی ہونے کی وجہ سے اللہ سجانہ کے اس ارشاد کا مداق بير والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعواهم باحسان - كونكداس آيت ش مهاجرين وانسار عجميع صحابه مراديس چنانچه ميد بن زياد كمت ہیں کدایک روز میں فے محد بن کعب قرقی سے صحابہ کی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ كبال؟ فرمايا كياتم في آن بيل يرصار قرآن من بروالسابقون الخاس يت في تمام سحابہ کرام کو بخشش کا شوقلیث دیا ہے۔البتہ تابعین کے لیے بیشرط لگائی ہے کہ وہ احسان کے ساتھ سحابے بیروکار ہوں۔اس لیےاس آیت نے مسلمانوں کو دوحصوں میں بان دیا ہے۔ ایک صحابہ دوسرے وہ جواحسان کے ساتھ صحابہ کے تابعین ہوں اور دونوں کے لیے اس آیت من جارمتم بالثان وعدے کے محے ہیں۔

(١) يروفع اليدين: ٩٨

انا اباحنيفه رأى انس بن مالك وعبدالله ابن الحارث بن جزء\_ ''امام ابوصنیفه کوحضرت انس بن ما لک اور حضرت عبد ملند کی وید کا شرف ہے۔'' (1) عبدالله بن حارث کی حدیث پرتفصیلی کلام انشاءالله آئنده آئے گا۔ یہاں صرف میہ بنا دینا ضروری ہے کہ حافظ ابو بکر الجعابی نے اپنی بیش بہا تصنیف الانتمار میں لکھا ہے کہ: مات عبدالله بن الحارث بن جزء سنة سبع و تسعين (٢)

یا در ہے کہ حافظ ابو بکر الجعالی اینے وقت میں علل حدیث اور تاریخ رجال کے بہت بڑے امام گذرے ہیں۔مشہور محدث دار قطنی ان کے شاگرد ہیں ابوعلی نیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو حیار لا کھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کدان کے درس حدیث میں اتنا جوم ہوتا تھا کہ کھر کی شاہر اہوں برانسان ى انسان موجائے تھے ابوالفضل القطان كہتے ہيں كەميں نے خود امام ابو بكر الجعابي كى زباني سنا ہے کہ میں جب رقد پہنچا وہاں میرے یاس حدیث کی کتابوں کا گشما تھا۔ایک روز ملازم ممکین صورت بنائے ہوئے آیا۔ بولا آپ کی ساری کتابیں ضائع ہو کئیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ان میں صرف دولا کھ حدیثیں تھیں۔ وہ سب مجھے زبانی یاد ہیں۔امام ذہبی فرماتے ہیں کہ علل ورجال کے امام تھے۔

بدامام اعظم کے بارے میں دید کی شبادت ہے اور ظاہر ہے کہ بدایک مثبت دعویٰ ہاں کے مقالبے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ایک منفی چیز ہے۔اصولی طور پر شبت کومنفی پر مقدم ہوتا جا ہے امام بخاری نے جزءرفع یدین میں بڑے ہے کی بات الھی ہے کہ ایک بات کے بیان کرنے والے دو محض ہوں ایک کے میں نے کرتے دیکھا ہے دوسرا کیے میں نے نہیں د یکھا ہان میں مثبت شاہر ہے نافی شاہر نہیں ہے کیونکہ اے کوئی چرجھی نہیں ہے عبداللہ بن ز بیر کتے ہیں دوشاہدوں نے گوائی دی ایک نے کہا۔ حمیدنے اقر ارکیا ہے کہاس کے ذمدایک ہزارروپیہ ہے دوسرا کہتا ہے کوئی اقرار نہیں کیا جو مخص شبت کا اظہار کررہاہے وہ شاہد ہے ای کو

(٢) الناقب للموفق: ج اص٢٦ (١) جامع بيان العلم وفضله: ج ٢ص ٢٥ ولید کا زمانہ حکومت ۲۸ ے 19 یک ہاور یکی دورامام اعظم کے چھٹینے اور اؤ کین کا دور بے ساراز ماندامام اعظم نے کوفدیش گذارا ہے۔

كوفه كى مركزى حثيت:

کوندی علمی حیثیت کیا ہے؟ اس رفت علی بحث تو امام اعظم کے اسا تذہ صدیت کے سلمہ بھی آئے گی گراتی بات ضرور یا در کھنی چاہے کہ دادی وجلہ اور فرات کا جنوبی حصہ جے علائے جغرافیہ عراق کہتے ہیں ایک خوظوار سربز و شاداب علاقہ اور تمین ہزار سالہ مدنیت و تہذیب کا علی گہوارہ ہے بابلیوں آشور یوں کلد انہوں فار سیوں اور یونا نیوں کی جولا نگاہ رہا ہے۔ زبانہ خلافت فاروتی شماس پر پر چم اسلام اہرایا تو مسلمانوں نے اپنے عبد تمدن میں دو سے زبانہ خلافت فاروتی شماس پر پر چم اسلام اہرایا تو مسلمانوں نے اپنے عبد تمدن میں دو سے شہر بسائے کی تھوتو اس لیے کہ مدائن دارالخلافہ کی آب و ہواان کوراس نہ آئی (۱) اور چھے اس لیے کہما لک محروس کا تعلق مدید طیب ہے انتظامی طور پر جمل و نقل کے وسائل نہ ہونے کی اس لیے کہما لک محروس کا تعلق مدید طیب ہے انتظامی طور پر جمل و نقل کے وسائل نہ ہونے کی دوسے مشکل رہتا ۔ صفرت معد بن ابی و قاص اللیقی ، مطرت سلمان فاری اور محضرت حد یہ نہر بسائے کے لیے ایک کمیٹی فر مائی اس کمیٹی کے حذیف بن ایمان ہے۔ دخرت سعد بن ابی و قاص اللیقی ، مطرت سلمان فاری اور محضرت حد یہ مرزی کو و سائے ہو ایک کے دریائے فرات کا کنارہ جم و بڑ کیا۔ رپورٹ مزری کو حدے کو مسائلے ہو و کی اجازت کی ۔ منظوری ہوجانے پر محرم الحرام کا جو دریائے فرات کا کنارہ جم و کرکر کوف آگ و دریائے ہو و کرکر کوف آگ کے دورائے کے ساتھ جالیں ہزار نفوں کوفہ شن ہو و میشرہ میں سے ہیں مدائن چھوڈ کرکوف آگ کا دورآپ کے ساتھ جالیس ہزار نفوں کوفہ شن آبادہ و گ

عددهم اربعون الفأ (٢) "ان كى تعداد عاليس برار -

اولین زبائش کے لیے خیے اور چھرافقیار کیے گئے۔لیکن جیموں اور چھیروں کے بیا گھروو نے آئے ون آگ کی تاہ کاریوں کا شکار رہتے تھے اس لیے پچھیروں اور چھیروں کے بیا گھروو نے آئے ون آگ کی تباہ کاریوں کا شکار رہتے تھے اس لیے پچھیروں اور خفرت فاروق اعظم نے پختہ محارت کی اجازت وے دی۔اجازت ملنے پرعراق تمدن کے مطابق حضرت ابو البیاج الاسدی کو پورے شرکا سروے کرنے پرمقرر کیا گیا۔آپ نے بڑی محنت سے شاہراہوں ا

(۱) البدايد والنبايد: ج عص اعض ان الصنحابة استوخموا المدائن (۲) طبرى: جمص اسما

- 🕸 اول بد که الله سجانهٔ ان سے راضی ہو گیا۔
- دوم بیرکرسحانی اور تا بعین اللہ سے راضی ہو گئے۔
  - الوم يدكدوه جنتي بين-

🕸 چہارم ہے کہ وہ بمیشہ جنت میں رہیں گے۔

امام اعظم تابعی ہونے کی وجہ سے ان تمام وعدوں کے مصداق ہیں اور میشرف آپ کے سوا ائمہ اربعہ میں سے کسی کوبھی حاصل نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے امام اعظم کو دوسر سے اماموں پر مقدم کرنے کی وجہ میں گھی ہے:

214

لانه ادرك عصر الصحابة ورأى انس بن مالك (١)

امام اعظم كا زمانه طلب علم:

امام اعظم کے بچپن کا زمانہ علوم کے لیے نہیں بلکہ فنون کے لیے باغ و بہار کا زمانہ تھا۔ آپ کی عمر چوسا کی ہوئی تو ۲۸ھ مطابق ہے ہے ہیں ولید بن عبدالملک سریر آ رائے حکومت ہوا بنوامیہ کا آ فاب اقبال اس وقت نصف النہار پر تھا۔ عہد ولید خلافت اموی کے اون شباب کا زمانہ ہے اور یہ واقعہ ہے کہ فقو عات ملکی اور رفاہ عامہ کے کاموں کی جوسر پر تی ولید نے اپنے دور حکومت میں کی ہے۔ بنوامیہ میں سے تان نے کم بی کی ہوگی۔ ولید کی حکومت کا دائر ومشرق ومغرب شال وجنوب میں تجاز وعراق سے افریقہ شام ایشائے کو چک ترکشان ایران افغانستان اور پاکستان میں شہر ملتان تک پھیلا بھا تھا۔ جس اتفاق سے ولید کو تین کارآ مد اور مفید سپر سالا رئل کے تھے۔ قنیمہ بن مسلم البابلی جس کے ذریعے ایشیا کے قلب تک اسلامی فقو حات کا دائرہ وسیح ہوا۔ اور محمد بن قاسم جس کے ذریعے اندلس میں جبر الفرنگ اسلامی فقو حات کا دائرہ وسیح ہوا۔ اور محمد بن قاسم جس کے ذریعے پاکستان میں ملتان کی اسلامی فقو حات کا چوبر یا اہرایا۔ غرض ایک بی وقت میں مسلمانوں کی فوجیس مشرق ، مغرب شال جنوب میں فتح و شعرت کے پر چم المارہی تھیں اس کے بعد مسلمانوں کی فوجیس مشرق ، مغرب شال جنوب میں فتح و نفرت کے پر چم المارہی تھیں اس کے بعد مسلمانوں کو ایسا کا میاب دور د کھنا نصیب نہیں ہوا۔ نصرت کے پر چم المارہی تھیں اس کے بعد مسلمانوں کو ایسا کا میاب دور د کھنا نصیب نہیں ہوا۔

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ج اص ١٠٤

کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ٔ حضرت عمار بن پاسر ٔ حضرت علی ابن ابی طالب جیسے حضرات نیز صحابہ کرام کی ایک خلقت یہاں آ کرائز کی۔(۱) اس موضوع پران بزرگوں نے بیائے علم کی حد تک بتایا ہے اور اس لیے خیالات

مناف بال-

چنانچہ امام حاکم نے اپنی مشہور کتاب معرفتہ علوم الحدیث میں ان مشاہیر کے نام

تلعیے ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ سے دوسر سے اسلامی شہروں میں منتقل

ہو سے یاس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے کوفہ سے ابتداء کی ہے اور سب سے زیادہ اس اسلمی انہوں نے سب سے پہلے کوفہ سے ابتداء کی ہے اور سب سے زیادہ اس میں آئے ہے اولوں کی تعداد بتائی ہے۔ حافظ ابو بشر دولا بی نے تنادہ سے نقل کیا ہے کہ حضور انور صلی

اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس مختص اور پچاس وہ بزرگ کہ جو غزوہ بدر میں آپ کے ہمرکاب شے کوفہ میں فروکش ہوئے۔ (۲)

امام ابو الحن احمد بن عبدالله نے اپنی تاریخ میں اس سے زیادہ تعداد بتائی ہے۔ چنانچے قرماتے دُوفرماتے ہیں کہ کوفہ میں ڈیڑھ ہزار صحابہ آ کرآ باد ہوئے۔(۴۰)

مافظ ذہی ٔ حافظ ابن کیڑ حافظ ابو بشر دولا بی اورامام ابوالحن عجل کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے ، صحابہ کی تعداد تو زیادہ ہی ہے گرتعین عدد ہر خص نے اپ علم کے مطابق کی ہے۔ خود صحابہ کی تعداد کے بارے میں علما کا ایسا ہی اختلاف ہے۔ حافظ ابوزرعہ نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ حافظ ابن حزم نے ایک لاکھ بیش ہزار کھی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ نے ججۃ اللہ البالغہ میں جو تعداد بتائی ہے وہ بھی من لیجے۔

لم خرج الى الحج و حضر معه نحو من مأته الفي واربعةٍ وعشرين الفاً \_(٣)

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہر خص نے اپنے علم کے مطابق تعداد لکھی ہے

(1) الاعلان بالتويخ ص٩٢) (٢) كتاب ألكني والاسماء : ص١١ عج ا

(٣) فع القدر: ج ا صمم (٣) جمة الله البالغة: ج١١ج٦

کوچوں گورنمنٹ ہاؤس اور جامع مجد کے لیے پلاٹ مقرر کے نقشہ اس طرح ترتیب دیا کہ شہر کے مرکزی مقام پر جامع مجد ہؤ جامع مجد سے چاروں طرف چوڑی چوڑی سرکیس ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے سرکوں کی چوڑائی چالیس ہاتھ یعنی ساٹھ فٹ اور گلیوں کی گیارہ فٹ کامی ہے(۱) اور جامع مجد کے بڑے دوازے کے سامنے کافی فاصلہ پر گورنمنٹ ہاؤس بنایا گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں الی عظیم الشان ترقی کی کہ مدائن کے فرزانے بابل و بھرہ کا تمدن اور عربی تبذیب یباں امنڈ کر آگئی۔ حتی کہ لفظ عراق کا مفہوم ہی کوف بن گیا (۲) اور صرف یہی نہیں بلکہ الطیم کی نے لکھا ہے کہ کوف کے تمدن جدید اور تمول کی داستا نیس کن کرتم ام عرب میں یہاں آ باد کاری کے لیے ایک ولولہ پیدا ہوا۔ حضرت عدید انس بن بچہ کو حضرت فاروق آنے ان سے پو چھا کہو عظیم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اس کا جواب جوانہوں نے دیا وہ سننے کے لائق ہے فرمایا کہ:

انثالت عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة\_

"ان پردنیابه پڑی اس کیے وہ سنااور چاندی بہارے ہیں۔" (۳)

بیاتو آپ من چکے ہیں کہ کوفہ میں آباد کاری کے دفت حضرت سعد بن الی وقاص کے ساتھ جالیس ہزار حضرات منے۔ان میں صحابہ کس قدر تنے۔تصریح تو نہیں ملتی ہے مگر حافظ ابن -- کثیر نے البدایہ میں مدائن چھوڑنے کے اسباب بتاتے ہوئے جو یہ فقر ولکھ دیا ہے کہ:

ان الصحابة استو حمو المدائن - "صحابه کو مدائن کی آب و ہوا موافق ند آئی۔ "
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بید پوری تعداد بی صحابہ کرام پر مشمل تھی لیکن بید
ضروری نہیں ہے کہ اس پوری تعداد نے کوفہ کو وطن بنالیا ہو۔ اگر چہ کوفہ کے تدن اور تمول کو دکیے
کر زیادہ قریب قیاس بھی ہے کہ صحابہ کا بیہ جم عفیر اس جگہ آباد ہوا ہو۔ لیکن اس کا بھی احتمال
ہے کہ ان جس سے چھے حضرات واپس ہو گئے ہوں گر حافظ سخاوی کے بیان سے پہلے احتمال کی
تا سکیہ ہوتی ہے۔ وہ حافظ ذہی کے حوالہ ہے لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) البدايدوالتهايد: ج عص ۷۵ (۲) تاريخ الاسلام السياى: ج اص ۲۵، فجر الاسلام: ص ۱۸۰ (۳) تاريخ طبرى: چ سمص ۱۳۱۱

كوفه كي مركزي حيثيت

فی الواقع صحابہ کی اس کثرت کے باوجود علماء کوفیہ نے صرف حضرت عبداللہ ہی پرعلمی استفادہ میں قناعت نبیئ کی بلکہ ان کے شوق طلب کا عالم بیرتھا کہ وہ اس کی خاطر مدینے کا سفر كرتے تھے۔ حافظ ابن تيمية رماتے إلى:

ابوعبدالرحمٰن اسلمی اور دیگر علماء کوفہ جیسے علقمۂ اسودُ حارثُ ذربن جیش کہ جن کے یاس عاصم بن ابی انجو و نے قرآن پاک کی قرأت کی ہے۔ان سب لوگوں نے حضرت ابن مسعود سے قرآن سیکھا۔ نیز یہی حضرات مدینہ جاتے اور کوف کے قاضی شریح نے فقہ کی تعلیم یمن میں حضرت معاذ بن جبل سے لی تھی ۔(۱) اور پھر چنداوراق کے بعد لکھتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود کے تلاندہ حضرت عمرُ علی اور ابوالدرداء سے علم حاصل

اس ر تفصیلی تبعرہ آئندہ اوراق میں آرہا ہے یہاں مجھے صرف بدد کھانا ہے کدام اعظم م کی بیستی علمی بستی ہے۔خلاصہ کے طور پر یول مجھ کیجئے۔ کفن قرات وتجوید کے اگر سات امام ہیں جن كوقراء سبعد كہتے ہيں تو ان ميں سے تين عاصم حمزہ اوركسائى كوفى ہيں علم النفير ميں خودعبدالله بن مسعود کے شاگردوں کو اعلم الناس بالنفسر بتایا ہے(٢) حضرت سعید بن جبیر جن کو حضرت قمادہ تغیر کا سب سے بردا عالم مانتے ہیں وہ کوفد ہی کے رہنے والے ہیں۔عربیت اور نحو کی تدوین بھی کوفداور بصرہ ان دوشہروں میں ہوئی چنانچے لغت اور نحو کی کتابوں میں ان دوشہروں کے سواکسی شہر کے علاء كاختلاف ذكر نبيل كياجاتا ب داكر حن ابرابيم حن في كيسي اليحي بات الهي ب

علم تو نے کوفہ و بصرہ کے ان دوشہروں میں نشوونما یائی ہے جو پہلی صدی جری میں اسلام ثقافت كاسب ے اہم مركز تھے۔ جہاں علم كلام اور علم فقد كى اساس رتحى كئى ہاں ادب اور فنون کے مدرے قائم ہوئے (٣)۔

> (٢) الاتقان في علوم القرآن: ج ٢ص ١٨٩ (١) منهاج النه: ٥ ١٥١ج (٣) تاريخ اسلام السياى: ج عش ١٩٦

صحاب کی اس کثرت کے ساتھ اجرامین نے کوف کاعلمی نسب نامہ جولکھ دیا ہے۔ وہ ان کی زبانی سن البجے: کوفہ میں بے حدوحساب صحابہ کرام کا دور ہوا۔علم میں ان میں زیادہ مشہور حضرت علی مرتضی اور حضرت عبدالله بن مسعود بین حضرت علی کوعلمی نشرواشاعت کے لیے سای جھمیلوں کی وجہ سے وہ فراغت نہیں ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کونصیب ہوئی ہے حضرت عبدالله بن مسعود کی شخصیت صحابه میں سب سے بڑی علمی اور اثری شخصیت تھی ' مسلمان ہونے میں ان کا چھٹا نمبرتھا۔مہاجرین حبشہ کے ساتھ حبشہ بھی ججرت کی اور بعدازیں مدینہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم صحبت تھے۔ آپ کوحضور میں جانے کی اجازت بھی۔قرآ ل خوانی اور قرآن دانی سے بے حد شغف تھا۔ اسلام تعلیم تغییر قرآن میں امتیازی مقام کی وجہ ہے آپ کا کبارعلاء صحابہ میں شارتھا۔حضرت فاروق اعظم نے ان کو کوفہ کے شہر یوں کا معلم بنا کر بھیجا تھا۔اہل کوفہ نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کے سامنے زانوئے شاگر دی تہد گی۔

اورصرف علم بی نہیں بلکہ اخلاق وآ داب بھی ان سے بی لیے۔ان کے شاگردوں کے بارے میں سعید آبن جبیر کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلافدہ ہی اس شہر کے چٹم و چراغ ہیں آپ لوگوں کوقر آن بھی پڑھاتے 'تفسیر بھی سکھاتے اور حضور انور سکی الله عليه وسلم كي احاديث بهي بيان كرتے اور پيش يا افتادہ حالات ميں فتادي بھي كتاب و سنة ے یا پھراپنے اجتہادے دیتے۔ آپ کے مدرسہ کے چھشا گردمشہور ہیں۔ علقمه ١٥ اسود ٥ مسروق٥ عبيده٥ حارث اورعمرو بن شرجيل ميدحضرات كوفه عي اعليم و ا فآء میں حضرت عبداللہ کے جانشین ہیں لیکن سب علماء کوفہ کاعلمی مرکز صرف حضرت عبدالله بي كى شخصيت ناتھي بلكمان ميں سے بہتوں نے مديند جا كر حضرت فاروق اعظم، حضرت على مرتضى حضرت عبدالله بن عباس حضرت معاذ نبن جبل اور دوسر ع صحاب س علمی استفادہ کیا ہے اس کے متیج میں کوفہ کوایک علمی گھرانہ کی حیثیت بھی حاصل ہوگئی۔ کوف کے علماء میں شریح اصعبی انحفی اور سعید بن جبیر بہت مشہور ہیں۔اس ستی میں علمی رتی ہوتی رہی تا آ نکے علم کا یہی تاج امام عظم کے سرر کھا گیا۔(۱)

المام اعظم اورعلم الحديث

الغرض امام اعظم نے جس بستی میں آ نکھ کھولی اور جس میں بچین اور لڑکین گذارا ہے وہ صرف تدن وتمول بی کا گہوارہ نہیں بلکہ علوم وفنون کی تگری ہے۔

امام اعظم كى علمي طلبگاريون كا زمانه:

اگرچہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام کی علمی طلب گاریوں کی محرک علامۃ الآبھین امام شعبی کی ذات گرائی ہے اور اس سے سیحفے والوں نے بہی سمجھا ہے کہ امام صاحب نے طلب علم کا سلسلہ بچینے میں نہیں بلکہ بڑے ہو کرشروع کیا ہے لیکن یہ محض اندازہ اور خیال ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ علمی طلب گاریوں کا آغاز تو بچینے ہی میں ہو گیا تھا گرامام شعبی کی ذات گرائی نے امام اعظم کو علم الشرائع کی طرف مائل کیا ہے چونکہ امام اعظم کو درسرے فنون کے ساتھ علم الکلامی سے خاصی ولچپی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ علم کلام میں دوسرے فنون کے ساتھ علم الکلامی سے خاصی ولچپی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ علم کلام میں اصول دین سے بحث ہوتی ہے اس لیے بیعلم تمام علوم سے برتر ہے(ا)۔ اس علم میں سخیل کی اور صرف شخیل ہی نہیں بلکہ اس درجہ امامت اور مہارت پیدا کرلی کہ:

بلغ فيه مبلغاً يشارُ اليه بالا صابع (٢)

"اس مقام پر پہنچ گئے کہ اٹکلیاں ان ہی کی طرف اٹھتی تھیں۔"

اوراس کی تائیر اس واقعہ ہے جو صدرالائمہ نے بچی این بکیر کے حوالہ ہے امام اعظم کی زبانی لکھا کہ:

میں ایک روز بازار جاتے ہوئے امام تعمی کے پاس سے گذرا امام تعمی نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بازار آپ نے فرمایا مطلب میہ ہے کہ علمی مشغلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں علماء کے پاس کم جاتا ہوں فرمایا کہ اس بارے میں غفلت کو راہ نہ دو۔مطالعہ اور اہل علم کی صحبت کو اپنے لیے ضروری کرلو۔ مجھے تم میں ہونہاری اور بیداری نظر آرتی ہے۔(۳)

(۱) مناقب للموفق: ج اص ۹۳ (۲) مناقب كرورى: ج اص ۹۳ تاريخ بغداد: ج ۱۳ س ۲۳۳ (۳) مناقب للموفق: ج ۱۳ س ۲۳۳ (۳) مناقب للموفق: ج اص ۹۳۳

میدواقعہ خود کہدرہا ہے کہ بیآ غازطلب کا مشورہ نہیں بلکہ نظر فی العلم اور مجالت علاء کا مشورہ و ب رہے ہیں۔آپ خود ہی سوچ کہ ایک شخص جوعلم کی راہ سے واقف نہیں ہے علاء سے ربط و صنبط نہیں رکھتا ہے صرف دوکا ندار ہے۔اس میں ایک اجنبی شخص کے لیے کون سی کشش ہے جواسے یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہتم میں مجھے علمی بیداری نظر آتی ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ امام معنی کو امام اعظم کی کلامی مسائل میں ہونہاری اور بیداری کی واستان معلوم تھی۔ اس بنا پر انہوں نے امام اعظم کو الشرائع کی طرف لگنے کا مشورہ دیا۔ اس کے متبعے میں خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ:

امام ضعی کی بات دل میں گھر کر گئی اور بازار چھوڑ کربس علم ہی کا ہور ہا۔

مویاعلم بی کے ہورہے کا معاملہ اب پیش آیا ور نہ طلب علم کا آغاز تو اب ہے بہت پہلے ہو چکا ہے خیر بیرتو ایک جملہ معتر ضہ تھا جو ایک غلطی کے از الدکی خاطر لکھنا پڑا۔ کہنا بیہ چاہتا ہوں کہ امام اعظم کے طلب علم کی داستان میں علم کلام کو بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے۔

امام اعظم اورفنون عصريية:

قرآن تھیم کی تعلیم سے فراغت کے بعد امام اعظم ان فنون عصریہ کی طرف پہلے متوجہ ہوئے جو اس زمانے میں رائج تھے۔ اس کی تائید اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو صدرالائمہ نے امام صاحب کی زبانی لکھا ہے اس میں خود امام صاحب نے ان علوم وفنون کو نام عنام بتایا ہے جن میں امام صاحب نے کمال پیدا کیا تھا۔

جب میں نے علم سکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے تمام علوم وفنون کو پیش نظر رکھا۔اور پھر ان میں سے ایک ایک فن کو پڑھا ہے۔(۱)

اس سے بہی پت چانا ہے کہ ملم الشرائع کواپنانے سے پہلے امام صاحب نے ای بستی میں جے خود امام صاحب نے معدن العلم والفقد کا نام دیا ہے۔علم ادب علم الشعر والقافیہ اورعلم القراُ قاورعلم الكلام میں سے ایک فن کو با قاعدہ پڑھ لیا تھا اورعلم الكلام میں اس درجہ مہارت پیدا

<sup>(</sup>١) مناقب صدر الائمة: ج اص ٢١

امام اعظم کے زمانے میں علم جارحصوں میں تقسیم تھا:

(الف) ادبی فنون کے مدرے۔

(ب) علوم عقلیہ کے طقے۔

(ج) مذاكره حديث كي جماعتيں۔

(و) انتباط مسائل كيمراكز\_

اگر ترتیب یون قائم کی جائے کدامام اعظم نے اولاً:- قرأت عاصم کے مطابق قرآن حفظ کیا۔

ٹانیا:- آپ نے تحوادب اور شعر پروقت صرف کیا۔

عالثا:- آب نعلم كلام اورعلوم عقليه مين مهارت بيداكى-

رابعا:- آپ نے نداکرہ حدیث کے طلقوں میں شرکت کی۔

خامساً:- آپ نے استنباط و استخراج مسائل اور فقہ و اجتماد کے لیے حماد کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا۔

تو صاف پید لگ جاتا ہے کہ امام موصوف نے تعلیم کا آغاز پچپن میں کیا ہے اور ابھی بھپن سے گذر کر اڑکین ہیں گیا ہے اور ابھی بھپن سے گذر کر اڑکین ہی تھا کہ آپ نے نخو قرائ اوب وشعر اور علوم عصریہ کی پخیل فرمالی تھی۔ اس کی وضاحت امام صاحب کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جوامام مرغینانی نے نعیم بن عمروکی زبانی نقل کیا ہے کہتے ہیں:

کر لی تھی کہ خود فرماتے ہیں کہ اس میں میری طرف ہی لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ای سلسلے میں صدر الائمہ اور خطیب بغدادی کی بیان کردہ داستان بھی گوش گذار کر کیجئے جو کیجی ابن شیبان کے حوالہ سے ہم تک پہنی ہے۔

222

مجھے علم کلام میں کافی دسترس تھی ایک عرصدای میں بیت گیا لوگوں سے مناظرے كرتا- اى فن كى حمايت اور مدافعت ميرا مشغله تها بصره مختلف مدارس فكر كا كرُّه ه تها میں بیں بارے زیادہ بھرہ گیا ہوں۔سال بھریاس سے زیادہ قیام رہتا تھا۔اس زمانے میں میری خارجیوں کے فرقوں سے قد بھیر ہوئی۔ میں علم کلام کو افضل ترین علم سجھتا۔ اور کہا کرتا تھا کہ یہی دین کی بنیاد کی تکرانی ہے۔عرصہ گذرنے پر میں نے خود اینے تیکن غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ صحابہ اور تابعین کبار نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے بہرہ ندمتے بلکہ ہم سے زیادہ ان کے علم میں گہرائی تھی۔ حقائق سے واقف تے گر اس کے باوجود ان کی زندگیاں مجادلاند شورشوں سے میسر خالی ہیں۔ ندصرف مید کدان کا مشغلہ ندتھا بلکہ وہ لوگوں کواس سے روکتے تھے ان کے غور وفكركي جولا ثكاه علم الشرائع اور ابواب فقد تھے يہي ان كا موضوع تھا يہي ان كي مجلسی زندگی کی رونق بھی اس کی لوگوں کو تعلیم دیتے اور اس کے سکھنے کی ترغیب دیتے صدراول ایے ہی گذرا ہے تابعین بھی ان کے نقش قدم پر تھے اس موقف پر پہنچ کر میں نے علم کلام کو خیر باد کہددیا۔ صرف فی معرفت باتی تھی۔ اور زندگی میں بطور فن سلف کے علوم کو اپنالیا۔ وہی کام شروع کیا جو وہ کرتے تھے اور اس کے فن کاروں ے رابطہ پیدا کر لیا اور ان کی ہی مجلسوں کو اپنا لیا اور اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا کہ متظمین کا گروہ اسلاف کے نقش قدم ہے ہٹا ہوا اور صالحین کے مقام سے دور ہے ان کے داول میں قساوت ہی قساوت ہے کتاب وسنت کی مخالفت سے بے برواہ بروح اورتقوى سے دورطقد ب\_(١) شیعد اور خواری کے ساتھ امام اعظم نے علوم عقلیہ میں اپنی خداداد علمی صلاحیتوں ہے جن جن فرقوں کو فاون کے غلط عقائد پر خبر دار کیا ہے ہیں۔ جمید اور مرحبہ۔ان فرقوں کے ظہور ہے ایے مسائل من خصیۃ شہود پر آئے جن کا براہ راست اسلامی عقائد ہے تعلق تھا ان مسائل میں جومسئلے خاص طور پر توجعلمی کے مستحق رہے ہیں ہے ہیں۔ ایمان تقدیرُ صفات اللی .....ان میں سب ہے اہم ایمان ہے اور سے بے حداف وی اور صدمہ والی بات ہے کہ جو چیز اسلام میں سب ہے اہم ہے امت میں سب ہے امت میں سب ہے امت میں سب ہے اور سے بہا اختلاف ای میں رونما ہوا۔ حافظ ابن رجب ضبلی فرماتے ہیں:

یه مسائل یعنی اسلام ایمان کفر و نفاق وه بنیادی مسائل بین جن پر شقاوت و سعادت اورجنتی و ناری مونے کا دارو مدار ہے مگر امت ان بی میں سب سے زیادہ اختلاف کا نشانہ بنی ہے۔(۱)

اس اختلاف کی نزاکت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کی بنیاد پر امام اعظم علی سے خوات کے ذیائے میں ایک سے زیادہ مدارفکر پیدا ہو گئے تھے۔

حافظ ابن تیمیہ شرح العقیدہ الاصفہانیہ میں فرماتے ہیں کہ جم بن صفوان کی رائے میں ایمان صرف معرفت کا نام ہے۔ حافظ ابن حزم نے الفصل فی الملل والا ہواء والتحل میں الکھا ہے کہ اس کے نزدیک اگر ایک شخص زبان ہے بھی انکار کرے بتوں کی پوجا بھی کرے ۔ قلادہ یہودیت ڈال لے مگراہ معرفت قلبی حاصل ہوتو مومن کامل ہے۔

خوارج کا خیال ہے کہ ایمان دل کی تصدیق زبانی اقر اراور عمل کے مجموعہ کا نام ہے ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہے کیونکہ عمل ایمان کارکن ہے۔

ان مدارس كے سامنے امام اعظم في بھى اس مسئلہ پر تفتگو فرمائى اولا اس ليے كدايمان اسلامى زندگى كى بنيادى اينك ہے اگر يہى غلط ہوتو اس پر اضى ہوئى سارى عمارت غلط ہوكر رہ اسلامى زندگى كى بنيادى اينك ہے اگر يہى غلط ہوتو اس پر اضى ہوئى سارى عمارت غلط ہوكر رہ جائے گى۔دوسرے اس ليے بھى كہ يہى اسلامى شہريت كے ليے فيصلہ كن چيز ہے۔اس كا فيصلہ ہونے كى دوسرے اس وجود كى بنا پر امام اعظم ملائے ہونے پر اسلام كا مالياتى نظام اقتصادى اور اجتماعى نظام قائم ہوسكتا ہے۔ان وجود كى بنا پر امام اعظم ملے ليے ناگر براور بے حدنا گر بر تھا كہ بيدواضح كريں كدائيمان كيا ہے اور مسلمان كے كہتے ہيں؟

میں نے امام ابوصنیفہ سے سنا ہے فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاج میں اوکیون کی عمر میں بازار جاتا تھا۔ اور لوگوں سے علم کلام کے ذریعے عقائد پر با تیں کرتا تھا ایک روز مجھ سے ایک شخص نے دینی فرائض کے بارے میں ایک مسئلہ پو چھ لیا مجھے کوئی جواب نہ آیا اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ایسے مسائل میں لپ کشائی کرتے ہو جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں اور نظر بظاہر ہو بھی ہوش مند۔ مگر تہ ہیں ایک دینی فریضہ کا پہتا نہیں ہے۔ میں بیرین کر شرمندہ ہوگیا۔ (1)

جاج کی وفات جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ <u>99 ج</u>یمی ہوئی ہے۔ اس لحاظ ہے بھی سم <del>9 جے</del> میں امام اعظم کی عمر صرف چودہ سال کی ہوتی ہے اور اسی عمر کے شخص کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں۔اس کا مطلب سے ہے کہ چودہ سال کی عمر میں امام اعظم علم کلام اور علوم عقلیہ کی پخیل کر چکے تھے۔

امام اعظمُ اورعلوم عقليه:

قرآن علیم اورفنون ادب کے بعد امام اعظم نے اپنی پوری توجہ علوم عقلیہ پر مرکوز کر دی تھی اور علوم عقلیہ میں مہارت کا بیہ مشغلہ میں سال کی عمر تک قائم رہا۔ امام زر تگری نے امام ابوعبداللہ بن ابی حفص کی زبانی جو واقعہ لکھا ہے کہ:

ا مام اعظم کوفد میں پیدا ہوئے اور علم الکلام کی تلاش کرتے رہے اور لوگوں ہے اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے تا آ تکداس میں ماہر ہو گئے۔

تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ علمی طلبگاریوں میں مرکزی مقام علوم عقلیہ کو حاصل تھا اور یہ بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک عرصہ تک اس فن کے زور سے مختلف مدارس کا مقابلہ کیا رائے عامہ کے دماغی سکون کے لیے دلائل کا سامان فراہم کیا۔

آپ کی کلامی اور عقلی علوم کی جولانگاہ صرف کوفد ہی ندتھا بلکہ آپ کی اس فن میں اس درجہ شہرت ہو چکی تھی کہ جبیمت اور ارجاء کے استیصال کی خاطر کوفہ سے باہر بھی جانا پڑا۔

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم: ص ٢٢

مسئلها بيمان اورامام أعظمة

مستلدا يمان اورامام اعظممٌ:

افراط وتفریط کی ان دونوں صورتوں میں کہ ایک فرقہ صرف قلبی معرفت کو ایمان کہتا ہے اور دوسرااس کے مقابلے میں عمل کو بھی ایمان بتارہا ہے۔امام اعظم نے جوراہ اختیار کی ہے وہ ایک طرف اگر قرآن وسنت کی تصریحات کے مطابق ہے تو دوسری طرف عقل کو بھی اپیل کرتی ہے اور خود انسانی وجدان بھی اے باور کرنے میں اس و پیش نہیں کرتا ہے۔ امام اعظم نے بتایا ہے کہ ایمان نام ہان تمام باتوں کو جونبوت محدید کے کرآئی ہے باور کر لینے اور ماننے اور اس کے اقرار کرنے کا۔ بتانا میہ چاہتے ہیں کہ دراصل یہاں تین چیزیں ہیں۔ دل کی تصدیق زبان کا اقرار اور اعمال۔ تصدیق ایمان کا رکن ہے۔ اقرار شرط اور اعمال کی حیثیت مکمل اور متم کی ہے۔ اگر چہ قرآن وسنت میں ان گنت مقام پرایمان کا تذکرہ ہے لیکن چونکہ قرآن کا اور نبوت کا طریق تعلیم اوراسلوب بیان دونول فطری ہوتے ہیں اس لیے وہاں ہر بات فنی اصطلاحات سے بالا ہو کرسادہ طور پرسامنے آتی ہے۔ای ایمان کو دیکھے لیجئے جس میں دل کی تقید بین زبان کا اقرار اورا عمال سب ہی داخل ہیں کیکن ان میں ہرایک کا مقام الگ ہے۔ دل کی تصدیق اور اعمال میں باہمی راط۔ اقرار کی حیثیت اور پھراعمال میں باہم مراتب کا فرق سمجھنا کس قدرمشکل ہے مگر ذات نبوت نے ان سب كونهايت ساده طريق يرسمجها ديا بارشاد بك بنى الاسلام على خصس الخ-اسلام كالحل يا في ستونوں پر قائم ہے كل ميں حجيت ہوتى ہے ستون ہوتے ہيں ورود يوار ہوتے ہيں اور ان سب کے مجموعے کا نام محل ہے پھراس مکان کی کوئی بنیاد بھی ہے جس پرید پوری ممارت کھڑی ہاور عجیب بات سے کداتنا بڑا مکان تو آتھوں سے نظر آتا ہے۔ کیکن بنیاد جس برمحل کی پید عمارت قائم ہے آ جھوں سے اوجھل رہتی ہے۔وہ زمین نیچے ہوتی ہے اس طرح اسلام بھی ایک مجوعه كانام إس كي بحى اجزاء بين اس كى بحى ايك بنياد إس كاجزاء مين ايها بى فرق ہے۔جیسے مکان کے اجزاء میں طاہر ہے کہ مکان کی بقاء کے لیے جس قدرستونوں کی حاجت ہے اتني طاق اور روشندان کي نبيس-اي طرح يهال ارکان خسهٔ اقر ارشهاد تين نماز روزه و زکو ة اور حج اسلام کے ستون ہیں اور بدیا نچوں ستون تصدیق قبی کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔جس طرح مکان کی بنياوزمين من مدفون موتى إي ايس بى تصديق بهى دل مين پوشيده موتى إيكموئى ي مثال

226

ہے صاحب نبوت نے جاد والل حق کیے واضح فرمادیا اور تقید بی وعمل کے باہمی ربط اور پھرا ممال سے باہم فرق مراتب کو کس عد کی سے سمجھا دیا ہے ای بات کوامام اعظم نے علوم رسمیہ کے شیدائیوں سے سامنے رکن شرط اور ممل کا نام لے کر پیش کیا ہے۔ چونکہ تصدیق کا معاملہ ول مے متعلق ہے اورول کے حالات کے جانے کا ہمارے یاس کوئی ذراید نہیں ہے اس لیے ارکان خمسہ میں سے زبان كاقراركوقر آن وسنت من ضروري بتايا ب-حافظ ابن تيميفر ماتے بين:

اسلام کے ثبوت کا دارو مدار کسی ایک چیز پر ہونا جا ہے جس کاعلم بکسال طور پر سب کو ہو سکے اس لیے تو حید کا زبانی اقرار ہی مسلمان ہونے کا معیار قرار دیا گیا اور اس ایک کلمہ کو جنگ کے آغاز وخاتمہ کا مدار بنادیا گیا۔(۱)

جب تک اقرار نہ ہو ہمارے یاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں تقدیق موجود ہے یانہیں۔لبذا اگر ایک مخض اقرار نہیں کرتا تو ہم سمجھیں گے کہ اس کو تصدیق قلبی حاصل نہیں ہے۔اس لیے اقرار کا ہونا نہایت ضروری ہے۔(۲)

اسی لیےامام اعظم ایمان میں دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کے اقر ارکو بھی ضروری قرار دیتے ہیں اگر چہ بعد میں آنے والے فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ اقرار کی حیثیت کیاہے ایک جماعت رکن بتاتی ہے اور دوسری جماعت شرط قرار دیتی ہے۔شرط ہو یا رکن ا صرف تقعد يق كا نام ايمان نبيس باس كى يورى وضاحت امام اعظم على اس بيان عيجى ہوتی ہے جو حافظ ابوعمرو بن عبدالبرنے ابومقاتل کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

الم اعظم فرماتے ہیں کدایمان تصدیق ومعرفت کے ساتھ اسلام کے زبائی اقرار کا نام ہے۔لوگ تصدیق میں تمن قتم کے ہیں کچھ زبان وول دووں نے مانتے ہیں کچھ زبان ے مانتے ہیں مگرول نے نہیں مانتے ، کچےول سے مانتے ہیں مگرزبان سے نہیں مانتے۔ پہلاطقبہ تو اللہ اور لوگوں کے نزدیک مومن ہے۔ دوسراطبقہ عنداللہ تو مومن نہیں مگر لوگوں میں موس ہے کیونکہ لوگوں کو دل کا حال معلوم نہیں اقرار کی بناء پران کے ذمدان کوموس بی کہنا ہے۔تیسراطبقداللہ کے یہال مومن ہے مرعندالناس کافر ہے۔(۳)

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان: ص١٤١ (٢) كتاب الايمان: ص ٨٨ (٣) الانتقاء في فضائل التواجعة المقتبان ص ١٦٨

یبال تقیدیق کے ساتھ اقرار ہی پر زور دیا ہے اور اسلامی زندگی میں اس کی اہمیت بتائی ہے اقرار کو ایمان میں کس قدر اہمیت ہے اس کا انداز ہ کچھ اس واقعہ سے ہوتا ہے جوصدر الائمَه کمی نے لکھا ہے:

228

جہم بن صفوان آپ کے پاس آیا اور ایمان کے موضوع پر تفتگو کی بولا کہ میں آپ ہے ایمان کے بارے میں کچھ پوچھتا جا ہتا ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ تا حال حمہیں ایمان کا پیتانبیں ہے بولا کہ پیتاتو ہے مگر پچھ شک ہے فرمایا کہ ایمان میں شك كا نام كفر ب- بولا ذرا ميري بات توس ليجيِّ فرمايا كهو بولا بيه بتاييُّ كدايك بخض جے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے۔ کیا وہ مومن ہے یا کافر؟ فرمایا کہ جب تک زبان سے اقرار نہ کرے کافر ہے۔ بولا كافر كوكر ہوسكتا ہے اے معرفت عاصل ہے امام صاحب نے فرمایا كه اگرتم قر آن کوخدا کی کتاب مانتے ہواوراہے جمت بھی سجھتے ہوتو دلائل قر آن ہے دوں ورنہ غیروں کے انداز پر گفتگو کروں۔ جم بن صفوان نے کہا کہ میں قرآن کو اللہ کی كتاب مانتا مول- امام صاحبٌ نے فرمايا كه قرآن ميں الله سجانه كا ارشاد كرامي -- واذا سمعواما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من المحق يقولون ربنا الى فاثابهم الله بما قالوا اس آيت شي الله سحاندنے عرفوا کے ساتھ يقولون ( کہتے ہيں)اور قالوا (انہوں نے کہا) لا کر بتا دیا کدایمان قلب وزبان دونوں سے مطلوب ہے ایک ارشاد ہے قو لو ا امنا باللہ ۔ ا يك اورارشاد ب والسزمهم كسلمة التقوى \_ يهال بهي كلمة التو ي ساقرار شهادتين مراوب -ايك اورمقام يرب هدوا السي الطيب من القول -يهال الطيب من القول ہے تو حيد درسالت كا اقرار ہى مقصود ہے۔ نيز فر مايا الميه يصعد الكلم الطيب \_اور يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت \_ان آيات ش بحى السكلم الطيب اور القول الثابت عراوز بان عى كااقرار ہے۔ بیتو قرآن ہے۔

حضورانورسلی الله علیہ وسلم نے ای سلسے میں فرمایا ہے قب لبو الا السه الا السله تفلحوا ۔ اس میں لا البه الا الله کہنے پرفلال کوموقوف قرار دیا ہے۔ قرآن وحدیث کے بعد خود حدیث بھی بھی کہتی ہے کہ اگر ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہوتا اور البیس کا اقرار کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر ہر منکر قلبی معرفت کے بعد مومن ہوتا اور البیس کا مومنوں میں شار ہوتا کیونکہ اے بید معرفت تو اللہ بی اس کا خالق نالک مجی اور ممیت ہونے جاسل ہے اور تمام کا فربھی مومن ہونے چاہیں کیونکہ قرآن میں ان کی معرفت کا اقرار ہے اس کے بعد متعدد قرآنی آیات پیش کیونکہ قرآن میں ان کی معرفت کا اقرار ہے اس کے بعد متعدد قرآنی آیات پیش فرمائی ہیں۔ (۱)

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انام اعظم اقرار کوایمان میں رکنیت کا درجہ دیے ہیں کے تکہ اقرار بھی ایک قتم کی تقدیق کا نام ہے۔ فرق ہے تو صرف میہ کہ ماننا دل کی اور اقرار زبان کی تقدیق ہے۔ امام اعظم کے نزدیک ایمان صرف تقدیق قلبی کا نام نہیں ہے بلکہ اقرار اور الترام طاعت بھی اس کا اہم جز ہے اگر ایک مخص صرف تقدیق رکھتا ہے مگر عہدو وفاداری مہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ ابو مقاتل نے امام اعظم سے جو ایمان کی تعریف نقل کی ہے اس میں اقرار کا متعلق اسلام کوقرار دیا ہے چنانچے فرماتے ہیں:

الايمان هوالمعوفة والتصديق والاقوار بالاسلام (1)
"ايمان معرفت تقديق اوراطاعت كاقراركانام ب-"
الفقد الاكبريس اسلام كى حقيقت خودامام أعظم في جوبتائى بيب الاسلام هوا التسليم والانقياد لا وامر الله (٣)
"اسلام مان اوراحكام اللى كى سرايا پيروى كانام ب-"

اس کا حاصل اس کے سواکیا ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں بلکہ انقیاد اور التزام طاعت بھی اس کا اہم رکن ہے جیسے تصدیق رکھ کر التزام طاعت کا عہد نہ کرنا اسلام نہیں ہے ایسے ہی صرف فرمانبرداری کا التزام رکھ کر قلب وزبان سے تصدیق کے لیے آبادہ نہ ہونا ایمان نہیں ہے۔ ك نشائدى كى جوه يه يس - الفقد الاكبر الرسالة الفقد اللسط كتاب العالم والمتعلم اورالوصيد اور يسي شائدى كى جوه يه يس - الفقد الاكبر وان كم مطابق الملائى طرز يربوئى ب- الملاها على اصحابه من الفقه الاكبر والرسالة و الفقه الابسط و كتاب العالم والمتعلم والوصية (١)

علامه طاش کبری زادہ نے پوری قوت سے میہ بات بتائی ہے کہ: امام اعظم ؓ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔الفقہ الا کبراور العالم جیسی کتابیں تصنیف کی جیں۔ میہ کہنا کہ میہ کتابیں امام اعظم ؓ کی نہیں معتزلہ کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔(۲) علامہ بزازی نے تصریح کی ہے کہ:

یہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے کہ علم کلام میں امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ الفقہ الا کبراور العالم والمحتلم میں نے خود علامہ شمس الدین کی ارقام فرمودہ دیکھی بیں ان پر لکھا ہوا تھا کہ بیامام اعظم کی تصانیف ہیں ۔(۳)

صدر الاسلام ابوالیسر بردوی نے اپنی مشہور کتاب اصول دین میں جوحال ہی میں مصر میں ڈاکٹر ہانس پترلنس کی تحقیق سے زیور طباعت سے آ راستہ ہو کر آئی ہے اس میں امام اعظم نے ہارے میں تصریح کی ہے کہ:

قد صنف فيها كتباً وقع بعضها الينا (٣)

"آپ نے علم کلام میں کھے کتا ہیں گھی ہیں جن میں سے کھے جمیں فی ہیں۔"

یدا بوالیسر فروع واصول میں مہارت تا مدر کھتے تھے اور لکھا ہے کان امام الا نبعة
علی الاطلاق صرف پانچ واسطوں سے امام محد کے شاگرد ہیں چنا نچدان کی سند سے بے:
عن اسمعیل بن عبدالصادق عن جدہ ابی الیسر عبدالکویم عن ابی المنصور
الماتویدی عن ابی بکو الجوز جانی عن ابی سلیمان عن محمد(۵)

(ا) اشارات الرام: ص ۱۱ (۲) مقاح السعادة: ج عص ۲۹

(٣) مناقب كروري: جاص ١٠٨ (٣) اصول بزدوى: ٣٥ (٥) الفوائد البهيد: ص٥٢

ایمان صرف اس صورت کا نام ہے کہ زبان و دل تقیدیق سے مزین ہوں اور اسلامی دستور حیات کو اپنانے کاعزم صمیم ہواقر ار کا لفظ ایمان میں بے معنی اور بے جان نہیں ہے۔

(230)

امام اعظم کے ایمان میں اس قانونی موقف نے کدایمان نام ہے اقرار وتصدیق دونوں کا۔ دونوں فرقوں کی تر دید کر دی جمیہ کی بھی اور مرحبہ کی بھی۔

ایمان کی ای حقیقت کوامام احمد بن صبل نے اس طرح پیش فرمایا ہے:

الل السنته والجماعة مومن كی تعریف بیہ ہے كداس كی شہادت دے كداللہ سجانہ كے سوا عبادت ك لائلہ سجانہ كے سوا عبادت كے لائل كوئى شريك نہيں ہے اور شہادت و ك كدفير جو دے كدفير مصطفع صلى اللہ عليہ وسلم كے بندے اور رسول ہیں۔ نيز دوسرے پیغیبر جو کچھ لائے ہیں ان باتوں كا زبان سے اقرار كرے اور جو پچھاس كى زبان كے دل اس كا ساتھ دے ایسے آ دى كے ايمان میں كوئى شك نہيں۔ (۱)

امام اعظم كي علم كلام مين تصانيف:

صرف اتنابی نہیں بلکہ ای زمانے میں امام اعظم نے علم الکلام کے موضوع پر متعدد کتا میں تصنیف فرمائی ہیں جن میں ان فرقوں کے مقابلے میں اہل السنت والجماعة کے موقف کو واضح فرمایا ہے۔ یہ بات کہ اس موضوع پر امام اعظم کی کوئی کتاب نہیں ہے معتزلہ کی اڑائی ہوئی ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالقا در قرشی فرماتے ہیں:

ھذا كلام المعتزلة و دعواهم انه' ليس له' في علم الكلام له' تصنيف(٢) '' بيمغزله كى بات ہے اور ان كا دعوىٰ ہے كه امام اعظم كالم ميں كوئى تصنيف نہيں ہے۔''

اور بیبھی بتایا ہے کہ اس قتم کی افواہوں سے معتزلہ بیر چاہتے ہیں کہ وہ امام اعظم م اپنے مزعومات کی اشاعت کے لیے استعمال کرسکیں۔

علامه بیاضی نے اشارات الرام می علم الکلام کے موضوع پرامام اعظم کی جن تصانیف

(٢) الجوابرالمضيه: ج٢ص ٢١١

(١) مناقب احمد لا بن الجوزي

کہ امام صاحبؓ علم الکلام کی تعلیم و تعلم کی اشاعت کو امت میں پہند نہ کرتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے صدرالاسلام ابوالسیر بزدوی نے اپنی کتاب اصول دین میں اس کی وضاحت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

علم كلام دراصل ان مسائل كا نام بجن كى حيثيت اسلام مين اصول وين كى ب اور جن کا سیکھنا فرض عین ہے امام ابو صنیفہ نے میعلم حاصل کیا ہے اور اس کے ذریعے معتزلہ اور تمام اہل بدعت کے مناظرہ کیا ہے آغاز میں آپ اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس علم میں آپ نے کتا میں بھی تصنیف فرمائی ہیں جن میں سے کچھ تک ہماری رسائی ہوئی ہے اور کچھ کو اہل بدعت نے خورد برو کر دیا۔ جو کتا ہیں امام اعظم کی ہم کوملی ہیں ان میں العالم واستعلم اور الفقہ الا کبر ہے۔ العالم والمحلم میں امام اعظم نے بیہ بات کھول کر سمجھائی ہے کہ علم کلام پڑھنے میں کوئی مضا نقد نہیں ہے چنانچہ ای کتاب میں ہے کہ متعلم کہتا ہے کہ چھے لوگ کہتے میں کہ علم کلام نہ پڑھنا جاہے کیونکہ صحابہ کرام نے بیعلم نہیں پڑھا ہے۔عالم کہنا ہے کدان سے کہددو کہ ہال ٹھیک ہے ہمیں بھی علم کلام نہ پڑھنا جاہیے جیے صحابہ نے نہیں پڑھالیکن تم نے اس پرغورنہیں کیا کہ ہمارے اور صحابہ کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ جن حالات ہے ہمیں دین کی زندگی میں دوحیار ہونا پڑ رہا ہے ان سے صحابہ دو جارنہیں تھے ہمارا ایسے معاشرے سے سابقہ بڑا ہے جن کی زبانیں مسلک حق کے خلاف چھوٹ اور بے لگام ہیں۔جن کے یہاں ہمارا خون روا ہے کیا اس ذہن کے گردو پیش میں ہمارا بیفرض نہیں ہے کہ راست روا اور غلط کار میں ایک حد فاصل اور خط تميز قائم كريں۔ يوں مجھو كەسحابدايسے خوش آئند ماحول ميں تھے جہاں جنگ کا نام ونشان نہ تھا امن وسکون کی زندگی تھی۔ یقیناً ایسے ماحول میں سامان جنگ اور جنگی تیاری کی ضرورت نہیں ہے اور جارا حال یہ ہے کہ ایک جنگجو طبقہ نے حملہ کر کے ایمان واعتقاد کی زندگی کا امن وسکون تنہ و بالا کر دیا ہے۔اس ليے ہميں ان سے منتنے كے ليے سامان جنگ كى ضرورت ہے اور فوجى ثريننگ كى

علامہ بیاضی نے امام اعظم کی ان کتابوں کی تاریخی اوروایتی حیثیت کوشرح و بسط سے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں:

232

الفقد الاكبرُ الرسالهُ الفقد الابسطُ العالم والمتعلم اور الوصية كى امام اعظمٌ سے روايت هيں مركزى حيثيت تماد بن ابي صفيفهُ قاضى ابو يوسفُ ابومطن الحكم بن عبدالله اور ابو مقاتل حفص بن مسلم كى ہے۔ ان ائمه سے ان كتابوں كو اساعيل بن جمادُ محمد بن مقاتل حفص بن ساعهُ نصير بن يحيُّ اور شداد بن حكيم نے روايت كيا ہے۔ (۱) مقاتل محمد بن ساعهُ نصير بن يحيُّ اور شداد بن حكيم نے روايت كيا ہے۔ (۱) آخر ميں لكھتے ہيں كه ان كتابوں كونسير بن يحيُّ اور محمد بن مقاتل سے امام ابومنصور

ماتريدي نے روايت كيا ب-علامه زابد كور ي رقمطراز بين:

علم كلام من الم اعظم كاريعلى سرماريا مت كوورات من طلب الفقه الا يوسف عن سنديد ب على بن احمد الفارى عن نصير بن يجي عن البي مقاتل عن غصام بن يوسف عن حماو بن البي حفيف عن البي حفيف البيسط و الني صنديد ب ابوذكريا يجي بن معلم و بن البي حفيف البيسط و البيسط و المتعلم و ا

تاریخ وراویت کی بیشهادتیں بتاری ہیں کہ علم کلام میں امام اعظم نے جوعلمی سرماییہ چھوڑا ہے وہ امام اعظم نے جوعلمی سرماییہ حجیوڑا ہے وہ امام اعظم بن کا ساختہ و پرواختہ ہے۔اس پر تفصیلی مباحث انشاء اللہ جماری کتاب ''امام اعظم اورعلم الکلام'' میں آئیں گی۔

علم كلام اوراس كاحكم: علريند كروف عرب عظ

علم كلام كم موضوع إلمام اعظم ك بيانات بره كرشايدة بيض محسوس كري

کی غایت سیاور صرف میہ ہے کہ جن لوگوں نے خود فریبی سے شک وار تیاب کی گود میں رہنے کا فیصله کرلیا تھااور وہ اپنے اس فیصلے پر جمتے ہوئے اسلام پرحملہ آور ہور ہے تھے اور اس حملے کے لیے بونائی فلنے کے میکزین ہے ہتھیار مانگ کرلائے تھے اور جاہتے تھے کہاس طرح وہ اسلام ك ممارت كوكرا ديں كے اصول جنگ كے مطابق بيتو سب بى كرتے ہيں كدا ہے ہتھياروں ے دوسروں کا مقابلہ کریں۔ اپنی قوت دوسروں کے مقابلے پرصرف کریں لیکن بیاتو انتہائی فراست اورزیر کی کئے یا وقت کی سیاس مہارت کہ تھرے مقابلہ کے ارادے سے نکلے ہیں اور خالی ہاتھ ہیں۔ ارادہ ہے کہ اپنی دولت اور سرمائے کوآ کی نہ آئے اور میدان بھی ہاتھ آ جائے چنا نجداییا بی ہوا قرآنی دلائل اپی جگہ رہے سنت کی پکارا پنے مقام پران ہی کے میکزین سے دلائل كااسلحد كران عدمقابله كيااى كاتذكره كرت موئ امام غزالى في لكهاب:

235)

لكنهم اعتمد وافي ذالك على ماتسلموها من خصومهم\_ " لیکن متعمین نے اس معاملے میں اپنے مدمقابل کے مسلمات کا بی سہار الیا ہے۔"

وكان اكثر خو ضهم في استخراج مناقضات الخصوم ومواحذتهم للوازم مسلماتهم\_

"ان کی فکری توجه صرف میتھی کہ مدمقابل کا توڑ کیا جائے اور ان کے مسلمات کے اوازم بی سے ان کی گرفت کی جائے۔"

اس سے مقصود یمی بتانا ہے کہ علم الكلام كا مقصد اصلى اپنوں كومطمئن كرنا تہيں بلك دومرول كوچيكرانا ب\_

الغرض امام اعظم کے بارے میں بدغلط جہی ند ہونی جاہیے کدامام موصوف علم کلام کو محی درج میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔امام اعظم کے موقف کواس روشی میں سجھنا جا ہے کہ علم کی دنیا نے علم الکلام میں امام اعظم کو متکلم اول کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ امام عبدالقاہر بغدادی شافعی نے بتایا ہے کہ علم کلام کے موضوع پر اولیت کا شرف امام اعظم کو حاصل ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:

بھی۔ ہمارا کثر فقبہاء نے لوگوں کوعلم کلام سکھنے سے روک دیا ہے لیکن جوامام ابوحنیفہ کے پیردکار ہیں وہ اس کی تعلیم وتعلم کے جواز کے قائل ہیں البتہ انہوں نے عمر کے آخری حصہ میں اس میں مناظرے سے روک دیا تھا۔(۱)

گویا امام اعظم کی نظر میں علم کلام کو ایمان کے لیے ایک دفاعی سرمایہ کی حیثیت میں ابنانے میں کوئی مضا نقد مہیں ہے۔ علامہ بیاضی نے اشارات المرام میں بھی امام صاحبؓ کے اس بیان کی وضاحت فرمائی ہے۔ جو بات روز اول علم الکلام کے بارے میں امام اعظم منے فرمائی ہے کہ اس کی حیثیت ایک دفاعی سرماید کی ہے وہ ہی بات اس علم کے بوے بوے شہبواروں نے آخر میں کہی ہے۔ چنانچدامام الحرمین ابومحمہ جویتی نصیحة المسلمین مِن قرماتے ہیں:

قرآن کے دلائل غذا کے درجے میں ہیں ہرانسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کلامی موشگافیاں دوا کی حیثیت میں ہیں کھے کے لیے سودمند مگر بہتوں کواس کے استعال سے نقصان مور ہا ہے۔قرآنی تصریحات پانی کی طرح میں دودھ پتیا بچہ مجھی پی سکتا ہے لیکن کلامی کچن کے روغن کھانے صرف طاقتور ہی کھا کتے ہیں اور وہ بھی زیادہ ہے گاہ گاہ بیار ہوجاتے ہیں۔

امام غزالی جیے کلام محقق نے اپنی زندگی کی آخری تالیف میں اقرار کیا ہے کہ: انما المقصود منهُ حفظ عقيدة اهل السنة وحراستها عن تشويش اهل

"علم كلام م مقصود صرف بدعيتول سے اہل النہ كے عقيدہ كى حفاظت اور تكراني ہے۔" ان اقراروں سے میں تو یہی جھتا ہوں کہ جو بات اولا امام صاحب کی زبان پر آئی بالآخر وہی وقت کا آوازہ بن گیا۔ امام اعظمؓ نے یہی تو بتایا ہے کہ علم انکلام کا اساسی مقصد اسلامی سوسائی کے لیے عقائد کی فراہمی کا کسی خاص عقلی نیج پرسلیبس تیار کرنانہیں ہے بلکہ اس امام صاحب کا ایک ممتاز کارنامہ ہے۔ جم سے مقابلہ کی داستان آپ من چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کلامی مسائل میں امام صاحب کے دوسرے فرقوں سے بھی مناظر سے ہوئے ہیں گر ہم ان کو یہاں نظر انداز کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ مسائل بہت طویل الذیل ہیں اندیشہ ہے کہ اپ موضوع سے دور نہ ہوجا کیں۔

امام اعظم طالب علم كى حيثيت سے:

المجھ میں امام اعظم نے پہلا ج کیا ہے جیسا کہ حافظ ابن عبدالبر اور خوارزی نے الصریح کی ہے اور ای قطم نے پہلا ج کیا ہے جیسا کہ حافظ ابن عبداللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن الحادث کی زبان مبارک سے میدارشاد سنا ہے ہی و یاعلم حدیث کی ایجد ہوئی ہے۔

من تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه من حیث لایحتسب

"جس نے اللہ کو ین میں فقاہت پیدا کرلیاللہ اس کے رخی فیم میں کافی ہاور

اس کوالیے مقام سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی شہوگا۔ "(۱)

امام شعمی کے کہنے ہے ول پہلے ہی مائل ہو چکا تھا۔ اس ارشاد نبوت سے زخی ہو

گئے اور ۲۹ ہے ہی علم الشرائع کی طرف رخ کرلیا۔ اور زندگی کے اس موڑ پر آپ نے تمام
علوم کا باہم مواز نہ کیا گرالشرائع کے لیے چونکہ علم الحدیث تاگز برتھا اس لیے آغاز یہیں سے کیا

اور ۹۸ ہے سے علم حدیث کے طالب علم کی حیثیت افتیار کرلی اور ۹۸ ہے میں ہو چکا تھا گر پوری

ور با اس میں ہو چکا تھا گر بوری

با قاعدگی کے ساتھ پورا کا پورا وقت وابھ سے لگایا ہے۔ سواھے تک بیسلمہ قائم رہا اور سب
با قاعدگی کے ساتھ پورا کا پورا وقت وابھ سے لگایا ہے۔ سواھے تک بیسلمہ قائم رہا اور سب
با قاعدگی کے ساتھ پورا کا پورا وقت وابھ سے نگایا ہے۔ سواھے تک بیسلمہ قائم رہا اور سب
با قاعدگی کے ساتھ کورا کا بورا وقت وابھ سے نگایا ہے۔ سواھے تک بیسلمہ قائم رہا اور سب
با قاعدگی کے ساتھ کورا کا بورا وقت وابھ کا متدالی بھین سے استفادہ کیا۔ امام شعمی کی صدیث میں
جلالت شان کا اندازہ کرنا ہوتو امام زہری کا حسب ذیل بیان پڑھیئے۔

علاء جار ہیں: سعید مدینے میں فعمی کوفہ میں حسن بصرہ میں اور کھول شام میں۔(۴)

اول متكلميهم من الفقهاء وارباب المذاهب ابو حنيفة والشافعي فان اباحنيفة له' كتاب في الردعلي القدرية سماة الفقة الاكبر وله' رسالة املاهافي نصرة قول اهل السنة ان الاستطاعة مع الفعل (١)

"فقهاء میں سب سے پہلے متعلم ابوطنیفداور شافعی بیں ابوطنیف نے قدر یہ کے رومیں فقد اکبر نامی کتاب تصنیف کی ہے موضوع استطاعت پر اہل السند کے موقف کی نصرت میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے د"

علامدابوالمظفر اسفرائی نے امام اعظم کی کلامی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے (۲) ابن الندیم نے بھی ان کتابوں کا پند دیا ہے اور آخر میں آپ کی وسعت علمی کے بارہ میں لکھا ہے:
الندیم نے بھی ان کتابوں کا پند دیا ہے اور آخر میں آپ کی وسعت علمی کے بارہ میں لکھا ہے:
العلم بحو اً وبو اُ شوقاً وغرباً بعدًا وقرباً (۳)

"دور أزد يك مشرق مغرب اور خطى وترى من آب ى كاعلم ب-"

تاریخ الاسلام السیای کے مولف حن ابراہیم حن نے بھی ابن الندیم کی ہمنوائی کی ہمنوائی کی ہمنوائی کی جہنوائی کی جہنوائی کی حاسب علم کی داستان میں علوم عقلیہ کو بہت بوی انہیت حاصل ہے۔ اتنی اہمیت کہ اس میں ناموری اور شہرت کے چیش نظر امام شعمی نے امام اعظم کو جہوجے میں علم الشرائع کے لیے مطالعہ علمی اور مجالے عام اصورہ ویا علم الشرائع کے مطالعہ علمی اور مجالے میں بعنی چوجیں سال کی عمر طالب علم کی حیثیت سے امام اعظم آئے استاد ہماد کے پاس میں ابھے میں بعنی چوجیں سال کی عمر ہیں گئے اور پورے اٹھارہ سال کے بعد مجہد کی محلام وی میں کے اور پورے اٹھارہ سال کے بعد مجہد کی تعلیم ویمرین سے فراغت کے بعد مجہد کی بین سے اور پورے اٹھارہ سال کے بعد عملے الشرائع کی تعلیم ویمرین سے فراغت کے بعد مجہد کی بین سے مطالعہ میں دوئما ہوئے ہوئے ہوئے وزراا تظار کی زصت گوارا کرنی ہو نے علم صدیث پرصرف کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ کو ذراا تظار کی زصت گوارا کرنی ہو کی سے مطالعہ کی معرض عقلیہ اور فنون عصریہ میں گے۔ سردست تو جس سے بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سال کی عمر جس علوم عقلیہ اور فنون عصریہ میں گے۔ سردست تو جس سے بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سال کی عمر جس علوم عقلیہ اور فنون عصریہ میں گے۔ سردست تو جس سے بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سال کی عمر جس علوم عقلیہ اور فنون عصریہ میں اتنی مہارت ہو جانا کہ ای کوفن کی حیثیت سے اپنا لینا اور ای پرمخلف مدارس فکر سے مقابلہ کرنا

(٢) التبحير: ١١٣

(۱) اصول الذين عبدلقام بغدادي: ص ۲۰۸

اس تمام تفصیل سے مقصود میہ ہے کہ ناظرین اوراق کے سامنے امام اعظم کی واستان طلب علم حديث واصح اورصاف بوكرآ جائـ

آپ جا ہیں تو ان تاریخی حقائق کی روشی میں اس داستان کو اس طرح سمیٹ سکتے ہیں:

وفظ قرآن بقرأت عاصم ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ عال بعر ٨ مال

🕸 نحووادب

وه تا عويه عمال بعر ١١ مال

علم الكلام

وه ع وه مال مر ١٨ سال

🚳 مناظره ش علم الحديث الله علم الحديث

وه عامال مرسم سال

الشرائع فقدوعكم الشرائع

المناها واله عامال مروم مال گویا چالیس سال کی عمر میں امام اعظمُ اپنے استاد کی جگہ پر بحیثیت ایک مقنن' مجتبد' فقية محدث اورمضر كتشريف فرما بوك\_

بیس سال کی عمر میں علم حدیث پڑھنے کی وجہ:

اس عمر میں حدیث کا طالب علم بے میں کوف کے اس رواج کو بہت بروا وظل ہے جس کی مجھ نشاندہی محدث خطیب بغدادی نے کی ہے۔ کہنا مید چاہتا ہوں کہوف میں کچھ رواج ہی میچل بڑا تھا كرطلب حديث كي طرف بين سال كي عمر من قدم بوهايا جائ \_ چنانچ الخطيب رفسرازين:

ان اهل الكوفة لم يكن الواحد يسمع الحديث الا بعد استكماله

"كوف والول مين كوئي محض مين سال كي عمر بي يميل حديث كاطالب علم ندبتما تها-"(١) امام الحن بن عبدالرحمن رامبرمزی کہتے ہیں کدمیرے سے ایک سے زیادہ مشامح نے ذکر کیا ہے کہ محدث مویٰ بن اسحاق ہے جب دریافت کیا گیا کہتم نے ابوقعیم ہے حدیث كول تبيل لى؟ توانهول في جواب ديا:

(١) الكفامية في علم الراومية: ص٥٥

فن حدیث میں بیامام اعظم کے اکابرشیوخ میں شار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ تذکرة الحفاظ میں امام ذہبی نے جہال امام علی کے تلاندہ میں امام اعظم کا ذکر کیا ہے وہال یہ بھی تفريح كردى ب .....وهواكبر شيخ لابي حنيفة (١)

اورمعلوم ب كدامام معلى متكلم نه تحدان سام اعظم كاللمذصرف ان كفن ہی میں ہوسکتا ہے اور ان کافن علم حدیث کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے؟

امام عبدالله بن عون الهر ي اهاج جوامام شعبي ك بهي شاكرد بي اورجن ك بارے میں امام عبدالرحمٰن بن مبدی قرماتے ہیں۔ مساکسان بسالعواق اعلم بالسنة (عراق میں ان سے زیادہ حدیث کا عالم کوئی نہ تھا۔ )ان کا امام تعنی کے بارے میں بیان ہے:

اذا وقعت الفتوي انقبض الشعبير

"جب كوئى فتوى آجاتا توامام تعلى كوهنن ہوتی تھی۔ "(۲)

اس سےمعلوم ہوا کہ فقہ بھی امام شعبی کافن نہ تھا بلکہ ان کافن خود ان کے اعتراف كے مطابق حديث اور صرف حديث تھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہيں:

انا لسنابا لفقهاءِ ولكنا سمعنا الحديث فروينا الفقهاءً ـ

"ہم فقہا پہیں ہیں ہم تو احادیث من کرفقہاء کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔" (۳) امام تنعمي كاابنافن حديث تحااوراس مين اس قدر جامعيت تقي كه مشهور محدث عاصم الاحول جوامام الحفاظ شعبه بن الحجاج امام المحد ثين يزيد بن بارون امير المومنين في الحديث عبدالله بن مبارک کے استاد بیں فرماتے ہیں:

مارأيت احدًا اعلم بحديث اهل الكوفة والبصرة والحجاز من

"میں نے کوفیوں بصریوں اور حجازیوں کی حدیث کا امام شعبی سے زیادہ عالم کوئی خبیں دیکھا۔"(۴)

(١) تذكرة الحفاظ: ج اص ١٥ (٢) تذكرة الحفاظ: ج اص ١٥ (٣٠٣) تذكرة الحفاظ: ج اص ١٥١

اشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حتى حصل له مالم يحصل لغيره \_ "وه طلب علم مين مشغول ہوئے تو اس درجہ ہوئے كہ جس قدر ان كو حاصل ہوا دوسرول كونہ ہوسكا\_"(1)

حافظ ذہبی الامام الحافظ مسر بن کدام سے جوزمانہ طالب علمی میں کوفد کے اندرامام صاحبؓ کے رفیق میں نقل کرتے ہیں:

میں امام اعظم کا رفیق مدرسہ تھا وہ علم حدیث کے طالب علم بنے تو حدیث میں ہم ہے آ گے نکل گئے یہی حال زہدو تقویٰ میں ہوا اور فقہ کا معاملہ تو تمہارے سامنے ہے۔(۲)

کوفہ ہی میں رہتے ہوئے امام اعظم کا علم حدیث میں معر بن کدام اور ان کے ساتھیوں ہے آ گے نکل جانا اس بات کی تھلی شہادت ہے کہ سب سے پہلے امام اعظم نے کوفہ میں جس قدرعلم حدیث تھااس کی تحصیل کی کیونکہ مسعر بن کدام کی علمی رفاقت امام اعظم کو کوفہ ہی میں حاصل ہوئی ہے۔ علم کی خاطر مسعر بن کدام کا کوفہ سے باہر جانا ٹابت نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے کہ:
امام مسعر بن کدام نے حدیث کی خاطر بھی کوفہ سے باہر کا سفر نہیں کیا۔ (۳)

امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں مسعر بن کدام کامفصل اور مبسوط چیرہ قالمبند کیا ہے۔ علم حدیث میں ان کا پاید معلوم کرنا ہوتو حافظ ابومحد رامبر مزی کا بید بیان پڑھئے کدامام شعبہ اور سفیان توری میں جب کسی حدیث میں اختلاف ہوتا تو دونوں کہا کرتے تھے:

ہم دونوں کومعر کے پاس لے چلوجواس علم حدیث کی تراز وہیں۔(٣) امیر المومنین فی الحدیث امام شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ تقدس کی وجہ سے ان کا نام ہی مصحف رکھا ہوا تھا۔

> (۱) كتاب الانساب: ص۱۵۹ (۲) مناقب ذهبی: ص۲۷ (۳،۳) تذكرة الحفاظ: جاص ۱۵۹

ابل کوفدائ بچوں کو بچینے میں علم حدیث کا طالب علم ند بناتے تھے بلکہ بیں سال کی عمر میں اس کے لیے رواند کرتے تھے۔(۱)

(240) علم حدیث میں امام اعظم کی سبقت

موی بن ہارون کہتے ہیں کہ بھرہ میں حدیث پڑھنے کے لیے دس سال کوفہ میں ہیں سال اور شام میں تمیں سال کا طریقہ رائج تھا۔

اوروں کا پیتہ نہیں ہے گر میں تو یہی سجھتا ہوں کہ امام اعظم کے اس عمر میں طلب صدیث کے عزم میں واج میں طلب صدیث کے عزم میں کو فید کے اس دواج کو بہت بڑا دخل ہے۔ الغرض ہیں سال کی عمر میں وہ جے میں امام عظم نے سب سے پہلے اپنے شہر کے جلیل القدر محدث امام صعبی کے سامنے زانو کے شاگر دی تہد کیا جیسا کہ ملاعلی قاری نے حافظ ابو سعد السمعانی کے حوالے سے خود امام صاحب کی زبانی لکھا ہے کہ:

میں دینی علوم میں اوگوں سے گفتگو کرتا تھا ایک بار مجھ سے ایک فریضہ کے بارے میں پوچھا گیا مجھے جواب نہ آیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ دین وعقائد میں موڈگافیاں کرتے ہواور فرائض کا پنة بھی نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہوگیا بعد ازیں میں امام شعمی کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا۔ (۲)

امام معمی کی خدمت میں جیسا کہ بتا چکا ہوں صرف حدیث کے لیے آئے تھے اور آنے کی وجدالکر دری نے خود امام صاحبٌ بی کی زبانی سے بتائی ہے۔

كان الشعبي من اعلم الناس (٣)

علم حدیث میں زمانہ طالب علمی میں امام اعظم کی سبقت:

بہر حال منابع میں امام اعظمؓ نے ہیں سال کی عمر میں علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور جس محنت و کوشش سے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے ان کے ہم عصروں میں سے بہت ہی کم نے اس محنت سے حاصل کیا ہوگا۔ بہت ہی کم نے اس محنت سے حاصل کیا ہوگا۔

حافظ سمعانی لکھتے ہیں:

امام العظمم اورعكم الحديث

(١) توضيح الافكار: ج عص ٢٩٠ (٢) الجوابر المضيه: ص ٣٩٠ (٣) منا قب كروري: ج عص٢

امام اعظم کے اساتذہ صحاب تابعین اور اتباع تابعین میں سے بہت ہیں جن کی مجموعی تعداد جار ہزار ہے۔(۱)

اوراس کی حافظ این حجر کی نے بھی بیلکھ کرتفعد ایل کی ہے کہ:

ابوحفص کبیرنے ان میں ہے جار ہزاراسا تذہ حدیث ذکر کیے ہیں۔

حافظ ابو بكر الجعالى في الى كتاب الانتهار مين ان مشائخ كامبسوط ترجمه لكها باور ان صدر الائمة في مناقب مين فل كياب.

امام اعظم کے اساتذہ حدیث کی عظمت:

امام اعظم کواسا تذہ کے معالمے میں سب ائمہ حدیث سے ممتاز کرنے والی چیز صحابہ کرام کے سامنے زانوئے ادب تبد کرنا ہے۔ بیدا ساتذہ ہی کی عظمت ہے جس کا اظہار خود امام اعظم نے سربراہ حکومت عباسیدابوجعفر منصور دوانقی کے سامنے برسر دربار کیا ہے۔

ری بن یونس کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ امیر المومنین ابوجعفر منصور کے پاس آئے اس وقت دربار میں امیر کی خدمت میں عیلی بن مولی بھی موجود تھے عیلی نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا اے امیر المومنین ہذا عالم اللہ نیا المیوم ۔ (بیآ ج تمام دنیا کے عالم ہیں) ابوجعفر منصور نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ اے نعمان! تم نے کن لوگوں کا علم حاصل کیا ہے امام صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین! میں نے فاروق اعظم عاصل کیا ہے امام صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین! میں نے فاروق اعظم عاصل کیا ہے ابو فاروق اعظم عاصل کیا ہے ابو جعفر نے کہا کہ آپ تو علم کی ایک مضبوط پڑان پر کھڑے ہیں۔ (۲)

تلامذہ کی عظمت کا اندازہ ان کے اساتذہ کی عظمت سے ہوتا ہے۔ اس بناء پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ میں امام بخاری کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے اولین طبقہ تابعین کو قرار دیا ہے چنانچے فرماتے ہیں:

الطبقة الاولى ممن حدثه عن التابعين\_

غور فرمائے کہ امام شعبہ اور سفیان توری امیر المونین فی الحدیث ہیں۔ ان کاعلم جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ دے کہ وہ علم حدیث کی تراز و ہے علم حدیث میں اس کی جلالت قدر کا کیا حال ہو گا؟ اور پھر خود یہ میزان علم حدیث جس شخص کے بارے میں یہ انکشاف کرے کہ وہ علم حدیث میں مجھ ہے بھی آ گے ہے تو پھر اس کاعلم حدیث میں کیا مقام ہوگا۔ اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ کوفہ ہی میں جس قدر علم حدیث پھیلا ہوا تھا اے ہوگا۔ اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ کوفہ ہی میں جس قدر علم حدیث پھیلا ہوا تھا اے امام اعظم نے سمیٹ لیا تھا۔ اس بنا پر امام الجرح والتعدیل بجی بن سعید القطان فرماتے ہیں کہ:

امام اعظم نے سمیٹ لیا تھا۔ اس بنا پر امام الجرح والتعدیل بجی بن سعید القطان فرماتے ہیں کہ:

بخدا امام اعظم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اس دنیا میں سب سے بوے مالم سنتھ ہیں۔

242

اور جس کی علیت کا نہیں بلکہ اعلیت کا بیکی دعویٰ کریں علم حدیث میں اس کی جلات قدر کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ یا درہے کہ خطیب نے بحوالہ بیکیٰ بن معین تصریح کی ہے کہ بخی بن سعید القطان فتویٰ میں امام اعظم کے قول کو اپناتے سے اور اہل کوفہ میں سے امام صاحب ہی کی رائے کو ترجیح دیتے سے بہترین صاحب ہی کی رائے کو ترجیح دیتے سے بہترین فرماتے کہ ابو حفیفہ نے بے شار با تمیں بہترین فرمائی ہیں اور بھی کہتے کہ بخدا ہم نے ابو حفیفہ سے زیادہ بہتر رائے والا کوئی نہیں سنا ہے ہم ان کے اکثر و بیشتر باتوں کو اپناتے ہیں۔ (۲)

امام اعظم كحديث مين اساتذه:

امام اعظم کے اساتذہ وحدیث میں صحابہ تابعین اور اتباع مینوں ہیں ان سے باہر
کوئی شہیں ہے۔ یعنی سب اساتذہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کی خیریت کی زبان نبوت
سے شہادت دی ہے۔ حافظ ابو الحجاج المزی نے تہذیب الکمال میں اگر چہ اساتذہ کا شارہ
صرف علا ہتایا ہے جن کی تفصیل حافظ سیوطی نے تبیین الصحیف میں پوری درج کر دی۔ لیکن
حافظ ذہبی نے عدد کشیر من المتابعین کہہ کرمشہور محدث ملاعلی القاری کے دہاں قلم نے لگلی
ہوئی اس بات کوسچا کردیا جوانہوں نے شرح مندامام میں لکھی ہے کہ:

میں سینکڑوں نبیس بلکہ ہزاروں ورسے ہیں قائم تھیں اور بڑے زور شورے درس حدیث ہورہا تھا۔اس زمانے کی شہری زندگی میں علم حدیث اس قدر رائج تھا کدایک ایک محدث کے حلقہ ورس میں ہزار ہا طلبہ کی شرکت ایک معمولی بات تھی۔ حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں مند عراق امام على بن عاصم واسطى امام اعظم كم مشهور شأكرد كے متعلق لكھا ہے كدان كے حلقہ ورس میں تمیں ہزارے زیاہ طلبہ کا جوم ہوتا تھا۔(۱) اور ان بی کے صاحبزادے امام ابوالحسین عاصم بن علی معلم جوامام بخاری کے بھی استاد ہیں اور جن سے انہوں نے اپنی مجیج میں روایات بھی لی بیں ان کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے .... بغداد آئے ان کے املائی درس میں لوگوں کا ججوم ہوتا تھا۔ ابو الحسین بن المبارک کا بیان ہے کہ ان کی مجلس درس میں طلبہ کا اندازہ ایک لا کھ انسانوں ہے اوپر لگایا جاتا تھا۔ (۲) عمر بن حفص کہتے ہیں كمعتصم بالله في ايك بارايخ كارتدول كورجية أتحل مين صرف اس مقصد كي خاطر روانه كيا تھا کداندازہ لگا ئیں کدامام عاصم کے درس حدیث میں کتنی تحداد ہے؟ امام عاصم حجبت پر بیٹھ كراوكوں كوساتے تھے۔ ميں نے ايك روز سا بے كفرمار بے تھے: حدثنا الليث بن سعد \_ بچوم اتنا تھا کہ آ واز بھی سائی نہیں ویتی تھی آپ نے ای روز ایک کلمہ چودہ بار کہا اس مجلس کے شرکاء کا اندازہ لگایا گیا تو ایک لا کھیس ہزار تھے۔(۳) امام اعظم بی کے ایک اور شاگرد خاص ہیں یزید بن ہارون ۔ جوفن حدیث میں مشہور امام ہیں ان کے متعلق بچی بن طالب کا بیان ہے کدان کی مجلس میستر بزار کی حاضری ہوتی تھی ۔ (س) بلکدامام محد کے بارے میں حضرت امام شافعی کا بیان ہے کہ امام محمد جب کوف میں موطا کا درس دیتے تو ان کی فردوگاہ پر او گول کا اتنا جوم ہوتا تھا کہ جگہ تنگ ہو جاتی ای زمانے میں امام شافعی محصیل علم کی خاطر کوف کوتشریف لائے تھے کیونکہ یہ بتانے سے پہلے امام شافعی نے امام محد کے بارے میں بیانکشاف کیا ہے کہ امام محد فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں تین سال رہا ہوں اور اس عرصہ میں میں نے ان

(١١١) تذكره الحفاظ: جاص ٢٥٩ (٦) تذكرة الحفاظ: ج: اص ٢٥٩

(٣) تذكرة الحفاظ: جاس ٢٩٢

اور پھران تابعین کے بیٹام بتائے ہیں۔ کی بن ابراہیم ابو عالم النہیل عبیداللہ بن مویٰ ابولغیم الفضل بن وکین اور خلاد بن یکیٰ۔ گرآپ بیٹن کر جیران ہوں گے کہ جن اساتذہ پرامام بخاری کے لیے طبقہ اولی ہونے پر حافظ ابن جرعسقلانی کوفخر ہے وہ خلاد بن یکیٰ کو چھوڑ کرسب کے سب امام اعظم کے شاگرد ہیں۔(1)

244

صدرالائمہ کی شمس الائمہ ذرنجری نے نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحض صغیر کے زمانے بیں ایک باراحناف وشوافع میں بحث چیزگئی کہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ میں افضل کون ہے؟ امام ابوحفص صغیر نے فرمایا کہ دونوں کے اسما تذہ شار کرلو۔ چنا نچہ امام شافعی کے اسما تذہ گئے گئے تواتی ہوئے۔ پھر امام اعظم کے مشاکخ کا حساب لگایا گیا تو چار ہزار نظے۔ امام ابوحفص نے فرمایا کہ ھذا ادنیٰ من فضائل ابھی حنیفقہ (بیامام اعظم کی برتری کی ادنیٰ شہادت ہے)(۲)

امام ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں عبداللہ بن المبارک کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ عباس بن مصعب نے تاریخ مرومیں امام عبداللہ بن المبارک کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے چار ہزار اسا تذہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے اور پھر ایک ہزار سے روایت کی۔عباس کہتے ہیں کہ ان میں سے آٹھ سو کہ روایات مجھے بھی ملی ہیں۔ حافظ کمیر ابوداؤ دطیالی ۲۰۱۲ھ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ہزار اسا تذہ سے احادیث ککھی ہیں۔ حافظ کمیر ابوداؤ دطیالی ۲۰۱۲ھ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ہزار اسا تذہ سے احادیث ککھی ہیں۔ (۳) امام بخاری فرماتے ہیں:

یں نے ایک ہزارای حضرات سے صدیث کلمی ان میں ہرایک محدث تھا۔ (۳)

حافظ ابو یوسف ایعقوب بن سفیان کا بیان ہے کہ میں نے پور نے میں سال رصلت میں بسر کے اور ایک ہزار سے زا کد اساتذہ سے حدیثیں تی ہیں جوسب کے سب ثقابت کی تراز و میں پورے متے مگر سوچنے کی بات ہے کہ امام بخاری امام ابوداؤد اور امام یعقوب کے اساتذہ کی بید تعداد کوئی قابل تعجب نہیں ہے کو تکہ بیدوہ زبانہ ہے جب کہ محدثین اطراف و آفاق اساتذہ کی بید تعداد کوئی قابل تعجب نہیں ہے کو تکہ بیدوہ زبانہ ہے جب کہ محدثین اطراف و آفاق عالم اسلامی میں پھیل چکے تھے اور جا بجا استاد وروایت کے دفاتر کھلے ہوئے تھے۔ اتباع تا بعین میں سے ایک ایک شخص کے ہزار ہا شاگر داور پھر ہرشاگرد کے ہزار ہا شاگر دیتھے۔ تمام بلاد اسلامی میں سے ایک ایک شخص کے ہزار ہا شاگر داور پھر ہرشاگرد کے ہزار ہا شاگر دیتھے۔ تمام بلاد اسلامی

<sup>(</sup>۱) مناقب ذہبی:ص ۱۱-۱۱ (۳،۲) مناقب موفق:ص ۳۸ (۴) مقدمه فتح الباری:ص۵۲۴

امام اعظمُ كاساتذه كي عظمت

زمان العين كآخريس قدوين آخار كاكام رونما موا بـ (١)

247

الغرض اس دور میں جبکه روایت و اسناد کی فنی طور پر بھی ابھی صبح صادق ہی طلوع ولی باساتذہ کی بی تعداد کثیراس بات کی شہادت ب کدامام اعظم نے علم صدیث کرنے میں يب برى محنت عرق ريزي اور جانفشاني سے كام ليا ہے۔الغرض امام اعظم في علم حديث ميں اس درجہ کمال پیدا کرلیا تھا اور ایس محنت کی کدامام علی بن عاصم جیسا نامور محدث امام اعظم کے بارے میں بیاقرار چھوڑ گیا۔

اگر ابو حنیفہ کے علم کو موسروں کے علم کے مقابلے میں تولا جائے تو ابو حنیفہ کا پلزا بھاری ہوجائے گا۔(۲)

امام اعظم کے اساتذہ میں بہلا طبقہ:

المام اعظم کے ان اساتذہ میں سب سے پہلا طبقہ سحابہ کرام کا ہے محدثین کے ایک طبقہ نے مثلاً حافظ ولی الدین عراقی ' حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ سخاوی نے خالص اسادی اورروائیتی نقط نظرے امام اعظم کے سحابے کے تلمذیر اسم تصح روایت ، روایت سیح نہیں ہے لكوديا ب\_اس سے بہتوں كو بيغلط جي ہوگئ ب كدامام اعظم كوسحاب سے شرف تلمذ ثابت نہيں بكداس كاعدم ثابت ہے اور صحابہ كے نام سے امام كى روايات موضوع ين حالا تكداصول محدثین کی رو سے ایساسمجھنا خطرناک علطی ہے بلکہ فن روایت کے مسلمہ اصول و قواعد سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔مولاناعبدائی فرماتے ہیں کہ

محدثين بسااوقات لا يصح اور لايشب كالفظ بولتے بين ناوان اس كا مطلب يد سمجھ لیتے ہیں کہ بیرحدیث محدثین کے یہاں موضوع یاضعیف ہے۔ابیاسوچٹاان کی اصطلاح سے جہالت اور ان کی تصریحات سے ناوا تغیت کا متیجہ ہے۔ (٣) مشہور محدث ملاعلی قاری نے تذکرۃ الموضوعات میں لکھا ہے کہ " محیح نہیں ہے" کا مطلب ہر از میبیں ہے کہ بات گھڑی ہوئی ہے بلکہ مطلب سے کہ حسن یاضعیف ہے۔علامہ

(۱) مقدمه رفع الباري ص ۴ (۲) مناقب المام إعظم الذبيي ص ۴ (٣) الرفع والكميل ص ٨٦

ے سات سوحدیثیں تی ہیں ۔(۱) اور بیساری داستان امام مالک کی وفات کے بعد کی ہے اس كى بورى منصيل اسدين فرات ناسطرح بتائى بك

ہم ایک روز امام محمد کے حلقہ درس میں موجود تھے دفعۂ ایک مخص گر دنیں بھلانگتا ہوا امام محمرك پاس آيا اور جم نے امام محمد كى زبان سے سيالفاظ سے: انسا لسله و انا اليه راجعون بری مصیبت ہے کہ امیر المونین فی الحدیث امام مالک کی وفات ہوگئ ہے۔ آمام محمد جب اس کے بعد امام مالک سے حدیثیں بیان کرتے تو لوگ امام مالک کی حدیثوں کے شوق میں اس كثرت سے آپ كى خدمت ميں آتے كه آپ كے يبال آنے كرائے بند ہوجاتے اور جب امام ما لک کے سوالسی اور کی حدیثیں بیان کرتے تو خواص ہی خواص آتے۔(۲)

خيربياتو ايك جمله معترضه تفاكهنا بيرجيا بهتا بمول كهاس دورميس جب گفر كحر حديث كاچر جا تھا محدثین کے لیے اساتذہ کی بیرتعداد جرت انگیز نہیں ہے۔ تعجب کی بات توبیہ ہے کہ اس وقت امام اعظم کے لیے اساتذہ کی بی تعداد کیے پیدا ہوگئ جبکہ علم حدیث کی ابھی صبح صادق ہی طلوع ہوئی ے۔امیر المونین عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے اواج میں سرکاری علم جاری کیا گیا کہ احادیث جمع کی جائیں جیسا کہ آپ انشاءاللہ آئندہ اوراق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔اس سرکاری حکم ك بارك من حافظ الوقعم في بتايا ب كربية فاق يعني اطراف مملكت مين روانه كيا كيا-اس آفاق ے مراد مکٹدینڈ کوفٹ بھرہ اور دمشق ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں یہی وہ مقامات تھے جہاں ہے علم نوى كے چشم أيل كرسارے عالم ميں روال موئ چنانچد حافظ ابن تيميد لكھتے ہيں:

يه يانچ شېرمکهٔ دينهٔ کوفهٔ بصره اورشام بي مين جن علوم نبوت يعني ايماني، قرآني اورشرعی علوم نکلے ہیں ۔ (٣)

ورنه علم حدیث کی مقروین قن روایت و اسناد کے لحاظ سے دور تابعین کے آخر میں وجود پذريهوني إ- چناچه حافظ عسقلاني فرماتے بين: نابت نہیں ہوتا۔ دراصل یہاں حدیث ضعیف بھی دوقتم کی ہیں ایک وہ جس میں شرا اَطَّاصحت میں ہے کوئی شرط نہ ہو۔ اور دوسری وہ جس میں شرا اُطَّ قبول میں ہے کوئی شرط نہ ہو۔ اس لیے ہا مام اعظم کے سحابہ ہے تلمذ کے موقعہ پرمحد ثین کے یہاں لایصح و کچھ کر اس غلط بھی میں جتلا ہو جاتا کہ ان اکا ہر کے نزدیک بید داستان گویا بناوٹی ہے بہت بڑی جرات اور بے باک ہے۔ مشہور حدیث افتر ال امت کے متعلق مجدالدین فیروز آبادی نے سفر السعادة کے فاتمہ میں یہ لکھا ہے کہ لسم بیشت فید شہی۔ (اس موضوع پرکوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے) حالا نکہ چند در چند طرق ہے آنے کی وجہ سے درج صحت کے قریب قریب ہے جیسا کیا ہام حاکم کھتے ہیں در چند طرق سے آئے کی وجہ سے درج صحت کے قریب قریب ہے جیسا کیا ہام حاکم کھتے ہیں کہ ایک سے ذریا ہے کہ یہ حدیث سے جیسا کہ ایم حاکم کھتے ہیں کہ ایک سے ذریا ہے کہ یہ حدیث سے کے ۔ مولانا عبد آلی فرماتے ہیں کہ:

صاحب قاموں علامہ مجد الدین نے سفر السعادة میں ایک سے ریادہ احادیث کے بارے میں مید فیصلہ کر دیا ہے کہ میہ ثابت نہیں ہیں اس سے ہمارے زمانے کے ناواقفوں کو دھوکا ہو گیا ہے اور انہوں نے احادیث ثابتہ پر موضوں ضعف اور نا قابل اعتبار ہونے کا فتوی لگا دیا۔(۱)

صحابه سے روایت کا شرف:

ذرااس پر بھی تو غور فرمائے کہ امام اعظم کی صحابہ سے روایت کی حیثیت واقعات کی ونیا اور قانون کی نظر میں کیا ہے؟ بہی تا کہ امام اعظم کے لیے ایک جزوی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ کہا جا اسکتا ہے کہ بیدوہ فضل و ہزرگ ہے جس میں ائمہ میں سے امام اعظم کا شریک کوئی فہیں ہے۔ اگر صرف اتنی بات ہے تو اس میں روایتی و اسنادی کمزور یوں سے صرف نظر تو خود محد ثین کی طے کروہ پالیسی ہے۔ حلال وحرام میں اسنادی کمزور یوں کو تائش کرتا محد ثین نے تاکز رہے تایا ہے لیکن جہاں تک فضائل اور سرکا میدان ہے اس میں وہ ضعیف روایات کو بھی شرف قبول عطا کرو ہے ہیں۔ مشہور محدث علی انتخابی '' انسان العون فی سیرۃ الامین والمامون'' شرف قبول عطا کرو ہے ہیں۔ مشہور محدث علی انتخابی '' انسان العون فی سیرۃ الامین والمامون''

(١) تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلب : ص٥

نورالدین "جواہرالعقدین فی نفض الشرفین" میں فرماتے ہیں کہ امام احمد کے حدیث عاشوراء پر لا بصح کے دیمارکس سے بیالازم نبیں آتا کہ باطل ہے۔ ممکن ہے کہ صحیح تو نہ ہولیکن قابل استداال ہو کیونکہ صحیح اورضعیف کا درمیانی درجہ حن ہی ہے۔ امام زرشی نکت علی ابن المصلاح میں فرماتے ہیں کہ محد ثین کی دونوں تجبیروں موضوع اور لا بیصح میں بہت بڑا فرق ہے موضوع کہنے کا مطلب بیہ کے دراوی کا جبوث اور بات کا گھڑی ہونا ثابت ہوگیا ہے اور لا بصح میں صرف صحیح نہ ہونے کی خبر ہیں کا جبوث اور بات کا گھڑی ہونا ثابت ہوگیا ہے اور لا بصح میں صرف صحیح نہ ہونے کی خبر ہیں صروری نہیں ہے کہ اس کا عدم بھی ثابت ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی "القول المسدوفی الذب عن مند صروری نہیں ہے کہ اس کا عدم بھی ثابت ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی "القول المسدوفی الذب عن مند احمد" میں کہتے ہیں کہ حدیث کے سے خوشونے نہ ہونے سے موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ علامہ محمد بن عبدالباتی شرح مواہب للدنیو میں صدیث

248

يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك اوالمشاحق\_

يرابن وحيدكا كلام لم يصح في ليلة نصف شعبان شئي نقل كر كر قطرازين

شایدائن وحید کی مراد اصطلاحی صحت ہے کیونکہ بید حدیث حسن ہے اگر چہ درجہ صحت کونہیں پیچی ۔(۱) مولانا عبدالحی فرماتے ہیں:

کی حدیث پر محدثیر کا عدم ثبوت اور عدم صحت کا حکم لگانا عرف محدثین کے مطابق حدیث کے صدیث مطابق حدیث کے صدیث مطابق حدیث کے صدیث حسن لذات یا فیرہ ہو؟۔

ای بنا پرامام رندی اپنی جامع میں ایک حدیث لاتے ہیں اور خود اس کی تضعیف بھی کرتے ہیں اور خود اس کی تضعیف بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ: والمعصل عملیٰ ھذا عندا اھل المعلم ۔ اس کا مطلب یمی ہے کہ اسنادی اور روایتی طور پرسیجے نہ ہونے سے اصل بات کا نہ ہونا

<sup>(</sup>١) شرح الموابب اللديد: ج عص ١٥٣

251)

دارقطنی کے بعد خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد میں یمی بات دہرا دی ہے چنانچے سعید بن الی سعید نمیشا پوری کے ترجمہ میں امام اعظم کی ایک حدیث کو بواسط امام ابو پوسف بالا سناولفل كرنے كے بعد كدجس ميں حضرت الس على امام اعظم كے ساع كى تصريح موجود ب

امام ابوصنیفہ کا حضرت انس سے ساع سیجے نبیں ہے۔(۱) اورامام ابوحنیفہ نے انس بن مالک کودیکھا ہے۔ (۲)

اس کے بعد شواقع میں زید الدین عراقی اور ابن حجر عسقلانی بھی ان کے ہی ہم زبان ہو گئے ورنداس سے پہلے اس موضوع پر متقد مین میں بھی کوئی اختلاف نبیں ہوا ای بنا پر ملاعلی قاری شرح مندامام میں فرماتے ہیں:

والمعتمد ثبوتها\_

" پائدار بات يبي ب كدامام اعظم كاصحابه تلمذ ابت ب." امام اعظم المحضرت انس بن ما لك سي تلمذ:

صحابہ میں جن اکابر کے سامنے امام اعظم نے زانوئے ادب تبد کیا ہے۔ان میں حضرت الس بن ما لک کا مقام سب ہے اونچا ہے ان کی کنیت ابوحمزہ ہے انصار مدینہ میں بی نجار سے تعلق کی وجہ سے نجاری ہیں۔ان کی والدہ کا نام ملیکہ بنت ملحان اور کنیت ام حرام ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خادم خاص بين خود فرماتے بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم مدینه تشریف لائے میری عمر دس سال تھی حضور انور صلی اللہ علیه وسلم رحلت فریائے دار بقا ہوئے تو میں بیس سال کا تھا ان کو ان کی والدہ ہی خدمت اقدس میں لائی تھیں اور عرض کیا تھا كه يا رسول الله! خدمت كے ليے خادم لائى مول \_حضور انورصلى الله عليه وسلم نے شرف قبول عطا فرمایا۔ حضرت الس مجت میں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دعا کی ورخواست كي آپ نے دعافر مائى: اللهم اكثر ماله، وولده، فرماتے بي كمال كي انتى فراوائى مين رقمطراز جين كدسيرت مين سيح، ضعيف موضوع مرسل منقطع اورمعصل سب اى فتم كى روایات ہوتی ہیں۔امام احمد نے فرمایا ہے کہ جب ہم حلال وحرام کوموضوع بحث بناتے ہیں تو ہم متشدد ہوتے ہیں اور فضائل میں ہم تسامل ہوتے ہیں۔خطیب بغدادی نے اس موضوع پر الكفايد مي ايك متقل عنوان قائم كرك ائته كي تصريحات جمع كردي بين-

(250)

علامه ابن سيدالناس في "عيون الاثر في فنون المغازى والسير" من مشهور مؤرخ محمد بن اسحاق کی توثیق پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

كلبى سے زیادہ تر روایات انساب ایام عرب اور لوگوں کے احوال سے متعلق ہیں اس موضوع پرعلاء چتم ہوتی سے کام لیتے ہیں ان لوگوں سے بھی روایات لے لیتے ہیں جن کی احکام میں احادیث معترنہیں ہوتی ہیں۔اس میں رخصت ہے اور پیر رخصت امام احمدے منقول ہے۔(۱)

ملاعلى قارى في مشهور رساله "الخط الا وفر في الحج الا كبر" من اس حديث يركه: افضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة فهو افضل من سبعين حجةً

كچهلوگ كہتے ہيں كه بير حديث ضعيف إن كومعلوم مونا جا ہے كه حديث ضعيف فضائل میں تمام علماء کے نزویک قابل اعتبار ہے۔ (۲)

حافظ سيوطى نے بھى بيد بات طلوع الثريا التعظيم والمند اور القامتد السندسيد ميں كلهي ب- جافظ عراقی نے شرح اللفید میں امام نووی نے تقریب میں اورسیوطی نے اس کی شرح تدریب میں اس بات کو بار بارصاف کیا ہے۔ اگرصورت حال میں ہے تو پھرامام اعظم کی اس جزوی فضیلت کے موضوع پر بیردو کد کھے بے معنی ی بات ہے۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق إسب عيها دارقطني فصديال گذرفي ربيه بات لوگول كو بتائى بك: آمام ابوصیفہ نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی البتہ انہوں نے حضرت الس کو اپنی آ تھوں سے دیکھا ہے مگران سے کوئی بات نہیں تی۔

حافظ ابن کیر فرماتے ہیں کہ ۱۹سے میں بھرے میں آپ کا انتقال ہوا۔ ہذا ہوا۔ ہذا ہوا۔ ہذا ہوا۔ ہذا ہوا۔ ہذا ہوا۔ ہدا ہدا ہم وقت امام اعظم کی عمر تیرہ سال تھی۔علامہ خوارزمی نے جامع السانید میں صدرالا مُدمَی نے مناقب میں اصحفہ میں حضرت میں صدرالا مُدمَی نے مناقب میں السحفہ میں حضرت السی کی ہے۔ السان کی بیرحذیث بحوالدامام اعظم درج کی ہے۔

ابو حنيفة عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ـ (١)

جیبا کدام اعظم کی داستان علم میں آپ پڑھ چکے ہیں کدام اعظم کا زمانہ طلب علم چھنیااور بھین ہے اور آپ کی علمی گاریوں کا آغاز علم کلام ہے ہوا ہے بھرہ اس زمانے میں علم کلام کی منڈی تھی ۔علم کلام کی خصیل کے لیے امام اعظم کا کوفد ہے بھرہ جانا اور بھرہ میں قیام کرنا مشہور ہے امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں بھرہ میں لیس سے زیادہ بارگیا ہوں۔ اس زمانے میں آپ کو حضرت انس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حافظ ابوقعیم نے بالتصریح لکھا ہے کہ مام اعظم نے دعفرت انس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حافظ ابوقعیم نے بالتصریح لکھا ہے کہ امام اعظم نے دعفرت انس کو دیکھا ہے اور ان سے حدیثیں تی ہیں۔

(۱) پیرحدیث حافظ خسرو نے بحوالہ قاضی ابو یوسف عن ابی حذیفہ تین متصل سندوں سے اور قاضی ابو بکر عجد بن الباقی نے اپنے مسئد میں دومتصل سندوں سے بیان کی ہے حافظ جلال الدین السیوطی حافظ ابو معشر سے بیرحدیث تھے کے ہم پلہ ہے کیونکہ معشر سے بیرحدیث تھے کے ہم پلہ ہے کیونکہ میرے علم میں بیرحدیث تھے کے ہم پلہ ہے کیونکہ میرے علم میں بیرحدیث بچاس طرق سے مروی ہے ( سمین الصحیفہ: ص ۲ ) حافظ تاوی فرماتے ہیں کہ حافظ ابو الحجائ کے حافظ ابو الحجائ کے حافظ ابو الحجائ الری کا اعتراف کیا ہے کہ کشرت طرق کی وجہ سے بیرحدیث سن کے درج میں ہے اس موضوع پر الری کا اعتراف کیا ہے کہ کشرت طرق کی وجہ سے بیرحدیث سن کے درج میں ہے اس موضوع پر الن کا برسے احادیث آئی ہے۔ ابی، جابی، حذیفہ الحسین بن علی، سلمان، سمرہ، ابن عباس، ابن عباس، ابن عبرہ، حذیفہ الحسین بن علی، سلمان، سمرہ، ابن عباس، ابن عباس، ابن وغیرہ و فیرہ و

ہوئی کہ میرے نخلتان اور تاکتان میں سال بجر میں دوبار پھل آتا۔ اولا دکا حال ہے ہے کہ میری اولا داور اولا دکی اولا دکو اگر اس وقت شار کیا جائے تو ایک سو کے قریب ہیں۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے ہاتھوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھویا ہے؟ فرمایا کہ ہاں: حضرت ثابت نے فرمایا ذرا ہاتھ دیجئے میں اس کو بوسہ دول۔ مند امام احمد میں ہے نظر بن انس کہتے ہیں کہ حضرت انس نے روز قیامت کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی حضور انور نے وعدہ فرمایا حضرت انس نے دریافت کیا کہ اس کی حضور انور نے وعدہ فرمایا حضرت انس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ سے قیامت کے روز کہاں ملوں؟ فرمایا اول صراط پردیکھنا وہاں نہ ملوں تو حوض کو ٹر پر ملنا۔ (۱)

252

حافظ ابن کثیر نے ابو بکر بن عیاش کے حوالے سے بیجی لکھا ہے کہ حضرت انس نے عبد الملک بن مروان کے پاس حجاج بن یوسف ثقفی گورز حجاز کے متعلق ایک شکایتی خط بھیج اور لکھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اگر کہیں اپنے نبی کا خادم مل جائے تو وہ اس کا حد درجہ اکرام کریں ہے جس نے بورے دس سال حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گذارے ہیں اور آپ کی خدمت کی ہے۔ کہا ہے کہ عبدالملک نے حجاج کو خط لکھا۔ خط میں یہ درج تھا۔

جب میرا خطائم کو ملے تو ابو تمزہ کے پاس جاؤ ان کو راضی کرد ان کے ہاتھ اور پاؤں چوموور ندتم کومیری جانب ہے ایسی سزا ملے گی جس کے تم مستحق ہو۔ (۲)

خط مینیجے بی حجاج نے حضرت انس کے پاس جانے کا ادادہ کیا لیکن حجاج بی کے ایک دوست نے سلح کرا دی۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ بیں لکھا ہے کہ حضرت انس سول اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی بیس عرصہ دراز تک رہ آ پ بے شاراحادیث کے امین سے عمرطویل پائی ہے۔ آپ بھرہ میں دنیا ہے روانہ ہوئے والے صحابہ میں آخری صحابی سے سے الاری نے ان ہے ای حدیثیں لی ہیں۔ (۳)

(1) البدايية والنهابية جوص ٩٤ (٢) البداية والنهابية ن وص ٩٤

نے اپنے مسانید میں باسانید متصلہ ورج کیا ہے۔ تاج الاسلام حافظ عبدالكريم صعانى فرماتے ہں کہ حافظ ابو بکر الجعالی نے اپنی کتاب الانتمار میں سند متصل اس کی تخ یج کی ہے۔(۱)

حافظ ابن عبدالبر جوخطیب بغدادی کے معاصر بھی ہیں جامع بیان انعلم میں حضرت مداللہ کی سے مدیث الل کرنے کے بعد جس میں امام اعظم نے اپنے ساع کی تفریح کی ہے ساع کے ثبوت میں لکھا ہے کہ ابن سعد کا بیان ہے کہ امام اعظم ؓ نے حضرت انس بن ما لک ؓ اور حضرت عبدالله بن الحارث كوديكها ب- اگرچه حضرت عبدالله كى وفات كے بارے ميں اختلاف ہاور اختلاف کی وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہی ہے جو حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ کبیر کے مقدمه میں بتائی ہے که متقدمین نے ضبط تاریخہائے وفات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا اس سلسلے من انہوں نے صرف حافظ پر بی مجروسہ کیا ہے اس کا نتیجہ سیہوا کہ بہت سے صحابہ کی تاریخ وفات معلوم نہ ہوسکی اور یکی صورت حال زمانہ شافعی تک تابعین کے بارے میں رہی \_(۲) لیکن حضرت عبدالله كى اى حديث كو حافظ ابوبكر الجعابي في الله كرف ك بعد تضريح كى بك حضرت عبدالله بن الحارث كي تاريخ وفات عديد ب- واضح رب كه حافظ ابو بكر الجعابي علل حديث

(ا) میدهدیث اگر چدمتعددسندول سے آئی بلیکن ہم نے جوروایت نقل کی ہاس کی تخ بنے حافظ ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں بطریق پوسف ابن احد السکی از ابی جعفر العقبلی وابی علی الرازی وحمد بن ساعه از قاضى الى يوسف امام اعظم سے كى ب حافظ الوالحن على بن محد الكناني نے اس كوالوالعباس احمد بن السصلت ين المقلس والى روايت كامتالع قرارديا بباشراحمد بن الصلت يرحد شن كى ايك بماعت في يحد كلام كيا ب حرحافظ الوزرعة حافظ الوحاتم جيسائمة فن رجال في ان كى صدافت اور ثقابت كوسراباب وراصل بعد عل آنے والول کی برجی کا باعث یہ ہے کہ احمد نے ایک شخیم کتاب امام اعظم کے مناقب پر کیول لکھی ہے كتاب بعض ارباب ظواہر كے لئے ان كے خلاف برہمي كا باعث ہوگئی حتی كه دار قطنی كوتو ان پراس قدر خصہ آیا کدان کی اس کتاب بی کوموضوع قرار دے دیا لیکن حافظ کو جوامام اعظم سے سوءعقیدت ہے اس کی موجودگی میں ان سے کچھاورتو قع بی بریار ہے۔ (۲) الاعلان لاتو بخ اص ١٦٩ امام اعظمٌ كاحضرت عبدالله بن الحارثٌ \_\_تلمذ:

بي بھى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے جليل القدر صحابى بيں۔ امام بخارى فرماتے ہیں کدان کی بودوباش مصر میں تھی ارشادات پیغیبر کے امین تھے۔ اہل مصرنے ان سے ارشادات کوئن کرآ کے لفل گیا ہے۔(۱)

حافظ ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم وفضلہ میں بسند متصل خود امام اعظم کی زبانی

امام اعظمٌ فرماتے ہیں کہ میں سولہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ جے کو گیا میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کے اردگرد لوگوں کا جوم ہے میں نے والدمحرم سے دریافت کیا کہ سے بزرگ کون ہیں؟ والد صاحب نے بتایا کہ بدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحافي ميں۔ ان كا نام نامي عبدالله بن الحارث ب ميس نے والد صاحب سے پوچھا کہ بیرکیا فرمارہ ہیں؟انہوں نے بتایا تکہ بیرحضورانورصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا رہے ہیں میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ مجھے بھی آ گئے کے چلئے تا کہ میں بھی ان کی زبان مبارک سے ارشاد گرامی سنوں۔ والدمحتر م لوگوں کو چیرتے بھار نے آگے آگے ہو گئے تا آ نکہ میں حضرت عبداللَّهُ کے پاس پہنے گیا میں نے سنا کہ آپ فرمارہ ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سنا ہے كه جس محف نے الله كے دين ميں فقابت بهم بہنچائى الله اس کواس کے غم بیس کافی ہوگا اور اس کوالی جگہ ہے روزی پہنچائے گا جہاں کا اس کووہم و گمان بھی نہ ہوگا۔(۲)

سبط الجوزي نے الانتشار والترج میں حافظ ابولعیم اصغبانی کے حوالے سے جن سحابہ کرام کے بارے میں امام اعظم کی دید وشنید کو مانا ہے ان میں حضرت عبداللہ بن الحارث بن جز بھی ہیں نيز اس روايت كوالحافظ الاستاذ ابومحمد حارثي الحافظ ابوعبدالله الحسين بن محمد اور حافظ ابو بكرمحمد بن الباتي

اور تاریخ رجال میں بہت بڑے امام گذرے ہیں۔ حافظ ابولغیم اصفیهانی 'حافظ ابوعبداللہ الحاکم اور حافظ دار قطنی نے فن حدیث میں ان کے سامنے زانوئے شاگردی تہہ کیا ہے چار لاکھ حدیثوں کونوک زبان کیے ہوئے تھے حافظ ذہی فرماتے ہیں:

256

کان بارعاً فی معرفة العلل وثقات الرجال ولواریخهم (۱) "حدیثوں کی علل شنای رجال اوران کی تاریخ میں بڑے ہی ماہر تھے۔"

تذکرۃ الحفاظ میں ان کے چہرے کا آغاز ان الفاظ ہے کیا ہے۔ الحافظ البارع فرید
زمانہ اگر چہ حافظ ابو بکر الجعابی نے اپنی کتاب الانتہار میں صرف ان دو صحابہ بی کا تذکرہ کیا ہے
گرامام ابو معشر عبدالکریم نے ان دو کے ساتھ جار کے اور نام بھی بتائے ہیں۔ صدر الائمہ ک
بھی ان کے ہم نوا ہیں۔ حافظ ابو تھیم اصفہانی نے جن کے آگے فن صدیث میں خطیب بغدادی
نے بھی زانوئے شاگردی تہ کیا ہے لکھا ہے کہ امام اعظم نے صحابہ میں ہے حسب ذیل حضرات
کو دیکھا اور ان سے حدیثیں تی ہیں۔ حضرت انس بن مالک محضرت عبداللہ بن الحارث اور
حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ۔ ملک الحفاظ یکی بن معین جوفن جرح و تعدیل میں مسلم الثبوت
امام اور علم حدیث کے ایک رکن خیال کے جاتے ہیں اپنی تاریخ میں رقمطراز ہیں:

ان ابا حنيفة صاحب الراى سمع عائشة بنت عجرد تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر جند الله في الارض الجراد لا اكله ولا احرمه (٢)

حضرت عبدالله بن الي اوفي عامام اعظم كاللمذ:

ان کی کنیت کچھ کی رائے میں ابو معاویہ اور کچھ کہتے ہیں کہ ابوابراہیم ہے۔ حافظ عسقلانی نے لکھا ہے کہ کوفہ کو مستقلانی نے لکھا ہے کہ کہ ہے میں کوفہ تشریف لائے اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کوفہ کو رہنے والے سحابہ میں یہ آخری صحابی ہیں اور امام بخاری کے حوالے سے ان کی تاریخ وفات رہنے والے ہے ان کی تاریخ فی الواقع وم ہے ہتو اس وقت امام اعظم کی عمر نوسال ہے۔

اس عمر میں نہ وی کھنامستعبد ہاور نہ سننا۔ اور جب کہ امام اعظم کے خاندان میں اس کا مزید اہتام بھی تھا کہ بچوں کو صحابہ کی خدمت میں لے جاتے تھے چنا نچہ آپ کے والد ماجد ثابت بھی بچین میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے اور ان کی اولاد کے جق میں دعا بھی فرمائی تھی۔ ایسی صورت میں اگر امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی کی نوسال کی عمر میں زیارت کی اور حدیثیں تی ہیں تو اس میں انکار کی کیا بات ہے۔ اس عمر میں جہاں تک روایت سننے کا محاملہ ہے وہ محدثین کے یہاں اتفاقی ہے۔

مخل روایت کی عمراورمحد ثین:

محل روایت کے لیے نوسال تو ہوئ عمر ہے امام بخاری نے کتاب العلم میں متی یصح ساع الصغیر کاعنوان قائم کر کے محمود بن الربیع کی زبانی ایک واقعہ نقل کیا ہے اس واقعہ میں خود ان صحابی کا بیان ہے کہ میری عمر یا نجی سال تھی اور الخطیب نے بھی لکھا ہے کہ محمود کی عمر حضور انور کی وفات کے وقت پانچ سال تھی (۱) ۔ حافظ ابن عبد البر نے اس عمر میں روایت لینے پر محد ثین کا اتفاق نقل کیا ہے اور حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ میں محمود کی اس روایت کی وجہ سے پانچ سال پر محد ثین کاعمل بتایا ہے۔

و هو الذى استقر عليه اهل الحديث (٢) "اى پرمحد ثين كاعمل ب-" بتانا يه چابتا بول كه امام اعظم كى عمر حضرت عبدالله بن اوفى كه ونيا ب رصلت فرمائ دار بقا بون كه وقت نوسال بقى اوريه محد ثين كى قائم كرده اس تحديد به كهيل زياده به جوانبول نے قمل روايت كے ليے ضرورى قرار دى ب- جيسا كه حافظ ابن المصلاح نے قاضى عياض كے حوالے سے بتايا ب-

محدثین نے اس میں ضابطہ یمی بتایا ہے کی کل روایت کی کم از کم عرمحمود کی ہے۔اس کیے اس کی پذیرائی ہرشک وشہرے قطعی طور پر بالا ہے۔ فاذن لا ینکو سماع الامام من عبدالله بن ابی اوفی (۳) عبدالبر مالكی جوحدیث و روایت كے اراكین خیال كيے جاتے ہیں ہرگز اس بات كی تضری نه كرتے كدامام اعظم في صحابہ سے حدیثیں نی ہیں۔

الغرض میں اس داستان کو پہیں ختم کرتا ہوں اور بتانا یہ جابتا ہوں کہ امام اعظم نے علم حدیث علم مدیث کے طالب علم کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنے شہر کوفیہ کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔

آئے پہلے سرراہے کچھ کوفہ میں علم حدیث کا حال من ﷺ

كوفه مين علم حديث:

قتوح البدان میں امام احمد بن یکی بغدادی نے بحوالہ نافع بن سیر بن مطعم حضرت عرضا کوفد کے بارے میں میں تاثر لکھا ہے بالکو فقہ و جوہ الناس (کوفد میں برے لوگ ہیں) فاہر ہے کہ حضرت فاروق اعظم یہاں جس وجاہت کا مذکر وفرمار ہے ہیں وہ ویٹی اور علمی وجاہت کا مذکر وفرمار ہے ہیں وہ ویٹی اور علمی وجاہت کے سوا پچھیس ۔ اس کی تائید خود حضرت فاروق اعظم کے اس خط ہے ہوتی ہے۔ جو انہوں نے کوفد والوں کے نام لکھا ہے اور جے حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔

میں نے تہمارے پاس ممارین یا سرکو بحثیت امیر اور عبداللہ بن مسعود کو بحثیت معلم
اور وزیر روانہ کیا ہے۔ یہ دونوں حضور انور سلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ ہیں منتخب اور
برگزیدہ ہتیاں ہیں صرف سحائی نہیں بلکہ شرکائے بدر میں سے ہیں تم ان کی اقتداء
کرو دیجھوعبداللہ کے معاطے میں میں نے تم کواپنے اوپر ترجیح دی ہے۔(۱)
اس خالص علمی وجاہت کی وجہ سے حضرت، فاروق اعظم نے امام ربانی حضرت

عبدالله بن منعود كوايك باركمز اد كيير رفر مايا تها:

كنيف ملى علما ـ.

(علم سے مجرا ہوا برتن ہے)(۲)

اوراى علمي وجابت اورجلالت قدر كااثر تفاكه حضرت عبدالله بن مسعودً كي وفات

(n) تذكرة الحفاظ: ج اس ١٣

اس لیے امام اعظم کا ساع حضرت عبداللہ بن ابی او فی سے نا قابل اٹکار ہے۔ حافظ ابومعشر عبدالکریم نے اپنے رسالہ میں ان کے حوالے سے امام اعظم میں ہے۔ نقل کی ہے۔

258

امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے سنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مسجد بنائی خواہ وہ چیل کے آشیانے جتنی ہواللہ اس کے لیے جنت میں گھرینائے گا۔

ان ندکورہ صحابہ کے علاوہ حضرت سہل بن سعد الساعدی اوجے اور ابوالطفیل عامر بن واثلہ سے اس ندکورہ صحابہ کے علاوہ حضرت سہل بن سعد الساعدی اور ابوالطفیل عامر بن واثلہ سے ملکہ میں بقید حیات تھے۔محدثین نے ان سے بھی پھیلئے میں زانوئے اگر ارام اعظم نے ان سے بھی پھیلئے میں زانوئے اگر ارام اعظم نے ان سے بھی پھیلئے میں زانوئے ادب تدکیا ہوتو اس میں انکار کی کیابات ہے؟

اتصال روایت کی شرط:

اتصال روایت کی حد تک امام بخاری تو اگر چدایک بار ملاقات کو ضروری بتاتے ہیں لیکن امام سلم کے خیال میں اتصال کے لیے ملاقات ضروری نہیں وہ تو صرف ہم عصر ہونا ہی کافی سجھتے ہیں۔ ہم عصر کی ثابت ہوجانے کے بعد روایت کو بلفظ عن پیش کرنا درست ہے بلکہ امام سلم تو معاصرت کے ساتھ ملاقات کی شرط کو من گھڑت اور من مانی بات قرار دیتے ہیں۔ چنانچ فرماتے ہیں۔

ادر پھرامام سلم میہ بھی کہتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچے اجماع کی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ امام سلم کا میہ اختلاف صرف حدیث معتمن میں ہے۔ بہرحال الی حالت میں امام اعظم کی احادیث معتمد کو جوشک کی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں دراصل وہ فن کا منہ چڑاتے ہیں اعظم کی احادیث معتمد کو جوشک کی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں دراصل وہ فن کا منہ چڑاتے ہیں کیونکہ اگر میہ روایات پایہ جُوت کو نہ پہنچتیں تو امام کیلی بن معین حافظ ابونعیم شافعی حافظ ابن

میں شار نہیں کر سکتا کہ محدثین کی ہمر کائی میں کوفد اور بغداد کتنی بار مجھے جانے کا ا تفاق ہوا ہے۔(!)

آج بھی اگر آپ رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھیں تو ہزاروں راوی آپ کو کوف کے فظر آئیں گے جن کی روایات سے سیحین اور غیر صحیحین مجری بڑی ہیں۔ صرف بخاری شریف کو الما لیجے اور اس میں جس قدر صحابہ ہے احادیث منقول ہو کر آئی ہیں ان پر ایک سرسری نظر ڈالیے حافظ ابن حجرعسقلانی نے ہتر تیب حروف بھی مقدمہ فتح الباری میں تمام صحابہ کو نام بنام لکھ دیا ہے۔ان صحابہ میں ہے جو خاص کوفہ میں آ کر جاگزین ہوئے ذرا ان کے نام پڑھ لیجئے تا کہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ امام بخاری کے ان گنت بار کوفہ جانے کا کیا باعث تھا اور پہۃ لگ جائے كەكوفدكا حديث مي كيامقام --

ا- حضرت اشعت بن قیس الکندی ۳ - حضرت عدی بن حاتم ° ۳ - حضرت امبان بن اوس الأسلميُّ ٥ ٢٠- حضرت عقبه بن عمرة ٥ ٥- حضرت بريده بن الحصيبُ ٥ ٧- حضرت على بن ابي طالب ٥ ٤- حضرت جابر بن سمرة ٥ ٨- حضرت عمران بن الحصين ٥ 9- حضرت جرير بن عبدالله 10 - حضرت عمرو بن حريث 10 ا- حضرت جندب بن عبدالله ي ١٢- حضرت مرداس بن ما لك ق ١٣- حضرت حارثه بن وبب ق ١٣- حضرت ميتب بن حرن ٥٥ ١- حفرت حذيفه بن اليمان ٥١ ١٦- حضرت معن بن يزيد ٥ >۱- حضرت حباب بن الارث 0 10- حضرت مغيره بن شعبية 0 19- حضرت زيد بن ارقع 0 ۲۰- حضرت نعمان بن بشیره ۲۱- حضرت سلیمان بن مرده ۲۲۱- حضرت نعمان بن مقرن ۵ ٣٣- حضرت سمره بن خبادة ٥٥ ٢٣- حضرت أصلح بن الحارث ٥٠ - حضرت سنين ابوجيلة ٥ ٢٧- حضرت وجب بن عبدالله ٥ ١٥- حضرت عبدالله بن الي اوفي ٥٥ - حضرت عبدالله بن يزيده ٢٩- حضرت عبدالرحمن بن انبري

بیان کوفی سحاب کے اسائے گرامی ہیں جن کے حوالے سے امام بخاری نے مجھے میں ارشادات نبوی لیے ہیں ای پرتمام صحاح سنہ کو قیاس کر کیجئے۔

(1) مقدمه فتح البارى:ص١٩٣

يبى وجه ب كدامام احد بن طبل سے جب ان كے صاحبزاد عبدالله نے در یافت کیا کہ آپ کی رائے میں طالب علم کو کیا کرنا جاہیے آیا ایک بی استاد کی خدمت میں برابر حاضرره کرای ہے حدیثیں لکھتا رہے یا ان مقامات کا رخ کرے جہاں علم کا چرچا ہے اور وہاں جا کرعلاء سے استفادہ کرے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے سفر کرنا جا ہے اور دوسرے مقامات کے علماء سے حدیثیں تلھنی حیا ہمیں اور ان علماء میں سب سے پہلے امام احمد نے کومین عی کا ذکر کیا۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ میں:

يرحل ويكتب من الكوفيين والبصربين واهل المدينه و مكة (١) ''سفر کرے اور کو فیوں، بھر یوں اور مدینہ اور مکہ والوں سے احادیث ہے لکھے۔'' امام بخاری نے طلب حدیث میں بخاراے لے کرمصر تک تمام اسلامی شہرول کا سفر کیا تھا دو دفعہ جزیرہ گئے چار بار بھرہ جانا ہوا چھ سال تک ججاز میں مقیم رہے تکر اس کے باوجود مكه وبغداد كواتني اجميت بهي كه فرماتے بين:

﴿ بقيه صفحا٢٦ ﴾ امام يكي بن معين كتب بي كدمد ثين يائج بي مالك ابن جريح وري اورعفان ( تذكرة الحفاظ: ج اص ٣٢٥) امام احد فرماتے ہیں كەمىرے خيال میں عبدالرحمٰن بن مهدى ہے زيادہ رسوخ کے مالک ہیں ( کتاب الجرح والتحدیل: ج ۳ ص ۳۰) این الی حاتم نے ان کے استاتذہ میں حمادین زید مادین سلمه اور امام شعبه کوشار کیا ہے اور حافظ ابن عبدالبر نے الانتقاء میں حمادین زید ك بارك مين انتشاف كيا ٢-روى حماد زيد عن ابى حنيفة احاديث كثيرة \_ (١٣٠) حافظ ذہبی نے بیہ بھی لکھا ہے کہ مامون الرشید کی جانب سے ان کوسر کاری وظیفہ ملتا تھا۔ خلق قرآن کے مسائل میں میں ہی امام احمد کے ہمنوا تھے۔ سرکار مامون نے ان کواپنانے کی کوشش کی ای سلسلے میں ان كاسركاري وظیفه بندكرنے كى دھمكى دى گئ تو فرماياو فسى السسساء ر ذفكم الخ \_خطيب نے وظیفه كا تذكره كرت بوع للحام كركان المامون يجرى على عفان حمسمانة درهم كل شهر-امام ذہبی قرماتے ہیں کدان کی وفات و ۲۳ ہیں ہوئی بخاری ابوداؤد کی بھی میں رائے ہے۔ (۱) تدريب الراوي: ص ١١٤

ا-علقمه بن قيس الامام ٢<u>٦ هـ</u> ٥ ٢-مسروق البمد اني <u>٢٣ هـ</u> ٥ ٣-الاسود بن يزيد التعمى مع عبيده بن السلماني هي و مدويد بن غفله الكوفي الم و ١٠ زر بن جيش ابومريم الاسدى ٨٢ و ٥ ع- ربيع بن عليم ابويزيد الثوري ٢٣ و٥ م-عبدالرحمن بن ابي للل سائم ٥ ٩- ابوعبدالرحمل الملمي سائم ١٥- ابواميه شريح بن الحارث ٨ عدى ١١-الومقام شريح المذهجي ١٨٥٥ ١٥- الووائل شقيق بن سلمه ١٨٥٥ ١٥- قيس بن الي حازم عه عن ما - عمرو بن ميمون ابوعبدالله (عن ما ما - زيد بن وبب ابوسليمان ٨٣٠هـ ١٦ -معرور بن سويد ابواميد الاسدى ١١٠هـ ١٥ ١٥- ابوعمر وسعد بن اياس الشيباني ٩٨هـ ١٨٥- ربعي بن حراش اواه ۱۹ - ابرائيم بن يزيداليمي ٩٢ هـ ٢٠ - ابرائيم بن يزيد ابوعمران ٩٥ هـ ٥ اسحاق يحاله و ٢٥٠ - حبيب بن ابي ثابت والحد ٢٥٠ - الحكم بن عتبيه ابوعمروالكندي هااهه ٥ ٢٦- عمرو بن مره ابوعبدالله ١١٦- القاسم بن مخميده ابوعرو والله ٢٥-عبدالملك بن عمير السابع ٢٩٥-منصور بن أمعتمر السابع ٢٠٥-مغيره بن مقسم السابع ١٠٥-حسين بن عبدالرحمن الااجه ٢٠ - سليمان بن فيروز الماجه ١٣٥ - المعيل بن الى خالد ١٩٥١هـ٥ ٣٦- سليمان بن مبران الأعمش ١٨١٥ ١٥٥ -عبدالملك بن سليمان ١٩٥٥ ١٣٥ - تعمان بن ابت وهاچ ٥ عل-محمد بن عبدالرحمان بن اني ليل الماجه ٣٨ - حاج بن ارطاة وسماج ٣٩٥-معر بن كدام البمد اني هياج ٥ ٥٠٠-عبدالرحمن بن عبدالله المعو دي والع ١١٥٥-مغیان بن الثوری الا اچه ۲۵ - اسرائیل بن یونس اسبعی ۱۲ اچه ۲۳ - زائده بن قدامه الا و ١٣٠ - الحن بن صالح علا و ٥٥ - شيبان بن عبدالرحمن ١٢١٥ و ٢٩ - قيس بن الرئي ابومحمر كاله ٥٥ ٢٥ - ورقاء بن عمر واله ٥٨٥ - شريك بن عبدالله القاضي علياه ٥ وم - زبير بن معاويه الوخشيمه عياه ٥٠ - القاسم بن معن ١٥٥ ه ١٥ - ابوالاحوس سلام بن سليم عواجه ٥٠- بشر بن القاسم ٨ ياه ٥٠- سفيان بن عيينه ابومحد ١٩٨ه ٥ الموكر بن عياش ١٩١٥ هـ ٥٥٥ - يحي بن زكريا بن الي نما كده ١٨١ه ٥١٥ -عبدالسلام بن حرب عداه ٥ ٥٥- جرير بن عبدالحميد ١٨٨ ٥٥ مليمان بن حبان الاحر ١٩٨٥ ٥٥

ذراایک قدم اور آ محے بڑھائے اور بخاری شریف بی کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ اس کے راویوں میں سب سے زیادہ تعداد جس شہر کے راویوں کی ہے وہ کوف ہی ہے۔ راقم الحروف نے اس ارادے سے بخاری شریف کے راویوں کا جائزہ لیا تو صرف شمر کوفد کے راویوں کی تعداد سیح بخاری میں تین سوے زائد کی ہے۔ اگر کتاب کی ضخامت کے زائد ہونے كانديشه نه موتاتو جم ان كام مديناظرين كرتـ

على ي محدثين في حفاظ عديث ك حالات يرمستقل كتابيل لكسي بين جن مي صرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جواپنے وقت میں حفاظ حدیث تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب تذکرة الحفاظ ب- يو حافظ عمل الدين الذہبي ٢٨ يوه كي تصنيف ب حافظ موصوف نے اس کتاب میں کی ایسے محض کا تذکرہ نہیں لکھا ہے جس کا شار حفاظ حدیث میں نہ اور چنانچەعلامدابن قنيبه كے متعلق لكھتے بين:

ابن قتیب علم کا خزانہ ہیں لیکن حدیث میں ان کا کا م تحور اے اس لیے میں نے ان کا يذكره نبيس كيا\_(1)

اور خارجہ بن زید اگر چہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں گران کے بارے میں صاف تفريج كردى ہےكه

چونکہ وہ قلیل الحدیث تھاس لیے میں نے ان کو حفاظ حدیث میں شارنہیں کیا ہے۔ ایے ہی اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے جو حافظ حدیث تو ہیں مگر محدثین کے یہاں پاید اعتبارے ساقط میں چنانچدامام وینی نے واقدی اور ہشام كلبى كواى ليے حفاظ حديث ميں شارنبيں كيا۔ (٢)

اس كتاب ميس عصرف ٢٥٦ ه تك كان محدثين كالتذكره يره ليج جن كو امام ذہبی نے کوئی کہا ہے۔ ہم یہاں صرف ان محدثین کا ذکر کریں سے جن کے لیے امام ذہبی نے کتاب میں متعلّ عنوان قائم کیا ہے۔

علم حدیث کے وہ آفتاب و ماہتاب تنے جواٹی تابانیوں سے دنیا کومجو جرت کررہے تنے اور جو امام عظم سے علم حدیث میں اساتذہ ہیں۔ یہاں سب کا استقصاء تو اازبس دشوار ہے گر گلے از گازار چندگرامی قدر ہتیاں پیش کرتا ہوں۔

علامة التابعين امام معى تلمذ:

خطیب بغدادی نے امام علی بن المدینی سے نقل کیا ہے کہ حضور انور صلی الله علیہ وسلم سے صحابہ کاعلم تین پرختم ہے۔ عبدالله بن مسعود ، عبدالله بن مسعود تی سے دالله بن مسعود تی سارے علوم چھ حضرات کی طرف منطق ہوئے ہیں۔ علقمہ اسود عبیدہ الحادث مسروق عمرو۔ اور ان اکا ہرکی علمی میراث صرف دوکو علی ہے اہرا ہیم تحقی اور امام شعمی ۔ الحادث مسروق عمرو۔ اور ان اکا ہرکی علمی میراث صرف دوکو علی ہے اہرا ہیم تحقی اور امام شعمی ۔ الحادث مسروق عمرو۔ اور ان اکا ہرکی علمی میراث صرف دوکو علی ہے اہرا ہیم تحقی اور امام شعمی ۔ الحادث عمرو۔ اور ان اکا ہرکی علمی میراث صرف دوکو علی ہے اہرا ہیم تحقی اور امام شعمی ۔ (تلفیح فہوم اهل الائر: ص ۲۳٦)

سفیان بن عینی فرماتے ہیں کہ

حضور انور صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کے بعد لوگوں میں محدث کی حیثیت سے صرف دو ہیں امام شعنی اور سفیان ثوری۔(۱)

حافظ ذہبی نے خوداما مقعمی کی زبانی بیا تکشاف فرمایا ہے کہ

ادركت خمسمائة من الصحابة (٢)

"میں نے یانچ سوسحابہ سے لاقات کی ہے۔"

ان کی علیت کا اندازہ کرنا ہوتو عبدالملک بن عمیر کا وہ بیان پڑھئے جو حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔

ایک بارامام معنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غزوات بیان فرمارہ سے محصے حضرت عبدالله بن عمر پاس ہے گذرے سن کر فرمایا که میں خود ان غروات میں شریک ہوا ہوں لیکن معنی کوغزوات زیادہ محفوظ ہیں اور مجھ سے زیادہ عالم ہیں۔(٣) امام معنی کا دور حدیث کی زبانی یا داشت کا زمانہ ہے اس عبد میں حدیثوں کوئ کر

(١) تلقيح فيوم الل الاثر:ص ٢٣٦

٥٩- ابراميم بن محد الغزاري ١٥٥هـ ٥٠٠ - عيسى بن يونس اسبعي ١٨٥هـ ١٥٥ - عبدالله بن ادريس ١٩٢هـ ٢٥ - يخي بن يمان ابوزكر يا ١٨٥هـ ٥ ٦٣ - حميد بن عبدالرحمٰن ابوعوف والجاج ٥ ١٨٠ - على بن مسهر ابواكن ١٨١١ ٥٥ - عبد الرحيم بن سليمان ١٩٥ ه ١٩٥ - يعقوب بن ابراتيم الانساري ٢٠٠٨ و ١٧٥ - ابومعاويه محمد بن خازم ١٩٥٥ و ١٨٠ - مروان بن معاوية سواچه ١٩٠- حفص بن غياث التحى سمواچه ٥٠٥- وكيع بن الجراح كواچه ١٥٥- عبيده بن حميد وهي ٢٥٥ عبيدالله الانجعي ١٨١ هه ٥٣٥ عبده بن سليمان ١٨٨ هه ٥٣٥ عبدالرحمن بن محمد ١٩٥١ هـ ٥٥ - محمد بن تضيل ١٩٥ هـ ٥١ - حماد بن اسامه ١٠٠ هـ ٥ ١٥ - محمد بن بشر ١٠٠٣هـ ٥ ٧٨- يجلي بن سعيد القرشي ١٩٩هه ٥ ٩- يونس بن بكير ١٩٩هه ٥٠٥-عبدالله بن تمير 199هـ ٥ ٨١- شجاع ابوليد ابوبدر من عبير ٥٦٥- محمد بن عبيد الايادي من مع و ٥٣٠-عبدالله بن داؤد ومع بي ٨٥٥ - الحسين بن على ابوعلى ١٢٣ بي ٨٥٥ - زيد بن الحباب ٢٠٣ بي ٥ ٨٧- عبيدالله بن موي ٣١٦ هـ ٥ ٨٨- اسحاق بن سليمان و٢٠ هـ ٨٨٥- محد بن عبدالله ١٠٠ هـ ٨٩٥ - يحي بن آ دم موج مع ٥٠٥ - داؤد بن يحيل موج ١٥٥ -عبدالله بن يزيد ١١٣ م ١٩٥ -ابونعيم الفصل بن وكين ١٨ع ٥ عص ٩٣ - قبيصه بن عقبه ابو عامر ١٥٥ه ٥ ٩٥ - موي بن داوكد 9A - زكريا بن عدى سام 990 - احمد بن عبدالله كام و ١٠٠٥ - ما لك بن المعيل كام و ٥ اوا- خالد بن مخلد الته و ۱۰۲- يجي بن عبدالحميد ۱۳۳ هه و ۱۰۳- عبدالله بن محمد ابوبكر ٣٣٠٥ - عمر بن عبدالله بن تمير ١٠٥٥ - عمّان بن الى شيبه ٢٣٩ ١٥٥ - على بن محد بن اسحاق ٣٢٦هه ١٠٤ - احمد بن حميد ابواكن و٢٢هه ١٠٨٥ - أكسن بن الربيع ٢٢١هه ٥ ١٠٩- محمد بن العلاء ١٣٨٨ ١٥٠ ١١- نهاد بن السرى ٢٣٨٠ ١٥٥

ان حفاظ کے علاوہ دوسرے بھی کوفہ کے لاتعداد محدثین ہیں لیکن ہم نے صرف تذکرۃ الحفاظ ہے ان حفاظ حدیث کا ذکر کیا ہے۔ جو ۲۳۸جے تک ہوئے ہیں۔

بتانا صرف میہ جا ہتا ہوں کہ جس بستی میں سب سے پہلے امام اعظمؓ نے طلب حدیث کے میدان میں قدم رکھا و دبستی حدیث کی نعمت سے مالا مال بھی اور اس وقت اس میں دنیائے

(٣٠٢) تذكرة الحفاظ: ج اص ٢٧

امام اعظم ؓ نے شبعی کے سامنے زانوئے ادب تذکیا ہے جیسا کہ چیچے پڑھ آئے ہو ك المام اعظم والحيد على العمر بين سال المام تعنى ك حلقة تلمذين داخل بوئ بين - حافظ ذہبى نے تذکرے میں امام معمی کے تلاندہ میں امام اعظم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور صرف نام ہی ميں ليا بلك بيه بتايا ك

269

هو اكبر شيخ لا بي حنيفة (١)

اور تو اور دور جدید کے بہت بڑے محقق ڈاکٹر فلے حتی نے بھی اپنی شہرہ آفاق كاب تاريخ العرب مين اس كا اقراد كيا بك

كان من أبُوز الذين تخرجوا على الشعبي الامام ابو حنيفة المشهور (٢) "امام تعنی کے بلند پایہ تلاندہ میں ہے مشہورامام ابوحنیفہ ہیں۔" عبدالله بن داؤ دالخري كت إلى كديس في امام اعظم عندريافت كياب كدكبراء تابعین میں ے آپ نے کس کس سے استفادہ کیا ہے؟ فرمایا:

قاسم بن محدُ طاؤس عكرمهُ عبدالله بن وينارُ حسن بصرى عمرو بن دينارُ ابوالزبيرُ عطاء بن الى رباح · قاده ابراجيم صعى اورأمام نافع اوران جيسون علا مول\_(m) مندامام میں خود ان کے حوالہ سے احادیث آئی ہیں۔ چنانچدخوارزی نے جامع السانيد كے نام سے جو مجموعة رتيب ديا ہاس ميں بحوالدامام على ايك سے زيادہ حديثيں موجود ہیں اور علامہ صفی نے اس مندمیں امام تعمی کے حوالہ سے روایات درج کی ہیں جس کی شرح ملاعلی قاری نے لکھی ہے۔

ابو حنيفة عن الشعبي عن المغيرة من شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين\_ حضورانورصلی الله علیه وسلم موزوں پرسے فرماتے ہیں۔

زبانی یاد کرنے کا ایسا جی رواج تھا جیسا کہ اس کے گذرے آج کے زمانے میں مسلمانوں میں قرآن کو یاد کرنے کامعمول ہے اس دور کے لوگوں کا فیشن ہی میرتھا کدسب پچھ زبانی یاد ہو كتابت كواتيمي نظرے نه ويكھتے تھے۔ امام تعمی بھی كتابت حدیث كے قائل ند تھے۔ خود

ماكتبت سوادًا في بيضاءَ الي يومي هذا\_(١) "میں نے بھی بھی روشنائی اور کاغذے کام نہیں لیا۔"

قوت حافظ اس قدرغضب كي تقى كه جو كجه بهى سنتے فوراً ياد ہو جاتا۔خود ہى فرماتے ہیں کدروایات شعری مجھے کم یاد ہیں مرکم یاد ہونے کے باوجود حال یہ ہے۔

ان شئت لا نشدتكم شهرًا ولا اعيد (٢)

"اگر میں جا ہوں تو ایک ماہ تک اشعار پڑھتا رہوں اور تکرار نہ ہو۔" ابن شرمه كي زباني منقول بكداما صعى فرمات بين:

اے شباب میں تم سے دوبارہ حدیث بیان کررہا ہوں حالا تکہ میں نے بھی کسی سے حدیث من کر تکرار کی درخواست نہیں گی۔

لا احببت ان يعيده على ( مجے كرار پندنيں ب) (٣) علم حدیث میں اس قدراونچا مقام رکھتے تنے کہ عاصم احول فرماتے ہیں کہ من نے بھرہ کوفد اور جاز والول کی حدیث کا امام تعمی سے زیادہ عالم کوئی نہیں ویکھاہے۔(۴)

خطیب نے لکھا ہے کہ حدیث کے مشہور امام زہری کا کہنا ہے۔ علماء چار ہیں مدینے میں سعید بن المسیب' کوفیہ میں شعبی' بھرہ میں حسن بھرہ اور شام مي محول (٥)

(٣٠٣.٢) تذكرة الحفاظ: جاس ٢٦

(١) تذكرة الحفاظ: ج اص٢١٦٥١

(۵) تاریخ بغداد: جساس ۲۲۲۰

(٢) تاريخ العرب طول: ج اص ١١١١

(١) تذكرة الحفاظ: جاس ٥٥

(r) شرح مند: ص ۵۹

بن موی امام ابوقعیم اور امام ابوعبدالرحمٰن المقری کے تلافدہ میں آپ کو امام احمد اور امام بخاری ملیں سے۔ چنا نچہ حافظ ذہبی نے جہاں امام مقری کے ترجمہ میں سیر بتایا ہے کہ:

سمع من ابن عون وابي حنيفة (١)

وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ روی عند البخاری و احمد ۔امام مقری بخاری اوراحمہ علی البخاری و احمد ۔امام مقری بخاری اوراحمہ سے استاد ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ جیے مسلم اور ابوداؤ دامام احمد کے شاگر دہیں ایسے ہی ترفدی اور این فزیمیہ دھترت امام بخاری کے شاگر دہیں ۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ امام قعمی کی ذائے گرامی بواسط امام اعظم علم حدیث میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ امام حماد بن سلیمان سے ملمذ:

والدگا نام مسلم اور کئیت ابوسلیمان ہے۔ حافظ ابن مجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ حماد حدیث میں حضرت انس بن مالک ، زید بن وہب سعید بن المسیب سعید بن جبیر عکرمه مولی ابن عباس ابو وائل ابراہیم مخعی عبداللہ بن بریدہ اور عبدالرحمٰن بن سعد کے شاگر دہیں۔ اور مشہور صدث عاصم الاحول امام شعبہ امام سفیان تو ری امام حماد بن سلمہ امام مسعر بن کدام امام ابو حقیقہ اور سلیمان بن مہران کے استاد ہیں۔ امام مسلم ابو داؤ دُر تدی اور ابن ملجہ نے اپنی ابوطنیفہ اور سایمان بن مہران کے استاد ہیں۔ امام مسلم ابو داؤ دُر تدی اور ابن ملجہ نے اپنی سین میں ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ حافظ عسقلانی اور حافظ ذہبی دونوں اس پر مشفق ہیں۔ کہ جماد ابراہیم مخعی کے خاص تلافدہ میں سے تھے۔

یں۔ کہ حادابراہیم کی سے حال ما ہدہ یہ سے سے ۔

ابواشیخ نے تاریخ اصفہان میں لکھا ہے کہ ایک روز ان کو ان کے استادابراہیم تخفی نے ایک درہم کا گوشت لانے کے لیے روانہ کیا۔ زمیل ان کے ہاتھ میں تھی ادھران کے والد کہیں ہے گھوڑے پر سوار آ رہے تھے۔ صورت حال دیکھ کر حماد کو ڈانٹا اور زمیل لے کے بھینک دی۔ جب ابراہیم تخفی کی وفات ہوگئی تو حدیث کے طالب علم ان کے گھر آئے دستک دی ان کے والد چراغ لے کر باہر آئے دیکھ کرکھا کہ ہمیں آپ کی نہیں بلکہ آپ کے صاحبزادے کی ضرورت ہے بیشر مندہ ہو کر اندر تشریف لے آئے اور حماد سے کہا کہ جاؤ باہر جاؤ۔ اب مجھے خورت کے میں ابراہیم کی زمیل کے صدق میں ملا ہے۔ (۲)

اس روایت کی تخ سی بحوالدام اعظم الحافظ الحارثی کے علاوہ حافظ الوحمہ بخاری عافظ طلحہ بن محمد حافظ الوحمہ بخاری عافظ طلحہ بن محمد حافظ الوجم بن عبدالباتی اور خود امام محمد نے کتاب الآثار میں کی ہے۔ ویسے تو جیسا کہ حافظ بزار فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرات کی تعداد ساٹھ ہے گرای روایت کو جوامام بخاری نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

270

انه 'خرج لحاجته فاتبغه 'المغيرة باداوةٍ فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجيه فشوضا ومسح على الخفين(١)

"آپ ضرورت سے محے مغیرہ پانی کا برتن چھے سے لے کر آئے پانی آپ نے ضرورت سے فراغت کے بعداستعال کیا۔وضوفر مایا اورخفین پرمسح فرمایا۔"

ای روایت کوامام مسلم نے بھی اپنے مخصوص انداز میں کئی طریقوں سے بیان کیا ہے ان میں سے ایک طریق جس میں حضرت امام ضعمی نے بھی حدیث بحوالہ عروۃ بن مغیرہ اپنے شاگر دعمر بن زائدہ سے بیان کی اس طرح ہے۔

عن ابيه انه وضا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضاء ومسح على الخفين فقال له اني اوعنتهما طاهرتين (٢)

" حضرت مغیرہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ آپ نے وضوفر مایا خفین مسح کیا اور فر مایا کہ میں نے موزے بحالت طہارت پہنے تھے۔ "

واضح رہے کہ حافظ ذہبی نے امام تعمی کو حفاظ حدیث کے طبقہ ثالثہ میں شارکیا ہے اس طبقے میں کم وہیش تمیں حفاظ حدیث ہیں۔ امام ذہبی کی تصریح کے مطابق امام اعظم حضرت صعمی کے شاگر دہیں اور یہ بھی ذہبی نے ہی لکھا ہے کہ وکتے بن الجراح 'امام بزید بن ہارون' امام ابو عاصم انتہیں' امام عبدالرزاق' امام عبید اللہ بن موی' امام ابو تعیم فضل بن وکین اور امام ابو عبدالرحمٰن المقری جیسے ائمہ حدیث نے امام ابو حنیفہ کے سامنے زانو کے ادب تہ کیا ہے۔ شجرہ علم حدیث کے تمام برگ و ہاران ہی اکابر سے نکلے ہوئے ہیں۔ امام عبدالرزاق' امام عبیداللہ

عافظ ابن القيم في اعلام الموقعين من اور حافظ ابن عبدالبرفي جامع بيان ألعلم مين اریاب فتوی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حماد کا بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ باوجود عدالت صداقت اور ثقابت کے اس معذرت کے ساتھ کیا ہے۔

لولا ذكر ابن عدي في الكامل لما اوردته (١)

''اگرابن عدی ذکر نه کرتا تو میں میزان میں ان کا ترجمہ نہ لکھتا۔''

وراصل بتانا یہ جائے ہیں کہ امام تماوا پی جلالت قدر کی وجہ سے اس قدر او نچے مقام پر ہیں کدان کا ذکر میزان میں نہ آنا چاہیے۔ کیونکہ بیامام ذہبی کی اس پالیسی کےخلاف ہے جس کا تذکرہ خودامام ذہبی نے کتاب کے دیاہے میں کیا ہے۔

ميزان الاعتدال مين ائمه متبوعين كا ذكر:

میرااشارہ اس وعدے کی طرف ہے جوامام موصوف ﷺ میزان کے مقدمہ میں کیا

لا اذكرفي كيتابي من الاثمةِ المتبوعين في الفروع احدًا لجلا ليتهم في الاسلام وعظمتهم في النفوس مثل ابي حنيفة والشافعي ـ (٢) " میں اپنی کتاب میں ان اماموں کا ذکر نہ کروں گا جن کی فروع میں تقلید کی جاتی ہے کیونکہ اسلام میں ان کی جلالہ اور لوگوں میں ان کی عظمت موجود ہے جیسے ابو

ظاہر ہے کہ امام حماد صرف امام تبیں بلکہ امام الائمہ ہیں چران کا میزان میں تذکرہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ امام ذہبی نے ای سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ میں نے میزان میں ان کا تذکرہ ان کی ثقابت صداقت اور عدالت کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے نہیں کی بلكصرف اس لي كيا بكدامام عدى في الكامل مين ان كا ذكر كيا ب-

علامہ خوارزی نے امام بخاری کے حوالہ سے بسند متصل نقل کیا ہے کہ ابراہیم مخفی فرماتے ہیں کہ

لقد سالي هذا يعني حماد مثل ما سالني جميع لناس(١) حافظ عبدالله بن وہب وینوری کہتے ہیں کہ

ا یک بارحافظ ابوزرعد کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ ایک خراسانی ان کے سامنے موضوع حدیثیں بیان کررہا ہے اور بیان روایات کو غلط بتارہے ہیں۔ وہ محض ان کی باتوں پربٹس رہا ہے کہ واہ کیا خوب؟ جوروایت تم کو یا دہیں اس کو غلط بتارہے مواس يريس في اس محص بوجهاما اسند ابو حنيفة عن حماد ؟ بماؤامام ابو حنیف کی بواسطه حماد کیا روایات ہیں؟ پچارہ چپ ہوگیا پھر میں نے حافظ ابوزرعہ عدريافت كياماتحفظ لا بي حنيفة؟ آپكوتمادكىسند امام ابوحنيفك كتني حدیثیں یاد ہیں؟ آپ پر حافظ ابوز رعدنے حدیثوں کا سلسله شروع کر دیا۔ (۲) یادرہے کدامام حسن بن زیاد کا بیان ہے کدامام اعظم جار ہزار حدیثیں روایت کرتے تھے جن میں دو ہزار حماد کی تھیں۔ چنانچے امام حافظ زکر یا نیشا پوری سند متصل امام موصوف سے تامل ہیں۔ امام ابو حنیفه کی کل روایات حیار هزار تھیں ان میں دو ہزار حماد کی اور دو ہزار تمام اساتذہ کی ہیں۔(۳)

نقذور جال كامام معزت شعبدامام حمادكي صداقت كالوبامانة بين إورسيد الحفاظ يجي بن معين ان كى ثقامت كوسرائ بير - امام ابوعبدالله الحاكم في معرفة علوم الحديث ميس جهال ان ائمد حدیث کا تذکرہ کیا ہے جن کی علم حدیث میں امامت مسلم ہے اور جن کی ثقابت پرفن حدیث پراعتاد ہے۔ائمہ حدیث کااس فہرست میں حماد بن ابی سلیمان کا بھی ان میں تذکرہ کیا ہے۔ (م)

(٢) تذكرة الحفاظة ص ٢٥٨

(١) جامع السانيد: ج عن ٥٢٥

(٣)معرفة علوم الحديث:ص ٢١٤

(٣) منا قب الموفق: ج اص ٩٦

(r) ميزان الاعتدال: ج اص ١٧٤٩ (1) ميزان الاعتدال: ج اص 24 المام اعظمتم اورعلم الحديث

اعظم کا کوئی ترجمہ فہیں لکھا حالا نکہ لسان المیز ان الاعتدال کا چربہ ہے۔ بیاس بات کی صریح شہادت ہے کہ میزان میں امام اعظم کا ترجمہ نہ تھا۔ خیر بیا لیک تھنی بات تھی۔ بتابید رہا تھا کہ امام حاد کی ذات گرامی اپنی تقابت کی وجہ ہے بہت او نچے مقام پر ہے۔ قلم کوروکنا چاہتا ہوں گرکیا کروں رکتا نہیں ہے۔ بزرگان دین کی عدالت و ثقابت تو اپنی جگہ ہا الموس تو اس پر آتا ہے کہ لوگ اکا بر کے منہ سے نکی ہوئی بات کا منشا خود نہیں سمجھتے اور بات کا خواہ مخواہ بتائر بنا دیتے ہیں۔ ان اللہ فالی اللہ المستند کی اور اغور فرمایے کہ ایک بارامام تماد جج کر کے کوفہ واپس آئے لوگ ملاقات کی خاطر حاضر ہوئے آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کوفہ والواجم اللہ بحانہ کا شکرادا کرو میں عطاء این ابی رباح 'طاق س اور مجاہد سے ملا ہوں لیکن تہمارے والواجم اللہ بحانہ کا شکرادا کرو میں عطاء این ابی رباح 'طاق س اور مجاہد سے ملا ہوں لیکن تہمارے والواجم اللہ بحانہ کی بہتات پرتحد یث فحت ہے۔

امام حماد پرارجاء کی تہت:

ظلم بالاے ظلم یہ کدان کے متعلق رجال کی کتابوں میں یہ فقرہ بھی لکھ ویا گیا ہے۔ تکلم فید للارجاء۔

حالانکدامام حماد کا دامن ای تبهت سے بالکل پاک ہے صرف امام حماد نہیں بلکدان فی طرح بخاری اور مسلم کے کتنے ہی راویان حدیث ہیں جن کی ثقابت اور عدالت مسلم ہے گر ان پرصرف فکری اختلاف کی وجہ سے ارجاء کی تبهت جڑ دی ہے۔ خدا بھلا کرے الشہر ستانی کا کدانہوں نے رجال المرحبہ کے عنوان سے مختلف اکا برمثلاً الحن بن محمد سعید بن جبیر طلق بن کدانہوں نے رجال المرحبہ کے عنوان سے مختلف اکا برمثلاً الحسن بن محمد سعید بن جبیر طلق بن صبیب محارب بن وہار جماد بن ابی سلیمان امام اعظم قاضی ابو یوسف امام محمد وغیرہ وغیرہ کا نام کلکھ کر مید بات لکھ دی ہے کہ

هؤلاءِ كلهم المة الحديث(١)

حافظ سیوطی نے تدریب الرادی میں جہاں بخاری ومسلم کے ان راویوں کی فہرست

(1) الملل والحل: ج اص ۲۳۳

## تاريخ كاالمناك حادثه:

شاید آپ خلش محسوں کریں کہ خیرامام حماد کی حد تک تو بیہ بات درست ہے لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات میہ ہے کہ جن کا نام لے کر کہا جارہا ہے کہ ان جیسوں کا میزان میں ذکر نہ ہو گا خودان کا بھی میزان میں ذکر ہے اور ذکر بھی کوئی طویل نہیں بلکہ صرف ایک سطری۔

274

یہ تاریخ صحافت کا بڑا ہی المناک اور دردناک حادثہ ہے دراصل میزان الاعتدال الاعتدال الاعتدال بین چیسی تو امام صاحب کا تذکرہ تعظیم نون کتاب کے اندر نہیں بلکہ کتاب کے حاشیہ پر پرلیں والوں نے ایسا کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میزان کے کئی شخوں میں سے ایک کے حاشیہ پر چونکہ ایسا ہی درج تھا اس لیے اس کو اصل میزان کے کئی شخوں میں سے ایک کے حاشیہ پر چونکہ ایسا ہی درج تھا اس لیے اس کو اصل کتاب میں جگہ نہیں دی گئی اس کے بعد مصر کے پرلیں سے جومیزان جیب کر آئی تو یارلوگوں نے کتاب میں جگہ نہیں درخ کی دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میزان میں امام اعظم کا کوئی ذکر نہ تھا غالباً کی نے مطالعہ میں اپنی یا دواشت حاشیہ میں درج کر دی تھی اور بعد کو مطابع والوں نے اسے اصل نے مطالعہ میں داخل کر دیا۔

ہوگی ان میں سلامتی کی راہ وہی ہے جواہل النة نے اختیار کی ہے اور جس کی قانونی تعبیر ہے ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار زبانی کا ۔۔۔۔ جس طرح ایک تندرست آ دمی بیار ہوسکتا ہے ای طرح ایک مسلمان ہے بھی گناہ سرزد ہوسکتا ہے۔

اگر ای کا نام ارجاء ہے جو آپ حافظ سیوطی کی زبانی س آئے ہیں تو پھر مرحبہ مونے کی پھیتی کیوں ہے؟ اور زبان وقلم کے بیسارے بنگاہے کیوں ہیں؟ غور کرنے ہے پہتا گاتا ہے کہ فصہ صرف اس پہ ہے کہ ایمان کے بارے میں قانونی تعبیر فقہاء محد ثین نے الگ کیوں افقیار کی ہے۔ اور فقہاء نے اس موضوع پر وہی زبان کیوں افقیار کی جو بعد میں محد ثین کی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے فقہا کومرحبہ کہا ہے اس نے عقائد کے لحاظ کی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے فقہا کومرحبہ کہا ہے اس نے عقائد کے لحاظ ہے جین میں بات نام افقائل وجہ ہے کہا ہے جن سے مرحبہ کی موافقت کی ہوآتی ہے۔ (۱) میں تفصیل کا موقع نہیں ہے اس پر تفصیلی بحث انشاء اللہ آئندہ اور اتی میں آئے گیا۔ بتانا صرف یہ جا ہتا ہوں کہ امام تماد حضرت امام اعظم کے استاد فقہ ہونے کے ساتھ استاد

قاضی ابو یوسف کی کتاب الآ از میں امام حماد کے حوالہ سے امام ابو حفیقہ کی روایات جود ہیں۔

عن ابى يوسف عن ابى حنيفة عن حمادٍ عن ابراهيم انه قال لم يجتمع اصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم على شتى كما اجتمعوا على التنويس بالفجر والتكبير بالمغرب ولم يثابرواعلى شئي من التطوع كماثا برو اعلى اربع قبل انطهر وركعتى الفجر (٢)

''ایرا بیم کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کسی کام پر اتنا ایکا نہیں ہوا ہتنا صبح کی نماز کو جاند نا کر کے پڑھنے اور مغرب کی نماز کو سویرے پڑھنے پر ہوا ہے اور کسی بھی نفل پر اتنی بیکھی نہیں کی جتنی ظہرے پہلے چارسنتوں اور صبح کی نماز ے پہلے دوسنتوں پر کی ہے۔''

دی ہے جن کو کہنے والے مرحبہ کہدگئے ہیں وہاں یہ بھی بتایا ہے کدان کی طرف جس ارجاء کی نبت کی گئی ہے اس سے مقصود مرحبہ کا وہ ارجانہیں ہے جو اہل النة کی اپوزیش ہے بلکداش کا مطلب صرف یہ ہے۔

تاخير القول في الحكم على مرتكب الكبائرا)

اگرارجاء بہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے لیکن اس کا معاملہ اللہ کے پرد ہے خواہ بخش دے خواہ سزادے۔ تو سب الل النة بی ارجاء کے شکار ہیں سب بہی کہتے ہیں۔ مسرجی امسرہ' و مفوض مصیسرہ' الی رہا ان شاءَ عذہ، وان شاءَ عفاعنه'(۲)

امام اعظم ، امام مالک ، امام شافی اور امام احد سب کا میں مسلک ہے۔ ابن الجوزی نے مناقب میں امام احد کی بہی رائے لکھی ہے کہ

اہل تو حید میں سے کوئی مخص کافرنہیں ہوسکتا جاہے اس نے کبائر ہی کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو(۳)

خودامام بخاری نے صحیح میں بیعنوان قائم کر کے کہ

المعاصى من امر الجاهلية لا يكفر صاحبها بارتكا بها الا بالشرك (٣)

ين بتايا ب كرشرك كسوا كناه خواه كيها بى تقين بوطر كنها ركا فرنيس بوتا اوراس
كا معامله الله كرسرد ب- حافظ بدرالدين عنى في امام بخارى كروكي اور دلائل كى توضيح
كا معامله الله كرسرد ب

هذا هومذهب اهل السنة والجماعة(٥)

کہنا یہ جا ہتا ہوں کہ مرحبہ جو کہتے ہیں کہ گناہ سے پچھ نہیں ہوتا اور خوارج جو کہتے میں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کا فر ہو جاتا ہے اور معتز لدکی رائے میں مرتکب کبیرہ کی ہرگز بخشش نہ

(۱) تدريب الراوى: ص ۲۱۹ (۲) تدريب الراوى: ص ۱۱۲

(٣) منا قب ابن الجوزى: ج اص ٨٠ (٣) مي بخارى: ج اص ٤ (٥) عدة القارى: ج اص ٨٠

محمد اخبر تا ابوحنيفة عن حمادٍ عن ابراهيم ان ابن مسعودٍ سئل عن الوضوءِ من مس الذكرِ فقال ان كان فاقطعه (١)

بو عویہ من من میں میں میں اور یافت کیا گیا کہ پیشاب گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے دریافت کیا گیا کہ پیشاب گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا تھم کیا ہے؟ فرمایا اگر ناپاک ہے تو کاٹ دو۔''

ام محمد عن ابسى حنيفة عن حماد عن ابر اهيم قال ثلاثه يوجر فيهن محمد عن ابسى حنيفة عن حماد عن ابر اهيم قال ثلاثه يوجر فيهن المميت بعد موته ولديد عوله بعد موته فهو يوجر في دعائه ورجل علم علماً يعمل به و يعلمه الناس فهو يوجر على ما عمل و علم ورجل ترك صدقة.

(۱) مؤطالم محد السام محد المون المو

تمین چیزوں سے مرنے کے بعد مرنے والا فائدہ اٹھا تا ہے۔ بیٹا جومرنے کے بعد اس کے لیے دعامائکے عالم جس نے علم حاصل کیا عمل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کے علم وعمل کا میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے تیسرے وہ زمین جسے خیراتی کاموں کے لیے صدقہ (بنا کرچھوڑ دیا گیا۔

ایے ہی حافظ ابومحمد حارثی نے اپنے مند میں بحوالہ حماد امام اعظم کی بہت ی روایات درج کی میں۔

ابو حنيفة عن حمادٍ عن ابراهيم عن عقلمة عن عبدالله بن مسعودٍ قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر الاشهرًا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو (١)

'' حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں صرف ایک ماہ قنوت کی جبکہ مشرکین کے ایک قبیلہ سے جنگ تھی۔''

امام اعظم بی کا جومند بردایت موجود ہے اس میں حضرت حماد کے حوالہ سے روایات موجود ہیں۔

ابو حنيفة عن حمادٍ عن ابراهيم عن عقلمة والاسود عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لشئ من ذالك(٢)

﴿ اِلْقِيدِ سَخِد ٢٨ ﴾ ليكن اس مِن شك تبيل ب كدفقه من وه خاص طور إدام محمد الى كر بيت يافته بيل اود بي وجد ب كدوه حد ب زياده ال كانتظيم كرتے تھے۔ خطيب بغدادى اپنى تاریخ میں امام شافعی سے تاقل بیل۔ احسن المناس علی فی الفقه محمد بن الحسن اور حافظ سمعانی نے بویطی كی زبانی امام شافعی كر نبانی امام شخصه فی المحدیث و بمحمد فی الفقه۔ (بلوغ الاحانی: ص ٢٣) (ص ٢ كتاب الاثار احام محمد: ص ١٨)

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرتے تھے۔

﴿ بقيه صفحه ٩٤٩ ﴾ مختلف الفاظ على دوسر عصر ثين ابوداؤ د ترندى اور نسائى نے بھى روايت كى ہے ابو واؤد کی روایت میں اس حدیث کو بیان کرنے والے چھر راوی ہیں۔ عثمان وکیج ' سفیان ٹوری عبدالرحمٰن اورعقلمہ اور ای سند کے ساتھ بیر حدیث تر ندی میں موجود ہے گر اس میں ہناد کی جگہ محود بن غیلان ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کوان رواۃ کے حالہ سے بیان کیا ہے وکیع 'سفیان' عاصم' عبدالرحمٰن اور عقلمد \_ كهاجاتا بكرعبدالله بن المبارك كمتم بير لم يثبت حديث ابن مسعود \_وراصل بياك عمين مغالط ب حديثيں دو جي اور دونوں اين معود كى جي ايك سيك حضور انور صلى الله عليه وسلم نے پلی بارے علاوہ نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ دوسری مید کرعبداللہ کہتے ہیں کد کیا میں تم کو حضور انور صلی الله عليه وسلم جيسى نمازته بإحاول-عبدالله في نماز بإحالى اور تمبير تحريمه كے علاوہ رفع يدين نبيس كيا-دونوں میں فرق ہے پہلی طدیث میں حضور کے بارے میں ہے کہ آپ نے نہیں کیا اور دوسری میں آپ على كانبيل بكدخود عبدالله على كا ذكر ب-محدثين كى اصطلاح ميں پہلى مرفوع باور دوسرى موقوف ہے کچھ راوبوں نے دونوں کو محلوط کر دیا تھا عبداللہ بن السارک کہتے ہیں کہ روایتی حیثیت سے بہلی بات ثابت ہیں ہون ابت نہ ہونے کا مطلب سے کہ جس اسادے مہلی روایت عبداللہ بن البارك كو پنجى بو و محيح نيس ب كونك ابت ند جونے مطلقاً ند جونا باب نيس جونا بلك صرف اس اسناد کی صحت کی نفی ہے۔علامداین وقیق العید فرماتے ہیں کداین المبارک کے نزد یک کسی حدیث کا المات ند ہونا اس کوسٹار منہیں ہے کہ اور بھی کسی کے نزد یک ٹابت نہیں ہے۔مشہور محدث میلی القطان ا اے سیج کتے ہیں حافظ این جزم کی رائے میں سیج ہے اور امام ترفدی نے اس کی تحسین کی ہے۔ یہ موضوع ذراتفصيل طلب إصرف اتنى بات يادر كھيئے كرحديثين دونوں طرح آئى بين رفع يدين كرنے اور ندكرنے كى۔امام اعظم نے تكبير تحريمہ كے علاوہ نماز ميں رفع يدين ندكرنے كى سنت كواولى اور افضل قرار دیا ہے کیونکہ صحاب کی زیادہ تعدادای میمل پیرائتی اور محدثین کا بتایا مواضابطہ ہے کہ اذا تازع، الخيران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطر الي ما عمل عليه اصحابه (ايوداؤو)

بطور گلے ازگازار چندروایات ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کدامام مماد حضرت امام اعظم کے استاد حدیث ہیں اور استاد بھی ایے شغیق کہ حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کدامام صاحب کے والد بزرگوار نے امام مماد سے ایک مسئلہ دریافت کیا حماد نے جواب دیا۔ امام صاحب نے جواب پر ایک سوال کر دیا بات کمی ہوگئی۔ حضرت حماد خاموش ہو گئے امام صاحب جب مجلس ہو ایک تو امام صاحب جب مجلس سے رقصت ہو گئے وامام حماد نے فرمایا۔

هذا مع فقهه يحيى الليل (١)

" بيصرف فقيه نبيل بلكه شب زنده دار بهي بين-"

امام حماد کے فرزند کہتے ہیں کہ ایک بار میرے والد محتر مسفر میں تشریف لے گئے واپسی پر میں نے دریافت کیا کہ اس دوران میں زیادہ کون یاد آیا؟ میرا خیال تھا کہ وہ بجی فرمائیس کے کہتو الکین انہوں نے امام ابو حذیفہ کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر مجھے بید قدرت ہوتی کہ میں ابو حذیفہ ہے ایک لمحہ کے بھی اپنی نظر جدانہ کروں تو نہ کرتا۔ (۲)

میں ابو حذیفہ ہے ایک لمحہ کے بھی اپنی نظر جدانہ کروں تو نہ کرتا۔ (۲)

ابو اسحاق اسبعی سے تلمذ:

ان کا نام عمرو بن عبداللہ اور کنیت ابوا سحاق ہے حافظ ذہبی نے تذکرہ میں ان کوعلم حدیث میں امام اعظم کا استاد لکھا ہے بیہ خود علم حدیث میں سحابہ کرام یعنی زید بن ارقم' عبداللہ بن عمرؤ عدی بن حاتم طائی اور براء بن عازب کے شاگرد ہیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ

حدث عن ثلاثمائة شيخ (٣) "ان ك تين سواستاد إلى -"

ان میں ارتمیں صحابہ کرام ہیں۔ امام ابو داؤد طیالیسی کہتے ہیں کہ حدیث ہمیں جار مخصوں سے ملی ہے زہری قادہ ابواسحاق اسبعی اور امام اعمش۔ پھرسب کے بارے میں ایک ایک فن کی امام کا ذکر کرتے ہوئے ابواسحاق کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ

اعلمهم بحديث علي وابن مسعود (٣)

<sup>(</sup>١) الانتقاء في فضائل الثلاثة: ٢٢ (٢) تاريخ بغداور جمه جماد (٣١٣) تذكرة الحفاظ: ١٠٥ الص ١٠٨

حافظ موی بن زکریانے اپنے مندمیں بھی بحوالد ابواسحاق اسبیعی بہت روایات لکھی

ابو حنيفة عن ابي اسحاق السبيعي عن البراءِ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلم السورة من القرآن.

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہدا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی

امام ابواسحاق السبيعي كوحافظ ذہبى نے حفاظ كے چوتھے طبقے ميں شاركيا ب\_امام قععی' امام اعش اورامام سفیان تُوری جیسے اجلدائمہ حدیث کے شاگرد ہیں۔

الامام الحافظ شيبان سے امام اعظم كاتلمذ:

حافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔ الامام الحافظ الجية اصل ميں بصرہ كے رہنے والے ہيں مگر كوف ميں ا قامت فرما لى تھى تھم بن عتبيه زياد بن علاقه منصور بن المتمر "عبدالملك بن عمير "ماك بن حرب سليمان بن مهران اورحسن بصري سے حدیث کی تعلیم یائی ہے۔سید الحفاظ کیلی بن معین سے ان کے بارے میں یو چھا گیا فرمایا كد جريبلو ، ثقة بي تمام ائمه تقدو جرح ان كي ثقابت وصداقت يرمنفق بي - حافظ عسقلاني نے جن ائم فن سے ان کی ثقابت وصدافت تقل کی ہان میں ابوالقاسم البغوی ایعقوب بن شيبهٔ ابوحاتم 'العجلی ' النسائی اور یخی بن سعید خاص طور پر قابل ذکر ہیں \_ زائدہ بن قدامهٔ ابو داؤ و طیالسی الحن بن موی عبدالرحمٰن مبدی علم حدیث میں ان کے شاکر دہیں۔

حافظ ابن حجرت عسقلانی نے تہذیب میں ان کے شاگردوں کی افہرست میں امام العظم كالبحى ذكركيا ب- اور حافظ ذہبى نے امام صاحب كى شاگر دى كا ان سيس تذكره

حدث الامام ابو حنيفة عنه (٢)

انہوں نے قرآن تھیم امام ابوعبدار حمٰن اسلمی سے پڑھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام عمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے تلامذہ ان کو دیکھتے تو پکارا شھتے۔ هذا عمرو القاري(١)

امام ابوعبد الرحمٰن السلمي حضرت عنبدالله بن مسعودٌ عجليل القدرشا كردول ميس س ہیں حافظ ابن تیمیے فرماتے ہیں۔

ا بوعبدالرحمٰن اسلمی اور ان کے علاوہ کوف کے دوسرے علماء جیسے عقلمہ 'اسود' حارث اورزر بن جیش نے قرآن عزیز عبداللہ بن مسعود سے حاصل کیا ہے۔ (۲) صرف یمی نہیں بلکہ بیا بھی بتایا ہے کہ بیاوگ مدینے جا کر حضرت عمر ٔ حضرت عائشہ ہے بھی استفادہ کرتے تھے۔

الا احاق السبعي كي وفات كالهيم من موئي ب\_امام تعلى فرمات مي كدامام ابو ا حاق اسبعی مجھ سے سال یا دوسال بڑے ہیں ان سے امام اعظم نے بہت احادیث روایت كى بير \_ چنانچ كتاب الآ فاريس قاضى ابو يوسف فرماتے بين:

ابو يوسف عن ابي حنيفة عن ابي اسحاق السبيعي عن شريح انه وال اذا مضت اربعة اشهر بانت بالايلاء -

شریح کہتے ہیں کہ عیار ماہ گذرنے پرعورت ایلاءے بائنہ ہوجائے کی۔(۳) حافظ الومحمة حارتي اين منديس فرمات جي

ابو حنيفة عن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة قالت لم يكن بين اذان بلالٍ وابن ام مكتوم الا قد رماينزل هذا ويصعد هذا\_ بلال اور ابن ام مکتوم کی اذا نول میں صرف دونوں مؤ ذنوں کے اتر نے اور چڑھنے كافرق بوتاتھا۔ (٣)

(٢) منباج النه:جهم ١٢٢

(١) تبذيب التبذيب: ١٥ ١٩٠

(٤٠) جامع المسانيد: ص١٩٠٣

(٣) كتاب الآثار:ص٨٠

(۱) شرح مندامام: ص ۱۲۰

(٢) تذكرة الحفاظ ترجمه شيباني

امام شیبان سے تلمذ

## الحكم بن عتبيه عامام اعظم كاللمذ:

حافظ ذہبی نے ان کو شخ الکوف کھا ہے۔ قاضی شریح ابودائل ابراہیم تحفی عبدالرحمٰن ین ابی لیکی اورسعید بن جبیرے علم حدیث پڑھا ہے۔خلاصہ میں ان کو احد الاعلام بتایا ہے۔ اجهام اوزاعی امام مسعر بن کدام حمزة الزبات امام شعبه اور ابوعوانه نے خلاصه میں امام اعظم کو ان كاشاكر دقرار ديا ہے۔ان كے بارے ميں سفيان بن عيدنا تاثر بيتھا كه تھم اور جماد جيسا كوئى مبیں ہے۔ ائمہ ارباب حدیث نے اپنی کتابوں میں ان کی سندے حدیثیں کی ہیں۔ امام اعظم م نے بھی ان کے حوالہ سے ایک سے زیادہ روایات لی ہیں۔امام احدفر ماتے ہیں کدابراہیم تحقی ے احادیث میں تھم سے زیادہ پائیدار کوئی نہیں ہے امام ابو یوسف نے کتاب الآ ثار میں بحوالہ ملم بدروایت درج کی ہے۔

285

عن ابى حنيفة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح انه٬ قال سالت عائشة عن المسح فقال سل علياً فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسالت علياً فقال امسح\_

شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے موزوں پرمسے کے بارے میں پوچھا فرمایا که حضرت علیؓ سے پوچھووہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوئے تھے میں نے حضرت علیؓ ہے دریافت کیا فرمایا کہسے کرلو۔(۱)

الامام الحافظ ابومحمد حارتی اپنے مندمیں ایک سے زیادہ حدیثیں لائے ہیں۔ ابو حنيفة عن الحكم بن عتيبه عن القاسم عن شريح عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم انه والله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من

حضور انورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو قرابت عرام یں۔(۲)

حافظ عسقلانی نے لکھا ہے کہ عبدالرحن بن مہدی کوان کے سامنے زانو سے ادب تد كرنے پر بردائى ناز تھامنجىلە اورشاگردول كے مشہورامام المستدعلى بن الجعد (١) جو ہرى بھى ان ے شاگرد جیں اور امام بخاری امام سلم امام ابوداؤداور امام ترفدی نے اپنی کتابوں میں ان سے كافى روايات لى جين اورامام اعظم كم مسانيد مين بھى ان كے حوالہ سے احاديث آئى جين -ابو حنيفة عن شيبان عن يحيي عن المهاجر عن ابي هويرة قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصنمت والوصال-حضورانور صلی الله علیه وسلم نے حب رہے اور بمیشہ کے روزے سے منع فرمایا ہے(۲) یمی روایت بحواله عمر مدالحافظ الحارثی بخاری نے بھی اپنے مندمیں بیان کی ہے۔

(۱) على بن الجعد حديث كے مشہور امام بين امام بخارى اور ابوداؤ د كے استاد بين اور حديث ميں جيسے ابن انی ذئب اور شعبہ کے شاگر دہیں ایسے ہی قاضی ابو پوسف ہے بھی ان کوشرف تلمذ حاصل ہے اور قاضی صاحب کے اصحاب میں سے میں۔ان کا بیوا نام ابوالحن بن الجعد الجو ہری ہے ان کی حدیث دانی کا انداز کرنا موتو مشهور محدثین جزرهٔ احمدُ اسحاق بن را: دبیداور یجی بن معین کا بیداتفاتی فیصله پڑھے۔امام جزرہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں ایک روز ان کے در دولت پر حاضر ہوئے آپ اپنی کتابیں لے آئے اور واپس اعدر چلے سے جمیں خیال ہوا کہ کھانا لینے سے جی جمیں ابن کی کمایوں میں کوئی غلطی نبیں ملی کھانے سے فراغت کے بعد کتابوں میں درج شدہ ساری احادیث ہمیں زبانی سنادیں۔ مد شخوارزی فرماتے ہیں کدام ابو حذیفہ کے بارے میں ان کا تاثر بیتھا کدامام اعظم جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح آباد ہوتی ہے (جماص ٢٠٨) اگر چہ بخاری ابو داؤد اور مسلم سب ى كوان كے سامنے زانوے ادب تذكرنے كاشرف حاصل ہوا بے كرافسوس سے كہنا نوتا ہے كدامام مسلم نے اپنی سی عدیث ان سے اس لیے نہیں لی ہے کہ سیر بزرگ ان لوگوں میں سے تھے جو طلق قرآن کے مسلمیں منشدوین میں سے نہ تھے امام ذہبی نے لکھا ہے کدان کا کہنا تھا کہ مسن فسال القرآن مخلوق لم أعنفُهُ اى بنايران يربعتي بونے كي تهت لگائي گئي ہے۔ (٢) كتاب الآثار

287

چومرکزیت کوفیداور مکہ ویدینه کو حاصل تھی وہ دوسرے شہروں کو نہتھی۔ حافظ ابن عبدالبر نے بسند مصل امام ابن وہب کی زبانی نقل کیا ہے کدایک بارامام مالک ہے کی نے مسئلہ ہو چھا آپ نے اس کا جواب دیا اس پر بو چھنے والے کے منہ سے نکل گیا کہ شام والے تو اس مسئلہ میں کچھ اوری بتائے بی اور آپ کے خلاف بی آپ نے فرمایامت کسان هذا لشسان فی الشام ؟ شام والولكويدمقام كب علاج؟ انسما هذا الشان وقف على اهل المدينة واهل كوفه بيشان توصرف كوفداور مديندكى ب-

شایدای کیے امام مالک نے بھی بھی طلب علم کے لیے سفرنہیں کیا کیونکہ مدیند واراتعلم تھا۔اس کے باوجودامام اعظم نے حدیث کی خاطر رخت سفر بائدھاتا کہ آپ کے خزانہ علمی بین صرف مقامی نبیس بلکه بیرونی معلومات کا بھی سرمایہ ہو۔

علم کی خاطر اسلام میں سفر کی اہمیت:

علم دین حاصل کرنے کے لیے جوسفر یا جاتا ہے اے رحلہ کہتے ہیں قرآن وسنت میں اس مبارک سفر کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔

فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذرو ا قومهم اذا رجعو اليهم\_

" پھر کیوں نہ تکلیں ان کی ہر جماعت میں سے چندلوگ تا کہ تفقہ پیدا کریں دین میں اور تا کہ لوگوں کو بیدار کریں جب پلٹ کر جا تیں۔'(1)

(۱) بيآيت قرآني مجات معارف ين ے إس بن صرف ينين بتايا كيا بكم وين حاصل كرنااچھى بات ہے اوراس كے ليے سفر كى محتتيں برداشت كرنا ايك امرمستحب ہے كيونكدية واس آيت كا ظاہر ب چنائچ ابو بكر بن العربي لكت بين: انسما يقتضى ظاهر هذه الآية الحث على طلب العلم والتدب اليه واستحباب الوحلة (جاص ٣١) يعني آيت ، إظابر معلوم ووتا ب كعلم کی طلب گاری میں سرشاری ہونی جا ہے اور اس کی خاطر سفر مستحب ، ﴿ بِا قَ صَفَّحہ ٢٨٨ پر ﴾

کوفد کے سب اساتذہ کا استقصاء منظور نہیں ہے صرف بطور گلے از گلزار چند کا تعارف ہدید ناظرین ہان کے علاوہ کوفد کے جن محدثین سے امام اعظم ان علم حدیث حاصل كيا بان ميں سے خاص خاص اسائے كرامى بيد بيں۔ اساعيل بن خالد السماي بيان بن بشير جامع بن ابی راشد ۱۲۸ ه جامع بن شداد الحار بی ۱۱۸ ه این استد بن معبد فرزید بن الی اجهه ١٣٠٨ هيئة زياد بن علاقه ١٣٥ هيؤزياد بن حدير الاسدى ميده ابوعبدالرحمٰن أسعيد بن مسروق المراج سلمة بن كبيل الراج سليمان بن الى سليمان المراج ساك بن حرب ٢٣١ه عبدالملك بن عمير الماج ابوالحارث عقلمه بن مرثد والهوابوروق عطيه بن الحارث الهمداني معليه عليه عليه عليه الحارث البهمداني عبدالرحمٰن بن عبدالله ١٢٥هـ ابوعبدالله عون بن عبدالله ٢٠١٨ في عتبه بن عبدالله بن عتبه معهده قاسم بن عبدالرحمٰن معلور بن المعتمر مده منصور بن دينار هؤيزيد بن عبدالرحمٰن ابوداؤ د ہے خالد بن عقلمہ ہے زکریا بن الی زائدہ۔(۱)

286

حافظ ابن حبان نے كتاب الثقات ميں ان سب كا ترجمه لكھا ہے۔ مسانيد امام اعظم " میں ان سب سے روایات موجود ہیں۔

امام اعظم كاطالب علم كے ليے سفر:

اس میں شک نہیں ہے کہ امام اعظم کے اپنے گھر میں اتنا ذخیرہ وافر تھا کہ اگر صرف ای جگہ کاعلم حاصل کرتے تو علم میں کی نہ آتی ۔ امام کیجیٰ بن معین جوسید الحفاظ اور ناقد فن كبلات بين كوفد ك مشبورامام مسعر بن كدام ك متعلق فرمات بين كد:

لم يرحل مسعر في حديث قط(٢)

کیکن اس کے باوجود صرف کوفہ ہی رہ کرعلم حدیث میں ان کی معلومات کا حال میرتھا که امام شعبه جبیها امام حدیث ان کوعلم حدیث کی تر از و کہتا تھا اور محمد بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ان ے دی کم ایک بزار حدیثیں لکھی ہیں۔(٣)

صحابہ و تابعین اگر تمام اسلامی شہروں میں گئے ہیں مگر روایت وحدیث کے باب میں

(٣) تذكرة الحفاظ جعص ١٤٨ (٢) تذكرة الحفاظ (١) تبذيب التبذيب تذكرة الحفاظ

## حديث اور فقه كاباجمي تعلق:

امام اعظم اورعلم الحديث

فقداور حدیث میں باہمی ربط کیا ہے؟ یہ بات شاہ ولی انڈمحدث کی زبانی سننے ۔ شاہ صاحب علم الحدیث کا تعارف کراتے ہوئے رقسطراز ہیں:

علم الحدیث کے پچوطبقات اور اس میں فن کاروں کے پچومرات ہیں علم حدیث کے دو در ہے ہیں ایک درجہ جیلکے اور سپی کا ہے اور دوسرا درجہ مغز اور موتی کا ہے علاء نے دونوں کی خدمت کی ہے علم حدیث میں جیلکے اور سپی کے در ہے کی چیز حدیثوں کو صحت وضعف غرابت اور شہرت کی حد تک جانتا ہے یہ خدمت محد ثین نے سر انجام دی ہے علم حدیث ہی کا ایک فن یہ بھی ہے کہ اس کے معانی شرعیہ کو سمجھا جائے اس سے احکام جزائیہ مستنبط کیے جائیں عبارت دلالت اشارہ ومفہوم کی بنا جائے اس سے احکام جزائیہ مستنبط کیے جائیں عبارت دلالت اشارہ ومفہوم کی بنا کی مصوص کا پید لگایا

قرآن کی اس آیت میں جس مقصد کی خاطر رخت سفر تیار کرنے اور گھرے بے گھر
ہونے کا تھم دیا گیا ہے وہ دین میں تفقہ ہے ای کوعلم الشریعہ علم الفقہ اور علم قانون کہتے ہیں۔
علوم شریعہ میں علم فقہ کا مقام بالکل انتہائی اور آخری ہے۔ ابو حیان اندلی لکھتے ہیں کہ آیت
فقاہت کی تلاش کے لیے ہے قرآن میں جس موقعہ پر بیر آیت آئی ہے وہاں جہاو کا تذکرہ ہے
جہاد اور طلب فقہ میں مناسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر بتائی ہے کہ طالب فقہ
اور مجاد دونوں کا ٹکانا اللہ کی راہ میں ٹکلنا ہے اور دونوں کا مقصد اللہ کے دین کی برتری ہے چنانچہ
تر فدہ میں ارشاد گرامی ہے۔

288

من خوج فی طلب العلم فہوفی سبیل الله حتی یوجع۔ '' جو خص علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے۔''

﴿ إِنَّ كُونَ كَامُ الرَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العلم (جَ اسلامی معاشرے میں وین کینے کا کام ضرور ہوتا چاہے فسی هذاه الآیة دلیل علی طلب العلم (ج اس ۱۸۹) کین وین کینے کا یہ بوجوسب پرنیس ہے۔ ان المنحووج فسی طلب العلم لا یلزم الاعبان طلب علم کی فاطر گرے ہے گر ہوتا سب کے ذمہ نیس ہے بلکہ کچھے کے ذمہ ہے۔ کینے کے بعد جو کے آئیس فاطر گرے ہے گر ہوتا سب کے ذمہ نیس ہے بلکہ کچھے کے ذمہ ہے۔ کینے کے بعد جو کے آئیس فاطر گرے ہے کہ میں رہنمائی کا فرض انجام دیں اور جن کی ویٹی زندگی میں رہنمائی کا فرض انجام دیں اور جن کی ویٹی زندگی میں رہنمائی کریں وہ الذکی طاعت کریں۔ الاندار یہ فتصندی فعل المعاموریه والالم یکن انذاؤ ا ۔ انڈ ارتکم کی تھیل چاہتا ہے ورندانڈ ارتی ٹیس ہے (حکام القرآن للجساس: جام 190) اس آیت ہے دین آشاؤں کے لیے صدر اول بی میں فقہاء کی تعیر بیدار ہوگئی تھی امام تریزی نے لکھا ہے کہ اللہ فیصاء اعلم بمعانی الاحادیث حافظ ائن ترم کی تجیر بیدار ہوگئی تھی امام تریزی نے کھا ہو گئی وہ تی ابو کر العربی نے شخ ابوالحن اور قاضی ابو کر کا جس بھی بی رائے کسی ہے اگر بیسی جس کے مور ہے ہی کہ دور یہ جس بھی بی رائے کسی ہے اگر بیسی معلوم ہور ہا ہے کہ حدیث خرواصد ہونے کی صورت میں وین میں جست علی الور م خبو الواحد درج سام ۱۹۸)

قرآن میں میں عل کی خاطر حصرت موی " کے سفر کا تذکرہ ہے چنانچہ امام بخاری نے حضرت موی علیہ السلام کے سفر علمی کے لیے اپنی سیجے میں ایک مستقل عنوان قائم کیااور عنوان کی بنیاد ہی حضرت موی علیدالسلام کی اس درخواست پر رکھی ہے جواللہ سجانہ نے قرآن عليم بين اعل كى ہے۔

هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدًا\_(١) " كيا ميں تيرے ساتھ رہوں اس بات پر كه مجھ كوسكھلا دے كچھ جو تجھ كوسكھلائى

صرف اس باب پرامام بخاری نے اکتفائیس فرمایا بلکداس کے بعد امامصاحب نے ایک اور باب الخروج فی طلب العلم کے عنوان سے قائم کیا ہے اور دونوں میں ایک حدیث یعنی حضرت مویٰ علیه السلام کا بھی واقعہ کہ آپ نے طلب علم کے لیے مجمع البحرین کا سفر کیانقل کیا ہے اور اس دو بابول کے بعد پھر انتہاط ورعلم وحکمت کاعنوان لائے ہیں گویا ان دونو ل عنوانوں مین حضرت موی علیدالسلام کے سفر علمی کا تذکرہ چھیڑ کرامام بخاری میر ترغیب دے رہے ہیں کہ طلب علم کی راہ میں سی حال میں سی مشقت سے مندند کھیرنا جا ہے کیونکد حضرت موی علیہ السلام نے سیادت و نبوت کے مقام اعلیٰ پر پہنچنے کے باوجود بھی طلب علم کے لیےسفر کیا۔ چنانچہ حافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں۔

لان موسى لم يمنعهُ بلوغه من السيادة المحل الاعلى من طلب العلم وركوب البحر والبر لاجله(٢)

''حضرت مویٰ کا امامت کے بزرگ ترین مقام پر پہنچنا طلب علم اور اس کی خاطر بحرى وبرى سفرے مانع نبيس مواب "

امام مسلم نے سیج میں حضرت ابو ہریرہ کی زبانی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا بیارشاد گرامی نقل کیا ہے۔ جائے حدیث کا بیٹن موتی اور مغز کی حیثیت رکھتا ہے اس فن کی خدمت کرنے والے فقہاءاور مجتبدین ہیں۔(۱)

علامه خطابی نے حدیث وفقد میں اس سے بھی زیادہ لطیف ربط بتایا ہے وہ فرماتے میں کہ حدیث و فقہ میں باہم وہی تعلق ہے جو مکان کی دیواروں اوراس کی بنیاد میں ہوا ہے فقہ حدیث کی بنیادوں پراتھی ہوئی عمارت کا نام ہے۔ لکھتے ہیں:

حدیث کی حیثیت مکان کی اساس و بنیاد کی ہاور فقداس بنیاد پر اٹھی ہوئی ممارت كا نام ب جو ممارت بغير بنياد كے بنائى جائے اس ميں التحكام مبيس ہوتا اور صرف بنیادی بغیر ممارت کے خراب اور چنیل میدان ہوتا ہے۔ (۲) ابوبکرالحازی نے ایک موقعہ پرلکھا ہے کہ:

احادیث میں ایک دوسرے کو ہاہمی ترجیح دینا پہفتہا ہ کا کام ہے کیونکہ ان کا پیش نہاد احادیث میں احکام کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس موضوع پر ان کی جولا نگاہ کی وسعتیں اور ینائیاں بے صدیں۔(٣)

الغرض اس آیت میں علم کی خاطر رخت سفر باندھنے کا حکم ہے اور اس کا جیسا مجتہداور فقیهد مخاطب ہے ایسا ہی محدث بھی ہے کونکہ قرآن وحدیث ہی ققہ کا سرچشمہ اور مرکز ہیں۔( ۴)

(١) حجتة الله البالغة: ج اص ٢ (٢) معالم السنن: ج اص ۵ (٣) شروط الائمه الخمسة: ص ٢٥ (۴) کیکن یاد رہے کہ حدیث اور روایت حدیث دو الگ الگ چیزیں ہیں جیے قر آن اور روایت قرآن الگ الگ جیں فقد کی بنیاد قرآن ہے نہ کہ روایت قرآن۔ایے ہی اساس و بنیاد کی حیثیت میں فقد کا مدار مرکز حدیث ہے نہ کدروایت حدیث یمی مطلب ہے۔ امام ابن الماجشون کے اس بیان کا جو حافظ ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں عبدالملک بن حبیب کے حوالہ سے قبل کیا ہے کہ سب علاء کا فيصله بيه ب كه فقه مين و وصحف اما منبين موسكتا جوعلم قر آن اور حديث وآثار كے متون نه جانے اوران کے معانی پر قابونہ پائے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مختلف طرق چند در چند سندیں محفوظ رکھنا روایت واسناد ہے۔ اور زمانہ فتن میں ضرورت کے تحت رونما ہوئی ہے حدیث پہلے ہے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے۔

علم کی خاطراسلام میں سفر

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً الى الجنة(١) تر مذى ميس حضرت الس بن ما لك ع حواله سے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد کرامی ہے۔

> من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يوجع\_ "جو بھی طلب علم کے لیے لکاتا ہے وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے۔" ابوداؤ دیس کیرین قیس کی زبانی بیدواقعه آیا ہے۔

کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداءؓ کے پاس بیٹیا تھا ایک مخص آیا اور بولا كدا ابوالدرداء! من آپ ك پاس مدينة الرسول س آيا بول اور آيا بھي صرف اس ليے ہوں كه مجھے معلوم ہوا ہے كه آپ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرامی بیان کرتے ہیں میرے آنے کا مقصد صرف بیار شاد گرامی سنتا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے ابوالدرداء ؓ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم سے سنا ہے کہ جو محض طلب علم کی خاطر راہ چل کرآئے اللہ پاک اس کو جنت

(۱) حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ تلاش علم کی خاطر چلنا دوطرح کا ہوتا ہے ایک بیر کہ فی الواقع چلے اور علمی مجلسوں میں شرکت کرے اور وسرے مید کہ وہ راہ اختیار کرے جوحصول کا ذریعہ ہومثلاً یا دکرے باہم مدارسہ کرئے ندا کرہ اور مطالعہ میں مشغول رہے کی اور سمجھے اور اس کے علاوہ جو بھی علم کے حسول کا طریق ہوا ہے اپنائے پہلے چلنے کو حقیقی اور دوسرے کومعنوی کہتے ہیں ارشاد نبوت میں دونوں واقل بین (جامع العلوم والحكم: ص ٢٩٩) اور يه جوفرمايا بكرالله پاك اس كى بركت سے جنت كا راستدآ سان فرمادے گا۔ تو اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ طلب علم میں اگر رضائے الی مقصود ہوگی تو الله پاک طالب علم کے لیے علم سے انتفاع اور اس پرعمل آسان فرمائے گا اور سے بھی اس کے مدلول میں داخل ہے کداس کی برکت سے دوسرے علوم بھی آ سان ہوجا نمیں گے اور پیعلوم بھی جنت کا ذریعیہ مول گر آن عزيز ين ابن كي شهادت ب-والمذين اهندو ازادهم هدي واتا هم تقوا هم-(جامع العلوم والحكم: ٣٠٠)

کے راستہ پر چلائے گا اور اللہ کے فرشتے طالب علم کی خاطرا پنے ہاز و بچھاتے ہیں اورآسان وزمین والے تا آ ککہ سندر کی گہرائی میں محصلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت كرتى ميں عالم عابد برائي عى برترى ركھنا ہے جيسے چودھوي رات كا جاند . عام ستاروں پڑاورعلاءانبیاء کے وارث ہیں انبیاء نے میراث میں درہم و دنیار نہیں چپوڑے ہیں بلکہ انبیاء کی میراث توعلم ہے جواے لیتا ہے خوب لیتا ہے۔(۱)

امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب الا دب المفرد میں امام احمد نے اپنے مند میں اور حافظ ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں بحوالہ عبدالله بن محمد بن عقبل حضرت جابر بن عبدالله كا طلب علم کے لیے سفرا فقیار کرنے کا ایک واقعہ قل کیا ہے۔

293

مجھے ایک صاحب کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ے ایک حدیث تی ہے میں نے فورا اونٹ خریدااس پر کجاوہ کسا اور ان صاحب کی طرف ایک ماہ کا سفر اختیار کر کے سیدھا ملک شام پہنچا یہ صاحب عبداللہ بن انیس تتے میں نے ان کے دربان سے کہا کہ جا کر کہو جابر دروازے پر کھڑا ہے انہوں نے سنتے ہی پوچھا کیا ابن عبداللہ؟ میں نے کہا کہ ہاں فوراً باہرتشریف لائے اور مجھ سے بغلکیر ہوئے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں اطلاع مل ے کہ آپ نے اے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ میری زندگی ایسی حالت میں ختم نہ ہو جائے کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے محروم رہوں اس کے بعد عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث بیان کی سے حدیث آخرت میں قصاص سے متعلق ہے۔

ابوداؤ دہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ ا کیے صحابی ایک حدیث کی خاطر سفر کر کے فضالہ بن عبید کے بیاس سکتے ہیاس وقت ا پنی او مننی کو حیارہ ڈال رہے تھے و کیھتے ہی ہولے مرحبا! مسافر صحابی نے کہا میں

ملاقات کے لیے بیں بلکدایک حدیث کی خاطر آیا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ

<sup>(1)</sup> جامع العلوم والحكم: ج اص ٣٦

معلوم ہوفر مایا ایسے تو حسن بن زیاد ہیں جو کوفہ میں ہیں اس پوچھنے والے نے کہا کہ کوفہ تو بہت معلوم ہوفر مایا ایسے تو حسن بن ایوب نے فرمایا کہ مسن ہمہ اللدین فالکو فلہ البه قریبہ تو یعنی (جے دور ہے امام خلف بن ایوب نے فرمایا کہ مسن ہمہ اللدین فالکو فلہ البه قریبہ تو یعنی (جے دین کی قکر ہواس کے لیے کوفہ نزد کی ہے ) ای بنا پر اصول حدیث کی کتابوں ہیں اس علمی سفر کے لیے خاص خاص ہوایات آئی ہیں۔ چنا نچہ حافظ ابن جمر عسقلانی فرماتے ہیں۔ رحلت میہ ہے کہ اپنے شہر کی حدیثوں کو پہلے معلوم کرے اور ان کو یاد کرے پھر رحلت میں دو پھر حاصل کرے جواس کے یاس نہ ہو۔(۱)

﴿ بِقِيهِ صَفِي ٢٩٨ ﴾ كے ليے آئے تو آپ نے مند پھيرليا اور امام حاكم نے تكھا ہے كدآپ نے فقد كى تعلیم قاضی ابو بوسف اور ابن ابی لیل سے حاصل کی اور زید وتصوف حضرت ابراہیم بن ادہم سے عاصل کیا امام حاکم نے معرفیۃ علوم الحدیث میں خلف بن ایوب کے حوالہ سے بیرحدیث لکھی ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف امام قان قراءً ته اله قراء قـ حافظ ابن حبان نے كتاب التقات ميں ان كاؤكركيا باور حاكم نے تاريخ نيشا پور ميں ان كامفصل ترجمه لکھا ہے حدیث کا ساع آپ کوامام ابو یوسف امام محمد امام زفرااور ابن ابی کیلی کے علاوہ عوف اعرابی قیس بن الرجع اسرائيل بن يونس اسد بن عمر وجرير بن عبدالحميد اور ديكر علماء كي ايك جماعت ے حاصل ہے المام ذہبی نے لکھا ہے کہ امام احمد بن صبل ابو کریب اور بہت سے اکابر محدثین نے آپ کے سامنے زانوے ادب تدکیا ہے امام حاکم لکھتے ہیں کہ آ پ عند میں نمیثا پورتشریف لائے تو ہمارے بہال کے مشائخ نے آپ سے حدیثیں لکھیں آپ سے شاگردوں میں امام احمد کے علاوہ رکیس انححد شین نیجیٰ بن خاص طور پر قابل ذکر بین امام ترفدی نے بھی اپنی سنن بین ابوکریب محمد بن العلاء کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کی ہے گر افسوں ہے کہ امام ترندی کو حضرت خلف کے حالات کاعلم نہ ہوسکا اور بیکوئی جرت کی -بات میں ہے حافظ بن حزم اپنی جلالت قدر کے باوجود امام ترندی سے ناواقف میں حافظ مخاوی نے الاعلان بالتوجع مين لكهما ب كدابن حزم صرف ترفدي سينبيل بلكه مشهور امام ابو القاسم بغوي اساعيل الصغاراورابوالعباس الاصم ہے بھی نا آ شنا ہیں۔جیسا امام ترندی کو ابن حزم کا نہ جانتا کوئی قیمت نہیں رکھتا اليے ای تر فدی کی خلف بن الوب سے تا واقنیت بھی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ (۱) شرح الفکر اس مہم

ہے وہ حدیث کی ہے فضالہ نے پوچھاوہ کون میں حدیث ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں حدیث جس میں بیہ ہے۔

امام دارمی نے بسند سنجے بسر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر شہر شہر کا سفر کرتا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کے لیے دن رات چاتا تھا۔ (۱)

294

بتانا یہ چاہتا ہوئی کہ اسلام میں علمی سفر کا مقام بہت بلند ہے اور اس کے فضائل بے شار ہیں۔ اور قرآن کیم کی اس ترغیب کی وجہ سے اس کا رواج صدر اول میں ہو چکا تھا۔ امام شافعی کے حدود سفر میں حافظ ابن حجر نے تو الی الناسیس میں حسب ذیل مقامات بتائے ہیں حسب نہ میں خود سام اور جزیرہ کا سفر کیا جہ نے کی فرفہ بھر ہ شام اور جزیرہ کا سفر کیا ہے۔ (۲) امام ابو یوسف نے عراق ججاز شام اور دیگر ممالک کے بہت سے اسامقدہ کے سامنے زانو کے ادب نہ کیا ہے (۳) ۔ اور امام محمد نے کوف بھر ہ کہ کہ دینہ شام اور بلا وعراق میں جا کر حدیث کے قران محمد کی فرقانی نقل کیا ہے کہ والد محتر م حدیث کی تھیل پڑ خرج کے دالد محتر م خود امام محمد کی فرقانی نقل کیا ہے کہ والد محتر م حدیث کی بندہ ہزار خوادر شعر کی تحصیل پڑ خرج کے درباقی بندرہ ہزار حدیث و فقہ کی تخیل ہیں۔

بہرحال علم حدیث کے لیے سفر کرنا اور اس کی دھن میں ملک ملک مجرنا ساف کا معمول تھاای زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے خلف (۵) بن ایوب سے ایک مسکلہ دریافت کیا وہ کہنے لگے جھے تو معلوم نہیں ہے نوار دینے کہا کہ پچرکی ایسے شخص کا مجھے پتہ بتا ہے جے یہ مسئلہ

<sup>(</sup>۱) مناقب احمد ص ۲۲ (۲) حن القاضي ص ۳۵

<sup>(</sup>٣) نيل الليماني: ١٠٠ . ١٠٠ مناقب زيري: ١٠٥ .

<sup>(</sup>۵) حضرت خلف بن ابوب ابل بلخ کے امام اور بہت بڑے فقیداور خدث تنے حافظ ذہمی نے آپ کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے احد الفقباء الاعلام محدث حاکم نے ان کوفقیہ بلخ اور حافظ علی نے مصدوق مشہور لکھا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ساطان بلخ آپ کی زیارت کے پڑیاتی صفحہ ۲۹۵ پر ک

اما اعظم نے جب علم حدیث پر توجہ کی تو ای قاعدے کے مطابق سب سے پہلے اپ شہر کے اسا تذہ فن کے سامنے ذانوئے ادب یہ کیا اور ایک عرصہ تک وطن عزیز ہی میں مخصیل علم میں مصروف رہے اور جن جن اسا تذہ سے کوفہ میں استفادہ کیا اس کا ایک دھندلا ساخا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے جب آپ کوفہ سے بیراب ہو چکے تو دوس سے مقامات کا رخ کیا۔
رحلت علمیہ کی تاریخ:

امام اعظم کی رحلت علمیہ کی تاریخ تو معلوم نہیں ہو گئی۔ البتہ جامع بیان العلم وفضلہ میں حافظ ابن عبدالبر نے خود امام صاحب کا جو بیان درج کیا ہے اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا سفر اپنے والدمحترم کی معیت مکہ کا کیا ہے اور اس سفر میں آپ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن الحادث سے ملاقات ہوئی ہے اس میں تصریح ہے۔

میری عمر سولہ سال تھی کہ میں نے 49 میں اپ والد کی ہمر کا بی میں تج کا سفر کیا۔ (۱)

ج اس زمانے میں افادہ و استفادہ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا کیونکہ ممالک اسلامیہ
کے گوشہ گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال حرمین میں آ کر جمع ہوتے تھے اور درس وا فرآء کا سلسلہ
جاری رہتا تھا۔ امام ابو الحن مرغینانی نے بسند متصل نقل کیا ہے کہ امام اعظم نے ایک بار نہیں
بلکہ ۵۵ باریج کیا ہے (۲)۔ نیز آپ نے طلب علم کی خاطر بھرہ کا ہیں مرتبہ سے زیادہ سفر کیا
ہے اور اکثر پورا پورا سال وہاں قیام بھی کیا ہے۔ (۲)

ان تاریخی روایات سے بیاتو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے طلب علم کی خاطر مکہ مدینہ اور بھرہ کا سفر کیا ہے لیکن آغاز سفر کے بارے بیں جامع بیان العلم کی روایت کے علاوہ کوئی مثبت نصری نہیں ہے اس لیے قیاس بھی ہے کہ آغاز اگر چہا ہے بین ہو چکا تھا مگر ان علمی سفروں بیں با قاعد گی اور تسلسل سی ابھے کے بعد ہوا ہے الیافعی کی تصریح کے مطابق امام شععی کا سال وفات سی ابھے ہے۔ ای کے بعد آپ نے سفر کا با قاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے کے وفکہ آپ بید

(۱) جامع بيان ألعلم وفضله: ح اص ١٣٣٠ (٢) صدر الائمسزع اص ٢٥٣ (٣) الجوابر المصنية: ح اص ٥٣

ملے من چے ہیں کہ امام صاحب امام تماد کے پاس علم الشرائع کی خاطر اٹھارہ بمال رہے ہیں امام تماد کی تاریخ وفات ماجھ ہے اس کا مطلب ہیے ہے کہ امام اعظم نے ہوا ہے مسلسل علمی سفر کیے ہیں اور آخر عمر تک جج سے تو کوئی سال بھی خالی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے ۵۵ جج سفر کیے ہیں اور آخر عمر تک جج سے تو کوئی سال بھی خالی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے ۵۵ جج ہیں جیسا کہ امام ابوالحن مرغینا ٹی نے بیان کیا ہے تو پہلا جج آجھ ہیں بی آتا ہے۔ اور سے وہی جج ہے جب آپ اپ خوالہ محتر م کے ساتھ پہلی بار جج کوتشریف لے گئے ہیں اور جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن الحارث کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی عمر کا کوئی سال بھی جے سے خالی نہیں ہے۔

یں ہے ۔ اس کی تائید اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جو حافظ ذہبی نے امام لیٹ بن سعد کی ملاقت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ: ملاقت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ:

امام لیٹ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی شہرت سنتا تھا ملنے کا بے حدمشاق تھا حسن اتفاق سے مکہ میں اس طرح ملاقات ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص پر ٹوٹے پڑے جارہے ہیں مجمع میں میں نے ایک شخص کی زبان سے کلمہ سنا کہ اے ابو حذیفہ امیں نے جی میں کہا کہ اوتمنا برآئی بجی امام ابو حذیفہ ہیں۔(1)

تذکرۃ الحفاظ ذہبی نے لکھا ہے کہ امام لیٹ بن سعد انیس سال کی عمر ہیں مج کو تخریف کے اور یہ بھی بتایا ہے کہ امام لیٹ کی اکائی سال عمر ہیں سال کا انتقال تخریف لیے گئے اور یہ بھی بتایا ہے کہ امام لیٹ کی اکائی سال عمر تھی ہے ہے در نہ اس کے بعد بھی صرف امام اعظم کی ملاقات ہی کے لیے بواجع ہے۔ یہ ان کا ملاقات ہی کے لیے لیٹ بن سعد جج کو گئے ہیں چنانچہ اس سلسلے کا ایک واقعہ الحافظ ابومحمہ الحارثی بسند متصل فقیہ مصر عبد الرحمٰن بن القاسم کی زبانی نقل کرتے ہیں۔

میں نے لیٹ بن سعد سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ جھے ایک بارامام اعظم کا برائے حج ارادے کا علم ہوا میں صرف امام اعظم سے ملاقات کی خاطر حج کو گیا۔ مکہ میں آپ سے ملاقات ہوئی میں نے آپ سے مختلف عنوانوں پر بہت سے مسائل دریافت 299

دونوں فنوں میں لوگوں کوجلالت فندر کا بکساں اقرار تھا اس مقصد کی خاطر لوگ دور دور سے چل

مج کے عام سفروں کے علاوہ اموی حکومت کے آخری دور میں حکومت کے جوروستم اور الم وتعدى على آكرآب في جازكارخ كيا-كردرر قطرازين:

فهرب الى مكة واقام بها سنة مائةٍ وثلاثين\_(١)

" مكه روانه بو محيّ اور و بال مسلطة تك قيام فرمايا \_ "

اس زمانے میں اموی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے عباسیوں کے اشارے ہے ابومسلم نے بغاوت کوائی جب تک عبای تحریک اموی حکومت کا خاتمہ کر کے عباسیوں کو تخت حكومت ولانے ميں كامياب بيس موئى امام اعظم حجازي ميں رہاور بالآخر

قدم ابو حنيفة الكوفة في زمن ابي جعفر المنصور ـ (٢) اس كا حاصل يبي ہے كد شفاح كى حكومت كا يورا زماند جارسال نو ماہ امام اعظم نے كوف بابر حجاز مين كذارب

حجاز میں امام اعظم کے مشاغل:

امام اعظم کواس زمانے کے دستور کے مطابق حجاز کے علماء محدثین سے فائدہ اٹھانے کا بیزرین موقعه ملا اور صرف استفادے کانہیں بلکہ حجاز میں لوگوں نے امام کوافادے کی مجلسیں الم كرنے يرمجبوركرديا۔وزير بن عبداللد كابيان ہے۔

میں نے مکہ میں پاسین زیارت کو دیکھا کہ سامنے ایک جماعت ہے اوروہ چلا چلا کر کہدرہے ہیں لوگو! ابوحنیفہ کے پاس آیا جایا کرواوران کی مجلس کوغنیمت سمجھوان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ ایسا آ دمی پھر میشنے کے لیے نہیں کیلے گا اور حلال وحرام کے ایسے عالم کو پھرنہیں یاؤ محے اس محض کوتم نے کھودیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو

دریافت کیے میں نے آپ سے دیوانی وفوجداری مسائل میں قتل خطا اور شرعمر کے بارے میں یو چھا۔(۱)

بنانا يه چاہتا موں كدانيس سال كى عمر من يعنى الله مين امام ليث في بہلا ج كيا ہے جیسا کہ امام ذہبی نے لکھا ہے۔ (۲) اور امام اعظم کواس موقعہ پراس طرح پایا کہ: الناس متقصفين عليه (الوك ال يرثو في يرد يس) اور بعد کونام لینے پرمعلوم ہوا کہ یمی امام اعظم میں۔

298

سااھ میں جوم کا بیٹو ٹاپڑ نابتار ہا ہے کہ بیدامام اعظم کا پہلاسفرنبیں ہے بلکہ اس سے پہلے متعدد بار آ چکے ہیں اور ذات گرامی جانی پہپانی ہے۔ ورندایک اجبی کے گرد یہ جوم کہاں ہوتا ہے اس لیے قرین قیاس بین ہے کہ آپ نے امام تعلی کی وفات کے بعد قو ل کا لگا تار سلسله شروع كرديا تحااورامام ليث نے توبيہ بات جلوت كے متعلق بتائى ہے كه: رأيت الناس متقصفين عليهر

مرامام ابوعاصم النبيل نے جو مكه اى كا واقعہ بتايا ہے اس ميں توبيد بات يهال تك کھول دی ہے کہ لوگوں کی عقیدت امام اعظم کو مکہ میں صرف جلوت ہی میں نہیں بلکہ گھر کی خلوت من بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی اور صرف اصحاب حدیث نہیں بلکدار ہاب فقہ کا بھی آپ کے اردگر د ججوم رہتا تھا چنانچہ امام ابوجعفر طحاوی نے بکاء بن قتیبہ کے حوالہ سے امام ابو عاصم كى زبانى نقل كياب كد:

ہم مکہ میں امام اعظم کے پاس رہتے تھے آپ کے پاس ارباب فقد اور اصحاب حدیث کا جوم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا کوئی محض نیں ہے جوصاحب خانہ کو كبدكرجم ان الوكول كوبنوائد(٣)

اس سے ایک طرف اگرید معلوم ہورہا ہے کہ امام اعظم مستقل طور پر مکہ جاتے تھے اور و ہاں آپ نے بود و ہاش بھی اختیار کی تھی تو دوسری طرف میہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں امام اعظم سے دونوں مدرسے بکسال فائدہ اٹھاتے تھے اور امام صاحب کی علم الفقہ اور علم الحدیث

<sup>(</sup>١) مناقب الي صغيف الميز اربس ٢٤ (٢) صدر الانك. تاس (٣) صدر الائمة: جاص ٢٨

امام اعظمتم اورعكم الحديث

301)

ال سلسلے میں وہ بیدد مجتا ہے کہ حدیث سیج ہے یا ضعیف محرف ہے یا غیرمحرف عربی زبان میں الفاظ غریبہ کے معانی کیا ہیں؟ راویوں کی لڑی عدالت کی تر از و من بورى اترتى ب يالبين حديث كوالع وشوامد كيامين مديث اين بيان كرنے والوں كے لحاظ سے شہرت اور غرابت ميں كيا مقام ركھتى ہے۔ جومحدث علم

حدیث میں میہ باتیں جانتا ہے وہ ضابطۂ حافظ اور متقن کہلاتا ہے۔ فقید کا کام مشتبہ الفاظ کی تحدید اور حدیث میں رکن شرط اور ادب کی تعیین کرتا ہے۔ وہ امر کے صیغوں کو دیکھ کر استخباب اور وجوب کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور نواہی میں مکروہ اور حرام کے درجات مقرر کرتا ہے وہ پیش یا افتادہ مسائل کی علتیں اور دلائل جانتا ہے اور علتوں کے لحاظ سے کسی تھم کے مطلق اور مقید ہونے کی نشاندہی کرتا ہے وہ ا پنی فقاہت کے زورے احتر ازی اور اتفاقی قیود واضح کرتا ہے اور اطلاق وتقلید کی روشن میں وہ زندگی کے مختلف مسائل کے بارے میں ہرموضوع پر قوانین وضوابط کلیہ بتاتا ہے اور پھران قوانین سے حالات وکوائف میں اٹھے ہوئے سوالات کا جواب دیتا ہے دلائل میں تعارض ہوتو تطبیق دینا' باہم مفاہمت کرانا' منسوخ بتانا اور تعارض کے وقت رہے وینا فقیہ کا کام ہے۔(۱)

اس ر تفصیلی گفتگو آ مندہ اوراق میں آئے گی۔ یہاں صرف بدینانا نے کہ مکہ میں آپ سے استفادہ کرنے والے دونوں فنون حدیث اور فقہ میں استفادہ کرتے تھے۔ یہی حال آپ کا کوفہ میں بھی تھا کہ آپ دونوں فنوں میں ایک امام کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے تھے۔ صدرالائمدن اى سليل من كى بن ابرائيم كمتعلق للهابك. انه الحديث والفقه (٦) عنيفة وسمع منه الحديث والفقه (٦)

" كوفية ع اورامام ابوحنيفه كے پاس ره كران سے حديث وفقه كى ساعت كى "

اسلام كاس سب سے بوے مركز ميں ايك متاز عالم محدث ياسين الزيات كى طرف سے اس متم کے اعلان کا اس کے سواکیا جمیع برآ مد ہوسکتا تھا کہ امام اعظم پر مکہ میں ونیا ٹوٹ پڑے۔ الموفق نے ان کی میدروایت نقل کی ہے۔

ابوحنیفہ حرم کعبہ کی مجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر خلقت کا جوم تھا ہر علاقے کے لوگ ہوتے تھے سب کو جواب دیتے اور فتویٰ بتاتے۔

امام عبدالله بن المبارك نے امام اعظم كاس على افادے كے تماشے كومكه ميں اپني آ تکھول سے دیکھا ہان کا خود بیان ہے:

میں نے حرم کعبہ میں ابو عنیفہ کو دیکھا کہ بیٹے ہوئے ہیں اور مشرق ومغرب کے باشندوں کوفتوی دے رہے ہیں۔(۱)

امام اعظم کی اس مجلس میں کس قتم کے لوگ شریک ہوتے تھے بیر عبداللہ بن المبارک بی کی زبانی سنیئے.

والناس يومئذٍ ناس\_

صدرالائمه في عبدالله بن المبارك كاس جملي مطلب بيه بتايا بكد:

يعنى الفقهاء الكبار و خيار الناس

عبدالله كى مراديه ہے كه بزے بزے فقہاءادر بنزين لوگوں كا مجمع تھا۔

الغرض حجاز میں امام اعظم کی ذات گرامی سے دونوں مدرسے محدثین اور فقہاء

متنفید ہور ہے تھے بید دونوں مدرے الگ الگ ہیں دونوں میں بڑا جو ہری فرق ہے۔

محدث اور فقیه میں فرق:

عليم الامت شاه ولى الله محدث كى زبانى آب فقد اور حديث كا بالهمى فرق من علي ين ليجيُّ سرراب محدث اورفقيه كا فرق بحي شاه صاحبٌ بي كي زباني معلوم كر ليجيِّه : محدث اور فقیہ میں فرق ہے۔محدث کا کام صرف حدیث کی روایت ہوتا ہے اور

ولید یزیدقش ہوا تو امام زہری کی کاچی ہوئی تصانیف کو ولید کے فزانہ سے جانوروں پرلا دکر لایا گیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روایت واسناد کا فن رونما ہونے سے پہلے علم حدیث یا اسنن کا اندازا کیا تھا؟ کیونکہ حدیث تو دراصل نبوت کے اقوال افعال اور احوال کا نام ہے اس کے سوار وایت واسناد پر حدیث کا اطلاق محدثین کی اپنی اصطلاح ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں۔

303

بخداطلب حدیث حدیث ہے الگ ہے کیونکہ طلب حدیث تو چند در چندامور زائدہ کے لیے ایک عرفی نام ہے اور سامور زائدہ ماہیت حدیث ہے الگ ہیں۔(۱) حافظ ابن تیمیداس موقعہ پر بڑے ہے کی بات فرما گئے ہیں۔

اوگوں کو پید نہیں ہے کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو اس کا مطلب بینہیں ہے کہ بید حدیث بخاری و مسلم کی روایت کی وجہ سے بیجے ہوئی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ بخاری و مسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے اور بھی نے شار علماء محد ثین ہوئے ہیں۔ بخاری و مسلم سے پہلے اور بعد میں ان احادیث کو بیان کرنے والے روایت کرنے والے ان گنت لوگ ہوئے اگر بخاری و مسلم پیدا نہ ہوتے تو نہ دین میں کوئی کی آئی نہا حادیث کے وجود پر کوئی حرف آتا۔ جب بم بوتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو اس کی حیثیت اس کے کوئی مختلف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کو قراء سبعہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کا قرآن بونا قراء سبعہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کا قرآن بونا قراء سبعہ پر موقوف نہیں ہے۔ قرآن بونا قراء سبعہ پر موقوف نہیں ہے۔ قرآن کا حدیث ہونا بخاری و مسلم کی روایت پر موقوف نہیں ہے۔ ایس بلکہ بیا حادیث کا حدیث ہونا بخاری و مسلم کی روایت پر موقوف نہیں ہے۔ ایس مقبل ہے بیا ہی جبح امت بیں مقبول تھیں ۔ بہا ہی جبح امت بیں مقبول تھیں ۔ بہا ہی جبح امت

ای بناپرروایت واسناد کے رونما ہونے سے پہلے زمانہ تابعین میں الی تمام روایات

ای بناء پر حافظ ابن تیمیہ نے الروعلی البکری میں امام اعظم کو امام المحد ثین والفقهاء لکھا ہے۔ بہرچال امام اعظم کے اسفار علمیہ میں سب سے او نیچا مکہ کا ہے اور آپ نے امام فعمی کی وفات کے بعد ۱۰ ماچو میں رخت سفر بائدھا ہے۔

#### حدیث اور روایت حدیث:

یہاں میں جات سمجھ لیٹی چاہیے کہ تدوین حدیث کے لیے امیرالمؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے نواچ میں با قاعدہ سر کلر جاری ہوا ہے۔ بیدوہ دور ہے کہ ابھی حدیث میں روایت واسناد کا عام چرہ نے نہ تھا کیونکہ صحابہ اور تابعین موجود تھے اورسنن عام شہری زندگی میں روایت واسناد کا عام چرہ نے تذکرہ الحفاظ میں طبقہ خامسہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ:
میں رائج تھیں ۔ امام ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں طبقہ خامسہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ:
اسلام اور مسلمانوں میں عزت وشوکت اور علم اپنے اوج کمال پر تھا دین کی خاطر جدوجہد اور محنت ہور ہی تھی اور سنتیں برسرعام تھیں۔ بدعات سرگھوں تھیں اور اعلان حق کرنے والے کافی تھے۔ (۱)

خط کشیدہ الفاظ پر غور فرمائے''والسنن مشہورۃ'' کہ اس دور ہیں سنن شہری زندگی میں پیلی ہوئی تھیں۔ پیلی ہوئی سنتوں کوسمیٹنا کوئی مشکل کام نہ تھا اور اس کے لیے اسناد و روایت کا سلسلہ چندال درکار نہ تھا۔ چنانچہ قاضی ابو بکر حزم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تھم کی تھیں میں ایک نبیس بلکہ متعدد کتا ہیں کھیں۔ حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ امام زہری کو بھی خاص طور پر تدوین حدیث کے کام پر سرکاری طور پر مامور کیا گیا تھا۔ امام زہری کا خود اپنا

اهونا عصر بن عبدالعزیز بجمع السنن فکتبنا هاد فتراً دفتراً (۲)
" جمیں عمر بن عبدالعزیز نے جمع سنن کا حکم دیا ہم نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے۔"
امام زہری کے ان دفاتر کا معمر نے بھی تذکرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

(٢) جامع بيان أعلم وفضله: ج اص ٦٩

(١) تذكرة الحفاظ: ج اص١٦٦

فرمایا که میں نے ایسے ہی حضورانورصلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ویکھا ہے۔'' آیئے یہی حدیث امام بخاری کی زبانی بھی من کیجئے۔

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الاويسى قال حدثنى ابراهيم بن سعدٍ عن ابسن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمر ان مولى عثمان بن عفان اخبره انه راى عثمان ومما باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها ثم ادخل يسمينه فى الاناء فمضمض واستنش ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثاً ثم مسح ثم غسل رجليه ثلاثاً الى الكعيين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضاء نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه (۱) ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه (۱)

ان نسبة الكتاب الى مصنفه معلومة فى الجملة بالضوورة فانا نعلم ان محمد بن اسماعيل البخارى الف كتاباً فى الحديث وانه هذا الموجود فى ايدى المحدثين (٢)

''ستاب کی نبعت مصنف کی طرف ہدایت المعلوم ہے کوئکہ یقین ہے کہ امام بخاری نے حدیث میں ایک کتاب کہ بھی ہوا وہ بی محدثین کے ہاتھوں میں موجود ہے۔' ایسے بی دواساد و روایت سے پہلے سحابداور تابعین پر ائمہ دین کو اعتاد تھا۔ ہم بھی آتی جوحدیثیں ان کتابوں سے بیان کرتے ہیں اور برطلا کہد دیتے ہیں کہ امام بخاری و مسلم اور ابوداؤ دوغیرہ نے فرمایا ہے تو یہ اصول محدثین کے مطابق روایات مرسلہ ہیں کیونکہ نہ ہم نے بخادی سے سا ہوا و کہ بناری سے درمیان ایک سے زیادووسا کتا ہوں جن بخاری سے درمیان ایک سے زیادووسا کتا ہوں جن بھی بھی جن و اقف نہیں سب کے سب مجا بیل ہیں جیسا کہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر نے لکھا ہے۔

(1) اس روایت کوامام مسلم این سح ش نوطریقول سالات بین برطریق این سخد ۲۰ پر کا

روایات جنہیں تا بعی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیش کرے قابل قبول سمجھی جاتی تھیں۔اور حافظ ابن جریر کا تو یہاں تک وعویٰ ہے کہ تا بعین کا ایسے ارشادات اپنانے پر اتفاق رہا ہے۔حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر کیستے ہیں۔

(304)

ابوعمر بن عبدالبرنے تمہید کے آغاز میں تصریح کی ہے کہ امام بن جریر کہتے ہیں کہ مرسل روایات کے قبول کرنے پر تابعین کا اجماع ہے۔(۱)

اس کا مطلب اس کے سواکیا ہے کہ اساد وروایت کے وجود میں آنے سے پہلے بھی صدیث موجود تھی اصل تو حدیث بی ہے روایت و اساد تو حدیث کی حفاظت کی خاطر فتنوں کے حدیث موجود تھی اصل تو حدیث بی ہے روایت و اساد تو حدیث کی حفاظت کی خاطر از ہیں۔ زمانے کی پیداوار ہے۔ چنانچہ امام سلم مقدمہ میں امام این سیرین کے حوالہ سے رقمطر از ہیں۔ لم یکونوا یستلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سمعوا لنار جالکم فینظر الی اہل البدع فلا یو خذ منهم ۔ (۲)

"الوگ اسنادے بارے میں پوچھ پچھ ہی نہیں کرتے تھے۔ جب فینے رونما ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اپنے آ دمی بتاؤ۔ اگر راوی اہل السنة ہوتا تو روایت لیتے اورا گر بدعتی ہوتا تو روایت اس سے نہ لیتے۔"

جوں جول زمانہ سحابہ و تابعین سے دوری ہوتی گئی اسناد و روایت کے فن میں وسعت آتی گئی حتی کہ جوعدیث زمانہ تابعین میں امام اعظم کو صرف ایک واسطداور دو واستوں سے ملی تھی وہی بخاری وسلم کے زمانے میں اسناد وروایت کے بازار میں تچھ واسطوں کی محتاج ہوگئی مثلاً امام اعظم فرماتے ہیں:

عن عطاءِ عن حمر ان ان عثمان توضا ثلاثاً وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا\_(٣)

و محمران کہتے ہیں کہ حضرت عثان نے وضویش ایک ایک عضو کو تین تین بار دھویا اور

(۱) الروض الباسم: ج اص ۱۸ توضیح الافکار: ج ۲ ص ۸۳ (۲) سیح مسلم: ج اص ۱۱ (۳) مندامام ابوحنیفه: ص ۲۳ شہروں میں دفاتر کھلے تھے اور نہ ہی اس دور میں کبار تابعین کا دور ہونے کی وجہ ہے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ حافظ تنس الدین سخاوی رقمطراز ہیں۔

ولايكاد يوجمد فمي القرن الاول الذي انقرض في الصحابة وكبار التابعين ضعيف(١)

" و وقرن اول جس میں سحابہ اور بڑے تا بعین ہیں اس میں ضعیف کوئی مہیں ہے۔ " ما الج محل بن سعيد القطان كى تاريخ ولادت بجن كے بارے ميں حافظ ذہبى نے انکشاف کیا ہے کدنن رجال میں سب سے پہلے مصنف یہی جیں اور کوفہ میں امام شعبہ موجود تھے جن کے بارے میں امام احد فرماتے ہیں۔

كان شعبة امةً وحده في هذا الشان\_(٢)

"اس فن مي حضرت شعبه يكاندامام بين-"

الغرض امام اعظمٌ نے علم کی خاطر سفر کیا اور آپ کے ا۔غار علمیہ میں مرکز ی حیثیت مكه مكرمه كورافسل ب\_

#### مكەمكرمە كى علمى ھىثىت:

ووحرم پاک جہال سے علم وتی ونبوت کا آآ غاز ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کے بعد تیرہ سال کا عرصہ گذاراامام اعظم کے زمانہ میں بیجی کوفیہ کی طرح دارالعلم تھا۔ حافظ ذہبی الامصار ذوات الآثار میں فرماتے ہیں:

عبد صحابہ میں بہال علم کم تھا پھر سحابے آخری دور میں علم کی کثرت ہوئی اور اس طرح عبد تابعین میں مجامد عطاء معید بن جبیر اور ابن ابی ملیکہ اور پھر ان کے شاگردوں کے دور میں عبداللہ بن ابی جے ' قاری ابن کشیر' حظلہ بن ابی سفیان اور ابن جرت اور بارون رشید کے وقت میں مسلم زنجی فضیل بن عیدید ابوعبدالرحمٰن ازرتی عیدی اورسعید بن منصور جیسے علماء ہوئے ہیں۔(٣) ان اقبضي مافي الباب ان يروى الحديث عن المجاهيل من المسلمين والمجاهيل من العلماءِ عـ

حديث اور روايت حديث

" زیادہ سے زیادہ میہ ہے کہ حدیث مجا ہیل مسلمان اور مجا ہیل علماء سے روایت کی جا

کیکن ہمیں اس پر کوئی قدح نہیں کیونکہ ہمیں ان بزرگوں کی دیانت ٔ صدافت اور ثقابت وعدالت پر پورا پورا اعتماد ہے ٹھیک ٹھیک ایسا ہی اعتماد روایت واسناد کا سلسلہ پیدا ہونے سے پہلے اس دور کے لوگوں کو تابعین کرام پر تھا۔ اس اعتاد کی وجہ ہے آج ہم ان علماء کے مراسل کوقوی ٹبیں بلکے توی تر ہتاتے ہیں۔

ان اقوى المراسيل ما ارسله العلماءُ من احاديث هذه الكتب(٣)-''مرائیل میں تو ی تر ان کتابوں کی حدیثوں میں علماء کے مرائیل ہیں۔'' اور جیسے ان بزرگوں کی کتابوں کو آئ ترجیج و صری کتابوں کے مقابلے میں شہرت اور قبول کی بنا پر ہے اور اس لیے یہ کتابیں بجائے خود ایک دلیل سحت بن گئی ہیں ایسے بی دوسری صدی کے لوگ تابعین کو دوسرول کے مقالبے میں ان کی علمی شبرت اور قبول کی بنا پر ترجیح

دیتے تھے۔اور اس کیے تابعین کی بستی بجائے خود ان کے بیبال صحت کی منانت تھی۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی دیانت کے استے متوالے ہوں کدان کی راہ ے آئی ہوئی حدیثوں کوقطعی قرار دیں۔اور تابعین کے مقام پر ہم انصاف کا دامن ہاتھ ہے تپهوژ دير فانالله والي الله المشكفي

بتانا میر جا بتا ہوں کہ حدیث اور ہے اور روایت حدیث اور۔ امام اعظم کے زمانہ طالب علمی میں فن روایت واسناد شاہراہ عام پر ندآیا تھااور نداس کی تبسری صدی کی طرح عام

﴿ بقيه صفحه ٢٠٠٥﴾ سے لائے ہيں ہرطريق من سات افراد جين اور دارقطني نے سات طريقوں سے درج كيا بي مركوني طريق آتھ افرادے خالى ميں بـ (٣٠٢) الروش الباسم: ص ١٨ (م) الروض الباسم: ص ١٨

كد كرمه كالمحاحثيت

امام اعظم كاعطاء بن الى رباح تلمذ:

حافظ ذہبی نے ان کے ترجمہ کا آغاز مفتی الل مکه محدث مکه القدوہ اور العلم کے زریں القاب ہے کیا ہے اور ان کوعلم حدیث میں امام اعظم کا استاد بتایا ہے۔ چنانچے فرماتے

309

عنه ايوب و حسين المعلم و ابن جريج و ابن اسحاق والا وزاعي و ابو حنيفة ـ (١)

''عطاء کے تلامذہ میں ابوب مسین ابن جریج ابن اسحاق اوزاعی اور ابو حنیف

بكدامام ذہبی نے اپنی مشہور تاریخ كے خلاصه ميں بالتصريح يہ بھى لكھا ہے كه:

اكبر شيوخه عطاءُ بن ابي رباح\_(٢)

اس كا مطلب يه ب كدجوحيثيت امام ما لك كاسانيد من ما لك عن نافع عن ابن عركى ب جامام بخارى وغيره اجل الاسانيد اور اصح الاسنيد كت إير يكى حيثيت امام اعظم کی اسانید میں ابو صدیقة عن عطاءعن ابن عباس کی ہے۔ چنانچدامام شعرانی نے اس کو ای حیثیت سے پیش کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے مناقب میں لکھا ہے۔

وسمع الحديث من عطاء بمكة\_(٢)

﴿ بقيه صفى ١٠٩٨ ﴾ وجر مجوين ألى كيونك جس بائ كعلاء يهال موجود تصدوس مقامات ربحى موجود تنے نیز مہاجرین جو نی کریم صلی الله علیه وسلم کے قدیم صحبت یافتہ سے ان میں سے پھر کسی ایک نے بھی مکہ میں آ کر دوبارہ قیام نہیں کیا ان کواس کی شرعاً اجازت نہ تھی مکہ کی جوعلمی رونق تھی وہ عبداللہ بن عباس كتالذه كدم م عقى اوربس تفصيل آكة ري بـ (٣) عدة القارى: ج ٢٥٥ م١٥ م (١) تذكرة الحفاظ: ج اص ٩٢ أول الاسلام: ص ٢٧ (٣) مناقب ذهبي: ص ١١

امام بخاری کوحرمین عظمل پراتنااعتاد تھا کہ انہوں نے اپنی تھی میں اس موضوع پر ا يكمستقل عنوان قائم كيا ہے-

باب ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم و حض على اتقاق اهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة\_

علامد كرماني شارح في بخاري لكھتے ہيں:

امام بخاری کا انداز بیان کهدر ہائے کہ اہل حرمین کا اتفاق واجتاع ججت ہے۔

مر حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ:

لعله اراد الترجيح لا الاجماع ـ (١)

"غالبًا مراور جي باجماع نبين-"

امام بخاری کی عبارت کا خواہ مطلب کچے ہو مرا تنامعلوم ہے کدا ختلافی مسائل میں ان كنزديك ويى مئله قابل رجي بحب برعلائ حرمين منفق مول-(٢)

بہر حال دوسری صدی کے آغاز اور پہلی صدی کے آخر میں مکہ مکرمہ علم کی منڈی تھا اورتمام بلاد اسلامید میں مکہ کے علمی جلال کالوہا مانا جاتا تھا اتنا کہ علامہ بحون نے تصریح کی ہے كەاگرابن عباس الل مدينە ہے كى مئله ميں اختلاف كرجائيں تو مدينه كى اجماعى طاقت علمى بھی بے جان ہو جاتی ہے۔

اذا خالف ابن عباس اهل المدينة لم ينعقد لهم اجماع ـ (٣) " جب ابل مدینه کی ابن عمایس مخالفت کریں تو اہل مدینه کا اجماع منعقد نہیں ہوتا۔" مكه ميں امام اعظمٌ نے جن حفاظ حدیث ہے علمی استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل بتا نا تو

دشوار ہے بہاں صرف چند گرامی قدر ہستیوں کا تعارف پیش کیاجاتا ہے تا کہ ناظرین کو مکہ کے گلتان کی باغ و بہار کا کچھاندازہ ہو سکے۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ج ۱۳ ص ۱۵۵ (۲) يدمستا بهي مجات مسائل مين سے بابل مكدكا دوسر اسلاى شروں کے مقابلے میں اپنی قوت اجماع سے قابل ترجیج ہونا بظاہر اس کی کوئی مو باقی صفحہ ۳۰۹ پر کھ

الغرش امام عطاء بن الي رياح اپنے وقت ميں جلالت علمي كاسب سے برا انمونہ تھے محدثین میں اجلہ حفاظ حدیث کو ان کی بارگاہ علی میں زانوئے تلمذیتہ کرنے کا شرف حاصل

ہے۔مثلاً امام ابو بكر محد بن مسلم بن شہاب الز برى اقاره بن دعامه ييلى بن كثير مالك بن دينار سلیمان بن مبران اورامام ایوب استختیائی - حافظ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں:

كان من سادات التابعين علماً وفقهاً \_(١)

صرف علم و فقد بي مين نييس بلك زبد وتقوى يا كبازى اور يارساني مين بهي آب كي زندگی ایک مثالی مونتھی ۔ اور ہر مخص کے لیے آ پ کا یہی وعظ ہوتا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے یعلی بن عبيد كے حوالد سے جو واقعد كھا ہے اس سے اس كى تائيد ہوتى ہے۔ يعلى بن عبيد كہتے ہيں كه: ہم محد بن سوقد کے یاس محے انہوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا آؤ میں تمہیں ایک مقيد بات سناؤل مجھے عطاء بن الى رباح نے بتايا ہے كموزير من! بزرگان سلف لا یعنی اور فضول باتوں کو بہت ہی ناپند کرتے تھے بلکہ فضول کو گناہ سجھتے تھے۔صرف الله کی کتاب کی تلاوت میکی کا بر جاز برائی برروک ٹوک یا پھرا بنی ضروریات معیشت ے متعلق باتیں کہتے تھے۔ کیاتم اللہ یاک کے اس ارشاد کرامی کوئیس مانتے وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين اور مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد ـ أكرتمهار بسامن تمهارا وه اعمال نامدآ جائے جس يروه باتيں درج بين جوند دنيا ے متعلق بیں اور ندوین سے کیا تھہیں اس پرشرم ندآ ئے گی۔(۲) امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤد امام ترفدی امام این ماجداور امام تسائی فے اپنی كتابول مين ان سے روايات كى بيں۔

قاضى ابو يوسف نے بحوالہ امام اعظم ان سے احادیث نقل کی ہیں۔مثلاً عن ابي حنيفة عن عطاءٍ عن عمر انه والله قال ليس في القبلة الوضوءُ ـ " بوسە ہے وضوئیس ٹو ٹا۔''

(۱) تبذيب العبذيب: ج عص ٢٠١٣

(r) البداية والنهامية: ج ٨ص ٣٠٨

حضرت عطاء بن انی رباح کی جلالت قدر کا انداز ہ کرنا ہوتو ان ا کابر کے بیہ بیانات پڑھیئے۔ حضرت عبداللہ بن عبال فرماتے ہیں کداے اہل مکدتم میرے یاس بھیٹر رکھتے ہو حالانکہ تمہارے پاس تو عطاء موجود ہیں۔ بعینہ یمی الفاظ حافظ ذہبی نے حضرت عبداللہ بن عمرٌ ے بھی نقل کیے ہیں۔حضرت معید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ مکہ میں تشریف لائے لوگوں نے ان سے مسائل دریافت کیے آپ نے فرمایا کدمسائل کی خاطرتم میرے یاس جمع ہوتے ہو حالا نکہ تم میں عطاء موجود ہیں۔(۱)

310

ذ راغور فرما ہے کہ اس محض کی جلالت علمی کا کیا حال ہو گا جس کی علیت کا لوہا ابن عبال اور ابن عمرٌ جیسے جلیل القدر اور اساطین حدیث صحابہ مانتے ہوں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح نے ستر حج کیے ہیں اموی دورحکومت میں زمانہ حج آتا تو سرکاری طور یر منادی ہوتی۔

لا يفتى الناس في الحج الاعطاء\_(٢)

حافظ ابن كثير بى في سعيد بن سلام البصرى كي حوالد ان المام اعظم كى بهلى ملاقات کا پورا حال لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

میں نے خود امام اعظم سے سنا ہے کہ جب امام موصوف سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عطاء سے کوئی مسلد دریافت کیا۔ دریافت کرتے ہی جواب دینے سے پہلے امام صاحب كى طرف مخاطب ہوكر يولے بتاؤ كبال كرينے والے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کوف کا شہری ہوں۔فرمایا کہ اس بستی کے جہاں دینی فرقد بندی کی بنیاد برای۔امام صاحب نے جواباً فرمایا جی ہاں! فرمایا اچھا بتاؤ کہ کن لوگوں سے تعلق رکھتے ہو؟ یعنی کس مدرسه خیال کے ہو۔ امام صاحب نے جوابا کہا کہ الحمد مللہ ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں جو سلف کو برانبیس کہتے بعنی ندرانصی مول ندخارجی اور ندقدری۔ اور اہل قبلہ کی بربنائے معصیت تکفیر شیس کرتے لینی ندمرحبهٔ بول ندجمی اور ندمعتزلی د حضرت نے جواب باصواب من كرفر مايا: عرفت فالزم پيچيان كيا مول پس لازم رمو\_ (٣)

امام اعظم كاعلمي يابيه

امام أعظم اورعلم الحديث

# حافظ عمرو بن دينار سے امام اعظم كاتلمذ:

حافظ ذہبی نے ان کا تعارف لکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں الامام الحافظ عالم الحرم- حافظ جلال الدين السيوطي نے حافظ جلال الدين المزي كے حوالہ سے بتايا ہے ك عمرو بن دینارامام اعظم کے علم حدیث میں شاگرو ہیں۔ حافظ ذہبی ٔ حافظ کردی اورصدرالائمہ نے بھی تصریح کی ہے۔الخرر جی نے ان کوخلاصہ میں احدالا علام لکھا ہے۔مشبور محدث سفیان بن عیبیندمتوفی ۱۹۸ ہے کی ان کے بارے میں رائے سیھی کہ ہمارے نزد یک عمرو بن دینارے زیادہ فقیمہ زیادہ عالم اورزیادہ حافظ کوئی تبیں ہے۔(۱)

313

امام عمرو بن دینار ان لوگوں میں سے بیں جو وقت کی ناپسندیدہ حکومت سے کسی درج میں تعاون ندکرتے تھے یعنی ان کے نزد یک حکومت میں عدالت ضروری تھی۔ اموی حکومت کے سربراہ ہشام کا واقعہ حافظ کر دری نے لکھا ہے کہ سرکاری طور پران کو سے چیش کش کی گئی كه منصب افتاء سنجالو بسركاري خزانه بي تنواه ملے كي - صاف اور كھلے طور پرانكار كرديا۔ (٢) حكومت اورعدالت:

ید موضوع بہت طویل الذیل ہے مگر یہاں میہ نتا دینا ضروری ہے کہ الامام ابو بگر الجساص في احكام القرآن من زيرآيت "الإيسال عهدى الظالمين" سيرحاصل بحث كي ہے اس آیت کے منطوق اور مدلول ہے اس مسئلہ کے دونوں مثبت ومنفی پہلو واضح کیے ہیں۔ شبت پہلو کے بارے میں فرماتے ہیں:

أفادت الايةُ ان شرط جميع من كان في محل الاهتمام به في امر العدالة والصلاحـ (٣)

آیت نے بتایا ہے کدا سے تمام عبدول کی جن کا تعلق قیادت سے ہو بنیادی شرط امیدوار میں صلاحیت اور عدالت کا ہونا ہے۔

> (۲) مناقب الكردري: ن ۲ص ۹۲ (1) تذكرة الحفاظ: جاص عوا

(٣) الكام القرآن: ج اص ٨٠

عن ابي حنيفة عن عطاء عن ابن عباس مثله -

ا یہ بی امام موکیٰ بن زکر یا انصلفی نے اپنے مند میں حافظ ابومجر حارثی نے اپنے منديس اورامام محد في مؤطأ اوركتاب الآثاريس معترت عطاء ، بحوالدامام اعظم روايات كي -557

#### ایک ضروری تنبید:

یبال میہ بات یاد رکھیئے کہ امام عطاء انی رہاح کو حافظ و تبی نے حفاظ حدیث کے طبقہ الشين شاركيا إ- اوريه بات يهل صاف بوجكى ب كدموصوف مكه مين حضرت امام اعظم ك علم الحديث ميں سب سے بڑے اور مہر بان شفق استاد ہیں۔ شفقت کا اور شفقت کے ساتھ اکرام واجلال كااندازه كرنا بموتووه واقعه پڑھئے جوحافظ ابن عبدالبرنے بسندمتصل بحوالہ حارث لكھا ہے۔ ہم عطاء بن ابی رباح کے پاس ہوتے پچے ہم میں سے پچھے کے پیچھے ہوتے جب امام ابوحنیفہ مجلس میں آتے تو حضرت عطاءامام صاحب کے لیے جگہ بناتے اور ان کوایخ قریب کر لیتے۔(۱)

عطاء بن ابی رباح نے کن شحابہ کے علوم سے خوشہ چینی کی ہے اس کی ایک معمولی سی جھلک حافظ ابن حجر کی تہذیب العبدیب کے مطالعہ سے نظر آتی ہے۔ حافظ صاحب موصوف کے پورے ایک صفحہ بران کے اساتذہ میں اجلہ صحابہ کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البداميد من اور حافظ ابن حجر في تهذيب المتبذيب من حصرت عطاء كاابنا بيان تقل كيا بيك

#### ادر کت مانتی صحابي\_(۲)

اس کا مطلب سے ہے کہ حرم یاک میں صحابہ کا پھیلا ہواعلم حضرت عطاء کے ذریعے امام ابوصنیفہ میں منتقل ہوا ہے۔ای پنا پرامام خلف بن ابوب کا امام اعظم کے بارے میں بیتاثر تھا کہ علم کی دولت اللہ سبحانہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بید دولت صحابہ کو دراشت میں ملی اور صحابہ سے تابعین کو اور تابعین سے امام ابوحقيفة كولمى ب- (رواة الحافظ حسرو)

(1) الانتقاء في فضائل الائمة الفقيها وص ٦٤ (٢) تبذيب التبذيب: ج عص٣٠٣

امام أعظمتم اورعكم الحديث

هذا اعلمهم بحديث عمر و بن دينار \_(١)

اوگوں نے میرے پاس آ مدورفت شروع کر دی۔امام اعظمُ نے عمرو بن وینارے دو مدیثین با واطروایت کی بین امام علی بن المدیق کے حوالہ سے خطیب بغداوی فاقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عماس کی علمی وراشت چے حضرات کوملی ہے۔ سعید بن جبیر عطاء بن ابی رباح ' تکرمهٔ جابر' زیدٌ طاوُس اوران حیوا کابر کاعلم حضرت عمرو بن وینارکو وراشت میں

315)

المدستدن ان سروایات لی ایل-

عمرو بن دینارهلی اورعمرو بن دینار بصری:

مشہور محدث ملاعلی قاری حدیث درجال میں معلوماتی شخصیت ہونے کے باوجود یباں ایک علین غلط ہی کا شکار ہو گئے ہیں ایک مقام پروہ لکھتے ہیں۔

عمرو بن دینار کی کنیت ابو یکی ہے سالم بن عبداللہ وغیرہ کے شاگرو ہیں حماد بن زید ّ جاد بن سلمداور معمر نے ان کے سامنے زاتو ئے ادب تذکیا ہے اور محد تین نے ان کی تضعیف کی ہے۔ (۳)

یہ غلط ہے اور بہت بڑاسہو ہے۔ غلط جہی کا سرچشمہ بیہ ہے کہ ملاعلی قاری نے اما م عمرو بن دینار کی کوعمرو بن دینار بصری سمجھ لیا ہے۔ اول الذکر صحاح کے راویوں میں ہے ہیں۔ امام اعظم کا ﷺ اور کبارتا بعین میں سے امام اور مجتبد ہیں۔اور مؤخر الذکر طبقہ ساوسہ میں سے جی اور ان كا شار ضعفاء مين بوتا ب\_الغرض امام كے شيوخ مين عروبن دينار كى جي عروبن دينار بصری تبیس میں ۔قاضی ابو یوسف نے کتاب الآ خار میں بحوالدامام اعظم ان سے روایات لی میں۔ عن ابى حنيفة عن عمر و بن دينار عن جابرٍ عن زيدٍ انه وال اذا خيرت المراة نفسها فقامت من مجلسها قبل ان تختار فليس بشئي إ حضرت زیدفرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے لیے اختیار کرے پھروہ اپنی جگہ ہے افتيار ملنے سے پہلے کھڑی ہوجائے تو چھٹیں ہے۔

(١) تلقيح فيوم الل الناشر بص ٢٣٦ (٢) صدر الاتمد ج الص ٨٢ (٣) شرح مندامام بص ١٨٦

اور منفی پہلوکواس آیت کے مدلول سے ٹابت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: فثبت بدلالة هذاه الاية بطلان امامة الفاسق وانهُ لا يكون خليفةً \_(١) اس آیت سے فاس کی امامت کا خلط ہونا معلوم ہو گیا اور سے بات بھی کہ فاس تخت خلافت كا الل تبين بـ

ای سلطے میں الجصاص نے اس غلط بنی کا بھی ازالہ کر دیا ہے جو بعض معول کی جانب سے امام اعظم کے بارے میں پھیلائی کی ہے اور بتایا ہے کہ:

314

لا فرق عند ابي حنيفة بين القاضي و بين الخليفةٍ في ان شرط كل واحدِ منهما العدالة (٢)

ابو حذیفہ کے نز دیک خلیفہ اور قاضی کے درمیان بلحاظ عدالت شرط ہونے میں کوئی

یبال تفصیل کا موقعہ نہیں ہے بہرحال امام عمروین دینار سے سرکاری منصب افتاء قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بیانکارا فتاء سے نہیں افتاء کا کام تو وہ پہلے بھی کرتے تحےانکارتو حکومت کا اجر نبنے ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں اجله صحابہ کو ان کا استاد بتایا ہے مثلاً ابن عبالٌ، ابن الربيرُ، ابن عمرُ، ابن عمره بن العاصُ، ابو جريرُه، جابر بن عبدالله، ابو الطفيلُ أور سائب بن بزید .... اور تا بعین کی ایک بوی تعداد کا مجھی ای سلسلے میں تذکرہ کیا ہے ان کے شاگردوں میں امام اعظم کے ساتھ امام شعبہ امام ابن جریج ، حماد بن زید جماد بن سلمہ امام سفیان توری اورامام اوزاعی کے اسائے کرامی نمایاں ہیں۔

امام عبدالرحن بن مهدي كتے ہيں كه مجھ سے خود امام شعبہ نے بتایا ہے كہ ميں نے عمرو بن دینارجیها کوئی تبین دیکھا۔ (۳)

امام سفیان توری کہتے ہیں کہ میں کوفد آیا تو امام ابوحنیفد نے میرے تعارف میں بیہ جملہ بول کر مجھے معاشرے میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا کہ:

(٣) تذكرة الحفاظ: ١٠٨ ١٠٠

(٢٠١) احكام القرآن: ج اص ٨٠

سنی ہیں ان سب کا مرکز حضرت جاہر بن عبداللہ ہیں ۔سیدالحفاظ امام کیجی بن معین کہتے ہیں کہ امام شعبہ نے حافظ محمد بن مسلم کورکن ومقام کے درمیان اس بات پر قسم دی تھی کیا تم نے سے احادیث حضرت جابر بن عبدالله سے تی بین؟ فرمایا:

والله اني سمعتها من جابو\_

امام اعظم اورعلم الحديث

بخدا میں بداحادیث حضرت جابرات تی ہیں۔ایک بارنبیں بلکہ یمی جملہ آپ نے تعن بارو ہرایا۔(۱)

مکہ میں امام اعظمؑ کے دوسرے شیوخ کو ان ہی پر قیاس کر کیجئے پیچھ کے اساء بیہ يں \_عبدالله بن اني زياد⊙ ابوالحصين المكي و<u>ها ج</u> ⊙حيد بن قيس الاعرج ابوصفوان القاري المكي والعن الوعثان عبدالله بن عثان القارى المكى ١٣١ه وعبدالله بن عبدالرحمن النوفي المكي ابراجيم بن ميسره الطاعي نزيل مكه ١٣١١ ١٥ ١ عيل بن اميه بن سعيد الامري ١٨١١ ١٥ ١ ماعيل بن مسلم ابواسحاق المكي وابوعبدالله عبدالعزيز بن رفيع الاسدى المكي مسلم نے کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حوالہ سے حافظ عسقلانی نے تہذیب العبديب مين على كيا إ-

نی کریم صلی الله علیه وسلم کا دارالبحرة اورآپ کی آخری آرام گاه ب-علوم نبوت کا اصلی مخزن اور منبع ہونے کا ای شہر کو فخر حاصل ہے۔ مکہ کے ساتھ اس کو بھی حرم کہا جاتا ہے وہ بنائے طلیل ہے یہ بنائے صبیب ہے۔عبد نبوی سے کے رحضرت علی مرتضی کے ابتدائی زمانے تک ساری ونیائے اسلام کاعلمی مرکز یمی تھا۔ ۱۰۱ھ تک مدینے کی علمی بہار پر فقہائے سبعہ آ فتاب و ما ہتاب بن کرتا ہاں رہے ہیں۔ بیسات شخصیتیں یعنی سعید بن المسیب' عروۃ بن الزبیر' قاسم بن محمرُ خارجه بن زيدُ عبيد الله بن عبدالله سليمان بن بيارُ ساتوي شخصيت كي تعين ميس علاء كا قدرے اختلاف ہے۔ حافظ عبدالقادر قرشی اور علامہ نووی نے تین صخصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ سالم بن عبدالله الويكر بن عبدالرحن الوسلمة بن عبدالرحمن -

حافظ ابوالزبير محمد بن مسلم عامام اعظم كاللمذ:

حافظ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث کے طبقہ اربعہ میں شار کیا ہے۔ حافظ جلال الدین اسعاف المبطاء مين صدر الائمهُ علامه جرزي اورامام ذہبي نے مناقب ميں ان كوامام اعظمُ كاعلم حدیث میں اساوقر اردیا ہے۔

316

یعلی بن عطاء فرماتے ہیں کہ ہم ہے محمد بن مسلم حدیث بیان کرتے تھے ہمارا اندازہ ان کے بارے میں بی تھا کرمب سے زیادہ زیرک اورسب سے زیادہ قوت حافظہ کے مالک میں۔عطاء بن الی رہاح یہ کہد کران کوخراج محسین اوا کرتے تھے کہ ہم سب حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس جا کر حدیثیں سنتے۔ سننے کے بعد باہم نداکرہ کرتے تو حضرت ابوالزبیر کوسب ے زیادہ احادیث یاد ہوتی تھیں۔امام ایوب استختیاتی جب ان کے حوالے ہے کوئی ارشاد نبوت تقل کرتے تو فرماتے کہ ہم سے ابوالز بیر نے بیان کیا اور ابوالز بیر تو ابوالز بیری ہیں۔

سب ائمہ مدیث نے ان سے روایات لی جیں۔قاضی ابو بوسف نے کتاب الآ اا میں بحوالہ امام عظم ان کی روایات کوچش کیا ہے۔

ابو حنيفه عن ابي الزبير عن جابر ان سراقة بن مالكِّ قال يا رسول الله ازايت عمر تناهذه لعامنا ام للابد قال للابد\_(١)

سراقد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ! بدعمرہ ہماراای سال کے لیے ہے۔ یا جمیشہ کے ليے۔فرمایا بمیشہ کے لیے ہے۔

حافظ ابوالزبير كے اساتذ و ميں عبادله اربعهٔ حضرت عائشةٌ، حضرت جابرٌ، ابوالطفيلُّ صحابہ ہیں ان کے علاوہ ہاتی جلیل القدر ائمہ تا بعین ہیں۔ان کے شاگر دوں میں امام اعظم ّ کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ صدیث مثلاً زہری امام اعمش 'امام بچی بن سعید الانصاری امام ابراجیم بن طبان امام حمادين سلمه امام صبيم امام سفيان تؤري امام سفيان بن عيينه شامل جين \_(٢) امام ما لك في بحى ان عروايات لى جير -امام اعظم في ان عير قدر احاديث

<sup>(</sup>١) تبذيب العبديد: ج وص ١٣٨١ ص ٢٣١

<sup>(</sup>١١١) تبذيب التبذيب: ج ٥ ص ١٣١١ ص ١٣١١

مدینہ کے فقہائے سبعہ

حافظ ابن کثیر نے اس مشاورتی کونسل کے ارکان کے نام یہ بتائے ہیں: عروة بن الزبير ٥ عبيد الله بن عبدالله ٥ ابوبكر بن عبدالرحمن ٥ ابوبكر بن سليمان سليمان بن بياره قاسم بن محده سالم بن عبدالله ٥ عبيدالله بن عمره عبيدالله بن عامر ٥ خارجه بن زيد (١)

ان کا کام پیش یا افتادہ معاملات میں مشورہ دینا اورشہر یوں کی پیدا شدہ شکایات کو مورزتك بينيانا تها-ابن كثير لكصة بيل كد حضرت عمر بن عبدالعزيز في ان ع كبا تها كه:

319

اني لا اريد ان اقطع امرًا الا برايكم.

میں نہیں جا بتا کہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کروں۔

بتانا پہ جا بتا ہوں کہ بیدمشاورتی کونسل کے افراد ہیں۔ تاریخ میں فقہائے مدینہ کے نام سے جومشہور ہوئے ہیں وہ صرف سات ہی ہیں۔

ابن العماد صبلی نے ان اکا ہر کوفقہائے سبعہ کہنے کی وجہ بیکھی ہے۔

بدفقهائے سبعہ بیں کیونکہ یہ سب ایک ہی دور میں ہوئے ہیں مدینہ میں ان کے ذریعے علم وفتو کی کی چیش از بیش نشرو اشاعت ہوئی ہے حالانکہ ان کے ہی زمانے میں دوسرے فقہائے تا بعین بھی موجود تھے کیکن ان کاعلم کی اشاعت میں وہ حصہ تبين ب جوفقهائے سبعد كا ب\_(٢)

حافظ خاوی نے ان بی سات کے بارے میں عبداللہ بن السبارک کا بیربیان عل کیا ہے۔ جب کوئی مسئلہ در چین آتا ہے سب ایک ساتھ ال کراس پرغور کرتے اور جب تک وہ ان کے سامنے چش ہوکر طے ندہوجا تا عدالت اس کی بابت کوئی فیصلہ صادر نہ کرتی۔ (۳) اس دور میں مدینہ کی علمی بہاران ہی فقہاء کے دم قدم سے قائم بھی علم حدیث کا سارا وارو ہدار یبی فقہائے سبعہ ہیں۔ان میں خارجہ بن زید کو چھوڑ کر کہ ان کو امام ذہبی نے قلیل الحديث لكھا ہے باتى جو كا نام سرفبرست ہے۔ امام ذہبى نے ان كو حفاظ حديث ميں شاركيا ہے۔ مشہوراستادعلامہ ابومنصور عبدالقاہر بغدادی نے فقہاء سبعہ کوائمہ حدیث بتایا ہے فرماتے ہیں۔

(١) البدامية والنهامية: ج ص ۷ (٢) شذرات الذهب: ج اص ١٠١٣ (٣) فتح المغيث: ص ٢٩٩

#### مدیند کے فقہائے سبعہ:

امام ذہبی نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن کو ہی احدالقتباءالسبعد لکھا ہے(۱)۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی بھی ان کے ہم زبان ہیں (۲)۔ای رائے کے مطابق محد بن یوسف شاعر نے ان ساتوں کو دوشعروں میں جمع کر دیا ہے۔ (۳)

(318)

الاكسل مسن لايسقنندي بسائسمه فقسمته ضيزي عن الحق خارجه فخذهم عبيند اللنه عروة قاسم سعيند ابنوبكن وسليمان خارجه ابن العماد حنبلی نے ان کو ہی قابل اعتماد قرار دیا ہے ہے۔ حافظ ابن حزم اندکس نے ان ي ا كابركوا يوبكر كے ساتھ فقتها ئے سبعہ بتایا ہے۔ فرماتے ہیں:

هؤلاءِ هم الفقهاءُ السبعةُ المشهور ون في المدينة\_(د)

حافظ ابن القیم الجوزی نے مدینہ کے مفتہ ں کے تذکرے میں ان ا کابر کا ذکر کرئے

#### هؤلاءِ هم الفقهاءُ ـ (٢)

فقہائے سبعہ کے نام پرتو تاریخ میںشہرت کا شرف ان بی اکابر کو حاصل ہے تینن مؤرِّفین میں ہے ابوالفد اءنے فقہائے مدینہ کی تعداد دس بتائی ہے۔جرجی زیدان مؤرث ابو الفداء کے حوالے سے رقمطراز ہے:

وبعض المورخين يحسبهم عشرة ( ٧ )

کین میخض اختلاط ہے اور شایداس اختلاط والتباس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ ابوصیفہ دینوری نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے زمانہ گورنری میں مدینہ میں جن اکابر پر مشتمل مشاورتی کوسل بنائی تھی اس کے ارا کین کی تعداد دس تھی اور اس میں ان فقہاء میں سے چه کورکن بنایا گیا تھا۔(۸)

<sup>(</sup>١) تذكرة الخفاظ: جاص ٥٩ (٢) تبذيب التبذيب: جام ٢١٣ (٣) الجوابر المضير: ج ص ٢٢٣

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب: جاص ١١١ (٥) الا حكام في اصول الا حكام: ج٥ص ٢٦٨

<sup>(</sup>٢) اعلام الموقعين: حاص ٩ (٤) ابوالقد اء: ج اص ٢٠٩ بحواله تاريخ الغيد العربية ج اص ٩٠

<sup>(</sup>٨) الاخبار الطّوال: ص٣٣٦

و فضل المدينة ثابت لا يحتاج الى اقامة دليل خاص \_(1) مديند كى بزرگى اور فشيلت ثابت كرنے كے ليے كى دليل كى ضرورت نبيں ہے۔ يہ لكھنے كے بعد فرماتے بين كه:

اگر مقصد صرف یہ ہے کہ مدینہ والوں کی علمی برتری دوسروں پر ٹابت ہوتو اگر کی خاص زمانے بیں ان کی فوقیت مقصود ہے تو اس بیں کوئی شک نہیں کہ زمانہ نبوت اور صحابہ کہ بینہ ہے اس دور بیں جب کہ صحابہ مدینہ سے دوسرے شہروں بیں نہ گئے تھے مدینے کو بیشرف حاصل ہے اور اگر بیمراد ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہرزمانے میں علمی لحاظ سے فوقیت حاصل ہے تو بیہ بات محل تامل ہے اور اس تتم کے جذباتی فعروں کی شخفیق کے بازار بیں کوئی سے اگر نہیں ہے۔ (۲)

حافظ ابن القیم نے اس موضوع پر تفصیلی بحث فرمائی ہے لکھتے ہیں کہ:
جہور کی رائے میں مدینداور دوسرے شہروں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے اصل سے
ہے کہ جن کے پاس سنت ہے اس ہی مقام کا عمل بھی قابل اتباع ہے۔ ورند
اختلاف کے وقت ایک کاعمل دوسروں کے لیے جت نہیں ہے ججت تو صرف اتباع
سنت ہے سنت کو صرف اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ کسی شہر کاعمل اس کے خلاف
ہے اگر اے مان لیا جائے تو بہت کی سنتیں متروک ہوجا کیں گی اور سنت کی معیار ک
حیثیت ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی شہر کو عظمت کا مقام عاصل نہیں ہے دیواروں اس شہروں کے کمین ہیں اور معلوم ہے کہ حضور اکر مسلی اللہ علیہ وہلی کوئی اثر نہیں ہے۔ مؤثر تو
ان شہروں کے کمین ہیں اور معلوم ہے کہ حضور اکر مسلی اللہ علیہ وہلی کے صحابہ کرام
ای دوسروں پر علم وعمل میں مقدم ہیں جیسا کہ وہ فضیلت اور دین میں مقدم ہیں۔
اور صحابہ کاعمل ہی نا قابل مخالفت ہے اور صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ سے رخت سفر
اور صحابہ کاعمل ہی نا قابل مخالفت ہے اور صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ سے رخت سفر

والفقهاءُ السبعة من التابعين من هذه الجملة فانهم كانوا مع فقههم اتمة في الحديث\_(1)

اس دور میں مختلف شہروں میں حدیث کے مدرے کھل مجئے تھے ان مدرسوں کا اجمالی خاکہ سے:

320

مدینے میں مدرسہ حدیث کے مشہور امام سعید بن المسیب ۱۹ ہے ۵ عرفۃ بن الزبیر سموجے ۵ ابو بکر بن عبد الرحمٰن ۱۹ ہے ۵ عبید اللہ بن عبد اللہ المام نہری اللہ المام نہری اللہ المام نہری اللہ ۱۹ ہے ۵ ابوالز ناو موجے ۵ تاہم بن محمر الله ۵ افع مولی ابن عمر کالله ۵ امام زبری الله ۵ ابوالز ناو موجود امام عکر مدھ واجے ۵ عطاء بن الی رباح ہوا ہے ۵ ابوالز بیر ۱۳۱۸ ہے ۵ کوفہ میں امام شعمی ۵ عامر بن شراجیل سمواجے ۵ ابراہیم نخفی ۱۹ ہے ۵ مامر بن شراجیل سمواجے ۵ ابراہیم نخفی ۱۹ ہے ۵ مامر بن شراجیل سمواجے ۵ ابراہیم نفی ۱۹ ہے ۵ میر بن الله ۵ بیام میں عمر بن عبد العزیز الله ۵ مکول ۱ اله اور قبیصہ ۲۸ ہے۔ (۲)

مدینے کے علم وحمل پراعتماد:

مدینے کے علم وعمل پر کتنا اعماد ہے اس کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ:

عمل اهل المدينة الذي يحتج به ماكان في زمن الخلفاء الراشدين (٣) زماند قال فت راشده من الل مدينه كاعملي دين من جمت ب-

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اہل مدینہ کا کسی مسئلہ پرجمع ہوتا یقینا تمام مسلمانوں کے نزدیک اس مسئلہ کو بھاری بنادیتا ہے کیان بحث اس میں ہے کہ جب سحابہ کرام بڑی کثرت کے ساتھ دوسرے شہروں میں جا ہے اس وقت بھی کسی مسئلہ کے متعلق مدینے والوں کاعمل ججت ہے بانہیں۔اس موضوع پر امام بخاری کی رائے پہلے بتائی جا بھی ہے کہ بقول حافظ ابن حجرامام بخاری کے زد کیے حرمین کے اتفاق ہے ترجیح ہو عمق ہے۔حافظ صاحب فرماتے ہیں۔

السنة المتقدمة من اهل المدينة خير من الحديث\_(١)

مدیند کی علمی وسعتوں کی اس سے بدی شہادت اور کیا ہوسکتی ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں۔ کہ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز نے مدینہ میں قاضی ابو بکر بن حزم کو جمع سنن کے کام پر مامور کیا اس وقت مدینه می علمی هخصیتیں موجود تھیں جن کے بارے میں امیر المؤمنین نے خصوصی بدایات دی تھیں۔

حافظ ابن حجرع سقلانی نے تہذیب میں لکھا ہے کہ امیر الموشین نے لکھا تھا کہ وہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن اور قاسم بن محمد كے ياس جوعلم بات قلم بندكر كے رواند كيا جائے۔اور ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔

كتب عمر الى ابن حزم ان يكتب له احاديث عمرة-''عمرنے ابوبکر بن حزم کوعمرہ کی احادیث قلم بند کرنے کے لیے لکھا۔''

قاضی ابو بکر بن حزم مدینه طیبه میں اینے وقت کے بہت بڑے عالم تھے امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے بہاں قضا کے بارے میں جس قدران کوعلم تھا اتناکسی کو نہ تھا ہوے عابد شب زندہ دار تھے۔صرف قاضی ابو بکرتہیں بلکدان کے علاوہ مدینے ہی کے دوسرے اکا برکو بھی عمر بن عبدالعزيز في سي كام كرف كالحكم ديا تھا۔اس كى تفصيل آئندہ اوراق ميں آرجى ب يهال تو مي صرف بيه بنانا حابتا مول كديد ين على على وسعتول كي وجد عيمرٌ في ميتكم روانه كيا تھا۔ بہرحال امام اعظمؓ کے زمانہ طالب علمی تک مدینہ کاعلمی جلال مانا ہوا تھا اور امام اعظم کو فقہاء سبعد کی علمی بہاروں سے متمتع ہونے کا موقعہ طا ہے کیونکہ فقہائے سبعہ میں سے قاسم بن محمد کی وفات سااج میں ہوئی اور امام اعظم نے تحوں کا سلسلہ ۲۹جے سے شروع کیا ہے۔ واضح رہے کہ امیر المونین عمر نے تدوین حدیث کے لیے سرکلر مواج میں جاری کیا تھا اور امام اعظم نے علم حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے اسفار علمی کا آغازی واچے میں کیا تھا۔

امام ما لک کو مدینے کے علم پراس قدراعما دفھا کدان کے غزد بکے عمل اہل مدینہ مستقل جت ہے حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے اس کی وجہ سے بتائی ہے کہ مدینداسلامی آباد یوں مثلًا على بن ابي طالبٌ ، ابي موى اشعرى عبدالله بن مسعودٌ ، عبادة بن الصامت ، ابي الدردايُّ، عمرو بن العاصُّ، معاويه بن الي سفيانُّ، اورمعاذ بن جبل مسلكه كوفه بصره مِن تقريباً تمن سوے زائد صحابة محف بيكيمكن بكريدا كابر جب تك مدين میں رے ان کاعمل ججت تھا اور جب یہی لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تو ان کا

مدینے کے علم پراعتماد

ببرحال زماند نبوت سے لے كر خلافت راشدہ تك مديند كوعلم من مركزى حيثيت

حضرت علی مرتضی کے زمانے میں دارالخلاف کے کوفداور پھر دمشق منتقل ہو جانے پر کو اس کی وہ علمی شان باتی ندر ہی تھی تاہم امام مالک کے زمانے تک مدینے کی علمی رونق برقر ارتھی۔ شاه ولی اللَّهُ فرماتے ہیں:

مدینه طبیبه درز مان او بیشتر از زبان متاخر مرجع علماء ومحط رجال علماءاست \_(۲) حافظ ذہی کے حوالہ سے حافظ مخاوی نے لکھا ہے کہ:

مديند دارالجرة عي عبد صحابه من قرآن وسنت كاعلم ببت زياده تفا اور زمانه تابعين میں فقہا ء سبعہ جیسے حضرات موجود تھے اور صغار تا بعین کے دور میں بھی قرآن وسنت كاعلم تفا\_عبدالله بن عمرٌ ابن الى ذب أبن عجلان جعفرصادق ما لك امام ناقى قارى ابراہیم بن سعد سلیمان بن بلال اور اساعیل بن جعفرسب کے سب مدنی ہیں۔ اس کے بعدامام ذہبی فرماتے ہیں کہ

پھران کے بعد وہاں علم بہت کم ہو گیا اور بعدازیں تو بالکل ہی ناپید ہو گیا۔ مدينه طيبه مين علم كب نابيد موا- بيجمي امام ذهبي كي زباني سن ليجئه-خصوصاً اس وفت جبکه روافض کی ایک جماعت نے مدینہ میں ڈیرا لگالیا اور مدینہ پر ان کی حکومت ہوگئی۔ (۳)

امام عبدالرحمن بن مهدى فرماتے ہيں۔

<sup>(</sup>١) تزيين المما لك: ١٠

حضرت عبدالله بن عمر سے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ايك اور ارشاد آيا ب من زار قبري و جبت له شفاعتي ـ

'' جس خض نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت کا وہ حق دار ہو گیا۔'' علامه شوكاني نے اس حديث كي صحيح حافظ عبدالحق مافظ تقي الدين السكى اور حافظ ابن الكن نے نقل كى ہے۔(۱)

حافظ طلحه بن محمر نے مندانی حنیفہ میں زیارت کا مسنون طریق بھی حضرت عبداللہ بن عمر" ہے بحوالہ امام اعظم روایت کیا ہے۔

ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قابل من السنة ان تاتي قبر النبي صلى الله عمليمه ومسلم من قبل القبلة و تجعل ظهرك الى القبلة و تستقبل القبر لوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ـ

(1) نیل الاوطار: جسم س سام سام اس حدیث کے روابوں علی موی بن العبدی کو دارقطنی نے مجیول قرار دیا ہے۔ محر صافظ مخاوی نے دارقطنی کی طرف نبیت کر کے بیلکھا ہے کہ مسن روی عسن شقتات فقد ارتفعت جهالة (فق المغيث: ص ١٣٥) الرفع والكميل من ب كدموي عصرف دو تقدی نے روایت نہیں کی بلکدان سے ایک سے زیادہ ثقات نے روایت کی ہے حافظ تقی الدین اسبکی نے یہاں ایک مفید بات لکھی ہے وہ بھی گوش گذار فرما لیجئے۔ جہالت دوطرح کی ہوتی ہے جہالت عین جہالت وصف۔ اگر جہول کہنے ہے مرادیہ ہے کہ موی میں جہالت عین ہے تو بیاتو سرتا سرغلط ہے كيونكه موئ ہے روايت كرنے والے احمہ بن حنبل محمہ بن جابر المحار بي محمہ بن اساعيل الاحسي ابواميه محمہ بن ابراهیم عبید بن محمد وراق الفضل بن سل اورجعفر بن خمد بر دوی جیسے ا کابر ثقته بیں۔ جہالت تو رو کی روایت سے پایال ہو جاتی ہے اور بیتو میدم دونیس سات ہیں۔ اگر جہالت سے جہالت وصف مراد ہے تو یہ بھی بے بنیاد ہے کیونکداحمد بن منبل جیسا فتکار اور ناقد رجال جس سے روایت کرے اس کی شان كى كيا كمن بين \_ (شفاء القام في زيارة خيرالا نام) اس پرمبسوط بحث الرفع والكميل من ب-

کی روح اورشیروں کا دل تھا علماء یہاں آتے رہتے تھے اور اپنے علوم کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کر کے استصواب کرتے تھے کیونکہ اب تک مدینہ کے علوم بیرونی معلومات کی آمیزش سے

سفیان بن عیبینه قرماتے ہیں کہ جو خص اسناد و روایت میں اطمینان جا ہتا ہے اسے مديندوالول كى طرف رجوع كرنا جا ہے۔

امام اعظم حج کے علمی سفروں میں مدینہ طبیبہ تشریف لے جاتے تھے آپ نے اگر محین فج کے ہیں تو محین ہی بار مدینہ طیب تشریف لے گئے ہیں۔ اولاً اس لیے کہ چونکہ امام صاحب کے بیسترعلمی ہوتے تھے اور مدیندائی علمی بزرگ میں ایک اتنیازی حیثیت رکھتا تھا۔ ابوب بن بزیدے حافظ سخاوی نے نقل کیا ہے کہ علم کو مدینے میں رسوخ حاصل ہوا ہے اور پہیں

ے اس کاظہور ہوا ہے۔ (۲) خوابگاہ نبوت کی زیارت اور مسجد نبوی میں عبادت:

مدینه طبیبه میں خوابگاہ نبوت کی زیارت اور مجد نبوی میں نماز کو اسلام میں بہت بروی اہمیت ہے۔وفاءالوفاء میں ہےکہ

عمر بن عبدالعزيز صرف سلام كى خاطر ومثق عدينة قاصدرواندكرت تخ علامه السكى فرماتے ميں كديد بات امير المونين بروائي لحاظ بورج شبرت كو پينى موكى ب\_(س) حضرت عبدالله بن عمر عد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليه ارشاد كرامي منقول ب من جاءً ني زائراً لا يهمه الا زيارتي كان حقاعلي ان اكون له شفيعاً ـ " جو خص میری زیارت کوآیا اور میری زیارت اس کا مقصد ہو۔ مجھ پرحق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔"

ب حدیث طبرانی می ہے۔ علامہ عراقی نے حافظ ابولسکن کے حوالہ سے اس کی تھیج

<sup>(</sup>۱) مقدمه مسوئ ص (٣) وفاء الوفاء: ٩٠٨ (٢) الاعلان بالتوبخ:ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) شرح الاحياء الطامة العراقي: جهم ٢١٨

327

حرم اور امام زہری نے زانوے ادب تہ کیا ہے(۱) ۔ حافظ عسقلانی نے آپ کے شاگردوں کی

ایک طویل فہرست دی ہے۔(۲) حضرت عبداللہ بن عمری پورے تمیں سال خدمت کی ہے۔(۳)

حضرت عبدالله امام نافع کواپے لیے اللہ سجانہ کا انعام فرماتے تھے۔ (سم) ان کی علم میں جلالت قدر

كا اندازه اس سے ہوسكتا ہے كدان كو بھى امير المونين عمر بن عبدالعزيز نے اپنے زمانہ حكومت ميں

سنن کی تعلیم کے لیے سرکاری طور پرمصرروانہ کیا تھا۔ (۵) سیدالحفاظ امام یجی بن معین سے جب

دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک نافع عن ابن عمر اور سالم عن ابن عمر کوکون ساطریق دریا ہے؟ تو

آپ نے دونوں میں ہے کی ایک کو بھی راجج نہ بتایا۔(۲) حافظ این الصلاح اور حاکم کے حوالہ

ے حافظ محر بن ابراہیم الوزیر نے امام بخاری کے متلعق تو تنقیح الانظار میں حتما بیدومویٰ کیا ہے کہ

امام بخاری کی رائے ہے کہ جس قدر اسانید موجود ہیں ان بی سب سے زیادہ سمج صرف وہ سلسلہ

سند ب جو بحوالدامام ما لك از تافع ازعبدالله بن عمرة تاب بلك علامه محمد بن اساعيل اليماني نے

توضيح الافكار من حافظ ابن المصلاح كى بيان فرموده قيداصح الاسانيد كلبات بيراكرلى ب

كد مسلد في الدنيا" يعنى ونيايس جس قدررواين اورتاريخي سلاسل موجود بين ان ميسب

ے زیادہ معتبر نافع از این عمر ہے۔ حافظ ذہبی نے پوٹس بن بزید کی زبانی نقل کیا ہے کہ امام نافع کو

امام زہری سے بیشکایت بھی کرزہری بھی عجیب مخص ہیں میرے پاس آتے ہیں اور بحوالدا بن عمر مجھ

ے احادیث سنتے ہیں اور یہاں سے سالم ابن عمر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے

جیں کہ کیا آپ نے اپنے والدے یہ بات تی ہوہ کہددیتے ہیں کہ بال-ان سے تصدیق کے

بعدميرى بيان كرده حديثول كوان كے نام سے چيش كرتے بيں اور مجھے درميان سے حذف كرديتے

يں۔(2)امطلی فرماتے ہیں نافع ائتستابعین میں سے ہیں ان کی امامت پر اتفاق ہے۔(٨)

ابولوسف نے ان سے روایات کی تخ سے کی ہے۔

ائمدستہ کے علاوہ امام مالک نے مؤطامیں امام محد نے کتاب الآ ثار میں اور قاضی

امام نافع العددي سے تلمذ

زیارت کا مسنون طریق سے کہتم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبری آؤ قبلہ کی جانب سے اور پشت قبلہ کی طرف کرکے چہرہ قبر کی طرف کرو اور یوں کہو اسلام

326

مشهور محدث ملى على قارى لكست بي-

اعلم ان زيارة سيد المرسلين باجماع المسلمين من اعظم القربات وافضل الطاعات والحج الساعي لنيل الدرجات قريبة من درجة الواجبات لمن له صعة وتركه عفلة وجفوة كبيرة (١)

نی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے مطابق بہت بروی قربت بزرگ كرين طاعت حصول درجات كى بهترين كوشش ب بشرطيكداس كى محنجائش ہواہے چپوڑ ناغفلت ہے۔

بہرحال امام اعظم مج کے موقعہ پریدینہ طیبہ تشریف لے جاتے اور امام مالک سے بھی ملاقات آپ کی ہوتی چنانچدانشارالسالک للامام الکبیر مالک میں ہے کہ جب امام اعظمٌ ے مدیند کی علمی حیثیت کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بستی میں علم پھیلا اور بھرا ہو دیکھا ہے اگر اے کوئی سمیٹے گا تو بیسرخ وسپیدرنگ کا لڑ کا ہے یعنی المام الكـ (٢)

ال بستى ميں جس ميں علم پھيلا ہوا ہے امام اعظم نے جن مشائخ حديث كے سامنے زانوے ادب تدکیا ہے ان کی تفصیل تو ازبس دشوار ہے لیکن میں یہاں بطور محلے از گلز ار چند گرامی قدر بستیول کا تعارف ہدیہ ناظرین کرتا ہوں تا کداندازہ کرنے والے اندازہ کر سکیں۔

الحافظ ابوعبدالله ناقع العددي ١١٨هـ:

آ پ علم حدیث میں حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عائشة، حضرت ابو ہرری، حضرت ام سلمة، حصرت رافع بن خديج " اور حضرت امام ابولبابة كے شاگرو ہيں۔ اور آپ كے سامنے الثقات النبلاء اور الائمة الاجلدمثال امام اعظم امام مالك امام ليث بن سعد قاضى الوجر بن

(٢) التعليق على الانتقاء في فضأكل الثلاثة

(۱) لباب المناسك: ص١١٨

<sup>(</sup>٣) تذكرة الخفاظ: 51ص191 (١) اسعاف الميصاء ص ٢٩ (٢) تبذيب: ١٥ الص١١٣ (١) تبذيب التبذيب:ج والس ١١٣ (m) تذيب: عاص ٣٣١ (۵) تذكرة الخاط: عاص ٩٣ (٤) تذكرة الحفاظ: جاص ٩٥ (٨) تبذيب العبذيب: ج٠١

امام أعظمتم اورعلم الحديث

میں ویں شخصوں سے حدیث سنتا تھا بات ایک ہوتی تکر تکر الفاظ مختلف ہوتے تھے المعنى واحده و اللفظ مختلف (١)

329

حافظ ذہبی نے سفیان توری جیے امام المحد ثین کا قول نقل کیا ہے کہ ہم اس کا ارادہ کریں کہ جس طرح ہم نے حدیث تی ہے بعینہ وہ ہی تم کو سنا دیں تو شايد بم ايك مديث بحى بيان ندر عين \_(١)

اس سے صاف طور برمعلوم ہوتا ہے کہ سفیان توری کی حدیث میں روایت لفظی نہیں ے بلکہ معنی شخ کے ہیں اور الفاظ ان کے۔ ابو حاتم جیسا امام تصریح کرتا ہے میں نے کسی محدث کوئیس دیکھا کہ وہ حدیث کو ایک لفظ میں ادا کرتا ہو بج قبیصہ کے۔ حافظ جلال الدین البیوطی

وذالك نادر جدًا و انما يوجد في الاحاديث القصار علىٰ قلةٍ ايضاً فان غالب الاحاديث روى بالمعنى (٣)

روایت باللفظ سے بالکل ناور ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں یہی بہت کم ہے احادیث کا زیادہ حصہ روایت بالمعنے پر مشتل ہے۔

شايداى بنابر عكيم الامت شاه ولى الثَّدّ حجة الله بالغه من بي فرما محيّ -

كان اهتمام جمهور الرواة عندالرواة بالمعنى بروس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون (٣)

عام رادی روایت بالمعنے کے وقت می صرف معانی کا اہتمام کرتے تھے۔ ان حيثيات كو پيش نظر شدر كھتے جن كوتعق پسند محوظ ركھتے ہيں۔

اورای لیے روایات سے استدلال کرتے وقت صرف مدلول کلام پرنظر ہوتی ہے اسلوب كلام ے كوئى استدلال تيس موسكا -شاه صاحب فرماتے ميں-

(٢) تذكرة الحفاط: جاص١٩٢

(١) الكفايي في علم الراوية :ص ٢٠٠٧

(٣) جِمَة الله البالغة: جَاص ١٥٦

(٣) توجيه النظر: ١٢٢٠

عن ابي حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال يقتل المحرم الفارة والعقرب والحداة رالكلب العقور والحيات الاالجان\_(١)

ابن عمر كہتے ہيں كداحرام والا جوب جيمو چيل بڑك كتے اورسانيوں كوعلاوه سنك کے ماریکیا ہے۔

امام محمد في كتاب الآ اريس بدروايت درج كرك لكما ب كدوب ساحد و هو قول اسى حسيفة اورموطا من بحى امام موصوف في بدروايت بحوالهما لكعن نافع ان الفاظ میں پیش کی ہے۔

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من المدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والفارة والعقرب والحداة والكب العقور (٢)

يكى روايت بالكل ان بى الفاظ كے ساتھ بروايت يحيى مؤطا امام مالك ميس بھي موجود ہے اور امام بخاری نے اپنی سی میں ای روایت کا بحوالہ ما لک عن نافع صرف اس قدر حصہ پیش فر مایا ہے۔

خمس من الدواب ليس على المحرام في قتلهن جناح. اور بحوالہ یونس بن شہاب از سالم پوری روایت نقل کی ہے اور پھرای کی تائید میں امام ابو بكرمحمد بن شهاب الزهرى از عا كشر بهى يهى حديث اس طرح نقل كى ب-

خمس من الدواب كلههن فاسق يتقلن في الحرم\_

روایت میں راویوں کالعبیری اختلاف:

یہاں عموماً بیضلش محسوں کی جاتی ہے کہ جن الفاظ میں محدثین کی معروف کتابوں مس روایات ہوتی ہیں امام اعظم کی روایات میں وہ الفاظ تہیں ہوتے۔ لوگ تعبیر کے اس اختلاف کود مکھتے ہیں توبدک جاتے ہیں اور نہیں جانے کہ بات نبوت کی ہاور تجبیر جامہ بیان كرنے والول كواپنا اپناہ-امام محد بن سيرين فرماتے بيں ك

فاست دلالهم نحواالفاءِ والواووتقديم و تاخير هاونحو ذالک من صيثين روايت کی بين اوران کے نام سے روايات بيان کی بين وه صرف ای نند کی بين اوران کے نام سے روايات بيان کی بين وه صرف ای

اس لیے حدیث میں فا' واؤحرف کی تقدیم و تاخیر اور اس قتم کی چیزوں سے استدلال کرنا سرتا سرتعتق ہے۔

کہنا میہ چاہتا ہوں کہ محدثین جب ردایت بالمعنے کو جائز بیجھتے ہیں بلکہ بقول حافظ سیوطی احادیث کا زیادہ ذخیرہ ردایت بالمعنے ہی کی حیثیت رکھتا ہے تو انہی صورت میں الفاظ کے اختلاف سے بدک کر کسی حدیث کا انکار کرنا فن حدیث کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ محدثین کے یہاں جن ردایات کو مرفوع کہا جاتا ہے وہ سب فقہاء کے یہاں جن ردایات کو مرفوع کہا جاتا ہے وہ سب فقہاء کے یہاں سنن اور فناوی کی شکل میں موجود تھیں۔ علیم الامت شاہ ولی الند نے میہ بات لکھ کر سیجھنے والوں کے لیے پچھاس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ

330

اصل مذهبه فتاوي عبدالله بن مسعودٍ و قضايا علي و فتاواه وقضايا شريح\_(٢)

ابوطنیفہ کے ندہب کی اساس عبدللہ کے فقادی اور حضرت علی کے فیلے ہیں۔ احادیث فقہ اور روایات حدیث:

ای بنا پرمحر بن ساء کا کہنا ہے کہ امام ابوضیفہ نے ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان کی جیں۔ (۳) بینی فقہ کے وہ سارے مسائل جوامام صاب کے شاگردوں نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں ان سب کا مقام فآویٰ صحابہ ہونے کی وجہ سے روایات حدیث کا ہے اوران کا نام اعادیث فقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالہ الحقاء میں جس دفتر کا پہنہ دیا ہے کہ اس میں فاروق اعلام علی بن ابی طالب اور این مسعود کی مرویات سے حدمدون جیں وہ فقہ کے سوا اور کون سا ہے ملکہ قرق العینین میں شاہ صاحب نے جو یہ بات لکھ دی ہے کہ

قرآ ن عليم كے بعد اصل وين أورسر مايد يقين علم حديث ب جيسا كدخو وقرآن ميں ب ويعلمهم الكتاب والحكمة اورعلم حديث جو كچريمى امت كے پاس موجود

ہے یہ ابو بکر وعمر کی محنتوں کا متیجہ ہے کیونکہ جن جن بزرگوں نے ان دونوں سے صدیثیں روایت کی جیں اور ان کے نام سے روایات بیان کی جیں وہ صرف ای قدر منیس بلکہ واقعہ سے کہ مکثرین کی جیشتر احادیث مرفوعہ ابو بکر وعمر کی حدیثیں جیں عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن عمر اور ابو جریرہ نے ان کی بیان کردہ روایات کو مرفوعاً چیش کیا ہے اور اہل مسانید نے ظاہر حال کے چیش نظر ان بزرگوں کے مسانید میں جمع کر دی جیں۔ یہ بات فن حدیث کے ماہر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ (۱)

تواس سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے کہ بیاحادیث دراصل ان بزرگوں کے فآوی ہیں۔
احادیث فقد اور روایات حدیث کے فرق پر یہاں بحث کرنامقصود نہیں ہے صرف بیہ بتانا ہے کہ اگر
روایات فقد اپنے مصنفین سے متواتر ہیں جیسا کہ حافظ ابن تیمید نے منہاج السنہ میں لکھا ہے۔(۲)
تو پھراحادیث فقد توت ووثافت میں بہت زیادہ قوی اور قابل اظمینان ہیں کیونکہ فقد کے نام پر جو پچھ
ہے وہ امام اعظم کا خود ساختہ نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جو پچھ علقمہ نے سنا اور علقمہ

(۱) قرة العنين بم ۵۵ (۲) منهائ الدين به قد نقل ذالک ساتو اصحابه و هم خلق كيسو بنقلون مله بالتواتو (۲) منهائ الدين الم عظم سماكل فقد بتواتر متقول بين حافظ جال الدين اليوطي في في الاسلام المك العلماء عزالدين بن عبدالسلام سه ايك سوال جاجواب كتب فقد كه بارس بين كين اليوطي في في الاسلام المك العلماء عزالدين بن عبدالسلام سه ايك سوال جاجواب كتب فقد كه بارس بين كير دوايات فقد بالكل مح بين (تدريب الراوي: ع ۵۸) استاد الواسحاق استرائي فرمات بين كه مومن بين كردوايات فقد بالكل مح بين (تدريب الراوي: ع ۵۸) استاد الواسحاق استرائي فرمات بين كه مومن المناه معتمد كتابول سي في كرنا درست اوراس براجهاغ به اوراس كه ليه ان كم صفين تك اتصال سند شرط في سي بخواه بي كتابين حديث كي بون يا فقد كي (تدريب ع ۸۵) الى يناه برعام مي مواسيل كوسب شرط في كاور معتبر بتايا به حافظ محمد بن ابرائيم الوزير فرمات بين اعجمعت الامة على جواز اسناء ما ارسله العلماء من احاديث هذاه الكتب اورية مي كلكاب اجمعت الامة على جواز اسناء ما المكتب الصحية الى اهلها بعد سما عها اورية مي تنايا به كداس معالم بين صديث اوردوس كاليول بين كوني فرق فيها ذكره من علم الحديث و بين سائو علوم الاسلام و مصنفات العلماء الاعلام (الروش الباسم: ص ١١ - ١٤) هو باقي صفيت و بين سائو علوم الاسلام و مصنفات العلماء الاعلام (الروش الباسم: ص ١١ - ١٤) هو باقي صفيت و بين سائو علوم الاسلام و مصنفات العلماء الاعلام (الروش الباسم: ص ١١ - ١٤) هو باقي صفيت و بين سائو علوم الاسلام و مصنفات العلماء الاعلام (الروش الباسم: ص ١١ - ١٤) هو باقي صفيت العلماء الاعلام (الروش الباسم: ص ١١ - ١٤) هو باقي صفيت العلماء الاعلام (الروش الباسم: ص ١١ - ١٤) هو باقي صفيت العلماء الاعلام (الروش الباسم: ص ١١ - ١٤) هو باقي سائو علم العديد و مين ميابر الميابر و الميا

اورامام ذہبی فرماتے ہیں

اعلم الحفاظ المدنى الامام \_(١)

قوت حافظ الله پاک کی جانب سے بے پایان ارزانی ہوئی تھی۔ صرف ای روز میں قرآن عزیز نوک زبان کراہیا تھا۔ حافظ ابن کیٹر لکھتے ہیں کہ

اموی خاندان کے مشہور سربراہ ہشام بن عبدالملک نے امام زہری سے درخواست
کی کہ میر براؤکول کے لیے پچھے حدیثیں قلم بند کر دیجئے امام زہری نے ختی کو چارسو خدیثیں اطاکرا میں باہر تشریف لائے اور محدیثین کوان کا درس دیا۔ پچھے روز کے بعد ہشام نے امام زہری سے کہا کہ وہ آپ کی چارسوحدیثوں والی دستاویز تو ضائع ہو ہشام نے امام زہری سے کہا کہ وہ آپ کی چارسوحدیثوں والی دستاویز تو ضائع ہو ہشام نے نام فرقی مضا نقد ہیں ہے پھر وہی تمام حدیثیں ختی کو بلا کرا ملا کرا کیں۔ ہشام پہلی کتاب نکال کر لایا اور دونوں کا مقابلہ کیا۔ واقعہ نگار کہتا ہے کہ فا ذاہو لم یعادد حرفا ایک ترف کا بھی دونوں میں فرق نہ تھا۔ (۲)

ان کی علمی جلالت قدر کا بیر حال تھا کہ امیر المونین عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ امام زہری سے استفادہ کرواور وجہ بیر بتاتے تھے کہ امام زہری سے زیادہ سنت کا عالم کوئی نہیں حیا۔ سفیان بن عیمینہ کہتے ہیں کہ محدثین تین ہیں۔ زہری کی بن سعیدانصاری اور ابن جریجے۔

## ب سے میچے سند:

فن روایت و اسناد بیل سب سے معتبر سب سے متند اور سب سے زیادہ مجھے اسناد
کے متعلق آپ امام بخاری کی رائے من چکے ہیں۔ لیجئے دوسر سے علاء کے خیالات بھی من لیجئے۔ امام عبدلرزاق جو امام بخاری کے استاذ الاساتذہ ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صبح طریق الزہری عن علی بن الحسین عن الحسین عن علی ہے۔ مشہور محدث بن سلیمان نے امام الحاق بن ابراہیم کے حوالہ سے بتایا ہے کہ اصبح الاسانید الزہری عن سالم عن ابن عمر ہے۔ امام یکی بن مجین کہتے ہیں کہ عن عبدالرحان عن القاسم عن عائشہ کوسب سے زیادہ یا ئیدار اور معیاری کے بن معین کہتے ہیں کہ عن عبدالرحان عن القاسم عن عائشہ کوسب سے زیادہ یا ئیدار اور معیاری

ے جو پچھابرا ہیم تخفی نے سنا اور ابرا ہیم سے جو پچھ تماد نے اور تماد سے جو پچھامام اعظم نے سنا ای کا نام فقہ ہے۔

بہرحال بتانا بہ چاہتا ہوں کدراویوں کی اصل نظر روایت میں مدلول کلام پر ہوتی ہے ای اسل نظر روایت میں مدلول کلام پر ہوتی ہے اس لیے کتاب الآ خار میں جو بات حضرت ابن عمر کی جانب سے بصورت فتو کی تھی وہ بی چیز کتب روایت میں حدیث مرفوع بن کر آئی ہے اور بس ورنہ بات ایک ہے۔ خیر بیاتو ورمیان میں ایک جملہ معتر ضد تھا بیاس کتاب کا موضوع نہیں اللہ نے تو فیق دی اور انقاس حیات باتی میں ایک جملہ معتر ضد تھا بیاس کتاب کا موضوع نہیں اللہ نے تو فیق دی اور انقاس حیات باتی رہے تو انشاء اللہ اس کی تفصیلات امام اعظم اور علم الفقہ میں آئیں گی۔

الحافظ الوبكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ١٢٠١٠ ه

سیبھی صحابہ کرام اور کبارتا بعین کے شاگر دہیں اور بڑے بڑے انکہ حدیث مثلاً امام اوزاعی امام مالک وغیرہ ان کے شاگر دہیں حافظ جلال الدین السیوفی نے اسعاف المبطا بھی حافظ جمال الدین البولی نے مناقب المبطا بھی حافظ جمال الدین ابوالحجاج المری نے تہذیب الکمال بھی اورحافظ ذہبی نے مناقب میں تصریح کی ہے کہ بیامام اعظم کے استاد ہیں۔ حافظ عسقلانی نے تہذیب العبذیب بھی ان کے شاگر دوں کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا تعارف ان لفظوں میں پیش کیا ہے۔

احد الاعلام من المة الاسلام تابعي جليل \_(١)

﴿ بقید صفحه ۱۳۳ ﴾ اس لیے جیے آج ائد ست حدیث کی تنابوں کو بے اصل بتانا جہل اور احق ہے ایسے معترفہ جامع میں فقد کی کتابوں کو فیر معتر کہنا علم کا منہ چڑانے کے مترادف ہے امام محد کی چو کتابوں جامع صفیر جامع کی فقد کی کتابوں الروطی سیر الاوزائی اختران کبیر زیادات مصوط الیسر الصفیر السیر الکبیراور قاضی ابو بوسف کی کتابوں الروطی سیر الاوزائی اختران ابی صفیات الله مسائل جی سیلک اس سے بھی ترقی کر کے کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن المبارک اور امام وکیع کی تصافیف میں بھی میں مسائل جیں اور امام سفیان توری کی جامع کی جامع کا بھی میں مائل جی اور امام سفیان توری کی جامع کا بھی میں مائل جی اور امام سفیان توری کی جامع کا بھی میں اللہ کا بھی میں اللہ ہے کہ قاضی ابو بوسف فریاتے کی جامع کا بھی میں مائلہ و النہایہ: ج و می ۱۳۸۰ مفیان الثوری اکثر متابعة لائی حدیقة منی (میں ۱۲۸) (ا)البدایہ والنہایہ: ج و می ۱۳۳۰

ايك لطيف نكته

ہم نے اپنے زمانے میں مدینہ میں علم وضل میں قاسم سے بڑھ کرکوئی نہیں ویکھالے۔ مشہور فقیہ حضرت ابوالزنا دان کے متعلق فرماتے تھے۔

میں نے کسی نو جوان کو فقہ و سنت کا اتنا بڑا عالم اور ذہنی طور پر تکته رس نہیں پایا جتنا قاسم بن محمد کو۔

خالد بن نزاراورا بن عيينه كامتفقه بيان ہے ك

ونیا میں حدیث عائشہ کے سب سے بڑے عالم تین ہیں۔ قاسم عروہ اور عمرہ۔
امام ابن عون بصرہ کے مشہور امام اور حفاظ میں سے ہیں اور جن کو حضرت قاسم سے
شرف تلمذ حاصل ہے اور جن کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں پورے عراق میں عون
سے زیادہ دانا کے سنت کوئی ندتھا (تذکرہ الحفاظ) وہ اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں۔
ثمین آ دمی ایسے ہیں کہ مجھے ان جیسا کوئی نہیں طا۔ میں تو بیر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں

سین ا دی ایسے ہیں کہ بھے ان جیسا کوئی ہیں طلا۔ میں کو بید حسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اکٹھے ہو کرعلم وفضل کو سمیٹا ہے عرق میں ابن سیرین مجاز میں قاسم بن محمدا ور شام میں رجاء بن حیوہ۔

حافظ ابوقعیم اصفہانی نے صلیۃ اولیاء میں ثناء اقرانہ علیہ بالعلم کاعنوان قائم کر کے ان کی علمی حیثیت کے بارے میں ان کے معاصرین کے جواقوال نقل کیے ہیں ان کو دیکھ کرعقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

علوم میں قاسم بن مجر کوصرف فضل و کمال ہی حاصل نہ تھا بلکہ اللہ بیجانہ نے ان کو خاص مجہ تہدا نہ شان سے بھی نوازا تھا۔ الذہبی نے ابن عیدنہ کی طرف نبیت کر کے ان کے متعلق جو بات کھی ہے کہ کان القاسم اعلم اہل زمانہ تو اس کا مطلب بہی ہے کہ وہ اپنے دور کی بے مثال علمی شخصیت ہے ان کی علیت کا اندازہ خودان کے اس بیان سے ہوسکتا ہے کہ زبان بھی رہا۔

زیانہ ابو بھر و عمر جی سے عائش مسندا فقاء پر فائز تھیں ہیں ان کے پاس بی رہا۔ عبداللہ بن عباس سے ہیں نے استفادہ کیا ابن عمر اور ابو ہریر شکے علوم سے بہت زیادہ بہرہ یاب ہوا ہوں۔(۱)

الغرض ان کی علمی جلالت اور شان امامت پر سب یک زبال ہیں۔

(١) تبذيب الاساء: ج اص ٥٥

سند کہتے ہیں۔فضیل بن عیاض منصور عن ابراہیم علقمہ عن عبداللہ بن مسعود مقرر کرتے ہیں اور امام بخاری کے مشہور استاد عبداللہ بن المبارک سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ کی سند کو آتی پائیدار اور صحیح قرار دیتے ہیں اس طریق ہے روایت کا آتا گویا ذات نبوت سے سننے کے مترادف ہے اور بھی علماء کے اس موضوع پر خیالات ہیں۔(۱)

#### ايك لطيف نكته

یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امیر الموشین عمر بن عبدالعزیز نے تدوین سنن کے کام پر زہری کو بھی مقرر کیا تھا اس کی وجہ خود امام زہری کے بیان سے معلوم ہوتی ہے جو حافظ ذہبی نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجھے قاسم بن محد نے کہا کہ بیس تم کو علم کا حریص و کیمنا ہوں کیا بیس تم کو علم کا مرکز نہ بتا دوں زہری نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر عمرہ بنت عبدالرحمٰن کے پاس جاؤ کیونکہ یہ حضرت عاکشری آغوش میں پرورش پائی ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں ان سے ملا ہوں میں نے ان کو علم کا دریائے تا پیدا کنارہ پایا ہے۔ (۲)

عمرہ بنت عبدالرحمٰن اور قاسم بن محمد سید دونوں حضرت عائشہؓ کے شاگر دوں میں سے تھے۔ قاسم بن محمد کی شان علمی :

قاسم بن محد تو حضرت عائشہ کے برادر زادے اور فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔امام بخاری نے ان کے متعلق تصریح کی ہے۔

قتل ابوه فربي يتيماً في حجر عاشة فتفقه بها\_(٣)

ان کے والدقل ہو گئے۔انہوں نے بیبی کا عرصہ حضرت عائشہ کی آغوش میں گذارا اوران سے علم حاصل کیا۔

قاسم بن محمد مدینہ طعیبہ میں اپنے وفت کے بہترین عالم شار کیے جاتے ہیں امام یجیٰ بن سعید انصاری نے اپنا اور اس دور کے دوسرے علماء کا ان کے بارے میں میں تاثر بتایا ہے کہ

<sup>(</sup>۱) الكفايي في علوم الرواية : ص ۳۹۷ (۲) تذكرة الحفاظ: ج اص ۲۰۱ (۳) تبذيب احبذيب: ج ياص ۳۲۴

عمره بنت عبدالرحمٰن كاعلمي مقام:

336

عمرہ بنت عبدالرحلن قاضی ابو بحر بن حزم کی والدہ کوشہ کی بہن تھیں اس لیے قاضی صاحب کی خالہ ہوتی ہیں ہیہ بھی فقاہت میں بہت بڑی شان جلالت کی مالک تھیں۔ امیر المونین عمر بن عبدالعزیز کا ان کے بارے میں تاثر بیتھا کہ صابقی احد اعلم بعدبث عائشہ میں عموۃ حضرت عائشہ کی حدیثوں کوعمرہ سے ذیادہ جانے والا کوئی نہیں۔(۱) قاسم بن محمد نے امام زہری کوعمرہ سے استفاد سے کا مشورہ دیا تھا امام زہری کا ان سے ملاقات کے بعدان کے بارے میں تاثر بیتھا۔

فوجدتها بحرًا لاينزف\_(٢)

"مِن نے ان کو بحر بیکراں پایا ہے۔"

چونکہ امام زہری کے پاس قاسم اور عروہ دونوں کاعلم تھا اور حدیث عائشہ کا ان دونوں سے بڑھ کر عالم کوئی نہ تھا اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے امام زہری کو بھی قاضی ابوبکر کے ساتھ تدوین سنن کا تھم دیا تھا۔

ان کی مرویات ۴۲۰۰ ہیں جو کچھ سنتے تھے آلم بند کرتے جاتے تھے۔ (۳)۔ ارشادات نبوت پر ان کا لکھا ہوا آلمی سرمایی کس قدر تھا اس کا اندازہ امام معمر کے ا بیان سے ہوسکتا ہے جو حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں بحوالہ امام عبدالرزاق نقل کیا ہے کہ ولید

(٣) البداية والنهامة: ج٥٥ ١٩٣٠

(١٠١) تذكرة الحفاظ: جاس ١١١

(m) ذكرة الخفاظ: جاش ١٠٣

بن بزید سے قبل ہونے کے بعد امام زہری کاعلمی سرمایہ جانوروں پر لاد کرسرکاری کتب خانہ سے
کالا جمیا علمی توجہ اور طلب علم میں ذوق ولگن اور شوق کا حال بیرتھا کہ امام لیٹ (۱) بن سعد کہتے ہیں۔
کہ ایک بار کھانے میں زہری کے سامنے پلیٹ رکھی گئی کھانے کے لیے ہاتھ
بو حمایا۔ اس اثنا میں کوئی حدیث یاد آگئی اس قدر محوجوئے کہ آپ کا ہاتھ پلیٹ
میں رہا اور ضبح ہوگئی۔ (۲)

ان کا بھی قلمی سرمایدان کے شاگردوں کی وساطت ہے آئ ذخیرہ صدیث کی زینت ہے گویا بیلم حدیث کا زمانہ تا بعین یعنی پہلی صدی کے آخر میں کتابی ذخیرہ ہے۔

(1) امام لید بن سعد کوا کثر اہل علم نے علاء احناف میں شار کیا ہے چنانچہ قاضی ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں اور میخ الاسلام زکریا انساری نے شرح بخاری میں ان کے حقی ہونے کی تصریح کی ہام لیٹ امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کا معمول تھا کہ اکثر نج کے موقعہ پر امام اعظم کی خدمت میں استفادے کی غرض سے حاضر ہوتے اور فقد کی تحصیل کرتے چنا نجدای سلسلے کا ایک واقعدام ابو محمد حارثی نے فقیہ مصرعبدالرحمٰن بن القاسم کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے لیٹ بن سعدے سنا فرماتے تھے کہ مجھے اطلاع ملی کدامام اعظم کا حج کا ارادہ ہے میں بھی امام صاحب سے استفادے کے خیال سے حج کے لیے چل پڑا۔ آخر مکہ محرمہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے مختلف ابواب کے بہت سے مسائل دریافت کے۔مفتی حجاز علامداین حجر کلی نے الخیرات الحسان میں امام اعظم کے فضائل میں لکھا ب كدمشائخ ائد جبهدين اورعلائ راتنين جي سے برے برے لوگوں نے امام اعظم كے سامنے زانوئے اوب تد کیا ہے جیسے امام عبداللہ بن المبارك جن كى جلالت شان پراتفاق ہے اور امام ليث بن سعداورامام مالک بن الس-امام اعظم کی جلالت قدر کو بچھنے کے لیے یہی ائمہ کافی جیں۔امام لیث نے امام اعظم کی بعض حدیثوں کو امام ابو بوسف کے حوالہ سے روایت کیا ہے چنانچدامام طحاوی نے مشہور حديث من كان له امام فقراء ة الا مام له قراء ة كوشرح معانى الآثاريس اى طريق بروايت كيا ہاں حدیث کواہام تھم نے معرفۃ علوم الحدیث میں بھی ذکر کیا ہاں سند کی ایک خاص خو بی ہے کہ اس ميں جارائيہ مجتهدين جمع بيں عبدالله بن وہباليث بن سعد ابو يوسف اور ابوطيف۔

(٢) البداية والنباية: ج ٨ص ٢٣٣

امام اعظم كى امام ما لك سے روایت

مر الک کے استاد ہونے کا ذکر دار قطنی نے کتاب المدیج میں این خسر و پلخی نے مند الی حذیفہ میں اور خطیب بغد دی نے کتاب الراواۃ میں کیا ہے۔(1)

دراصل حافظ سیوطی نے دار قطنی اور خطیب بغدادی کی جن دوروا یتوں کا حوالہ دیا ہے۔ بید دونوں خودروایتی نقط نظرے محدثین کے نزدیک محل نظر ہیں۔ دونوں روایتیں بیر ہیں۔

339

عن محمد بن مخزوم عن جده محمد بن ضحاک ثنا عموان بن عبدالرحيم ثنا بكار بن الحسن ثنا حماد بن ابى حتيفة عن ابى حتيفة عن مالک بن انس عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عبداس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والكبر تستامر وصمتها اقرارها. اخرجه ابن الشاهين و الدارقطنى رائد عورت ائي زياده حقدار ب ائت ولى كى نبت اور توجوان عدريات كيا جائ اس كى خاموشي اقرار ب -

خطیب کی روایت سے:

عن محمد بن على الصلى الواسطى ثنا ابو زرعة احمد بن الحسين ثنا على بن محمد بن مهرويه ثنا الجبر بن الصلت ثنا القاسم بن الحكم العرفى ثنا ابو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال اتى كعب بن مالك النبى صلى الله عليه وسلم فساله عن راية كانت ترعى فى غنمه فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحر قامر النبى باكلها۔

اقوام المسالک میں ہے کہ تمام دفتر حدیث میں ان ندکورہ بالا دوروایتوں کے علاوہ کوئی حدیث بیں ہے جس سے امام اعظم کا امام مالک سے تلمذ ثابت ہولیکن ان دونوں کی تاریخی حیثیت محدثین کے بہاں ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن جرعسقلانی نے ان دونوں روایتوں کی روایتی حیثیت کوئل کلام قرار دیتے ہوئے النک علی این الصلاح میں میہ فیصلہ دیا ہے کہ

قاضی ابو بوسف نے کتاب الآ ٹاریس حافظ طلحہ بن محمد اور حافظ موی بن زکریا نے اپنی مندیس ان سے روایات کی ہیں۔

عن ابي حنيفةعن الزهري عن انسٍ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب على متعمدًا افليتوء مقعده من النار\_(1)

''جو تخف مجھ سے جبوث بولتا ہے جان کرا سے اپنے ٹھکا نا دوزخ بنالینا چاہیے۔''
یہ روایت امام اعظمؓ نے یکیٰ بن سعید کے حوالہ سے بھی روایت کی ہے۔ اس حدیث
کوعشرہ مبشرہ اور ستر صحابہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے۔ شیخین امام احمہ کرندی اسانی اور ابن ملجہ نے بحوالہ حضرت انس امام احمہ امام بخاری امام ابو داؤ ذ نسائی اور ابن ملجہ نسائی اور ابن ملجہ سے بحوالہ زمیر۔ امام ترندی نے بحوالہ حضرت علی مرتضی اور دوسرے محدثین نے مختلف صحابہ سے بیروایت کی ہے جتی کہ امام نووی نے اس کے تو اتر کا دعوی نقل کیا ہے۔ (۲)

امام اعظم نے امام مالک سے روایت لی ہے:

مدینہ طبیبہ کے مشائخ میں بعض علماء نے امام مالک کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم کو بھی شارکیا ہے اور بتایا ہے کہ امام ابو صنیفہ بھی امام مالک کے تلافہ ہیں ہے ہیں۔اس موضوع پر تزبیان الممالک میں حافظ سیوطی کو بہت زیادہ اصرار معلوم ہوتا ہے۔ چتا نچہ اس سلسلے میں انہوں نے پچھ شہادتیں بھی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ

یہ مند الی حذیفہ دراصل جامع المسانید کا خلاصہ ہے جامع المسانید اب زیور طباعت ہے آراستہ ہو چکا ہے اس میں کتاب الآ ثار کے حوالہ سے بیرروایت ضرور ہے گرا ہے امام محمد بحوالہ امام اعظم عن نافع عن ابن عمر روایت کرتے ہیں۔ البتہ امام محمد نے اپنے مؤطا میں یکی روایت بحوالہ ما لک عن نافع عن ابن عمر پیش فرمائی ہے۔

دوسری جگدردایت خطیب کی ہاس میں مجیر بن الصلت کو خلط بھی ہوئی اس نے عبدالملک کی جگہ مالک کہددیا کیونکہ اس روایت کی جن محدثین نے تخ تئ کی ہاس کی تفصیل علامہ خوارزی نے دی ہان تمام روایات میں کوئی طریق بھی ایسانہیں ہے جس میں ابو صنیفہ از مالک آیا ہو۔ اس میں اول تو محمہ بن المغیر ہ بحوالہ قاسم ازائی صنیفہ ہے اور قاسم کے علاوہ دوسرے طرق میں بحوالہ امام محمہ اور قاضی ابو یوسف ابو صنیفہ از عبدالملک بن عمیر آیا ہے کی بھی طریق میں ابو صنیفہ از مالک نہیں ہے۔ (۱)

## اشبب كى روايت سے غلط نبى:

زیادہ تر غلط نبی اشہب کی اس روایت ہے ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اے امام ابوحنیفہ کو امام مالک کے سامنے اس طرح دیکھا ہے جیسے بچہ باپ کے سامنے اشہب کا مید بیان بھی اصول روایت کے مطابق سیحے نبیس ہے کیونکہ اشہب کا سن ولادت حسب بیان ابن یونس کا ایون کو امام اعظم کی وفات والے سال ان کی عمر صرف پانچ سال کی ہے اس عمر میں ان کا مصر ہے یہ بین جانا اور امام ابو صنیفہ کو امام مالک کے سامنے دیکھنا انسانی عقل باور نہیں کرتی ۔ کورش کی گھتے ہیں:

امام ذہبی نے امام مالک کے ترجمہ میں جو واقعہ بیان کیا ہے صحیح نہیں ہے ہاں اگر امام ابو حذیفہ کے صاحبزاوے تماد کے متعلق ہوتو شاید درست ہو کیونکہ اشہب کی تاریخ پیدائش ۱۳۵ ھے ہے۔(۲) تعلیقات میں ہے: لم تثبت رواية ابني حنيفة عن مالك و انما اوردها الدار قطني ثم الخطيب لر وايتين وقعتا لهما باسنادين فيهما مقال.

340

امام اعظم کی امام مالک سے روایت ثابت نہیں ہے واقطینی اور خطیب نے اس بات کا دعوی ان دوروایتوں کی وجہ ہے کیا ہے جن کی اسناد کل کلام ہے۔(1)

حافظ صاحب نے ان روایات کی جس اسنادی کمزروی کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی تفصیل میہ ہے کہ دار قطنی کی روایت میں عمران بن عبدالرحیم راوی ہے۔ یہی شخص اس من گھڑت کہانی کا ذمہ دار ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں حافظ سلیمانی کے حوالہ سے اس کا نام لے کریدانکشاف کیا ہے۔

> هوالذي وضع حديث ابي حنيفة عن مالكِ ـ (٢) " يَكُنُصُ بِ صِ نِ ابوضِفِه از ما لك كي حديث بنائي بِ ـ "

دراصل روایت صرف اس قدر تھی کہ حماد بن ابی حقیقہ نے امام مالک سے سنا گر عمران نے درمیان میں ابوحنیفہ کا اپنی جانب سے اضافہ کر دیا۔ چنانچہ طافظ ابوعبداللہ بن مخلد نے اپنے رسالہ نامی'' مارواہ الا کا برعن مالک'' میں اس کی سنداس طرح بیان کی ہے۔

حدثنا ابو محمد القاسم بن هارون نابكار بن الحسن الاصبهاني ثنا حماد بن ابي حنيفة ثنا مالك بن انس الحديث\_(٣)

یہ بھی اس کی تائیہ ہے کہ اصل مند میں جماد بن ابی حنیفہ عن مالک ہے۔ ابو حنیفہ عن مالک نہیں ہے اور جامع السانید میں بھی سنداس طرح ہے۔ حافظ سیوطی نے اس سلسلے میں مند ابی حنیفہ لائی الضیاء کا بھی حوالہ دیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

شم وقفت على مسند ابى حنيفة لابى الضياء الذى جمعه من خمسة عشر مسندًا وفيه من رواية ابى حنيفة عن مالكور (٣) مشرمسندًا فيه من رواية ابى حنيفة عن مالكور (٣) مشرول على مشدائي حنيفدا بن الضياء كانسخه طلب العمولف في پندره مندول على حميل كيا باوراس مين ابوحنيفداز ما لك كى روايت بـ...

(١) التعليقات على الانقاد (٢) ميزان الاعتدال: ج٢ص ١٤٨ (٣) العليقات على الانقاء (٣) تزجين الحما لك. ٥٩

لیکن روایت اقران کے لیے حلقہ درس میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ندا کرے سے ضمن میں بھی روایت ہو سکتی ہے۔ کچر یہاں خود امام ابو حذیفہ کی مام مالک سے روایت کرتا محققین سے ثابت نہیں ہے۔

## حافظ مغلطائي كي شخقيق:

اگر تاریخی طور پر بیسی ثابت ہو جائے اور حافظ دار قطنی نطیب بغدادی اور حافظ سیوطی کی بات بی اپنالی جائے تو پھر حافظ علاء الدین مغلطائی کا یہ دعوی صحیح ہو جائے گا کہ اسانید وروایت کی دنیا پس سب نے زیادہ جلیل القدریہ سلسلہ سند ہے اب و حسیب فیہ عسن مالک عن نافع عن ابن عمر آ ہا اس الاسانید کے سلسلے پس امام بخاری کی رائے پہلے مالک عن نافع عن ابن عمر آ ہا ہی الاسانید کے سلسلہ الذہب ہے۔ اس پر قدم جماتے پورے حافظ ابومنور عبدالقاہر تھی نے شافعی از مالک از نافع از ابن عمر کو اجل الاسانید کھا ہے اس پر حافظ مغلطائی نے حافظ عبدالقاہر کا تعاقب کیا اور بتایا کہ اگر صحت روایت کا مدار جلالت شان اور عظمت قدر پر ہے تو پھر تاریخ کی دنیا جس الاسانید

ابو حنیفة عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنه ہے۔ اور اگر جلالت شان نہیں ہے بلکہ اس کا مدار اتقان و ضبط ہے تو پھر ابن وہب(۱) اعن مالک الح یا القعبنی (۲) عن مالک الح کا طریق بزرگ ترین ہونا چاہیے۔

(۱) امام عبدالله بن وہب بن مسلم اور کنیت ابوجمہ ہے۔ ان کا مولد ومسکن مصر ہے چارسوائمہ صدیث کے سامنے زانو کے ادب تہ کیا ہے۔ ابن عدی ابن یونس ان کی جلالت علمی کالو ہا انتے ہیں فقہ صدیث اور عبادت کا ایک مثالی نمونہ سے ۱۳۵ھ ہیں بیدا ہوئے ۲۲ سال کی عمر ہیں واجھ میں وفات پائی ان کے حالات اتحاف النظاء میں ہیں۔

(۲) نام عبدالله بن سلمہ بن تعنب الحارثی ہے مشہور تعنی ہے اصلاً مدنی ہیں گر بودوباش بھرے میں تھی۔ آبخر عمر میں مکہ تشریف لے آئے بہت سے شیوخ وقت سے استفادہ کیا مؤطا کے راویوں میں سے ایک ہیں اتحاف میں ہے کہ از جملہ اصحاب مالک وفضلا وثقات و خیارایشاں بودیجی بن معین کتے ہیں کہ صدیث میں لگویت میں نے صرف دو میں دیکھی ہے وکیع بن الجراح اوقعینی وسلم تاریخ ولادت ہاور جماع میں وفات پائی۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اشہب کی زبانی جو کہانی بیان کی ہوہ تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے کیونکہ اشہب امام شافع کی عمر کے لگ بھگ ہیں یا مختاط سے مختاط اندازے کے موافق امام ابو حفیفہ کی وفات کے وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ دس مال ہوگی ان کی طلاقات امام مالک سے اس دور میں ٹابت نہیں ہے اور ہو بھی کیے سال ہوگی ان کی طلاقات امام مالک سے اس دور میں ٹابت نہیں ہے اور ہو بھی کیے سال ہوگی ان کی طلاقات امام مالک سے اس دور میں ٹابت نہیں ہے ان کے پاس ہوں۔ سکتی ہے امام مالک معلم الاطفال نہ تھے کہ اس عمر کے بچے ان کے پاس ہوں۔ دراصل واقعہ کا تعلق ابو حفیفہ سے نہیں بلکہ ان کے صاحبز اوے تھاد سے ہے۔ (۱)

342

بتانا یہ جاہتا ہوں کہ امام ابو حذیفہ کی امام مالک سے روایت حدیث بختاج جُوت ہے اور جن راہوں سے اسے ثابت کرنے کی کوشش سیوطی اور دار قطنی نے کی ہے وہ محدثین کے یہاں تا قابل اختیار ہیں۔ ورشامام اعظم کے لیے بینجر قطعاً قابل عار نہیں ہے کہ وہ امام مالک سے حدیثوں کا ساخ کریں بلکہ محدثین کا کہنا ہے کہ ایک محدث اس وقت تک کامل نہیں ہوتا ہے۔ حدیثوں کا ساخ کریں بلکہ محدثین کا کہنا ہے کہ ایک محدث اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اعلیٰ ہم سر اور کمتر تینوں طبقوں سے روایت نہ کرے۔ امام مالک تو امام اعظم کے جب تک وہ اعلیٰ ہم سر اور کمتر تینوں طبقوں سے روایت نہ کرے۔ امام مالک تو امام اعظم کے اقران میں سے ہیں امام اعظم نے تو اپنے تلاخہ تک سے حدیثیں کی ہیں چنا نچے امام خراسان ایراہیم بن طبہمان کے متعلق امام ذہی نے تھری کی ہے کہ:

حدث عنه ابو حنيفة\_(٢)

ائن الی حاتم نے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں ابراہیم کے حوالہ سے امام مالک سے روایات سننے کا تذکرہ کیا ہے چنانچے فرماتے ہیں۔

ابراہیم بن طہمان کتے ہیں میں مدینہ آیا اور حدیثیں لکھی ہیں۔ وہاں سے کوفہ گیا اور امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کیا آپ نے پوچھا مدینہ میں کس سے استفادہ کیا؟ میں نے نام بتایا آپ نے دریافت کیا کہ کیا مالک بن انس سے بھی پچھلکھا ہے؟ میں نے کہا تی ہاں! آپ نے فرمایا کہ دکھاؤ۔ بعدازیں آپ نے قلم دوات منگا کرنقل کیا۔ (۳)

<sup>(1)</sup> التعليقات على الانتقاء: ٢٥ (٢) تذكرة التفاظ: ١٥ ص ٩٤ (٣) تقدّ متد الجرح والتحديل: ص٣

حافظ بلقینی (۱) نے محاس الاصطلاح میں حافظ مغلطائی کے اس فیصلہ کی صحت اور قوت کو مانتے ہوئے لکھا ہے کہ

امام ابو حنيفة فهوان روي عن مالك كما ذكره الدارقطني لكن لم يشتهر روايةعنه كاشتهار رواية الشافعي

حافظ مغلطائى كى تحقيق

یعنی اگرابو صنیفه عن ما لک کوشافعی عن ما لک جیسی شہرت ہوتی تو پھر امام بلقینی کے خیال میں امام ابو صنیفہ کی جلالت قدر کی وجہ سے ابو حنیف عن مالک الح ہی سب سے بیج اور سب سے بزرگ تر سلسلہ سند ہوتا اور د نیائے روایت میں ای کوسلسلتہ الذہب کہا جاتا۔ حافظ عراقی نے حافظ معلطائی اور حافظ بلقینی دونوں کے بیانات پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ امام اعظم کی امام مالک سے روایت جو دارقطنی نے غرائب میں لکھی ہے اس کا سلسله سند نا فع عن ابن عمر بيل ب\_(٢)

یعنی اگر روایت کا سلسله فی الواقع میه ہو که ابوحنیفه عن ما لک عن نافع عن این عمر اور روایتی نقطہ نظرے اس کی صحت ثابت ہو جائے تو پھر حافظ عراقی کی رائے میں اے ہی اصح الاسانيداورا جل الاسانيد مونا جا ہے۔ يمي بات حافظ عسقلاني نے فرماني ہے۔

امام اعتسراضه بابي حنيفة فلا يحسن لان ابا حنيفة لم تثبت رواية عن

حافظ مغلطائی کابیے کہنا سیجے نہیں کیونکدامام اعظم کی امام مالک سے روایت ثابت نہیں

اس کا مدلول بھی یمی ہے کہ اگر ابو حذیفہ کی امام مالک سے روایت ثابت ہو جائے تو پھرتاریخ واسناد کی و نیامیں حافظ عسقلانی کے خیال میں اصح الاسانیدیمی ہےاس تمام تفصیل اور

 (۱) قاضى القضاة علم الدين صالح بن سراج الدين البلقيني پورا نام ٢ ايخ زماتے ميں فدجب شافعی کے زعیم ہیں اصول میں عز الدین بن جماعہ کے شاگرد ہیں حافظ سیوطی نے بھی ان ہے اجازت حدیث فی ہان کاس والات اوع ہے ہاور وقات ۸۲۸ ھی ہوئی ہے۔ (٢) العليق المجد إس ١٦ (٣) مقدمه فتح الملهم: ٣٢

رد و کدے تھمنی طور پر بیہ بات بالکل بے نقاب ہو کرسا ہے آگئی ہے کہ بارگاہ محدثین اور روایت واسناد کا تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کی نظر میں امام اعظم کا مقام سب سے اونیجا ہے۔ اتنا اونیجا كەمحد ثين كے يہاں آپ كى ذات كواضح الاسانيد كے موقعہ پر بطور استدلال پیش كيا جاتا ہے۔اگر معاذ اللہ حضرت امام کی ذات گرامی کہی درجے میں بھی محدثین کے نز دیک مجروح و مقدوح ہوتی یا کوئی بات بھی آپ میں نہ قابل گرفت ہوتی تو اصح الاسانید جیسے نازک ترین موقعه پرندکوئی آپ کا نام لیتا اور نباطینی عراقی اورعسقلانی جیسے اساطین حدیث ایسے مقام پر خاموش رہے۔ دراصل میدان لوگوں کے لیے سرمہ چھم بھیرت ہے جوامام موصوف کی شان جلالت پرحزف گیری ہی کو پرواند محد هیت قرار دیتے ہیں۔

## امام ما لك كي نظر مين امام اعظم كامقام:

اصل بدے کدامام مالک امام اعظم کا غایت درجد اکرام کرتے تھے چنانچ محمد بن اساعیل بن فدیک کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک اور امام اعظم وونوں کو مدینہ میں ویکھا ہے۔ دونوں باہم ہاتھ پکڑے جارے تھے جب دونوں مجد نبوی کے دروازے پر مینچے تو امام مالک ن ادباام اعظم كوآ م كردياام اعظم يركت بوع بسم الله هذا موضع الامان فآمنى من عذابك ونجني من عذاب النار \_(١)

حافظ ابن ابن الى العوام في عبدالعزيز بن محد دراوردي كي حواله سے بتايا بك امام اعظم نے فرمایا ہے کہ میں نے مدینه طیب میں علم پھیلا ہوا دیکھا ہے اگر کوئی سمیٹ سکتا ہے تو بيسرخ وسفيدارُ كاب يعني امام ما لکّ\_(۲)

ظاہر ہے کہ بید بات امام اعظم نے امام مالک کے بارے میں اس وقت کھی ہے جب کہ عمر چودہ پندرہ سال ہے۔اس وقت لامحالہ اما معظمہ کی عمر پچیس سال کی ہوتی ہے گویا سے بات امام اعظم في هواج من فرمائي إاور من بيلي بنا چكا مول كديبي سال امام اعظم ك الفارعلمية كالبهلاسال ب- اورا ہے ہی کتاب کی نوع ۴۹ میں جہاں امام حاکم نے مختلف شہروں کے ان ائمہ ثقات کا تذکرہ کیا ہے جن کی احادیث پر حفظ و ندا کرہ کی حدود میں اعتاد کیا جا سکتا ہے بصرہ کے ائمہ ثقات اور حفاظ حدیث کا بھی ایک طویل تذکرہ کیا ہے اور تقریباً نصف صدے زیادہ حفاظ حدیث کے نام بتائے ہیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔

بھرے میں حضرت ابوموی اشعری ، حضرت عمران بن حصین ، حضرت ابن عبائ ،
اور متعدد صحاب آ کر فروکش ہوئے ان میں سب سے آخری حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ان کے بعد حسن بھری ابن سیرین ابوالعالیہ پھر قادہ ابوب ثابت البنانی بونس بن عون پھر حماد بن سلمہ حماد بن زید اور ان کے تلادہ ہوئے ہیں۔

اس کے بعدامام ذہبی نے لکھا ہے۔

مازال هذا الشان وافر الى راس المائة الثالثة وتناقص جدا الى ان تلاشى۔(١) بھرے میں حدیث کی کثرت کا بی عالم تھا کہ حافظ ذہبی نے جماد بن سلمہ بھری کے تذکرے میں حافظ ابن المدینی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ

كان عند يحيى بن خريس عن حماد عشرة الاف حديث \_(٢)

بھرے میں محدثین کی اس قدر فراوانی تھی کد مندوقت حافظ مسلم بن ابراہیم بھری کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ سوشیو نے سے حدیثیں قلم بند کیس اور دجلہ کا بل جو بھرے سے دس میل ہا تر کرنہیں گیا۔ (۳) ائد مجتدین میں سے امام حسن بھرہ کے رہنے والے ہیں جن کے متعلق امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صاوق سے سنا ہے کہ عراق میں حسن بھری جیسا کوئی نہیں ہے۔ (۴) اور الامام الربانی محمد بن سیرین جوعلم الرویا کے امام ہیں بھرہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ (۴) اور الامام الربانی محمد بن سیرین جوعلم الرویا کے امام ہیں بھرہ کے دہنے والے ہیں اور جن کے پاس امام اعظم نے اپنے ایک خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے اپنے ایک دوست کورواند فرمایا۔ چنا نچے امام ذہبی فرماتے ہیں۔

(1) الاعلان بالتونخ بحواله الامصارة وات الأكار

(٣) تذكرة الحفاظ ترجمه مسلم بن ابراہيم

خود امام مالک امام ابو حنیفہ کا بیحد اکرام کرتے تنے اور اکرام اس لیے نہیں کرتے تنے کہ عمر میں بڑے تنے بلکہ اس لیے نہیں کرتے تنے کہ عمر میں بڑے تنے بلکہ اس لیے کہ امام مالک کو امام اعظم کی فقاجت اور مجتمدانہ شان کا افرار تھا کہ اپنے انکال میں امام اعظم کے کردار کی کا پی کو اپنے لیے فخر محسوں کرتے تنے چنانچے امام لیٹ بن سعد فرماتے ہیں کہ

یں مدینہ یں امام مالک سے ملا ان سے میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ
آپ اپنی چیشانی سے پسینہ پو نچھتے ہیں۔ فرمایا کہ ابوطنیفہ کے سامنے عرق آلود ہو
جاتا ہوں کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ امام لیٹ کہتے ہیں کہ بعدازیں میں امام ابوطنیفہ کے
پاس گیا میں نے ان سے عرض کیا کہ امام مالک کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند
ہام اعظم نے فرمایا کہ میں نے سچاور کھرے جواب میں مالک سے زیادہ تیز
ادر کھر اکوئی نہیں دیکھا۔ (۱)

الغرض امام مالک امام اعظم کے استاد نہیں چنانچہ حافظ جمال الدین المزی نے تہذیب الکمال میں اور امام ذہبی نے اپنی تصانیف میں امام اعظم کے مشائخ میں امام مالک کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بلکہ اس کے برنکس حافظ عبدالقادر قرشی نے الجواہر المضید میں علامہ خوارزمی نے جامع المسنید میں اور حافظ ابن جرنے امام صاحب کے تلاقہ میں شار کیا ہے۔ خوارزمی نے جامع المسنید میں اور حافظ ابن جرنے امام صاحب کے تلاقہ میں شار کیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ حضرت امام شافعی نے عبدالعزیز بن محمد راوردی کے حالہ سے یہ ادر اس سے بھی زیادہ یہ کہ حضرت امام شافعی نے عبدالعزیز بن محمد راوردی کے حالہ سے یہ انگشاف کیا ہے کہ

کان مالک ینظر فی کتب ابی حنیفة وینتفع به (۲) "امام مالک امام اعظم کی کتابول کا مطالعه کرتے اور ان سے استفادہ قرماتے۔"
بھر و:

مشہور اسلامی شہر جو تیسری صدی تک علوم اسلامیہ کا گہوارہ رہا اور وسعت علم کثر ت حدیث اور دوسری خوبیوں کے لحاظ ہے اس کا ایک امتیازی مقام تھا۔ امام حاکم نے معرفیۃ علوم الحدیث میں بھرے کے اندرسکونت اختیار کرنے والے صحابہ کی ایک فہرست دی ہے

(۱) التعليقات: ص١١ الك: ص١٢)

(٢) تذكرة الحفاظارَ جمد حماد بن سلمه

(٣) كتاب الآثار: ص ٢٠٩

346

ابن مسعود خود حضرت عبدالله بن مسعود اور بحواله تلافده ابن عباس خضرت عبدالله بن عباس خضرت عبدالله بن عباس عبس ان جي او گول کي فدکوره بالا تعداد سے امام اعظم نے کوف بھر و کم مدينه بير ۴۹ جدادراس كے بعد علوم حاصل ہے۔ (۱)

349

بھرہ میں جن حفاظ حدیث ہے امام اعظمؓ نے علم حدیث حاصل کیا ہے ان میں ہے کچھ کے نام بیر ہیں۔

# الامام ابوبكرابوب بن الي تميمه السختياني:

علم حدیث کے مشہور امام ہیں۔ امیر المونین فی الحدیث امام شعبہ نے ان کوسید العلماء کہا ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے سے جب ان کے سامنے حضور افور صلی اللہ علیہ وسللم کا کوئی ارشاد گرامی بیان کیا جاتا۔ تو بے اختیار رو پڑتے۔ امام ذہبی نے ان کو الحافظ احدالاعلام لکھا ہے۔ امام اضعت ان کو جہذ العلماء فرماتے ہیں۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ بیس نے بصرہ میں ان جیسا کوئی نہیں و یکھا۔ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ انہوں نے ۱۳۵ جج کے ہیں علم حدیث ہیں جن اسا تذہ کے سامنے انہوں نے زانو کے اوب تہ کیا ہے۔ وہ بڑے برے جلیل القدرائمہ ہیں۔ مثلاً عمرو بن سلمہ القاسم بن محران نافع عطاء عکرمہ عمرو بن و بینار۔

اورجن تلافدہ نے ان سے علمی استفادہ کیا ہے ان میں سے تمادین زید جمادین سلمہ امام اعمش امیر المومنین فی الحدیث امام شعبہ امام مالک اور حضرت امام اعظم خاص طور پر قابل وکر جیں ۔ (۲) امام شعبہ نے ایک باران کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کی او فر مایا حدثی ابوب و کان سید الفقهاء ۔ (۳) ابو یعمر کتے جیں کدایک بارج کو تشریف لے بھے راستہ میں رفقا کے سفر کو بیاس کی خیتوں سے دو چار ہونا پڑا۔ حضرت ابوب نے فر مایا کہ دوستو! کسی سے نہا وعدہ کروسب نے بال کی۔ ہاتھ سے زمین پرگول دائرہ بنایا اور دعاء کے لیے ہاتھ اٹھائے دیکھتی آ تھوں بانی کا چشمہ ابل پڑا۔ خوب بیا جانوروں کو سیراب کیا۔ بعدازیں حضرت ابوب نے اس پر ہاتھ پھیردیاز مین ہموارہ وگئی اور پانی ختم ہوگیا۔ ابوالرق کے کہتے جیں کہ میں نے ابو یعمر نے اس پر ہاتھ کے بھیردیاز میں ہموارہ وگئی اور پانی ختم ہوگیا۔ ابوالرق کے کہتے جیں کہ میں نے ابو یعمر نے ابو یعمر

(۱) اشارات المرام: ص ۲۰ (۲) تذكرة الحفاظ وتبذيب التبذيب (۳) تبذيب الاساء واللغات

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ نے خواب میں ویکھا کہ آپ ہی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی قبر کھوور ہے ہیں۔ کھووکر آپ کی ہڈیوں کو جمع کررہے ہیں اور ان کو جوز
د ہے ہیں۔ آ تکھ کھلی تو آپ بہت گھبرائے آپ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ
بھرہ جاؤ تو امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر دریافت کرنا۔ گئے اور جا کرخواب ک
تعبیر پوچھی آپ نے فرمایا کہ بیخواب دیکھنے والافخص احیاء سنت کا کام کرے گا۔ (۱)
امام اعظم ابوضیفہ طلب علم حدیث کے لیے بھر وتشریف لے گئے ایک بارنہیں بلکہ
ہیں مرتبہ سے زیادہ آپ کو بھرہ جانے کا اتفاق ہوا ہوا وروہاں سال بھر قیام کیا ہے۔ چنانچہ
مافظ عبدالقا در قرشی نے بحوالہ بھی بن شیبان خود امام صاحب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

میں ہیں بارے زیادہ بھرہ گیا ہوں اوراکٹر سال سے زیادہ وہاں قیام بھی کیا ہے۔ (۲)

حضرت اہام اعظمؓ کے اسفار علمیہ میں بھرہ ابتدائی اور آخری منزل ہے جیسا کہ
آپ پہلے حافظ ابن تیمیہ کی زبانی سن چکے جیں کہ اسلامی مملکت میں علوم نبوت کے لیے پانچؓ شہروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کوفہ میں عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگر دُ بھرہ میں عبداللہ بن معودؓ کے شاگر دُ بھرہ میں عبداللہ بن عباسؓ کے شاگر دُ بھرہ میں عبداللہ بن عباسؓ کے شاگر دُ کہ ویدینہ میں فاروق اعظمؓ کے تلایدہ نبوت کے حامل تھے۔ بھرہ میں عبداللہ بن عباسؓ کے علوم کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ خود ابو بکر بھری کا بیان ہے کہ۔

ا بن عباسٌ بصره تشریف لائے تو تمام عرب میں جسم' علم' بیان' جمال اور کمال میں کوئی ان کی مثال نہ تھا۔ (۳)

علامہ کمال الدین البیاضی نے امام اعظمؓ کےعلوم کی سنداوران کےعلمی سفر نامے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

فهو اخذ عن اصحاب عمر عن عمروعن اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود عن ابن مسعود و عن اصحاب ابن عباس عمن يبلغ العدد المذكور بالكوفة والبصرة والحجاز في حجه سنة سنت و تسعين و بعده المام اعظم كعادم كا ماحد بواسط اسحاب عرم حضرت قاروق اعظم اور بواسط اسحاب

(١) مناقب الم للذيبي: ٢١ (٢) الجوابر المضير: ص ٢٦٨ (٣) تذكرة الحفاظ: جاص ٢٨

حديث بين امام اعظم كانمايان مقام:

امام اعظم کی علمی رحلتوں ہے ہیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اہام موصوف. نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کی شیفتگی اور آپ کی حدیثوں کے فراہم کرنے میں محبت اور جانفشانی اس وقت کی جبکہ ابھی تدوین حدیث یعنی تاریخ سنت کی صبح صادق ہی ہوئی تھی اور اس کے لیے کوفۂ کوفہ ہے باہر جو تگ و دو کی ہے اس کا اندازہ امام صاحب کے اسا تذہ ہے ہوسکتا ہے۔

امام اعظم کوفد سے باہر تلاش حدیث کے لیے اس وقت تشریف لے گئے جبکہ پہلے
اپنے گھر کی تمام حدیثیں سمیٹ چکے تھے اور کوفد میں پھیلا ہوا ساراعلمی سرمایہ آپ کی ذات
گرامی میں جمع ہو چکا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن القیم الجوزی نے مشہور محدث یجی بن آ دم کے
حوالے سے لکھا ہے۔

كان نعمان قد جمع حديث بلده كله

اورعلمی سفروں سے فراغت کے بعد بھی بایں وسعت نظر پمیشہ اس بات کے متلاثی رہتے تھے کہ کوفہ میں کوئی نامور محدث آئے تو اس کی محدثانہ معلوبات سے اپنے علم میں اضافہ کریں۔

چنانچدمشہور محدث امام النضر (۱) بن محمد مروزی جو امام عبداللہ بن المبارک کے گہرے دوست جیل فرماتے جیں۔

(1) ان کا پورا نام نصر بن محد کنیت ابوعبدالله ہم و کے رہنے والے جیں ابواسحاق المشیبائی عبدالعزیز بن رفیع العلاء بن المسیب محد بن الممتلد را امام الممش المام مسعر بن کدام امام ابوحنیف یزید بن ابی زیاد اور ابی خباب الکسی کے شاگر د جیں اور مشہور محدث امام اسحاق بن را ہویئہ حسان بن موکی اور علی بن الحسن کے استاد جیں۔ محد بن سعد کہتے جیں کہ نفتر بن محد علم فقہ عقلا ور فضل جی چیش چیش خیصا معبدالله بن المبارک کے مجد بن سعد کہتے جیں کہ نفتر بن محد علم فقہ عقلا ور فضل جی چیش خیش خیش میش میش المساول کے بلند پایہ حافظ محدیث اور امام وقت بھی اہل فاہر کے جملوں سے نہ فی سکے اور بعض محد شین نے محض اختلاف خیال کی بنا پر حدیث اور امام وقت بھی اہل فاہر کے جملوں سے نشریب اور الجواہر المضیہ جی الن کا ترجمہ ہے۔

کی زبانی میہ واقعہ رے میں سنا تھا۔ بھرہ آیاتو حماد بن زید سے بیان کیا۔ حماد کہتے ہیں کہ میرے سے عبدالواحد زیاد نے یمی واقعہ اس طرح بیان کیا۔ (۱)

350

حافظ ابن المدنی فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے ہیں ان کی آٹھ سوحدیثیں ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ امام حماد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے جج کا ارادہ کیا جج کی خاطر رخصت ہونے کے لیے امام ایوب کے پاس گیا آپ نے مجھے بتایا کہ معلوم ہوا ہے کہ امام اعظم بھی جج کو جارہے ہیں تمہاری ان سے ملاقات ہوتو ان سے میراسلام کہنا۔(۲)

علامہ نووی نے تہذیب الاساء واللغات میں لکھا ہے کہ امام ایوب کی علمی جلالت ا امامت طافظ نقابت علمی بہتات 'فہم وفراست اور سیادت پرتمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ امام اعظم ؒ نے ان سے جو حدیثیں سی جیں وہ قاضی ابو یوسف نے کتاب الآ ثار میں اور اصحاب مسانید میں سے حافظ طلحہ بن مجمد اور حافظ ابوعبد اللہ الحسین نے درج کی جیں۔ مثلاً

ابو حنيفة عن ابى بكر ايوب البصرى ان امرأة ثابت بن قيس بن شماس اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت لا يجمعنى و ثابتاً سقف ابدًا فقالت اتختلعين منه بحد يتقة التى اصدقك قالت اجل وزيادة قال صلى الله عليه وسلم امالزيادة فلا واشار الى ثابت فعل (٣)

امام الوب كا تذكره امام حاكم في ان ائمه حديث من كيا ب جن پر حديث كم معاطع من مجروسه كيا جاسكتا بـ (٣)

مجھے تفصیل میں جانا مقصور نہیں ہے۔ صرف میہ دکھانا جا ہتا ہون کہ امام اعظم کی علمی طلبگاریوں کے وقت ان شہروں کی رونق کا کیا حال تھا۔

امام ابوب کے علاوہ بھرو کے جن محدثین سے امام اعظم نے علم حدیث حاصل کیا ہے ان کے نام یہ جیں۔ بہتر بن حکیم مجر بن عبدللد المزنی عطاء بن عجلان قیادہ بن وعامہ مبارک بن فضالہ میزید بن انی زید محمد بن الزبیر شداد بن عبدالرحمٰن ابوسفیان طریف بن سفیان نصر بن سعد میزید بن البی حبیب۔

(۱) تبذيب الاساء واللغات (۱)

(٣) الانقاء: ص ١٢٥) الانقاء: ص ١٢٥)

امام اعظمتم اورعلم الحديث

حديث بين امام اعظم كانمايان مقام

میں میہ بھی بتایا کہ ایک بار کوفہ میں محدث آئے تو امام ابو حذیفہ اپ اصحاب سے فرمانے گے دیکھوتو ان کے پاس حدیث میں کوئی ایس چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ عبدالعزیز فرماتے ہیں دوبارہ ایک اور محدث ہمارے پاس آئے آپ نے کھرانے اصحاب سے بہی فرمایا۔(۱)

حافظ ابن ابی العوام قاضی مصرف امام ابو بوسف کے حوالہ سے امام اعظم کی وستورید کا ضابطہ یہ بتایا ہے کہ

امام اعظم کے سامنے جب کوئی بھی مسئلہ در پیش آتا تو اپنے اصحاب سے سب سے پہلے بی فرماتے بتاؤ اس موضوع پراحادیث وآثار کیا کہتی ہیں۔(۲)

ان تصریحات ہے ایک معمولی فہم کا آ دی بھی ہے بچھ سکتا ہے کہ امام اعظم نہ صرف صدیث کے وافر سرما ہے اور تاریخ السنة کے عظیم الشان و خیرے کے مالک تھے بلکہ مقام اجتہاد ، پر فائز ہونے اور باوجود تمام علمی پنہائیوں کے آپ ارشادات کے جو یا رہتے تھے۔ اور اپنے اسحاب کو ہر نو وارد محد شے کے علوم سے خوشہ چینی کی ہدایت فرماتے تھے اور اس دعوے کے ساتھ فرماتے کہ دیکھوشا بدان کے پاس کوئی الی صدیث ہوجو ہمیں معلوم نہ ہو۔ اس سے اس طلب وجبتو کا انداز ہ کر سکتے ہیں۔ جو قدرت کی بخشائشوں نے امام صاحب میں ود بعت فرمائی محلی وجبتو کا انداز ہ کر سکتے ہیں۔ جو قدرت کی بخشائشوں نے امام صاحب میں ود بعت فرمائی تعلق احکام وفقہ اور اجتہاد سے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ چنا نچ مشہور مؤرخ خطیب بغدادی حافظ امرائیل بن یونس کے حوالہ سے رقمطراز ہیں۔ حافظ امرائیل بن یونس کے حوالہ سے رقمطراز ہیں۔

نعم الرجل نعمان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه\_(٣)

گویا وقت کے حفاظ حدیث اس محاطے میں امام اعظم سے علمی جلال کا لوہا مائے سے اور سرف اسرائیل بن یونس ہی نہیں بلکہ یگانے اور بیگانے امام صاحب کے بارے میں بہی تاثر رکھتے تھے حافظ محمد بن یوسف الصالح شافعی مؤلف السیر قالکبری اپنی مشہور کیا بعقود الجمان میں رقمطراز ہیں۔

(۱) صدرالائمه کی: ج اص ۸۲ (۲) تانیب: ص۱۵۲ (۳) تاریخ بغداد ترجمه امام اعظم ا

لم ار رجلاً الزم للاثر من ابى حنيفة قدم علينا يحيى بن سعيد و هشام بن عروة و سعيد بن ابى عروبة فقال لنا ابو حنيفة انظر وا اتجدون عند هؤلاء شيئًا نسمعه.

بیں نے امام ابو صنیف ہے زیادہ حدیث ہے وابستہ کوئی نہیں ویکھا ہے ایک بار کوفہ
میں کیجی بن سعید ہشام بن عروہ اور سعید بن عروبہ تشریف لائے تو ہم ہے امام
صاحب نے فرمایا دیکھوان حضرات کے پاس کوئی حدیث الی ہے جوہم شیں۔(۱)
اس کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے کہ اگر چہ مستقل طور پر آپ ہمکیل حدیث بھرہ کہ مدید اور کوفہ کے اسا تذہ ہے کر چکے تھے اور بھیل کے بعد مند درس پر جلوہ افر دز ہوئے تھے لیکن گاہ گاہ دوسرے شیوخ حدیث ہے بھی استفادہ اس خیال ہے کرتے تھے کہ ممکن ہے ان کے علمی سرمایہ میں کوئی چیز الی ہو جوہمیں معلوم نہ ہوامام العفر بن مجمد نے جو تام بتائے ہیں ان کے علمی سرمایہ میں کوئی چیز الی ہو جوہمیں معلوم نہ ہوامام العفر بن مجمد نے جو تام بتائے ہیں روایت اور جمع حدیث میں ممالک اسلامیہ کے اندر شہرت علمی کے مدارج طے کر چکے تھے۔اس روایت اور جمع حدیث میں ممالک اسلامیہ کے اندر شہرت علمی کے مدارج طے کر چکے تھے۔اس کا سیح اندازہ حافظ عبدالعزیز بن الی رزمہ کے اس بیان ہے بھی ہوتا ہے جو حافظ (۲) حارثی کے داؤ د بن الی العوام کے حوالہ نے قبل کیا ہے۔

عبدالعزيز بن ابي رزمه نے ايک بارامام ابوصيفہ سے علم کا تذکرہ چھيٹرااورای سلسلے

(۱) الجواہر الملفئية للحافظ عبدالقادر القرشى: ج عن ۱۸۲ (۲) پورانام ابوعبداللہ حارثى بخارى ہے فقہ كى تخصيل آپ نے امام ابوحفص صغیرے كى تھى اور انہوں نے اپنے والد ماجدامام ابوحفص كبيرے جو امام محد كے شام ديث كے ليے آپ نے خراسان عراق اور تجازے مختلف شہروں كاسفر كيا تھا اور بہت سے شيوخ سے اس فن كى تخصيل كى تھى ۔ حافظ سمعانی نے كتاب الانساب بيس لکھا ہے كہ خراسان عراق اور حجاز گئے اور اساتذہ سے علم حاصل كيا۔ حافظ ليكی فرماتے ہيں كہ استاد كے لقب سے مشہور ہيں اور علم حديث بي معرفت كے مالك ہيں ۔ سمعانی نے مكومن الحديث لکھا ہے ۔ حافظ ذہبی مشہور ہيں اور علم حديث بي معرفت كے مالك ہيں ۔ سمعانی نے مكومن الحديث لکھا ہے ۔ حافظ ذہبی علم عصر ان كا ذكر شاندار لفظوں بيں كيا ہے ماواء النہر كے عالم محدث امام علامہ ابومجہ عبداللہ جو الاستاذ كے لقب ہے مشہور ہيں ۔ ان كی تاریخ وفات جہ سے ہے۔

النظر بیادی النظر بیا ایک مبالغہ آمیز وعویٰ ہے لیکن دو سے عدد مراد نہیں ہے بلکہ مقصود بید ہے کہ سب کا اتفاق مشکل ہے اور بیا ایہ جیسے ہم اردو میں ہوتے ہیں کہ اس مسئلہ پر بھی دورا کیں نہیں ہوئی ہیں۔ یہاں دو سے عدد مراد نہیں اختلاف کی نفی ہے۔ تضعیف و تو ثیق کے اجتہادی ہونے کی وجہ سے حافظ ذہبی نے اس فن میں لب کشائی کرنے والوں کی ایک سے زیادہ قسمیں قرار دی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک قتم ان لوگوں کی ہے جو تخ ت میں مقتدد ہیں گر تو ثیق میں معتدل ہیں۔ ایک دو خلطیوں سے چٹم ہوٹی کرتے ہیں بیلوگ جب کی شخص کی تو ثیق کریں تو دیکھنا چاہیے کہ اس کو ثیق میں معتدل ہیں۔ ایک دو خلطیوں سے چٹم ہوٹی کرتے ہیں بیلوگ جب کی شخص کی تو ثیق محاملہ میں ان کا کوئی ہمنوا ہے اگر ہے اور اگر کمی کی تضعیف کریں تو دیکھنا چاہیے کہ اس معاملہ میں ان کا کوئی ہمنوا ہے اگر ہے اور اٹل فن میں ہے گئی نے اس کو تو ثیق نہ کی ہوتو ہی مواف ہیں ان کا کوئی ہمنوا ہے اگر ہے اور اٹل فن میں ہے گئی ایسے خوص کے بارے میں جرح مہم موافلہ میں ان کا کوئی جنوا راگر کمی نے تو ٹیش کی ہے تو گھرا سے شخص کے بارے میں جرح مہم موافلہ میں ان کی جائے۔ (۱) اور اس بنا پر حافظ سخاوی نے امام نسائی کا بیزریں فیصلہ نقل کیا ہے۔ بہرگرز قبول نہ کی جائے۔ (۱) اور اس بنا پر حافظ سخاوی نے امام نسائی کا بیزریں فیصلہ نقل کیا ہے۔

لایتوک حدیث الوجل حتی یجتمع الجمیع علیٰ تو که۔(۲)

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تضعیف و تو ثیق اگر منصوص نہیں بلکہ اجتہادی ہیں تو اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے اور جب امام اعظم کے متعلق محد ثین نے تصریح کی ہے کہ آپ فن جرح و تعدیل کے امام ہیں جیسا کہ آپ آئدہ اوراق میں پڑھیں گے۔ تو یہ کہنا کہاں تک درست ہوسکتا ہے کہ امام اعظم کا علم حدیث میں پایہ اس لیے کم ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیثوں میں پچھراوی ضعیف بھی ہیں۔ یہ تو فکر و نظر کا اختلاف ہے ایک فحض ایک محدث کی نظر حدیث میں اگر خوص ایک محدث کی نظر میں اگر جرح و تعدیل کا سارا و فتر میں اگر جرح و تعدیل کا سارا و فتر موجود ہے اے تنگھا لئے اور د کھے لیج کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے کیے موجود ہے اے تنگھا لئے اور د کھے لیج کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے کیے موجود ہے اے تنگھا لئے اور د کھے لیج کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے کیے موجود ہے اے تنگھا لئے اور د کھے لیج کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے کیے موجود ہے اے تنگھا لئے اور د کھے لیج کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے کیے موجود ہے اے تنگھا لئے اور د کھے لیج کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے کیے موجود ہے اے تنگھا لئے اور د کھے تیج کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے کیے موجود ہے اے تی تنگھا لئے اور د کھے تھے کہ راویوں کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کیے گیے گیے گیں۔

· ۵ عافظ محد بن ابراجيم الوزير فرمات بين كه:

امام اعظم کا فدہب سے کرروایت مجبول قابل پذیرائی ہاور سے صرف امام اعظم کا نہیں بلکداور بھی بہت سے اکا برکا بھی مسلک ہے۔ (٣)

(1) فتح المغيث: ص ١٨٢ (٢) الرفع والكمل: ص ٣٣ (٣) الروش الباسم: ج اص ١٥٨

امام ابوطنیفد کبار حفاظ اور نامورول میں سے تصافر آپ کی علمی توجد کا مرکز حدیث ند ہوتی توسائل فتبید کا استنباط ہی ممکن ند قلد(۱)

یہاں تفصیل کا موقعہ نہیں ہے۔آئے محدہ اور اق میں سے بات آپ کے سامنے کھل کر گی۔

مجہول اورضعیف راویوں سے روایت:

شاید آپ بیخلش محسول کریں کہ امام اعظم نے جن سے روایات کی ہیں ان میں کچھ مجبول ہیں اور پچھ ایسے ہیں جن کی بعد میں آنے والے محد ثین نے تضعیف کی ہے۔اسے بنیاد بنا کر کہنے والوں نے مختلف باتیں بنائی ہیں۔

. آئے ہے بہت پہلے شیعی حلقوں کی جانب سے بیآ واز اٹھائی گئی کہ چونکہ امام اعظم ضعیف راویوں سے روایت کرتے ہیں اس لیے ان کی ذات گرامی حدیث و روایت کے بازار میں کوئی معیاری حیثیت کی مالک نہیں ہے اور بیامام موصوف کی قلت حدیث کی دلیل ہے۔ خودان کے الفاظ بہ ہیں:

امام للحديث فلانه كان يروى عن المضعفين وما ذالك الا لقةعلمه بالحديث\_(٢)

چونکہ یہ دعویٰ جس بنیاو پر کیا عمیا ہے وہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے اس لیے میں پہلے اس فریب کا دامن چاک کر کے ناظر میں کواصل حقیقت ہے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔

اصل سے ہے کہ راویوں کی تضعیف وتو ثیق ایک اجتہادی چیز ہے۔ ایک شخص ایک کی رائے میں شخص ایک کی رائے میں شخص ایک کی رائے میں ضعیف ہے اور وہی دوسرے کے خیال میں ثقد ہے۔ ای بنا پر حافظ سخاوی نے حافظ وہی کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے۔

اس فن کے علاء میں دو کا مجھی کسی ایک ضعیف کے ثقنہ ہونے پریا ایک ثقنہ کے ضعیف ہونے پراتفاق نہیں ہوا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) تانيب: ص ١٥١ (٢) الروش الباسم: ج اص ١٥٨ (٣) الاعلان بالتونيخ: ١٢٧

اضافہ کر دی ہیں۔ایک مجبول کی طلب علم میں شہرت اور دوسرے اہل علم میں سے دو کا اس سے روایت کرتا۔ حافظ جلال الدین السوطی نے خطیب اور ابن الصلاح کے اختلاف کا تذکرہ کر کے خطیب کی ہم نوائی کی ہے اور ابن الصلاح کی بات کو سے کہد کر بے وقار کر دیا ہے کہ جن حضرات کواہن الصلاح نے مثالاً پیش کیا ہے وہ صحابہ ہیں اور صحابہ کی عدالت اتفاقی ہے۔علامہ نووی بھی السیوطی کے ہم زبان ہیں۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کے سیوطی اور نووی نے جس تاریر انگلی رکھی ہے بینی سے کہ صحابہ ہیں اور صحابہ کی عدالت مسلم ہے۔ میہ خود ایک مستقل مسئلہ ہے کہ کیا صحبت کے ثبوت کے لیے صرف ایک کا روایت کرنا کافی ہے یا اس کے لیے ضروری ہے کہ روایت کرنے والے دو ہوں۔ اس سے ہث کر پھر بھی بات اپنی جگدرہتی ہے یعنی اگر غیر سحانی ے روایت کرنے والا ایک ہوتو پھر بھی راوی معروف یا مجبول سیج بخاری میں خود غیر صحابہ کی

الی بے شارمثالیں ہیں جن سے روایت کرنے والے ایک ہیں۔ اگر خطیب ہی کی بات سجیح ہوتو پھر بھی بخاری وسلم جیسی شخصیتیں بھی اس سے محفوظ نہیں۔ حافظ عسقلانی نے اصل اعتراض کی طرف توجہ نہیں فرمائی صرف عراقی کی مثالوں کی توجيه كركے خاموش ہو گئے۔

مجبول کی دو قسمیں:

دراصل مجہول کی دوقتمیں ہیں مجہول انعین اور مجہول الوصف \_

مجہول الوصف دوطرح کا ہوتا ہے۔

ا یک وہ جو ظاہر و باطن میں مجبول العدالتہ ہو۔ دوسرے وہ جو باطن میں مجبول اور ظاہر میں معروف ہو۔ ان میں ہرایک کا حکم الگ الگ ہے۔

حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں ..... مجبول محدثین کے یہاں چندقسموں پر

مجبول العدالته ظاہراً و باطنا .... اس كى روايت جمامير محدثين كے نزويك نا قابل قبول ہے۔ دوسرا وہ جو باطن میں مجبول العدالتہ ہو مگر ظاہر میں معروف ہوای کا نام محدثین کی زبان میں مستور ہے۔اس کی روایت قابل قبول ہے۔امام سلیم رازی کی بھی یہی رائے ہےاور علم اسناد وروایت میں مجہول کا مسئلہ:

مجہول کا مسئلہ علم اسناد و روایت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کی خاطر ذرائ تفصیل پیش کرتے ہیں۔ مجہول کی تعریف خطیب بغدادی نے میک ہے کہ

محدثین کی زبان میں مجہول وہ مخص ہے جوعلمی طلبگاریوں میں کوئی شہرت ندر کھتا ہوا جس سے اہل علم روشناس نہ ہول اور اس کی حدیث صرف ایک آ دھ راوی کی وساطت ے آئی ہو۔ اگر ایک کی جگداس سے روایت کرنے والے دو ہوں تو جہالت تو تحتم ہو جائے گی محرعدالت ثابت نہ ہوگی۔(۱)

علم اسناد وروایت میں مجہول کا مسئلہ

حافظ ابن الصلاح نے خطیب کی اس تعریف پر اعتراض کیا ہے کہ اگر مجہول وہی ہے جس سے روایت کرنے والا ایک آ دھ راوی ہوتو پھر سی بخاری میں ایک سے زیادہ الی حدیثیں ہیں جن کا راوی ایک کے سوا کوئی نہیں ہے مثلاً مرداس اسلمی کدان ہے قیس بن حازم کے سوا کوئی اور راوی شبیں ہے۔مسلم میں بھی الی بے شار حدیثیں ہیں کہ ایک کے علاوہ ان کا راوی کوئی نہیں ۔ سیحین کے مؤلفین کا بیطرز عمل بنا رہا ہے کہ اگر ایک بھی روایت کنندہ ہوتو مجهول مجهول نبيس ربتايه

حافظ محمد بن ابرائيم الوزير نے خطيب كى تعريف پرسياعتراض كيا ہے كەمحدثين نے راوی کی ذات اور اس کی عدالت کے بارے میں نہم کی شرط نگائی اور نہ وہ بیضروری قرار دیتے ہیں کہ عدالت کو بتانے والوں کی تعداد درجہ توائر کو پیچی ہوئی ہو۔ اگر وہ ایسی کوئی شرط لگاتے تو دلائل ان کا قطعاً ساتھ نہ دیتے اور بیشرط بے دلیل ہوتی۔ کیونکہ خبر واحدظنی ہوتی ہے ادر طبقات میں علمی مقدمات کی شرطیں بے سود اور بے کل ہیں۔ قوت دلیل کی روح تو یہی ہے کداگراس سے ایک بھی روایت کرے اور وہ اس کی توثیق کر دے تو راوی ہے جہالت کا وھبہ ہث جائے گا اور بیجمی اعتراض کیا ہے کہ خطیب نے مجبول کی تعریف میں دو چیزیں بلا دلیل

اختلاف عصروزمان

حافظ ابن تیمید نے عدالت کو پھی اختلاف عصر و زمان کا مسئلہ قرار دیا ہے جبیہا کہ الجزائري نے ان عال كيا ہے۔ان كا پہلافقرہ بى يہ ہے۔

العدل في كل زمان ومكان و قوم بحسبه\_

الغرض بيموضوع براطويل الذيل ب- يجه بواتني بات اتفاق ب كرراوي ك لیے عدالت شرط ہے اور کفر مالع روایت ہے۔ کلام صرف اس میں ہے کہ جن کی عدالت کاعلم شہواس میں فیصلہ کن بات یمی ہے کہ اگر راوی اس دور ہے تعلق رکھتا ہوجس میں عدالت غالب ہوتو اس کی روایت قابل اعتاد ہوگی فخر الاسلام لکھتے ہیں۔

لان العدالة اصل في ذالكمالزمان \_(١)

المام اعظم کا زمانه عدالت کا زمانه ب\_ حافظ محد بن ابرہیم الوز بر فرماتے

یدایک بے غبار حقیقت ہے کدر ماندام اعظم میں راویوں پر عدالت غالب تھی اور اس كى شبادت جناب رسول الله صلى الله عليم وسلم كاس ارشاد على ب- حيسر القسرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم\_(٢)

امام اعظم كى ضعفاء يروايت ان كى تعديل ب:

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام احمد کواگر کسی مسئلہ پر حدیث سیجے نہ ملتی تھی تو ضعیف بی بر عمل کرتے تھے اور اپنے مند میں بھی اس متم کی صدیثیں روایت گرتے ہیں۔ امام موصوف کا به طرزعمل حدیث سے ناوا تفیت کل بنا پر تہیں بلکہ غایت آحقیاط کی وجہ سے ہے۔ حافظ ابن مندہ فرماتے ہیں کدامام ابو واؤوکو جسب کھی موضوع برکوئی سیح حدیث نہ ملی تو ضعیف راو بول سے روایت لیتے ہیں (الروش الباسم) ان محدثین کا بدطرز عمل اس بات کی تھلی شباوت ہے کہ ضعیف راويوں ے روايت ليناعلم حديث ے ناواقف ہوئے كي تيس بلك فن كار بوئے كي غلامت ب جس حدیث کو بیا کابر روایت کرتے ہیں جن کے راویوں کوضعیف کیا جاتا ہے۔ بیراوی کذاب اور فاست نبیس ہیں اور ندان کی روایات کا درجہ باطل موضوع ساقط اور متروک کا ہے۔

> (١) الروض الباسم: جاص ١٩٢ (٢) مقدمة فتح الباري

حدیث کے مشہور مولفین کا راویوں کے بارے میں ای رائے پر عمل بھی ہے۔ حافظ جلال الدين السيوطي فرماتے بيں كه اگر راوي خاہراً و باطنا مجبول العدالة جوتو جمہور كے نز ديك اس كى روایت نا قابل قبول ہے تگر محدثین ہی کی ایک جماعت اسے قبول کر لیتی ہے۔ روایت مستور كچے محدثين كے يہاں قابل قبول إبن السلاح في اى كواپنايا إ اے اور نووى في شرح المبذب مين اي كي سيح كي بـ

جمال الدین رسنوی فرماتے ہیں جب کی مخص کے بارے میں بلوغ اور اسلام کا علم ہو جائے ادراس کی عدالت کا پتہ نہ ہوتو اس کی روایت قابل اعتاد نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں اور امام ابو حذیفہ کا فیصلہ ہے کہ ایسے مخص کی روایت قابل پذیرائی ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ اپنے فتق میں معروف ندہو کیونکہ معرف الفتق بالاجماع مردود ہے۔

ابن السبكي نے جمع الجوامع ميں لكھا ہے كەمستوركى روايت امام ابوصنيف كے نزد كي قابل قبول ہے اور دوسرے محدثین کا خیال اس کے برعس ہے۔

صاحب فوائح الرحموت فرماتے ہیں کہ مستور کی روایت جمہور کے نزویک قابل قبول نہیں ہے۔لیکن امام ابو حذیفہ نے غیرظا ہر روایت میں اس کو قبول کیا ہے یہی ابن خلکان کا مختار ہے۔

## اختلاف عصروز مان:

اگرچہ جماری رائے میں بید مئلہ اختلاف عصر و زمان سے تعلق رکھتا ہے جن کے ز مانے میں معاشرے میں عدالت غالب ہے وہ مستور کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر نے امام اعظم کے دور کے بارے میں لکھا ہے۔

والاشك ان الغالب على حملة العلم البنوي في ذالك الزمان العدالة\_

اى ليے موصوف نے العصوام الروض الباسم اور تنقیح الانظار میں اور امير بن اساعیل بمانی نے توضیح الا فکار میں اے پوری وضاحت اور دلائل سے ثابت کیا ہے مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ند بھولنا جا ہے کہ اس مسلد کی اساس یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عدل اصل ب یافتق؟ اور اگر عدل بی اصل ہے تو پھر عدالت کا کیا ہے؟ ایک اور راوی اسید بن الحمال ہیں۔ ان سے امام بخاری نے کتاب الرقاق میں ایک حدیث روایت کی ہے مگران کا حال میہ ہے کہ نسائی متروک کہتے ہیں۔ یجیٰ بن معین نے ان يرجيوني حديثين بنانے كى تبهت لكائى بـ حافظ ابن حبان كا دعوى ب كه بدند صرف منا كيرلاتا ہے بلكه احاديث كى چورى بھى كرتا ہے جى كدمقدمه ميں حافظ ابن حجرعسقلانى نے صاف لکھ دیا ہے کہ

لم ار لاحد توثيقاً ـ (١)

اورامام مسلم این سیح میں لیٹ بن سلیم جیے ضعیف رادیوں سے حدیث لائے ہیں۔ اس بنیاد بر کیا کوئی عقل مندامام بخاری اورامام سلم کوعلم حدیث سے بے بہرہ اور نا آشنائے فن كهسكتا بي تبين برگزنبين \_انصاف .....انصاف

ذرا معاملے کے اس پہلو پر بھی غور فرمائے کہ امام اعظمؓ کے یہاں قرآن کے بعد اصل چیز سنت ہے اور مسائل کے اثبات کے لیے وہ سنت ہی کو استعال کرتے ہیں۔ اور سنت ہی کووہ احادیث کی صحت کا معیار قرار دیتے ہیں اور جوحدیث سنت کے خلاف ہواہے وہ شاذ قرار دیتے ہیں چنانچے امام ابو یوسف ایک مقام پراس معیار کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں۔

احادیث میں بہتات ہورہی ہے اور ایکی روایات نمایاں ہورہی ہیں جو نہ معروف میں نہان کوفقہاء جانتے ہیں اور نہ وہ قرآن وسنت کے موافق ہیں اس لیے الی شاذ روایات سے چی کررہواوران حدیثوں کواپناؤ جن کی پشت پر جماعتی عمل کی تائید ہوجوفقہاء کے بہال معروف ہول اور جو کتاب وسنت کے موافق ہول۔(٢)

ضعیف روایات کا درجه شوامداور توابع کا ہے:

اگر ایک مئلدامام اعظم کے یہاں سنت سے اس دور میں ثابت ہے جب کدامام ذہبی کی تصریح کے مطابق السنن مشہورة والبدع مکویة يستنیں معاشرے ميں عام ہي تو پھران احادیث کی حیثیت امام اعظم کے یہاں صرف توالع اور شواہد کی ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر

(٢) مقدمة فتح الباري

(١) الروض الباسم: ين اص ١٩٢

مال نہ ہویا روایت کے رفع یا اساد میں اضطراب ہو۔ یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں علاء کے خیالات مختلف ہیں۔ اس میں تضعیف کا مدار راوی کا حافظ ہے اس لیے امام اعظم کا ضعفاء سے روایت لینافن نا آشنائی نہیں بلکہ فن کار ہونے کی دلیل ہے۔ بات آئندہ اوراق میں تفصیل ے آئے گی کدامام اعظم صرف فقہ وحدیث کے امام نبیس بلک امام الجرح والتحدیل بھی ہیں۔اس لیے جن راوبوں سے امام اعظم روایت کرتے ہیں بیان راویوں کی تعدیل ہے بعدیش آنے والے لوگوں نے اگر امام موصوف ہے اسے علم کی بنا پران راویوں کے بارے میں جرح کر کے اختلاف کیا ہے تو سے ایک کوئی وزنی بات نہیں

ہے جس کو حدیث سے ناوا قفیت کی بنیا وقر ار دیا جائے۔ حافظ محمد بن ابرا ہیم الوزیر نے اسے ذرا کھول کر سمجھایا ہے۔

جن راویوں سے امام اعظم نے روایات لی جی اور ان میں سے جن کی تضعیف کی من جان كاضعف اختلافي جاوران كے بارے ميں امام اعظم كا مسلك يد ب ك يهضعف نيس بين اس لي ان سے روايت من كوئى قباحت نيس اور اس معاملے میں امام اعظم منفر دنہیں ہیں دوسرے محدثین کا بھی طرز عمل کچھ ایسا ہی ہے اور تو اور امام بخاری اوارمسلم بھی اس سے متعلی تہیں ہیں۔ امام احمد کی حدیث میں جلالت شان سے کون واقف نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ ضعیف راویوں ے صدیثیں روایت کرتے ہیں۔(۱)

بلكه خودامام بخاري بھى ايسے حضرات سے روايت كرتے ہيں جن كى توثيق وتضعيف خود ائمہ حدیث کے نزدیک اختلافی ہے۔ حسن بن ممارہ کے حوالہ سے سیح بخاری کی کتاب المناقب ميں حديث موجود ب-حالاتك بتائے والوں نے بتايا بك: اطبقوا علىٰ تركه(٢)

امام اعظم منے ضعفاء سے جوروایات لی ہیں ان کا ورجہ شوابداور متابعات کا ہے ورنہ النس مسئلة قرآني عموم سنت يا قياس عابت ب- ابت شده مسائل كے ليے ان روایات کوبطور شواہد چیش فرمایا ہے۔ یہی طرز عمل امام مالک کا بھی ہے۔ چنانچہ امام موصوف نے عبدالكريم بن الى الحارق البصرى كى روايت سے استدلال كيا ب- حافظ ابن عبدالبرتمهيد من رقمطراز بين كه عبدالكريم كا مجروح بونا اتفاقى ب-ایے ہی امام شعبہ نے باوجود جلالت قدر کے ابان بن ابی عیاش سے روایت کی ہے حالانکدموصوف نے خود ابان کی پوزیش سے بیان کی ہے کد ابان کی روایت کے مقابلے میں مجھے گدھے کا پیشاب بی لینا گوارا ہے۔امام سفیان توری نے بعض لوگول کے بارے میں مید فیصلہ کیا تھا کدان سے روایت ند کی جائے اور جب ان ے یو چھا گیا کہ آپ تو ان ے روایت لیتے ہیں۔ قرمایا میں ان بی احادیث کی ان سے روایت کرتا ہوں جن سے میں خود واقف ہوں۔ امام مسلم کی سیجے کو اٹھا کر و یکھنے وہ گاہ گاہ علواسناد کی خاطر سیح سند کو چھوڑ کرضعیف سندے روایت لیتے ہیں بیال بات کا کھلا ثبوت ہے کہ علم حدیث کے فن کاروں کا ضعفاء سے روایت لینا ناآشنائ فن ہونے کی نہیں بلکہ امام فن ہونے کی علامت ہے۔(١)

مطلب میہ ہے کہ جولوگ اس بنیاد پرامام اعظم کو نا آشنائے فن قرار دیتے ہیں۔ وہ خود علم حدیث کی گیرائیوں سے ناآ شنا ہیں اگر ان کوفتی واقفیت ہوتی تو ان کی زبان قلم پر ایسی غیر ذمدداراندبات بركز ندآتى - يبال بحى حافظ محد بن ابرائيم الوزير ي بات فرما كے بيں -

امام اعظم اس فن كم مشهور حفاظ مين سے تصرف اتى بات ب كدعم رسيده ہونے کے بعد آپ کے حافظ میں پہلے جیسی قوت نہتی اور آخر عربی حافظ میں قوت ندر بنا صرف امام اعظم کی خصوصیت نبیل ہے اس میں دوسرے اسمیہ بھی امام .اعظمؒ کےشریک ہیں بیے نہ کوئی عیب ہے اور نہان کی شان اجتہا و اور محدثا نہ مقام پر كوئى حرف ہے۔امام الحن البصري ابوقلاب ابوالعاليد اور امام عطاء كے مقابلے ميں

سعیدین المسیب محمد بن سیرین اورابراہیم مخفی کی حدیثیں زیادہ سیج ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نبیں ہے کہ ان کے سوا اورول کاعلم مخدوش ہے امام اعظم کی احادیث پر جن محدثین نے کلام کیا ہے اس کا منشاء بھی قوت حفظ ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ بیہ ان کے علم حدیث اور اجتہاد برحرف گیری ہے۔ زیادہ سے زیادہ بید کہا جا سکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے مقابلے میں فلال کا حافظہ تیز ہے۔(۱) کیکن صرف حافظہ کی قوت ندسر ماید فضیلت ہے اور نه ملمی تفوق و برتری کی نشانی ہے آخر صحابہ میں ابو ہریرہ سے زیادہ حافظہ حدیث کون ہو گا کیکن صحابہ میں اعلم' افقہ اور افضل حضرت ابو ہر ہے اُن تھے۔(۲)

حافظ برحافظ ابن القيم نے الوابل الصيب ميں ايك مفيد اور كار آ مدنفيحت لكهي ب-فرماتے ہیں:

حضرت ابن عباسٌ اور حضرت ابو جريرة كا باجم فناوي بين كيا مقابله حضرت ابوجريرة بي شك حافظ حديث إن اورتمام امت يل على الاطلاق حافظ بين حديث كوجيه سنا بیان کردیاان کی ساری تک و دو کا مرکز صرف حفظ روایات تھا۔ برحلا ف حضرت ابن عباس کے کدان کی تمام تر ہمت تفقد اور استنباط مسائل پر مرکوز تھی۔ (۳)

(۱) واضح رہے کہ حافظ بن ابراہیم الوزیر کے اس قلر کی بنیاد کہ عمر رسیدہ ہونے پر حافظہ میں پہلے جیسی قوت نہ رہی تھی اس پر ہے کہ موصوف کی تحقیق میں امام اعظم نے نوے سال سے زیادہ عمر پائی ہے چنانچه لکھتے ہیں وقد جاوز العسعين في العمر شايد حافظ صاحب موصوف امام اعظم كي ولا دت ابن زداد كي روایت کے مطابق الدو مانے ہیں سمعانی نے انساب میں وعدد لکھا ہے ابن حبان کی کتاب الجرح والتعديل اور ابوالقاسم سمنانی كے روضته الصفاء ميں بھى يہى تاريخ ولادت ہے بلاريپ ولاوت اگر الاجاوروفات وهاج باتو عمراو بسال ہوتی ہے بعض محققین کے نزدیک راج یہی ہے۔

(٢) الروش الباسم: جاص ١٦٩

<sup>(</sup>٣) ابوایل الصیب:ص ۲۸

امام اعظم اورعلم الحديث 365

آب بیان کر جیران ہوں گے کہ امام ابوزرعہ اور امام ابوحاتم نے تاریخ ورجال کے سلط میں امام بخاری کی بہت ی غلطیاں نکالی ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن ابی حاتم نے امام بخاری عے تاریخی اوبام پرایک منتقل کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام "کتاب خطاء ابخاری" ہے اس س این این الی حاتم نے ان دونوں حضرات سے بیشتر استفادہ کیا ہے۔ حافظ زین الدین عراقی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

### جميع فيه اوهامه في التاريخ

علامه سخاوی فرماتے ہیں۔

لابن ابي حاتم جزء كبير عندي انتقد فيه على البخاري\_(١) خطيب بغدادي لكصة بي-

قمدجمع عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي الاوهام التي اخذ ابو زرعة في كتاب مفرد\_(٢)

وجدید ہے کدامام بخاری نے اپنی کتاب بالکل نوعمری میں مرتب کی تھی جب کدامام موصوف کی عمر صرف امخارہ سال بھی اس لیے اس میں بہت می غلطیاں رو کئی ہیں۔علاوہ ازیں بہت سے نام امام موصوف کو ایسے نوشتوں سے نقل کرنے پڑے کہ جن پر نہ نقطے گئے ہوئے تھے۔ اور ندان کو ضبط کیا گیا تھا۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے ابوعلی صالح بن محمد کے بارے میں

ایک بار ابو زرعدرازی نے ان سے فرمایا کداے ابوعلی! اساء الرجال پر محد بن اساعیل بخاری کی کتاب میری نظرے گذری اس میں تو برے غلطیاں ہیں میں نے ان عوض کیا مصیب یہ ہے کدان کے پاس بخارا کا جب کوئی محض عراق ے ہو کرآتا تھا میاس کی کتاب لے کرو مکھتے تھے۔اہل بخارا کی عادت ہے کدندتو وہ اساء کو صبط کرتے ہیں اور نہ ان پر نقطے لگاتے ہیں۔ لبذا جب ان کی نظرے کوئی ایسانام گذرتا کہ جس سے مید پہلے واقف شہوتے اور شان کی اپنی کمابول میں موجود

(١) الاعلان بالتوسع: ص ١١٠

اور بیا بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ جبر الامتداور تر جمان ہیں گران کی ساری ان حدیثوں کی تعداد جن میں دید وشنید کی تصریح ہے شاید میں سے زیادہ نہ ہولیکن حدیث وقر آن سے ان کے فقہ واشنباط کا حال ہیہ ہے کہ ان کے علم وفقہ ہے دنیا مجر پور ہے۔ حافظ ابن حزم نے دعویٰ کیا ہے۔

جمعت فتاواه في سبعة اسفار كبار (١)

حالاتكه جس طرح اوراوگول نے حضور انورصلی الله علیه وسلم سے سنا حضرت ابن عبالؓ نے بھی سنا یہاں الجزائری نے جوامام ترندی سے ای موضوع پرتقل کیا ہے وہ بھی نظر الداز كرنے كالك فيس بفرماتے ہيں۔

کچھ محدثین نے اجلدابل علم پر کلام کردیا ہادرصرف حافظ کی بنایران کی ضعیف کی ہے اگر جداوروں نے ان کی جلالت شان اور صدافت کے پیش نظران کی توثیق کی ہے۔(۲) الجزائري نے بیفل کرنے کے بعد جوای کے متعلق آخری بات بتائی ہے وہ بھی من

> لم يسلم من الخطاء والغلط احد من الاتمة مع حفظهم\_(٣) خطااور علظی ہے کوئی یاک نہیں:

بیہ واقعہ ہے کے علم و تحقیق کے میدان میں غلطی اور خطا کے دھے پچھے نہ پچھے سب کے

حافظ ذہبی نے سی لکھا ہے۔

انا لاندعى العصمة من السهوو الخطاء في الاجتهاد في غير الانبياء\_(٣)

(1) ايوابل الصيب: ص ٢٨ (٢) توجيه النظر (m)ميزان الاتعدال: جاص٢\_ اي بي خطيب في الما ب لم يكونو امعصومين من الزلل و لا امنين مفارقة الخطاء والحطل- (موضح ادبام الجمع والغريق: جاس ٢)

(٣) التقليد والا يضاح لما الطلق واعلق من مقدمة ابن الصلاح: ٢٣٠٥

(٢) موضح او بإم الجمع والنفر ايق: ج اص ٨

بيرواقعه حافظ ابن حجرعسقلاني نے تہذيب التبذيب من لكھا ہے۔

فن جرح و تعدیل اوراساء الرجال جن امام ابوزرعهٔ امام ابو حاتم اورامام سلم کا جو

پاید ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان بزرگوں کی نسبت اس شم کی خیانت علمی اور سرقد کا کون گمان کر

سکتا ہے غور فرمایئے تاریخ و رجال جی راویوں کے نام ان کے شیوخ و تلاخہ اوطان سنین

ولاوت و وفات اور جرح و تعدیل کا بیان ہوتا ہے۔ اب راویوں کے نام وہی شیوخ و تلاخہ وہی وکی وہی اس میں اکثر و بیشتر اتفاق رائے۔ پھر

وبی وطن وبی سنین ولادت و وفات وہی اور جرح و تعدیل جی اکثر و بیشتر اتفاق رائے۔ پھر

ایسی صورت جی جب کہ بیسب امور کیسال اور متحد ہے معاصرین ائمہ فن کی تصنیفات جی اکثر و بیشتر معلومات کا ایک جیسا ہوجانا کون سے تعجب کی بات ہے۔

ہاں میر ہے ہے کہ ان ائمہ نے اپنی تصانیف میں امام بخاری کی تاریخ کواپے سامنے رکھا ہے ورنہ فلا ہر ہے کہ اُل المب سامنے نہ ہوتی قو تنقید کس پر کرتے بلکہ ترتیب بھی ہی افتتیار کی ہے۔ اور ای لیے حاکم کبیر کوشبہ ہوگیا کہ امام سلم وغیرہ امام بخاری کی کتاب کواپنے نام ہے منسوب کر رہے ہیں۔ چنانچے خطیب بغدادی ان ہی حاکم کبیرے ناقل ہیں۔

جھے ہے جا کم بیر ابوالی و کھر بن گھر نیٹا پوری کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رّے بیں تفا کہ ایک روز کیا و کھٹا ہوں کہ لوگ ابو گھر بن ابی جاتم کے پاس کتاب الجرح والتعدیل پڑھ رہے ہیں گھر جب وہ پڑھنے سے فارغ ہوئے تو میں نے ابن عبدویہ وراق سے کہا کہ بیا یا بنی کررکھی ہے میں و کھر مہابوں کہتم لوگ مجھ بن اساعیل بخاری کی کتاب التاریخ کو اس کتاب کی شکل میں اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہے ہو۔ حالانکہ تم اسے ابوزرعہ اور ابوجاتم کی بتاتے ہوائ پر وراق نے کہا کہ اب ایوا ہے کہ جس وقت ابوزرعہ اور ابوجاتم کے باس سے پر وائی کہا کہ ابواجہ تعہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت ابوزرعہ اور ابوجاتم کے بیاں یہ کہا کہ بیا کہ جمل وقت ابوزرعہ اور ابوجاتم کے بیاں یہ کتاب لائی گئی تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیا کم خوب ہائی سے بے پروائی نہیں ہوتی جاس سے بے پروائی کہا کہ بیا ہم اسے دو سرے سے قبل کریں اس لیے ان دونوں حضرات نے ابو گھر عبدالرحمٰن رازی کو بھایا وہ کیے بعد ویکرے ایک راوی کے متعلق ان سے پوچھتے گئے اور گھر بیہ دونوں حضرات

موجود ہوتا توبیا سے غلط طور پر اپنی کتاب میں نقل کر دیتے۔ درندخراسانیوب میں ان سے زیادہ سمجھ دار میں نے کسی کوئیس پایا۔(۱)

خطیب بغدادی نے موضح اوہام الجمع والنو یق میں امام بخاری کے ان اوہام واغلاط کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اور کتاب مذکور میں ۲۱۳ صفحات ای تذکار پر مشمل ہیں۔ مگر نہایت افسوس ہے کہ امام بخاری کے بعض حامیوں نے بجائے اس کے کہ ان تنقیدات وتعضبات کا کوئی علمی اور تحقیق جواب دیتے۔ امام ابوزرعہ امام ابوحاتم اور امام مسلم پر نہایت ہی گری ہوئی زبان میں حملے لیے اور الزامات لگائے۔ چنا نچے کہنے والے یہاں تک کہد گئے۔

تاریخ میں محمد بن اساعیل کی کتاب ایس ہے کہ اس پر کوئی کتاب سبقت نہ لے جا
سکی اور ان کے بعد جس نے بھی تاریخ یا اساء الرجال پر پچھ لکھا ہے وہ اس سے بے
نیاز نہیں ہے پچھ لوگوں نے اس کتاب کو اپنی ہی بنالیا ہے جیسے ابو زرعہ ابو حاتم اور
مسلم ۔ اور پچھ نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

بیر حاکم کبیر کی رائے ہے جے علامہ تاج الدین السکی نے الطبقات الشافعیة الکبری السکی نے الطبقات الشافعیة الکبری شران کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ حاکم کبیر کوزیادہ غصدامام مسلم پر ہے وہ فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی امام مسلم کی کتاب الاسماء والکنی کا نور سے مطالعہ کرے گا۔ اسے پیتہ لگ جائے گا کہ امام مسلم کی کتاب بالکل امام بخاری کی کتاب کی کا بی ہے۔

لیکن میں حاکم کبیر کی غلطی اور محض بدگمانی ہے جو سرتاسر واقعہ کے خلاف ہے۔ تعجب ہے کہ پچھے بزرگوں نے خود امام بخاری پر بھی یہی الزام لگایا ہے چتانچہ ان ہی حاکم کبیر کے معاصر حافظ مسلمہ بن قاسم اندلی کتاب الصلہ میں لکھتے ہیں کہ

امام بخاری نے اپنے استادیلی بن المدینی کی کتاب العلل کوان کی غیر حاضری میں ان کے صاحبز اوے کو مال کی طبع دے کر حاصل کیا اور پھر اسی کتاب کی عبارتوں کو اپنی طرف سے علی بن المدین کے سامنے پیش کرتے رہے اور آخر اس کی وجہ سے درس سے بناز ہوکر خراسان کی راہ لی۔

<sup>(</sup>١) موضوع اوبام الجمع: ١٥ اص ٤ - تهذيب المتذيب رجمدامام بخارى

| طبقدرابعه  | ابوب بن اني تميمه ابو بكر السختياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //         | الحكم بن عتبيه ابومجمر الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| //         | ربيعه بن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . //       | زيد بن ابي اعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طبقدثالث   | سالم بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طبقدخامسد  | شيبان بن عبدالرحمن ابومعاويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طبقد ثالث  | طاؤس بن كيسان ابوعبدالرحمٰن اليماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| //         | عامرانشعبي ابوعمرالبمداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طبقدرالجه  | عبدالله بن دينارا بوعبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طبقد ثالثه | عبدالرحلن بن برمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طيقه ثالث  | عبدالملك بنعمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //         | عطاء بن الي رياح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //         | عطاء بن بيبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //         | عكرمه مولى ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طبقدرالجد  | عمروبن ويتارالحاقظ ابومحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //         | عمرو بن عبدالله ابواسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طقدغامسه   | القاسم بن معين بن عبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //         | قماً وه بن وعامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //         | مبارك بن فضاله للقرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - //       | محمد بن المنكد را يوعبدالله القرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طبقدرالجد  | مسلم بن قدوس ابوالزبير المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | //  ///  شاشقه الشاه المحتفاة المحتفاة المحتفة المحتفة الماه المحتفة الماه المحتفة الماه المحتفة المحتفة المحتفة المحتفة الماه المحتفة المحتفقة المحتفة المحتفقة المحت | الكام بن عتيه ابومح الكوفي   // ربيد بن عبدالرحن   // ربيد بن عبدالرحن البيان المحتوالية المحتوال |

کہیں اس کتاب سے زیادہ اور کہیں اس سے کم بیان کرتے چلے گئے اور اس عبدالرحمٰن نے ان دونوں کی طرف منسوب کر دیا۔(۱)

عاکم کبیر کے اس بیان سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ امام بخاری کی تاریخ امام ابوزر مد اور امام ابو جاتم کے نمامے آئی ان بزرگوں کی علمی جلال نے بیر گوارانہیں کیا کہ ان کے وطن کا علمی معاشرہ اس فن میں باہر کا دست نگر رہے۔ انہوں نے اس ڈھنگ اور اسی اسلوب پر عبدالرحمٰن رازی کو ایک مستقل کتاب املاء کرائی جومعلومات کے سرمایہ میں امام بخاری کی کتاب سے زیادہ ہے۔ اس کتاب کا نام الجرح والتحدیل ہے۔ امام ذہبی رقسطر از ہیں۔

کتابه فی الجوح و التعدیل یقضی له بالوتبة العلیا فی الحفظ (۲) بهرحال خطا اور غلطی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور خطا اور خلط کی سے فن آشنائی پر کوئی حرف نہیں آتا۔

خیر سے بات تو شمنی تھی۔ گفتگو تو امام اعظم کے اساتذہ کے متعلق ہورہی تھی۔ اور درمیان میں سے بات آ گئی تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ

امام اعظم نے مجاہل سے روایت کی ہے۔

® امام اعظم نے ضعفاء سے روایت کی ہے۔

🚳 امام اعظم کے حافظہ میں قوت ندرہی تھی۔

اس لیے امام اعظم کاعلم حدیث میں کوئی مقام نیس ہے۔ان ہی وساوس اور ہوا جس کو دور کرنے کی میں نے ان صفحات میں کوشش کی ہے۔

تذكرة الحفاظ مين امام اعظم كمشائخ:

آئے اب امام اعظم کے مشاکخ میں ان اکابر پر ایک نظر ڈال لیجئے جن کو حافظ ذہبی نے حفاظ حدیث میں شار کیا ہے۔

(۱) موضح اوبام الجمع والنفريق: جاس ۸
 (۲) تذكرة الحفاظ ترجمه ابن الي حاتم

اسی طرح امام ذہبی نے اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا جو اگر چہ عافظ عدیث تھے مگر ارباب عدیث کی بارگاہ میں متروک الروایة خیال کیے جاتے تھے چنانچہ ہشام بن محمد کلبی کے بارے میں جو بہت بڑے محدث اور حافظ سے لکھتے ہیں۔

هشام بن محمد الكلبي الحافظ احد المتروكين ليس بثقة فلهذا لم ادخله بين حفاظ الحديث\_(١)

" بيمتروك بين ثقة نبيل بين اى ليے ميں نے ان كو حديث كے حفاظ مين واخل

ان تصریحات ے آپ کے سامنے بین انج خود بخو د آ جا کیں گے۔

(الف) امام اعظم کے تمام اساتذہ ان ائمہ صدیث میں سے میں جن کی حیثیت صرف محدث کی نہیں بلکہ ان معدلین کی ہے جن کی گرامی قدر رائے راویان حدیث کی توثیق و تضعیف میں محدثین کے بہال میزان ومعیار ہے۔

(ب) يقليل الحديث نبين بلكه كثير الحديث بين - اگرييقليل الحديث موتے تو پھر امام ذہبی ان کا ذکر شکرتے۔

(ج) یه وه حفاظ میں جن کا مقام علم حدیث میں اعتباری اور استدلالی ہے اگر وہ متروك ہوتے تو ہشام كى طرح تذكرة الحفاظ ان كرّاجم سے خالى ہوتا۔ اور اگر ايك طرف ان تصریحات ہے امام اعظم کے اساتذہ کے متعلق میں ٹابت ہور ہا ہے تو دوسری طرف خود امام اعظم کے بارے میں بھی بیتھائق بے نقاب ہو کرسامنے آ گئے۔

امام العظم كاحفاظ حديث مين مقام:

اگريدحقيقت إورحقيقت نه بوني كي وجه بي كيا بجبكدامام اعظم كاترجمه تذكرة الحفاظ میں موجود ہے تو مجرا مام ذہبی کے اصول کے مطابق امام اعظم کی ذات گرامی ارباب حدیث کے نزدیک ان معدلین رواق کی ہے جن کی رائے پر راویوں کی شاہت عدالت اور صداقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور بیصرف نظریہ بیں ہے بلکہ عمل کی دنیا میں امام ذہبی نے اے واقعہ

| عالم  | //         | - rع من مسلم بن شباب الزهري - ra    |
|-------|------------|-------------------------------------|
| عالم  | //         | ٢٢- منصور بن المعتمر ابوعتاب الكوفي |
| ڪالھ  | طبقه ثالثه | ۲۴- تا فع مولی ابن عمر ابوعبدالله   |
| والاع | طيقدرابعه  | ۲۵ - مشام بن عروه القرشي            |
| عاماه | //         | ۲۰ یخی بن سعیدالانصاری              |

370

یہ وہ حفاظ عدیث ہیں جن کے تراجم حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھے ہیں۔

تذكرة الحفاظ كامقام:

يدكتاب حيار صحيم جلدول مي باور دائرة المعارف حيدرآ باد دكن عائع موكى ب بیصحابہ سے لے کرامام وجبی کے زمانے تک کے حفاظ حدیث کا تذکرہ ہے۔ ویباچہ میں

هذه تـذكرة بـاسـمـاء معـدلـي حـمـلة الـعلم النبوي ومن يرجع الي اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف.

بیان حاملان علم نبوی کا تذکرہ ہے جن کی بارگاہ علم ہے راویان حدیث کو ثقابت اور عدالت کا سڑھکیٹ ملتا ہے اور جن کی رائے راویوں کے ثقتہ ہوئے صعیف ہوئے کھرا ہونے اور کھوٹا ہونے میں فیصلہ کن ہے۔

حافظ صاحب نے اس کتاب میں بیاصول چیش نظر رکھا ہے اور اس کتاب میں کسی اليے مخص كا تذكرہ نہيں كيا جس ميں ان كى بيان فرمودہ حيثيت موجود نہ ہو بلكه كم از كم درج ہیں کسی ایسے مخض کا بھی ترجمہ نہیں لکھا جو عالم فقیہ ہونے کے باوجود حافظ نہیں ہے۔ چنانچہ خارجه بن زيد اگر چەفقهائے سبعد بن سے بي محران كے متعلق صاف لكوديا۔

> انه و قليل الحديث فلهذا لم اذكره في الحفاظ\_(١) " يوليل الحديث بين اى ليه من في ان كاحفاظ من تذكره فين كيا-"

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: جاس٨٢

373

المام اعظم بھی فتیہ ہونے کے ساتھ قلیل الحدیث ہوتے تو ذہبی ان کا تذکرة الحفاظ میں ذکر نہ فرمات\_اس تمام تفصيل سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ذہبی کی نگاہ میں امام اعظم کی ذات گرامی محدث طافظ امام الحديث كثير الروايية ' امام منتوع ' الامام الناقد ' حامل العلم شبت متقن ' حجته معدل ہونے کے ساتھ مجتبداور فقیہ تھے۔ای بنا پر حافظ محد بن ابراہیم الوزیر نے مید کھلا اقرار کیا ہے۔ قد تواترعلمه وفضله واجمع عليه\_(١)

﴿ اِللَّهِ صَفَّى ٢٤١ ﴾ ووفرمات بير كان ثقة كثير الحديث (طبقات: ج٥ ص ٢٦٢) التووى رقمطراز بين \_ كان باوعاً في العلم (تهذيب الاسماء: ص ١٧٢) امام وبي ك خارج وقيل الحديث کہنے کی وجہ بید معلوم ہوتی ہے کہ خارجہ نے دوسرے تابعین کی طرح روایت کا زیادہ کامنیوں کیا اس کیے وہ قلیل الروایة بین اور قلت روایة کی بنایران کو ذہبی نے قلیل الحدیث کہددیا ہے ورندنش حدیث کی حد تک وہ کشر الحدیث میں جیسا کہ ابن سعد کی رائے ہے۔ حدیث نبوت کے علم اور حدیث نبوت کی روایت میں جو ہری فرق ہے بیضروری تہیں ہے کہ جے ارشادات کاعلم ہواس سے حدیث کی روایت بھی ہو صحاب میں بوے بوے جلیل القدر صحابہ بیں جن سے روایت حدیث کم ہے وجداس کی یہی ہے کدان کواس کا موقعہ ہی تهيل ملا ب جبيها كـ : ن معدرا أمطراز ب\_ انسما قلت الرواية عن الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم هلكو اقبل ان يحتاج اليهم (ج ٢ ش ٣٧٦) ال ليامام ويكي كابي كبنا ك فارديد الحديث إلى بلحاظ روايت حديث إورائن معدكاب تنانا كان خارجة كثير الحديث بلحا ظلم حدیث ہان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے حافظ ابوقعیم نے ان کے لیل الروایة ہونے کی وبديه تمالَى بك فقه ثم انفردو آثر العزلة ولم ينشر عنه من كلامه كثير شتى (حليته الاولياء: ج ٢ ص ١٩٠) اس عزات كزين انفراد اور خلوت پيندي كوخارجه نے ان سياى حالات كى بنا پر اختيار كيا جو اس وقت پوری امت اسلامیکو در پیش تھے۔ تفصیل کے لیے طبقات ابن سعد: ج ۵ص ۲۹۴ ویکھو۔ لِ " مِ الروض الباسم: ج اص ١٦٦ م ١٩٢) واضح رب كدحافظ محد بن ايرابيم الوزير محقق بين \_اتحاف المنطاء من نواب صاحب لكھتے ہيں كه واصل مرتب اجتهاد مطلق گرويداوران كے تعارف ميں نواب صاحب " نے تین سطروں پرمشتل القاب لکھے ہیں اس لیے امام اعظم کی شان محدثانہ پران کی شہادت کسی عقیدت ك بوجه ب د بي جو كي شبيل بلك امر واقعه اور حقيقت كا اظهار ب-﴿ بِا فَي صَفَّحَةِ ٢٢ عَهِم بِ ﴾

بنا کر پیش کیا ہے چنانچہ فقیہ مدینہ حضرت عبداللہ بن ذکوان مدنی کے متعلق تذکرہ میں جہاں سفیان توری نے امام احمد سے توثیق کے الفاظ کی جین وہاں سب سے پہلے امام اعظم کے الفاظ كونمايال طور پر پيش كر ك فقيد مدنى كى تعديل كى ب-

قال ابو حنيفة رايت ربيعة واباالزناد وابوالزنادا فقه الرجلين\_ ''ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ میں نے رہیعہ اور ابوالز ناد دونوں کو دیکھا ہے لیکن ابوالز ناد زياده فقيدين-"

امام جعفر الصادق کی ذات گرامی ہے کون واقف نہیں ہے نامی گرامی شخصیت ہیں امام مالک سفیان توری جیسے اساطین حدیث کے استاد ہیں۔ امام ذہبی نے جہاں ان کی توثیق بعد کے محدثین نے نقل کی ہے تو وہاں پہلے امام اعظم کی جانب سے ان کوعدالت کا سرٹیفکیٹ ان الفاظ ميں چيش كيا ہے۔

عن ابى حنيفة قال مارايت افقه من جعفر بن محمد

بالفاظ دیگرامام ذہبی نے امام اعظم کی معدلانہ حیثیت کوخود اپنے عمل سے علی رؤس الاشهاد ثابت كرديا اوربتا دياكه بيصرف فكرونظر كالتراشا بوابيانه نبيس بلكه امروقعه ب\_اور اگرید حقیقت ہے کہ امام ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں غیر ثقد اور متر وکین میں ہے کسی کا تذکرہ نہیں کیا جیسا کہ خود آپ امام ذہبی ہے من چکے ہیں تو پھر مانتا پڑے گا کہ امام و نہی کی میزان الاعتدال میں امام اعظم کا تذکرہ الحاقی ہے جیسا کہ پہلے آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔اورامام ذہبی ك تذكرة الحفاظ ميں اس التزام نے كةليل الحديث كوتذكرے ميں جگدنہ دى جائے كى بير بات بھی صاف کر دی اور اے بے غبار بنا دیا کہ حافظ ذہبی کے نز دیک امام اعظم کی وَات گرامی قلیل الحدیث نبیں بلکہ کیر الحدیث ہے۔ اگر خارجہ(۱) کی طرح جوفقہائے سبعہ میں سے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) خارجہ بن زید فلیل الحدیث میں بیامام و بھی کی رائے ہان کے الفاظ تذکرة الحفاظ میں بید میں۔ احد الفقهاء السبعة من كبار العلماء الا انه قليل الحديث (تذكرة الحفاظ: ج ١ ص ٨٦) ائن معدنے طبقات میں وہی سے اختلاف کیا ہے اور ائن معدومی سے مقدم میں ﴿ باقی صفح ٢٥٣ بر ﴾

امام اعظم كاحفاظ حديث بين مقام

375

کی جلالت قدر کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم ہے جس قدر قرب امام اعظم کو حاصل ہے بعد کے محدثین اور ائمہ اربعہ میں سے کی کوئیس ہے بڑے بوے محدثین آخر عمر تک سند عالی کی جنتی میں رہے اور اس کی تلاش میں بہتوں نے سفر کی بردی بروی مختش اور قربانیان گوارا کیس -

عافظ ابن حزم نے ایک قابل قدر تحقیق فرمائی ہے جس میں اقوام دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی اسنادی خصوصیت پرایک جامع تبصرہ کر کے بتایا ہے۔

نقل و روایت کا بیسلمه صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے اور زمانے کی ساری كروثوں كے باوجود اللہ نے مسلمانوں ميں بيسلسلہ باقى ركھا ہے كتنے اللہ كے بندے اس کی خاطر کتنی مسافتیں طے کرتے ہیں بیاللہ ہی بہتر جانتا ہے۔(۱)

جیے روایت و تاریخ میں اساد مسلمانوں کی خصوصیت ہے ایسے ہی اساد میں اساد عالی وہ متاز سنت ہے جس کی علماء ہمیشہ جبتو کرتے رہے ہیں کیونکہ جس قدر عالی ہو گی اسی قدر خطااورعلت کے شائبہ سے پاک ہوگی۔

امام ابوعبدالله الحاكم في جوسب بيل قتم بتائي باس كاعنوان بي معرفة عالى الاسناد ہے اور لکھا ہے کہ

> طلب الاسناد العالى سنة صحيحة ـ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ

(1) الفصل في إسلل والمحل: ع ٢ ص ٨٢ - ابوعلى الجعاني كتب بين كدالله في اس امت كوتمين خصوصيتوں سے نوازا ہے ايک انشاد دوسرے انساب تيسرے اعراب - اسفاد بلاريب دين ہے اور سيسفن جس سنت مؤكدہ ہے عبداللہ بن المبارك فرماتے ہيں۔ كه اسناد سرتا سردين ہے اگر اسناد نه ہوتی تو اس ك منه يس جوآتا كهدويتا مفيان تورى كاكبناب كداسنادمومن كالتصيار ب-سفيان بن عيد كتب بين كدايك روز امام زبرى في ايك حديث بيان كى شل في كباكديد بغيرسند ك بورمايا كياتم كو في ير بغیر سرطی کے جڑھنا جا ہے ہو۔ تعلیقات علی توضیح الا فکار محد می الدین عبدالحمید: ج اص ٢٩٦)

یعنی سے ایک ایس بنیادی حقیقت ہے جس کے لیے روایت و اسناد کے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں کونکہ بیاتواتر سے ثابت ہے اور اس موضوع پر امت کی پوری علمی طاقت میں بھی دورا عین نہیں ہوئی ہیں اور علم سے مرادعلم حدیث ہی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں قدكان الحفاظ المشهور بالعناية في هذا الشان\_(٢)

حافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي مؤلف السيرة الشامية الكبري عقود الجمان ميس

كان ابو حنيفة من كبار حفاظ الحديث واعيانهم\_(٣)

ای بنا برامام حاکم نے معرفتہ علوم الحدیث کی نوع تاسع والا ربعین میں امام اعظم ابوحنیف کا بھی دوسرے محدثین کے ساتھ ذکر کیا ہے۔اس نوع کوشروع کرتے ہوئے اس کی بیشانی پر لکھا ہے کہ: بینوع تابعین اور انتاع تابعین میں سے ان ائمہ صدیث کے تذکار پرمشمل ہے جن کی حدیثوں کو حفظ ند کراہ اور تیرک کی خاطر فراہم کیا جاتا ہے۔ میدائمہ حدیث ثقات اور مشہور جیں۔ اس کے بعد مختلف شہروں کے محدثین کا ذکر کیا ہے۔ مدینہ کمہ شام میمن میامہ بصرہ الجزيره اوركوفه كے محدثين من ابو حنيفه النعمان بن ثابت اليمي كا كطے اور واشكاف الفاظ ميں

امام العظمُ أوراستاد عالى:

آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام اعظم کے اساتذہ حدیث میں صحابہ اور تا ابعین کی وہ عظیم المرتبت اورجليل القدر بستيال بين جواسلامي علوم مين مركزي حيثيت كي ما لك بين ان مشائخ

﴿ اِلْيَدِ صَافِي الله العَلمَ الله عَلَى إِلهُ الله الله العَلم الاصولي المحتككم الفقيه اللبغ الرحلة الجية فريد العصر نادرة الدبر خاتمته النقاذ حامل لواء الاسناد بقية ابل الاجتهاد كشاف اصداف الفرائد خطاف ازبار القوائد فاتح اقفال اللطائف ماتح الفال الظر الف مصيب شواكل المشكلات مطبق مفاصل المعصلات منتحك كمائم النك، عزيز الدين محى النة - (اتحاف: ص ٢٧٤). (۲) تانیب:۱۵۲ (۲) حضورًا نور:-

آپ کے قاصد نے بتایا ہے کدون رات میں پانچ نمازیں فرض نو وارو:-

حضورًا نور:-میرے قاصد نے تھیک بتایا ہے۔

آپ کواس ذات کی تم جس نے آپ کورسول بنایا ہے کیا آپ کو نووارد:-الله نے اس کا حکم دیا؟

حضورًانور:-

آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ جارے مالول میں صدقہ ضروری أو وارد:-

حضورًانور:-

آپ کواس ذات کی معم جس نے آپ کورسول بنایا ہے کیا بی تھم نووارد:-

آپ کوائ نے دیا ہے؟

حضورانور:-بالای نے دیا ہے۔

آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہم پرسال مجر میں ایک ماہ کے -: أو وارد: -

روز عفرض بين؟

ہاں تھیک ہے۔ حضورانور:-

آپ کوآپ کے روانہ کرنے والے کی قشم کیا آپ کوروزہ کا اس -: 20199

نے حکم دیا ہے؟

حضورانور:-ہاں مجھےروزے کا ای نے حکم دیا ہے۔

آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ بشرط استطاعت حج فرض ہے۔ -: الووارد:-

> حضورانور:-بال تحيك ب-

آپ کورواند کرنے والے کی متم کیا آپ کوائ نے حج کا تھم دیا أووارو:-

ر طلب العلوفيه سنة\_(١)

حافظ سیوطی کہنے ہیں کدامام احمد فرماتے ہیں کہ

اسناد عالی کی تلاش سلف کی سنت ہے کیونکدا صحاب ابن مسعود کوفدے مدیند جاتے

امام اعظم اوراساد عالي

تے اور حضرت عبداللہ کی چیش فرمود وا حادیث کو حضرت عمر سے سنتے تھے۔ (۲)

امام نو وی فریاتے ہیں کہ

ای بنایراس کے لیے سفر کرنامتحب ہے۔ (۳)

امام حاکم نے اس کے متحب ہونے کا اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو مجے مسلم

میں بحوالہ حضرت انس بن ما لکٹاس طرح آئی ہے۔

حضرت الس فرمات بي كميس حضور انورصلي الله عليه وسلم سے سوالات كى اجازت نہ تھی ہمیں یہ بات بھی بھلی معلوم ہوتی تھی کہ کوئی بیردنی محص آئے اور آپ سے پو چھے اور ہم میں چنانچے ایک روز ایک شخص آیا اور یوں گویا ہوا۔

المارے پاس آپ کا قاصد آیا اس نے آپ کی جانب سے بتاثیا نووارد:-

ہے کہ آپ کواللہ جاند نے رسول بنایا ہے۔

حضورًا تور:-بال سے تحیک ہے واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔

أووارو:-آ ان کس نے بنایا ہے؟

حضورانور:-الله بحانه نے۔

نووارد:-اورز شن کے نے بنائی؟

حضورانور:-الله سِحاند نے۔

تووارو:-آ سان وزمین اور پہاڑوں میں منافع کس نے رکھے؟

حضوراً نور:-الله ياك في

اچھا بتائے آپ کواس اللہ کی قتم جس نے آسان وزمین اور پہاڑ -: 6 وارو:-بنائے کیا آپ کواس نے رسول بنایا ہے؟

(۱) تقریب: ۱۸۲ (۲) تدريب الراوي: ۱۸۳ (٣) تقريب: ١٨٢

حضور انور: •

نووارد:-متم ہاس ذات کی جس نے آپ کوحق دے کررواند کیا میں اس میں کی نہ کروں گا اور نہ زیادتی ...... ہیہ کہد کر وہ چلا گیا حضور انورنے فرمایا کداگر سچا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔

امام ابوعبدالدالحاكم نے اس عديث كوفل كرنے كے بعد لكھا ہے۔(1) فيه دليل على طلب اجازة المرء العلومن الاستاد\_(٢)

اوراستدلال کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کددیباتی کوحضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی زبانی فرائض اور اسلامی زندگی کاعلم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بدوی سفر کی تكليف برداشت كرك بالشافدوريافت كرنے كے ليے خدمت كرا ي مي آيا۔ اگر بدوى كابير

عمل ناپسندیده ہوتا تو حضورانورصلی الله علیہ وسلم پرضرور گرفت فر ماتے۔

حافظ ابن عبدالبرنے لکھا ہے کہ حضرت ابوابوب انصاریؓ مدینہ سے عقبہ بن عامر ك ياس صرف ايك حديث كى عاطر مصر تشريف لے كئے چنا نچه جب وہ مصر بنجے \_ لوگول نے ان كى آمد سے عقب بن عامر كومطلع كيا۔ اطلاع ملنے يرفوراً بابرتشريف لائے - ملے حضرت ابوابوب ؓ نے فرمایا وہ حدیث سنایئے جومسلمان کی پردد پوشی کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے تی ہے کیونکہ اس کا ارشاد کا حضور سے منے والا میرے اور آپ کے سوا کوئی تہیں ب- حضرت عقبات فرمايا بال ميس في حضور كسنا ب-

من ستر مسلماً على خزية ستره الله يوم القيامة\_(٣)

حصرت ابوابوب انصاري حديث سنته بي سواري پرسوار بو محكة اور مدينه طيبه رواند ہو گئے اور واپسی میں اتنی جلدی کی کہ اونٹنی کا کیاوہ تک نہ کھولا۔ (۳)

> (١) معرفة علوم الحديث: ص٥ (٢)معرفة علوم الحديث: ص ٢

(٣) الله سبحانه ال فض كى قيامت كه دن برده يوشة كرے كا جوكسى رسوائى برمسلمان كى برده يوشى كرے گا۔ س (جامع بيان اعلم دنشله)

امام ابوعبدالله الحاكم بسند متصل بيان فرمات بين كداكية خراساني حضرت امام شعبي کے پاس آیا اور بولا کہ آپ اس مخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کے پاس کنیز ہواس نے آزاد کی اور چراس سے نکاح کر ایا۔ اماضعی نے فرمایا کہ ہم سے ابو بردہ نے اسے والد ع حوالہ سے بتایا کدان کے والد کہتے تھے کہ جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس کنیز ہواس نے اس کو باادب اور باسلیقہ بنایا ہواور اعلیم دی اور خوب تعلیم دی ہو۔ پھراے آ زاد کر کے اس سے نکاح کیا ہواہے ڈگنا اجر ملے گا اور جس غلام نے اللہ سجانہ اور اینے آتا کا حق پورا کیا اے دوہرا اجر ملے گا۔ امام تعمی نے بید حدیث بیان فرمانے کے بعد تو وار دخراسانی ے کہا حمیس حدیث مفت ہی بتا دی ورشداس ہے بھی ممتر کے لیے مدینہ کا سفر

الغرض محدثین نے علوا سناد کو ہمیشہ ایک قابل فخر چیز سمجھا ہے کیونکہ روایت میں جس قدر وسائط كم جول كے اى قدر آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے زيادہ قرب ہوگا۔ حافظ ابن

الان قرب الاسناد قرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب اليه قرب الى الله عزوجل\_(٢)

یمی علواساد کی پانچ قسموں میں ہے سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ چنانچہ حافظ جلال الدین السیوطی قرماتے ہیں۔

اجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدديا سنادٍ صحيح نظيفٍ ـ (٣)

ای لیے اہل فن کے نزد یک صحت اور علوا سناد کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا بلکہ امام سلم تو علوسند کی خاطر گاہ گاہ سندسچیح حجیوژ کرسند ضعیف سے حدیث لاتے ہیں۔ چنانچەحافظ محمد بن ابراہیم الوز برفر ماتے ہیں۔

(۱)معرفته علوم الحديث (۲)مقدمه اين الصلاح: ص ۲ • ا (۳) تدريب الراوي بص ۱۸ سے يعني علواسناو کی بزرگ ترین قتم بیہ ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بلحاظ عدوں تدھیجے نزو کی حاصل ہو۔

٣- عن ابي حنيفة عن عبدالله بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم

٣- عن الي حذيفة عن عبدالله بن الي اوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم

٣- عن الي حنيفة عن واثله بن الاستعاعن النبي صلى الله عليه وسلم

۵- عن الي حنيفة عن عبدالله بن انيس عن اللبي صلى الله عليه وسلم

٧- عن الى حنيفة عن عائشه بنت عجر دعن النبي صلى الله عليه وسلم

متقدمین میں سے بہت سے علماء نے امام صاحب کی ان احادیات پر رسالے لکھے ہیں علامہ زاہد کوری نے اس موضوع پر مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ رسائل تصنیف کرنے والول میں حافظ ابو حامد محمد بن بارون الحضر می جوفن حدیث میں حافظ دافطنی کے استاد ہیں۔ حافظ ابوالحسين على بن احمد بن يسلى المهفتي وعافظ ابومعشر عبدالكريم بن عبدالصمد الطيري الشافعي اور حافظ ابوبكرعبدالرحمن بن محد السرحى كرسائل خاص طورير قابل ذكرين اورحفاظ كى مرویات میں داخل ہیں چنانچہ حافظ حضری الحافظ النه فظی اور حافظ طبری کے رسالے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اعجم المفہرس میں اور حافظ ابن طولون نے الفہر ست الا وسط میں پورے روایت کیے ہیں۔اور حافظ ابو بکر السرحسی کا رسالہ مشہور محدث سبط بن الجوزی نے الانتسار والترجیح میں این مرویات میں شار کیا ہے۔(۱)

حافظ ابومعشر طبری کے رسالہ کو حافظ جلال الدین انسیوطی نے بھی تبہیض الصحیفہ مین

اسناد عالی کی دوسری قسمیں:

اساد عالی کی قتم اعلیٰ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔اصول عدیث کی کتابوں میں اس کی حارفسمیں اور بتائی گئی ہیں۔

(الف) ید که مشہور امام حدیث سے قرب حاصل ہو چکا ہے اس امام کے بعد راويوں كى تعداد زيادہ ہى كيوں ندہو۔

(١) العليقات: ص الاالنيب: ص ١١

ربسما انحرج مسلم الاسناد الضعيف واقتصرعليه لعلوه وترك الاسناد الصحيح لنزوله\_(١)

امام اعظم كي احاديات

اور بھی وجہ ہے کہ ائمہ حدیث کے تذکرے میں ان کے علو اساد کا ذکر خصوصیت ے ملتا ہے بلکہ خاص خاص اسانید عالیہ کو علاء نے مستقل اجزاء میں علیحدہ مدون کر دیا ہے۔ امام اعظمٌ كي احاديات:

ائمہ اربعہ میں چونکہ تابعی ہونے کا فخر امام اعظم کو حاصل ہے اور یہ وہ فخر ہے کہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی امام صاحب کے معاصرین میں سے کسی کونصیب نہیں ہے شامام اوزاعی کوشام میں' نه جهادین زید اور جهادین سلمه کو بصره میں' نه سفیان توری کو کوفه میں' نه امام ما لک کو مدینه بین شدامام مسلم بن خالد کو مکه بین اور شدامام لیث بن سعد کومصر میں (۲) اور اس کے نتیج میں امام اعظم ابوحنیفدائمدار بعد میں اس شرف خاص میں ہی امتیازی مقام رکھتے ہیں كدان كوبارگاه رسمالت سيراه راست صرف بيك واسطة لمذ حاصل ب- امام صاحب كى ان روایات کو جو آپ نے سحابہ سے تی جی احادیات یا وحدان کہتے جیں یعنی وہ روایات جو آ تخضرت سے بیک واسط منقول ہوں۔ چنانچہ علامہ خاوی فنج المغیث میں فرماتے ہیں۔

والثاثيات في المؤطا للامام مالك والوحد ان في حديث الامام ابي حنيفة \_ (٣) امام اعظم کے بیدوحدان مندرجہ ذیل صحابہ سے آئے ہیں۔

حضرت الس بن ما لك ٥ حضرت عبدالله بن الدرث بن جر ٥ حضرت عبدالله بن اني او في ٥ حضرت واثله من الاسقع ٥ حضرت عبدالله بن اليس ٥ حضرت عا كثر

> اس ليےان روايات كى تعداد چھے ہے۔ الله عن الي حنيفة عن انس بن ما لك عن النبي صلى الله عليه وسلم

ل (الروش الباسم: ص ١٦٥) ع (الطلق ذكر السحاح السد عن ٢٢) س ( فتح المغيث: ص ٢٣١)

اسادعالی کی دوسری فتمیں

امام اعظم اورعلم الحديث

محرآپ بیان کر جران ہوں گے جن کے قرب سے محدثین کے یہاں اساد عالی ہوتی ہے اور جس علو پر ان کو تخر ہے ان کا حال ہیہ کہ ان میں بیشتر امام اعظم کے تلافدہ ہیں۔ دور کول جاتے ہو یمی امام بتیم بن بشرجن کے قرب سے ساسناد عالی ہوئی ہام اعظم کے مشہور تلافہ میں سے ہیں۔ چنانچدام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام اعظم کے ترجمہ میں جن ائمہ حدیث کے بارے میں تصریح کی ہے کہ وہ حدیث میں امام اعظم کے تلافدہ ہیں۔ان میں ان کا نام بھی ہے۔ یہ بہت بڑے حافظ حدیث تھے امام ذہبی نے ان کوالحافظ الکبیر محدث العصر لکھا ہے۔ بیتیم من اچ میں پیدا ہوئے انہوں نے تابعین ےعلم حدیث حاصل کیا مثلاً امام ابو حنیفہ امام عمرو بن ویتار اور زہری۔حضرت ابن عمر اور ابن عباس کے فقاوی بران کی نظروسیج تحتى \_ درس مين تبليل نسبيج اور تحميد وروز بان بهوتي تحى جب وه لا السه الا الله تسكيتي تو وفورتا ثر ے ان کی آ واز بلند ہو جاتی۔ حافظ ہیم بخارا کے رہنے والے تنصان کے والد واسط میں مقیم تنصہ واسط میں قاضی وقت حافظ ابوشیب ابراہیم (۱) بن عثان کے درس میں یابندی سے حاضر ہوتے

(۱) ابراہیم بن عثان ابوشیبه اگر چدائمہ جرح و تعدیل نے ان کوجری تیروں سے بری طرح زخی کیا ہے لکین بچیٰ بن معین نے بزید بن بارون کی طرف نبت کرے بیا تکشاف بھی کیا ہے کدابراہیم سے زیادہ اینے زمانے میں عاول کوئی نہ تھا۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ یزید ابراہیم کے اس وقت منتی تھے جبکہ وہ واسط من محكمة قضامين مقرر تقير ابن عدى كتية مين كداحاد بده صالحة (تهذيب: ص ٣٨) بدابواسحاق السبعي وليد بن مسلم زيد بن الحباب يزيد بن بارون على بن الجعد اورايية مامول حكم بن عتب ك شاكر د جیں۔ائند نقذ ورجال نے ان کوخواہ کچھ کہا ہو مگرید واقعہ ہے کہ بیابن ماجداور ترندی کے راویوں میں سے جیں ای بنا پر حافظ عسقلانی نے اسان المیز ان میں ان کا تذکرہ نہیں کیا بلکسان کا ذکر تبذیب المجذیب ش كيا بتهذيب ش جن اوكول كا تذكره بوهاما المهة موثوقون و اماثقات مقبولون و امام قوم ساء حفظهم ولم يطرحوا وا ماقوم توركوا اوحيرهوا رعافظ صاحب في تقريب من ان كومتروك الحديث كبدكر طبقد سابقد يس شاركياب اورمعلوم بكرمتروك حافظ صاحب اس كت مين من لم يوثق البتة وضعف مع ذالك بقاوح (س٣) ﴿ إِلَّى سَفَّي ٣٨٣ ير ﴾

(ب) حدیث کی معتد کتابوں میں ہے کی عقرب حاصل ہو۔ حافظ عسقلانی نے اس کی چارصورتیں بتائی ہیں۔موافقت بدل مساوات اورمصافحہ۔

(ج) مید که علو کا سبب کسی راوی کی و فات کا تقدّم ہوخواہ دوسری سندوں اور راو پول کی تعداد برابر ہی کیوں شہو۔

(د) مید کدالک راوی حدیث سننے میں دوسرے راوی سے پہلے ہو دونوں نے ایک حدیث ایک ہی استادے تی ہو تکر ایک نے پہلے دوسرے نے بعد میں تی ہو۔

دراصل علو حقیقی تو پہلی ہی قتم ہے۔ان قسموں میں اسادی علوصرف سبتی اور اضافی ے۔ان چارقسموں میں سے امام ابوعبداللہ الحاكم نے معرفة علوم الحديث ميں پہلی صم كوجس میں کسی مشہورامام حدیث ہے قرب حاصل ہورا جح قرار دیا ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے ان مشہور ائلہ حدیث مشیم' اوز اعی' مالک' اعمش' این جرتئج اور شعبہ کے نام بتائے ہیں۔(۱) اور الجزائري نے امام حاكم كے حوالے سے بيضابط لكھا ہے ك

كل استماد بقرب من الامام المذكور منه فاذا صحت الرواية الي ذالك الامام بالعدد البسير فانه عالى\_(٢)

ہرا انادجس میں امام مذکورے قرب ہو جائے جب عدیسیر کے ذریعے اس امام تک روایت سیج ہوجائے تو بس یہی اساد عالی ہے۔

اس کے بعدای ضابطہ کی مثال میں سیروایت پیش کی ہے۔

حدثنا على بن الفضل حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم\_(٣) به حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

یہ ہم جیسوں کے لیے تمام اسانید میں عالی ہے۔اس کی سند میں حضور انور تک سات راوی ہیں۔اوراس کے عالی ہونے کی وجد صرف یہ ہے کہ بیاتیم بن بشیرامام حدیث ے قریب تر ہے۔ (۴۰)

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي: ص٣٦٣ (٢) توجيه الظرللجزائري (٣٠٣) توجيلط للجزاري

ے اپنی ممانعت واپس لیتا ہوں۔ قاضی ابوشیبہ جیسا شخص اور میرے دروازے پر آئے۔(۱)
واضح رہے کہ واسط میں امام اعظم کے تلافدہ میں سے صرف بٹیم نہیں بلکہ کروری نے صرف
واسط میں امام اعظم کے جو تلافدہ بتائے ہیں ان کی تعداد تمیں ہے ان میں سے ایک امام بٹیم
ہیں۔امام احمد بن خنبل پانچ سال تک ان کے درس حدیث میں شریک رہے اور فن حدیث میں
عبور حاصل کیا۔

# امام اعظم كي شائيات:

امام ابوطنیفداگر چہ خود تا بھی جیں گران کو بڑے بڑے تا بھین ہے حدیث پڑھنے کا موقعہ ملا ہے۔ چنانچہ حافظ ذہمی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام تعلی کو الامام علامۃ التا بعین کہدکر بتایا ہے کہ ھوا اکبو شیخ الاهام ابی حنیفة۔امام محمد بن سیرین فرماتے جیں کہ امام تعلی بتایا ہے کہ ھوا اکبو شیخ تقاور کے پاس رہو میں نے اپنی ان آ تکھوں ہے دیکھا ہے۔ کہ لوگ ان ہے مسائل بو چھتے تتے اور الصحابة متو افرون حالانکہ سحابہ بہت تتے۔خودامام تعلی فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ سو سحابہ کو پایا ہے۔ ایسے بی امام ذہبی نے دول الاسلام میں مشہور تا بعی عظاء بن ابی رباح کے متعلق تصریح کی ہے کہ اکبو شیو خه عظاء بن ابی رباح۔امام اعظم کے سب سے بڑے استاد جیں۔ اس لیے احادیات کے بعد امام اعظم کی مرویات میں شائیات کا درجہ ہے بعنی وہ حدیثیں جو آ پ نے تا بعین سے نی جی اور تا بعین نے سحابہ کرام سے۔امام مالک چونکہ تا بعی حدیثیں جو آ پ نے تا بعین سے نی جیں اور تا بعین نے سحابہ کرام سے۔امام مالک چونکہ تا بعی شائیات تی ہیں۔

ا ما خمر کی کتاب الآ خار میں ثنائی روایات حسب ذیل اسانیدے آئی ہیں۔

ابوطنيفة عن الى الزبير عن جابر عن الني صلى الله عليه وسلم

٣- ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم

ابوحدیفی عبدالله بن ابی حبیه قال سمعت اباالدردا و قال قال رسول الله

٣- ابوصنيفة عن عبدالرحمل عن الي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

ابوحنیفی عطیة عن الی سعیدعن النبی صلی الله علیه وسلم

اور فقد کی تخصیل و پخیل کرتے تھے۔ ایک بار پٹیم بیار ہو گئے اور مجلس درس بیں حاضر نہ ہوئے ابو شیبہ کو فکر ہوئی انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بیار ہو گئے اپنے شاگر دوں سے کہا چلو پٹیم کی عیادت کو چلیں۔ تمام اہل مجلس کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب کے ساتھ پٹیم کی عیادت کو ان کے دالد بشیر کے گھر پہنچے۔ جب قاضی صاحب فرض عیادت سے فارغ ہو کر اپنے شاگر دوں کے ماتھ چلے تو بشیر نے اپنے بیٹے ہے کہا بیٹا! میں تمہیں طلب حدیث سے روکتا تھا لیکن آج

384

﴿ بقيه سنحة ٣٨٣﴾ ال معلوم مواكه إبرائيم عافظ صاحب كنزويك ال ليضعيف نبيل كه النابر جھوٹ کی تہمت ہان پر دوسرے ناقدین کی جانب سے اب تک جو پچھ کہا گیا ہے وہ بیہ کے میضعیف بي اورمكر الحديث بي - ساكيم بم جرت ب حافظ عقل في فكحاب كد كلب شعبة في قصقي قصدكيا ب حافظ وجي في اس بعى ب نقاب كيا ب وه لكت بين كدابراجيم في بحواله تعلم عن ابن الي ليلى بنايا ے کھفین کی جنگ میں ستر بدری شریک تھے۔امام شعبہ کتے ہیں کداہراہیم جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ میں خود ابرائيم كاستاد حكم علا مول انبول في مجه بتايا ك صفين من بدروالول من صرف حضرت فريمة شریک تھے۔ حافظ ذہی کہتے ہیں کداگر اہراہیم کا بیر کہنا غلط ہے کہ صفین میں ستر بدری شریک تھے تو امام شعبه كامير بتانا بهى سرتاسر غلط ب كصفين مي حضرت خزير "كسواكونى بدرى ندتها كد حضرت على اور حضرت عمار البدرى نبيس بين-اس ليے ابراتيم كے جمونا مونے كى كبائى صرف أيك افساند ب جس كى تاريخ كے بازار میں کوئی قیت نہیں ہےاور صرف ضعیف ہونے کی بنا پراگر ابراہیم کی روایت قابل قبول نہیں ہے تو پھر الي روايات تو بخاري مين بھي موجود جي جن كراويوں كے بارے بي بالا تفاق متروك ہونے كا اعلان ب مثلاً بخاری کی کتاب المناقب میں حسن بن عمارہ کے حوالدے حدیث آئی ہے جن کے بارے میں لکھا ب اطبقوا على توكه ايك اورراوى اسيد بن أحمال بان سام بخارى في كتاب الرقاق مين مديث روايت كى إ - حافظ عقال فى لكحة بين كد لم اد الاحدة توثيقاً اس معلوم بواكدارباب فن كے يهال صرف رادى كاضعيف مونائى روايت كے ضعيف مونے كامعيار نبيس بروايت ضعيف مونے کے باوجود بھی مقبول ہوتی ہے آگر بخاری کی بیروایات ضعیف ہونے کے باوجود تلقی امت بالقول کی وجہ ت مي الو ابراجيم كى ابن عباس والى وه روايت جس ميس تراوي كى تعداد بيس بتائى بتلقى الخلفاء بالقول تلقى العلماء بالقول تلقى الائمة بالقول تلقى الامة بالقول كى وجد يجي يحج ب-

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ج ١١ص ٨٨

امام اعظم کی خلا ثیات

ان میں سے دو اول الذكر حضرت كى بن ابراتيم اور امام ابو عاصم النبيل جن سے علا ثیات کی تعداد بالترتیب گیارہ اور پانچ ہے اور جو امام بخاری کے مشائخ میں طبقہ اولی کی حثیت رکھتے ہیں دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ہم اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے یباں ان کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔

387

کی بن ابراہیم بلخ کے رہنے والے ہیں حافظ ذہبی سے علامہ مخاوی ناقل ہیں۔ بلخ میں دوسری صدی کے اواخر میں علماء پیدا ہوئے جیسے کد عمر بن بارون کی بن ابراتيم خلف بن الوب تتييد بن سعيد محد بن ابان عيلي بن احد محد بن على بن طرخان۔ پھروہاں علم حدیث گھٹ کرنا پید ہو گیا۔(۱)

موصوف امام اعظم کے تلاقدہ میں سے بین چنانچے صدر الائمہ کمی رقم طراز بیں کہ کی بن ابراہیم بخی بنخ کے امام ہیں معام میں کوف میں آئے اور امام ابو حذیف کی خدمت میں ملازمت اختیار کی اور آپ سے حدیث و فقد کا ساع کیا اور بکثرت روایش کی ہیں۔(۲)

ا مام کی فن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ذکر ان لفظوں میں کیا ہے

مكى بن ابر اهيم الحافظ الامام شيخ محراسان ابو السكن التميمي ـ (٣) بڑے بڑے ائمے حدیث ان کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حکیل امام کی بن معین امام ذیلی اور امام بخاری نے ان کے سامنے زانوئے شاگردی تدکیا ہے۔ امام بخاری نے پیشتر محلاقی حدیثیں ان بی سے روایت کی ہیں۔ان کا اپنابیان ہے کہ میں نے ساتھ جج کیے وس سال تک حرم محترم میں ڈیرہ رکھا اور سترہ تابعین سے احادیث لکھیں۔ان کا بیان ہے کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ لوگوں کومیری ضرورت پڑے گی تو سوائے تابعین کے اور کسی سے حدیثیں ندلکھتا۔ بیابھی فرمایا کرتے تھے كه مين ٢٦ اچيم پيدا بوااورسر وسال كي عمر مين حديث كي محصيل شروع كي-

٧- ابوحنيفة عن شدادعن الي معيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

ابوحنیفه عن عطاء عن ابی سعیدعن النبی صلی الله علیه وسلم

٨- ابوحنيفة عن عاصم عن رجل من اسحاب صلى الله عليه وسلم

9- ابوحنیفه عن عون عن رجل من اصحاب صلی الله علیه وسلم

ابوحنیف عن محمد بن عبدالرحمٰن عن ابی امامت عن النبی صلی الله علیه وسلم

۱۱ - ابوحنیفه عن مسلم الاعورعن انس بن ما لک عن النبی صلی الله علیه وسلم

۱۲- ابوحنیفه عن محمد بن قیس عن ابی عامرانه کان یبدی النبی صلی الله علیه وسلم

امام اعظم كي ثلاثيات:

امام شافعی امام احد کی محمی تابعی سے ملاقات ند ہوسکی اس کیے ان کی مرویات میں سب سے او نیچا مقام ثلا ثیات کا ہے بعثی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جن کوان بزرگوں نے اتباع تابعین سے۔انہوں نے تابعین سے اور تابعین نے سحابہ کرام سے سنا ہے۔

صحاح ستہ کے موافقین میں سے امام بخاری امام ابن ماجید امام ابو داؤ د امام ترندی نے بعض اتباع تا بعین کو دیکھا ہے اور ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔اس لیے اساد عالی کے بازار میں بیدا کابر بھی امام شافعی اور امام احد کے ہم پلہ ہیں۔ حالانکہ امام شافعی کی وفات کے وقت امام بخاری کی عمر دس سال بھی اور امام ابو داؤ دصرف دو سال کے تھے اور امام ابن ماجہ تو ابھی ہیدا ہی شہوئے تھے۔ چنانچہ امام بخاری کی ٹلائی روایات کی تعداد صرف اکیس ہے اور بیہ ان کی مرویات جس سب سے او کی روایات ہیں۔امام بخاری کوجن ذرائع سے بدروایات ملی ہیں ان کی تفصیل ہے۔

> ا- امام كلى بن ابراہيم • گياره احايث ٢- ابوعاصم النبيل يانج احاديث ٣- محمر بن عبدالله الانصاري تنن احاديث

٣- خلاوين يحي ایک حدیث

۵- عصام بن خالد ایک حدیث

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتوخ : ص٨٢ (٢) من قب الامام: ج اص٢٠٢ (٣) تذكرة الحفاظ: ج اص٨٢

المضيه ميں ان كا تذكره كيا ہے۔ نام تو ان كا الضحاك ہے كنيت ابو عاصم اور نبيل ان كا لقب ہے۔ نبیل کے معنے معزز کے ہیں۔اس میں اختلاف ہے کدان کواس لقب سے کیوں پکارا گیا ہے۔ تذكره نويسوں نے اس سلسلے میں بہت ى باتيں نقل كى جيں۔امام طحاوى اور حافظ دولاني نے خودان كا بیان اس سلسلے میں جونقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام زفر کے بیباں اکثر ان کی حاضری ہوا کرتی۔ اتفاق ے امام موصوف کے بہاں ای نام کے ایک شخص اور بھی آیا کرتے جن کی وضع قطع بالکل گری ہوئی تھی۔ایک بار کا ذکر ہے کہ انہوں نے حسب معمول امام زفر کے دروازے پر دستک دی الویڈی نے آ کر یو جیما کون؟ جواب ملا ابو عاصم! لونڈی نے اندر جا کراطلاع دی کدابو عاصم وروازے پر ہیں امام زفر نے دریافت کیا کہ کون سے ابوعاصم؟ الرکی نے بے ساختہ کہدویا کہ السبیسل منھا۔ ابوعاصم اجازت کے کرائدرآئے تو امام زفرنے کہا کہا کہا کا اونڈی نے حمہیں وہ لقب دیا ہے جومیرے خیال میں تم ہے بھی بھی جدانہ ہوگا۔ ابوعاصم کا بیان ہے کہ اس روزے میرابیلقب بڑ گیا۔ حافظ ابن الی العوام نے بھی اس واقعہ کو بسند متصل بیان کیا ہے ابوعاصم کی وفات ۱۲ سے میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر نوے سال بھی۔ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ فقہاء میں بھی بڑے نامور تھے۔ ابن سعد رقطم ازجي كد كنان ثقة فقيها ـ ام جل كتيجي \_شقة كثير الحديث وكان له فقه \_ ابوداؤد كبتے جيں كدابوعاصم كوايك ہزار حديثيں نوك زبان تھيں ۔(١)

، یہ ۔ الغرض ان بی دونوں کمی بن ابراہیم اور ابو عاصم النیل کے حوالہ ہے امام بخاری کو بالتر تیب گیارہ اور پانچے علا ثیات ملی ہیں۔

، ریب میں میں میں اور داؤر داور ترندی کی ثلاثیات میں صرف ایک ایک روایت دوسرے محدثین میں ابو داؤر اور ترندی کی ثلاثیات میں صرف ایک ایک روایت ہے گر ابن باجہ کی ثلاثی روایات کی تعداد پانچ ہے۔

معزت امام اعظم کی روایات میں شاشیات کا مقام تیسرے درجے پر ہے یعنی جو روایات امام بکاری امام ابن ماجہ امام ابو داؤ ذاور امام ترفدی کی درجداول میں ہیں وہ امام اعظم ش کے یہاں بلحاظ مقام تیسرے درجہ پر ہیں۔ اس قتم کی روایات کا امام صاحب کے یہاں وافر ذخیرہ ہے مشلاً۔ کی بن ابراہیم کو تحصیل علم کی طرف امام ابوصنیفہ نے ہی متوجہ کیا تھا چنانچہ امام حارثی عبد الصمد بن فضل کی زبانی ان سے ناقل ہیں کہ

میں بخارا میں تجارت کرتے ہولیکن تجارت میں جب تک علم ند ہو بردی خرابی رہتی ہے علم کیوں لگے گی! تم تجارت کرتے ہولیکن تجارت میں جب تک علم ند ہو بردی خرابی رہتی ہے علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہواور احادیث قلمبند کیوں نہیں کرتے۔ امام ابوحنیفہ مجھے برابر اس طرف متوجہ کرتے دہا تا تکہ میں تحصیل علم میں مشغول ہوگیا آخر اللہ سجانہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا۔ ای لیے میں ہرنماز میں اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہوان کے حق میں دعا کرتا ہوں لان کیا۔ ای لیے میں ہرنماز میں اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہوان کے حق میں دعا کرتا ہوں لان اللہ تعالیٰ بہو کہ فتح لی باب العلم ۔ (۱)

کی بن ابراہیم کوامام اعظم سے خاص عقیدت تھی ایک بارامام صاحب کا ذکر کیا تو قرمانے گئے کہ کان اعلم زمانہ ۔(۲)

اساعیل بن بشیر ناقل ہیں کہ ایک بارجم امام کی کی مجلس ورس میں حاضر تھے انہوں نے روایت شروع کی حدثنا ابو حنیفة وحاضرین میں سے ایک اجنبی شخص نے چلا کر کہا کہ حدثنا عن ابی حنیفة راس پرامام کی کواس قدر غصر آیا کہ چبرے کارنگ بدل گیا فرمانے گئے۔

اما لانحدث السفهاء حرمت علیک ان تکتب عنی قم من مجلسی۔ ہم بیوتو فول سے حدیث نہ بیان کریں گے جھے سے حدیثیں ناکھومیری مجلس سے کھڑے ہوجاؤ۔

چنانچہ جب تک اس شخص کوجلس سے نہیں اٹھایا گیا آپ نے حدیث بیان نہیں کی اور جب اس کو نکال دیا گیا تو پھروہی حدثنا ابو حنیفة کا سلسلہ شروع کردیا۔ (۳)

الضحاك بن مخلدا بوعاصم النبيل:

مشہورائمہ حدیث میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ترجمہ لکھا ہے علامہ صیری نے ان کوامام اعظمؓ کے تلاندہ میں شار کیا ہے۔ حافظ عبدالقا در قرشی نے الجواہر

(١) مناقب الامام: جهم ١٢١ (٢) تاريخ بغداور جمدامام أعظم (٣) مناقب امام: ج الص ٢٠١٢

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ تبذيب العبذيب الجوابرالمفيه

ہے ثنائیات میں امام مالک و مشقیٰ کرنے کے بعد ان کا ہمسر کوئی نہیں۔ ثلاثیات اور رہاعیات تو ان کے یہاں ایک عام درجہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

# تاریخ تدوین حدیث:

آپ چھپے پڑھ آئے جیں کہ حدیث تاریخ سنت کا نام ہے تاریخ سنت یا حدیث پر تین دورگذرے ہیں ۔ تکیم الامت شاہ ولی اللہ نے اپ استاد حدیث شیخ عبداللہ بن سالم کے تذکرے میں لکھا ہے۔

ے ہے۔ صحت حدیث میں جس ضبط کا اعتبار ہے امت مرحومہ اس میں تین دوروں سے گذر کرآئی ہے۔

صحابہ و تا بعین سے زمانے میں ضبط حدیث کی صورت میتھی کرزبانی یاد کرتے تھے۔ اتباع تا بعین اور اوائل محدثین کے زمانے میں ضبط حدیث کی بیصورت تھی کد لکھتے تھے۔ اس کے بعد دخاظ حدیث نے اساء الرجال غریب احادیث اور ضبط الفاظ کے لیے تصانف کیں اور تشریحات کا دور شروع ہوگیا۔ (1)

اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے تک حدیثوں کوئ کر زبانی یاد

رکھنے کا رواج تھا اور اہل علم میں بہی چیز باعث فخر بجی جاتی تھی۔ اور بیر رواج ٹھیک اس طرح تھا

جیسا آج کل ہماری سوسائی میں قرآن حکیم کے لیے ہے بلکہ ان علماء پر جو کتاب وغیرہ پاس

رکھتے تھے اور کھی ہوئی حدیثیں بیان کرتے تھے ان پر ایک طرح کی رجاف تھی کی بھیتی کسی جاتی

منحی کو بیاس معاشرے میں علم سے کا اصلی وارو مدار ہی حفظ اور زبانی یا دواشت تھا۔ اساتذہ کی

جانب سے تلافہ ہ کو ہدایت ہوتی تھی کہ کھومت بلکہ جیسے ہم نے احادیث زبانی یاد کی جی ہی ہی کہ جانب ہوتی تھی کہ اور صفرت ابو موئی اشعری نے دریافت کیا کہ کیا تم کھتے ہو؟

مناگر دوں نے کہا جی ہاں! فرمایا احفظوا عنا کہا حفظنا زبانی یاد کرو جیسے ہم نے زبانی یاد کی جیں۔ (۲)

(۱) انفاس العارفين: ص ۱۸۹ (۲) جامع بيان العلم وفضله: ج اص ۲۲

- عن ابي حنيفة عن بال عن وبب عن جابران رسول الله صلى الله عليه وسلم
- عن الي حنيفة عن موى بن الي عا يُنشقن عبدالله عن جابران رسول الله صلى الله عليه وسلم
- عن الي حنيفة عن عبدالله عن الله يحي عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

امام اعظم کی رُباعیات:

امام سلم اور امام نسائی کی کئی تبع تابعی ہے بھی ملاقات نہ ہو تکی اور اس وجہ ہے ان کو ان سے کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے ان دونوں امامان حدیث کی سب سے عالی روایات رہا عیات ہیں جن کو ان کے اساتذہ نے اتباع تابعین سے اور انہوں نے تابعین سے اور انہوں نے صحابہ کرام سے سنا ہے مثلاً امام سلم کی رہا عیات ہیں ہے۔

حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان الضرارى عن ابى مالك سعد ببن طارق عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال له الا الله و كفر بماكان يعبد من دون الله حرم ماله و دمه وحسابه على الله\_

اورامام تسائی کی رباعیات میں ہے۔

اخبر نا حمید قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا شعب عن انس بن مالک۔
امام اعظم کی مرویات میں رباعیات بالکل آخری درجہ پر ہیں جوروایات نبوت سے
قرب میں امام مسلم اور امام نسائی کے بیمال درجہ اول پر ہیں ان کی امام اعظم کے بیمال آخری
درجہ کی حیثیت ہے چنا نچہ امام محمد نے کتاب الآثار میں ایسی روایات نقل کی ہیں۔ مثلاً

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب الخ\_

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهیم عن عقلمة عن عبدالله الخر اس ساری تفصیل کو پڑھ کریہ بات پورے طور پرعیاں ہوجاتی ہے کہ ارشادات اور عدیث نبوت کے سلسلے میں ائمہ اسلام میں سے قرب کا جوشرف خاص بارگاہ رسالت سے امام عظم کو حاصل ہے وہ کی دوسرے کونبیں ہے۔ وحدانیات میں ان کو ایک اختیازی مقام حاصل نواب علامہ صدیق حسن خالؓ نے الحط میں میرسیدشریف سے بھی یہی جملے نقل ہے۔(1)

واضح رہے کہ محدیثین کے متعلق جو اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ الجامع الشخصی کی موجودہ احادیث چھا کے حدیثوں کا انتخاب ہے یا امام سلم فرماتے ہیں کہ سخے مسلم کی حدیثوں کو میں نے تین لا کے حدیثوں سے متخب کیا ہام ابوداؤ دفرماتے ہیں کہ میں نے حضور اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لا کھ حدیثیں لکھی ہیں ان کا انتخاب سنن ابوداؤد میں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ منداحمہ سات لا کھ بچاس ہزار حدیثوں کا انتخاب ہے۔ (۲) میں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ منداحمہ سات لا کھ بچاس ہزار حدیثوں کا انتخاب ہے۔ (۲) اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ارشادات نبوت کی یہ تعداد ہے بلکہ بیارشادات جن طرق اور اسانید ہے آئے ہیں ان کی تعداد ظاہر کرنی مقصود ہے اور تاریخ حدیث میں یہ کوئی مبالغہ بیس اور اسانید ہے آئے ہیں ان کی تعداد طاق کر کئی مقصود ہے اور تاریخ حدیث میں یہ کوئی مبالغہ بیس ان بزرگوں نے اپنی عرق دیزیوں اور دشت بیا ئیوں کے بعد فراہم کیے ہیں ان کے علاوہ اگر ورسرے محدیثین کی محتوں اور یا دواشتوں کو یکھا گیا جائے تو یہ سلسلہ ہے حدود ہے حساب ہے۔ کیونکہ تابعین کے زمانے میں اگر طرق و اسانید کی تعداد صرف چالیس ہزار تھی تو اتباع تابعین کے دور میں بہی تعداد لا کھ تک جا بینی کی کوئکہ ایک شخص کے دور میں بہی تعداد لا کھ تک جا بینی کی کوئکہ ایک شخص کے دور میں بہی تعداد لا کھ تک جا بینی کیونکہ ایک شخص کے دور میں کہی تعداد لا کھ تک جا بینی کیونکہ ایک شخص کے دور میں بہی تعداد لا کھ تک جا بینی کیونکہ ایک شخص کی صدیت کو مثلاً دی شاگر دول سے بیان کیا اب وہ محدثین کی اصطلاح میں دی اسانیداور طرق ہو گئے۔

# احاديث صححه كي اصلي تعداد:

شاید آپ ہے چین ہوں اور ذہنوں میں بیطنش محسوں کر رہے ہوں کدا کر سیطر ق واسانید کی تعداد ہے تو پھرا حادیث سیجھ کی تعداد کیا ہے؟

محدثین و حفاظ حدیث کی بدوات جم کوطر آ واسانید کے ساتھ متون احادیث صححت کی تعداد کا بھی علم ہو گیا ہے۔ امام ابوجعفر محد بن انحسین بغداد کی نے کتاب اُتھیز میں امام سفیان توری اُمام شعبة بن الحجاج 'امام بحجی بن سعید القطان امام عبدالرحمٰن بن مبدی اور امام احمد بن صبل جیسے اکا برکا متفقہ بیان نقل کیا ہے۔

(٢٠١) الطه في ذكر الصحاح السة

بہرحال میہ واقعہ ہے کہ جیسے اس وقت تک قرآن کی ۱۹۳۳ آیوں کو گھوٹے اور نوک بیان کرنے کا رواج مسلمانوں میں باتی ہے اتباع تابعین کے زمانے تک قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی زبانی یاد کرنے کا ایسا ہی دستور رہا ہے۔

392

طرق واسانيد حديث كي تعداد:

اگر سے جے ہاور سے خونہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ امام احد فرمارہ ہیں کہ احادیث کی کل تعداد سات لاکھ سے کچھ زائد ہے تو یہ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وہلم کے ارشادات نہیں ہیں بلکہ آپ کے افعال اخلاق احوال اور آپ کی موجودگی ہیں لوگوں کے کیے ہوئے وہ کام جن پر آپ نے گرفت نہیں فرمائی اور اس کے ساتھ صحابہ کے اقوال ان کے مفتیوں کے فاوک زبانہ خلافت ہیں ان کی عدالتوں کے فیصلے بلکہ تابعین کے فراوی اور جج ہونے کی حیثیت فراوی زبانہ خلافت ہیں ان کی عدالتوں کے فیصلے بلکہ تابعین کے فراوی اور جج ہونے کی حیثیت ہیں ان کے فیصلے اور قرآنی آبات پر تشریحی نوش بھی ان ساتھ لاکھ ہیں شار کیے گئے ہیں۔ یہ خیال بالکل عامی ہے کہ صرف ارشادات نبوت ہی کا نام حدیث ہے۔ الجزائری لکھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل عامی ہے کہ صرف ارشادات نبوت ہی کا نام حدیث ہے۔ الجزائری لکھتے ہیں۔

ان كثيرًا من المتقدمين كانوا يطلقون اسم الحديث على مايشمل آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتاو اهم\_

متقد مین کی اکثریت صحاب تابعین اور اتباع اور ان کے فقاوی پر لفظ حدیث بولی ہے(۱)۔

اور بیہ تعداد بھی سات لا کھ متون حدیث کی نہیں بلکہ طرق کی ہے یعنی سات لا کھ ان اسانید کی تعداد ہے جن کے ذریعے احادیث کے بیہ متون ہم تک پہنچے ہیں ایک حدیث اگر جار سندول ہے آئے تو بیرمحدثین کی اصطلاع میں چارحدیثیں ہیں۔ چنانچے علامہ طاہر الجزائری لکھتے ہیں:

و يعدون الحديث المروى باسنادين حديث ر علامدابن جوزي نے تمام ذخير و حديث كم تعلق كط لفظوں ميں لكھا ہے كه:

المراد هذا العدد الطرق لا المتون\_(٢)

(r) تلقي فهوم الل الاثر

ہیں ان کو جار بزار چارسوحدیثوں کو یاد رکھنا کون کی مشکل بات/ہے۔ آخر یہ کیوں نہیں بادر کیا جاتا؟ کیا صرف اس کیے جارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ صحاب اور تابعین کی طرح سنت كى تاريخ كوزباني ياوكرن كارواج نبيس ب\_امام مالك فرمات ين:

ا گلے لوگ لکھتے نہ تھے صرف زبانی یاد کرتے کتھے اور اگر کوئی لکھتا تو یاد کرنے ہی كے ليے لكھتا تھا اور جب زبانی يادكر ليتا تو اے مٹاويتا۔(١)

قرآن کی طرح حدیث کے یاد کرنے کے جس رواج کا میں نے ذکر کیا ہے یہ صرف میری ذاتی رائے نہیں ہے بلکدا کابرے اس موضوع پر ایسی شبت تصریحات منقول ہیں جن کی بنا پر میں نے مید دعویٰ کیا ہے چنانچہ حافظ ابن عسا کرنے اساعیل بن عبیدہ محدث سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

ينبغي لنا ان نحفظ حديث رسول الله عليه وسلم كما نحفظ القران (٢) عافظ ابن عبد البرف معتمر بن الريان كي حوال يك الكهاب:

ابونضرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدریؓ سے حدیث لکھنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں لکھائیں گے تم ہم سے ایسے ہی اوجے ہم نے بی سے لی ہے لعِنی زبانی یاد کرو۔ (۳)

ایک دوسری روایت میں صریح الفاظ میں کہ:

نبيكم صلى الله عليه سلم يحدثنا فحفظ فاحفظوا كماكنا نحفظ (٣)

حضرت ابوموی اشعری ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہم ان کو لکھنے کے لیے جاتے آپ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے من کر قلم بند کرتے ہو۔ ہم نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میرے یاس لاؤ آپ نے پائی سے سب کو دھود یا اور فرمایا کہ زبانی یاد کروجیے ہم نے زبانی یاد کیا ہے۔ (۵)

امام ذہبی نے امرائیل بن بوٹس کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے وادا ابواسحاق کی روایات کے بارے میں کہتے تھے:

(١) جامع بيان لاعلم وفضله (٢) تذكرة الخفاظ (۵٬۴٬۳) جامع بیان اهلم وفضله

ان جملة الاحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلاتكرير اربعة الاف واربع مائة حديث حضورا نورصلی الله علیه وسلم کی مشد اور سیح بلاتکمرار ارشادات کی تعداد صرف جار بزار

(394)

میں وجہ ہے کدار ہاب صحاح میں سے ہر ایک نے اپنی کتابوں میں ای تعداد کے لگ بھگ احادیث کی تخزیج کی ہے۔ چنانچہ حافظ زین الدین عراقی نے مکررات کو نکال کر چیج بخاری میں آئی ہوئی حدیثوں کی تعداد جار ہزار بتائی ہے۔حافظ محدین ابراہیم الوزیر فرماتے ہیں: عدداحاديث البخاري باسقاط المكرر اربعة الاف\_(٢)

امام زرئشی نے سنن ابی داؤد کی حدیثوں کی تعداد چار ہزار آ ٹھے سویتائی ہے امام محمد بن اساعيل يماني فرمات بن:

قال الزركشي ان عدة احاديث ابي دانود اربعة الاف و ثمانمائة\_(٣) خود امام ابوداؤد نے اس خطیس جوانبوں نے اہل مکدے نام لکھا ہے تصریح کی ہے کے سفن میں احادیث کی اتعدا دصرف جار ہزار آئھ سو ہے اور ان میں چیسومرالیل ہیں۔ ابن ماجد كم متعالق علامه يماني في الواحس بن القطال ك حالد ع لكها يكد: عدة اربعة الاف حديث (٣)

مؤطا امام ما لک جو ذخیر ؤ حدیث میں قدیم ترین کتاب ہے ابو بکر الا ہبری فریاتے میں کداس میں حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم' صحاب اور تابعین کے تمام آ شار صرف ایک ہزار سات سومیں ہیں ان میں ارشادات نبوت کی تعداد چیسو ہے مرسل ۲۴۰ موقوف ۱۱۳ اور تا بعین کے فآوی ۲۸۵ میں۔ (۵) یمی حال حدیث کی دوسری کتابوں کا ہے۔

قرآن کی ۲۳۲۷ آیتی اور ۴۴۴۰۰ احادیث: اب آپ ہی انصاف فرمائے کہ جولوگ قرآن کی ۲۳۲۳ آیوں کوزبانی یاد کر سکتے

(١) توشیح الافکار:ج اس ۲۲ (۲) مستقیح الانظار: ج اس ۵۲ (٣) القريب: ١٠٠٥ (٣) توضيح الافكار: ج الس الا (۵) توشیخ الافکار: جاس ۲۴

قر آن کی آیتی اوراحادیث

397

اعادے کی درخواست نہیں کی۔ تذکرے ہی میں امام تعنی کا یہ بھی بیان ہے کہ مساکتبت سوادا فی بیاض میں نے بھی کاسی نہیں ہے۔ و الااست عدت حدیثاً من الانسان اور نہ بھی کی تحق فی بیاض میں نے بھی کاسی نہیں ہے۔ و الااست عدت حدیثاً من الانسان اور نہ بھی کی تحق سے حدیث نوی پر قرآن سے حدیث من کر تکرار کی درخواست کی ہے۔ بہرحال بیا ایک واقعہ ہے کہ حدیث نبوی پر قرآن میں جیسا ایسا دور گذرا ہے جس میں سارا زور صرف زبانی یاد پر ہی تھا۔ حافظ ابن عبدالبر نے اس موضوع پر کراہیت کتاب العلم میں ایک مستقل عنوان قائم میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے اور ساری بحث کا اس پر خاتمہ کیا ہے۔

جب حضرات نے کتابت کو ناپند فربایا ہے جیے حضرت ابن عباس المام فعلی الم الم فعلی الم الم فعلی سے ایک ایک فعلی سرف ایک بار سفنے پر اکتفاء کرتا تھا۔ الم زبری سے منقول ہے کہ بیل جب بقیع سے گذرتا بول تو اپنی کان بند کر ایتا ہوں کہ شاید کہیں کوئی بری بات اس بیل نہ پڑ جائے کیونکہ فعدا کی فتم بھی ایسانیں بواکہ کوئی بات میں نہ پڑ جائے کیونکہ فعدا کی فتم بھی ایسانیں بواکہ کوئی بات میں نہ پڑ کی بواور اس کو بھول گیا بول۔ الم شعبی سے بھی ایسا ہی معقول ہے۔ یہ سب لوگ عرب سے تھے اور یہ شہور ہے کہ عربوں کوز بانی یادر کھنے میں خاس خصوصیت حاصل ہے ان میں سے ایک ایک شخص اشعار کوایک بارین کر بی یاد کر لیتا فعلہ میں ایک متعلق آتا ہے کہ انہوں نے عمر بن ربیعہ سے تصید سے کو فعلہ سے بارین کر یاد کر لیتا اور آج کوئی شخص بھی اس فتم کا حافظ نہیں رکھتا۔ (1)

تدوين حديث اورعمر بن عبدالعزيز:

خلافت راشدہ میں اگر چہ حضرت فاروق اعظمؓ نے سنت کی تدوین کا کام حکومت کی جانب سے کرنے کا ارادہ کیا صحابہ سے مشورہ لیا اور ان سب نے تدوین ہی کا مشورہ دیا لیکن آپ نے پچھ صلحوں کی بنا پر میکام میہ کہہ کرمانوی کر دیا کہ:

میں سنن لکھنے کا ارادہ کررہا تھا مجھے اس قوم کا خیال آگیا جوہم سے پہلے ہوئی ہے

کنت احفظ حدیث ابی اسحاق کما احفظ السورة من القرآن (۱)

عافظ ابن جرعسقلانی فی شهر بن حوشب کے حالات میں لکھا ہے کہ امام احرقر ماتے ہیں

کرشہر بن حوشب کوعبد الحمید بن بہرام کے حوالہ سے ساری حدیثیں اس طرح زبانی یا تھیں گویا کوئی

قرآن کی سورت پڑھ رہا ہے۔(۲) اور امام ابو داؤد طیالی کے متعلق مشہور محدث عمر بن فلاس کا
مشاہدہ بتایا ہے کہ میں نے محدثین میں ابوداؤد سے زیادہ حافظ کوئی نہیں و یکھا۔ خودان کو کہتے سنا ہے
کوفر نہیں مگرتمیں ہزار حدیثیں اوک زبان ہیں۔(۳) مشہور تابعی قیادہ بن دعامہ کے بارے میں امام
مقرفر ماتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن الج عروب سے کہا کرقرآن کھول کر جینے جاؤ میں سورہ بقرہ ساتا کہ اور ساتا کہ حرف کی بھی فلطی نہتی کچرقادہ نے کہا کہ اور ساتا کہ دورات کوئی بھی فلطی نہتی کچرقادہ نے کہا کہ اورات سعید کہتے ہیں کہ میں نے اول سے آخر تک سنا ایک حرف کی بھی فلطی نہتی کچرقادہ نے کہا کہ اورات سعید کہتے ہیں کہ میں نے اول سے آخر تک سنا ایک حرف کی بھی فلطی نہتی کچرقادہ نے کہا کہ اورات سعید کہتے ہیں کہ میں نے اول سے آخر تک سنا ایک حرف کی بھی فلطی نہتی کچرقادہ نے کہا کہ اس سورۃ البقرۃ ہے۔(۲)

یادرہے کہ جابر کاصحیفہ وہ ہی ہے جس کا تذکرہ ہم آغاز کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت قنادہ قرآن کے ساتھ اس کے بھی حافظ تھے۔

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صدر اول میں قرآن کی طرح سنت کو بھی زبانی یا دکرنے کا رواج تھا اور اس رواج کے بنیا دی اسباب میں ہے ایک سب بیر تھا کہ اہل عرب کو اپنی خدا داو توت حافظ پر ناز تھا۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبرنے اس طرک سد کہدکر اشارہ کیا ہے کہ:

كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذالك\_(٥)

صرف یہی نہیں بلکہ ان کوقوت حافظہ پر اس قدراعتادتھا کہ لکھنا تو بڑی ہات ہے وہ س کر دوبارہ نہ بو چھنے کو بڑے طمطراق اور ناز سے بیان کرتے تھے چنا نچے تذکرۃ الحفاظ میں خود اماز ہری کا بیان ہے کہ:

#### مااستعدت علماقط

سنن داری میں ابن شرمہ کی زبانی منقول ہے کہ امام شعبی فرمایا کرتے ہتھے کہ اے شباک! میں تم سے حدیث دوبارہ بیان کررہا ہوں حالاتکہ میں نے بھی کسی حدیث کے دوبارہ

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ (۲) تبذيب التبذيب: ج٣٥ ا ٣٤) تبذيب: ص١٨٣) (٢) تبذيب: ج٣٥ ا (٥) جامع بيان العلم وفضله

بلكه حضرت ابوبكر في زير اورعمر عبيجي كهدديا تحاكه:

من جاء بشاهدين على كتاب الله فاكتباه\_(١)

علامه ابوعبدالله الزنجاني نے تاریخ القرآن میں اس شہادت کا اس منظر بتایا ہے۔ گواہ اس بات کی گوائی دیتے تھے کہ قرآن کا جو حصہ چیش کررہے ہیں اس کو انہوں نے حضورانور کے سامنے وفات والے سال پیش کیا ہور آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔ (۲) اس طرح قرآن عزيز في اوراق ميس كتابي صورت اختياركي زمام زبري سے حفاظ سيوطي في الاتقان في علوم القرآن مين على كيا إ-

> جمع على عهد ابي بكرٌ في الورق. اور حضرت سالم بن عبداللد ع حوالے سے لکھا ہے کہ: جمع ابوبكر في قراطيس\_

اس کا مطلب سیہ ہے کہ قرآن کا جومجموعہ زمانہ نبوت میں کاغذوں اور اوراق میں نہیں بلکہ عسب یعنی کجھور کی شہنیوں لخاف جھوٹے جھوٹے پھروں یعنی تھیکروں رقاع کھال کے تکڑوں اکتاف اونٹ کی ہڈیوں اور اقتاب کجاوے کی لکڑیوں میں لکھا ہوا تھا وہ زمانہ ابوبکر میں کاغذ کے اوراق میں اکھا ہو کر کتاب کی صورت میں سرکاری طور برمحفوظ کر دیا گیا چونکہ قرآن کے نیخے عام شائع نہ ہوئے تھے ادھراسلام دور درازممالک میں پھیلتا جارہا تھا اورنی نئ تومیں اسلام میں داخل ہور ہی تھیں اس لیے الفاظ قرآن کے اعراب اور وجوہ قرأت میں کچھ اختلاف رونما ہوا اور بیاختلاف بڑھنے لگا۔ حضرت حذیفہ ٹے اس معاملہ کی صورت حال ہے حضرت عثان كوآ گاه كيا حضرت الويكر كا مرتب كرده قرآن حضرت حصه كي كرين موجود تها حضرت عثال في منظايا - زيد بن عابت ،عبدالله بن الزيير ،سعيد بن العاص اورعبدالرص بن الحارث عاس كي نقليس كرائيس اور مختلف صوبول ميں بيقر آن رواند كيے گئے۔

جامع القرآن كاحضرت عثمان عني كے ليے لقب:

يه عجيب بات ہے كه مصرت عثمان كالقب جامع القرآ ن مشہور مو كيا حالا تكه ان كا جمع

(١) الاتقال في علوم القرآل

اورجس نے خود کتابیں تکھیں اور اس کی طرف ہمیتن اس قدر متوجد ہو گئے کہ اللہ کی کتاب ہی کوچھوڑ ہیٹھے بخدا میں اللہ کی کتاب میں کسی چیز کی آ میزش نہ کروں گا پیہ كبدكراب في اراده ملتوى كرديا\_(١)

یہاں بھی التباس اور اختلاط کا وہی اندیشہ بول رہا ہے جوحدیث ابی سعید خدری ا میں بیان ہوااس رِنفصیلی بحث پہلے گذر چکی ہے۔

398

جمع قرآن اور صحابه:

دراصل حضور انورصلی الله علیه وسلم روانه ہوئے تو قرآن اوگوں کے سینوں میں عرب رواج کے مطابق محفوظ تھا آج کے رواج کے موافق کتابی شکل میں نہ تھا۔ امام خطابی رقمطراز ہیں۔ حضورانورسکی الله علیه وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں مرتب اس لیے نہ تھا کہ ہمہ وقت حضور انور کونسخہ کا انتظار رہتا تھا۔ زمانہ نزول فتم ہونے پریہ کام خلافت راشدہ نے کیا۔ (۲)

حافظ سيوطي لكھتے ہيں كدكتا في صورت ميں شرہونے كا مطلب بير ب كدقر آن خاص كالى شكل من ايك جلد بترتيب مورمرتب ندتها كونك بدواقعه بكد:

قدكان القران كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور \_(٣)

دراصل قرآن کی تاریخ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پرموجودہ شکل وصورت تک پینجنے کے لیے تین کروٹیس آئی ہیں۔اول زمانہ نبوت ٔ دوم زمانہ صدیق و فاروق ٔ سوم زمانہ عثمان عنی زمانہ نبوت میں قرآن لکھا ہوا تھا تکر ایک جگہ نہ تھا اور نہ سورتوں میں تر تیب تھی۔ زمانہ صدیق میں فاروق اعظم کے کہنے پر قرآن کو بکجا کیا گیا اور اس کے لیے زید بن ثابت کو مقرر کیا حضرت زید کو یہ ہاہت کی گئی تھی کہ صرف زبائی یا دواشت کے سہارے قرآن کو جمع ند کیا جائے جب تک آیت سانے والاللهی ہوئی آیت ندستاوے۔علامدابوشامدنے اس کی وجد سے بتائی ہے۔

وكان غرضهم الاتكتب الامن ماكتب بين يدي النبي لا من مجرد اللفظ\_(٣)

فرق صرف بیہ ہے کہ حفظ وروایت اور عمل اس وقت معاشرے میں عام اور کتابت کا کام خاص خاص تک محدود تھا۔ ایک باراس خاص کام پر جوز مانہ نبوت اور ز مانہ خلافت راشدہ میں خدمت سنت کے نام پر ہوا ہے۔ اس پر پہلے ایک مجموعی نظر ڈال لیجئے تا کہ اس سلسلے میں آئندہ اقد امات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

# ا جے ١٨٠ ج تک موضوع حدیث پرعلمی سرمایہ:

ا- کتاب عمرو بن حزم عمرو بن حزم نے اپنی دستاویز کے ساتھ حضور انور کے اکیس فرامین کیجا کئے ہیں۔

۲- ستاب الصدقة بينوشة صديق اكبراور فاروق اعظم كي پاس تھا۔

۳- صحفہ صادقہ عبداللہ بن عمرو نے زمانہ نبوت میں احادیث قلمبند کی ہیں۔

۳- صحفہ جابر یہ جج کے موضوع پر جابر بن عبداللہ کا لکھا ہوا رسالہ ہے۔

۵- صحفه علی قصاص حرم زکوة و قیدیوں کی رہائی پر معزت علی کا رسالہ ہے۔

۲- صحفه صدیقی بیصدیق اکبرگی که می موئی صدقات کی تفصیل ہے۔

اسمره بن جندب کاتر تیب داده رساله ہے۔

۸- صحفہ صححہ بروایت ہمام بن منبد ابو ہریرہ کی تالیف ہے۔

نبوت اورخلافت کے زمانے میں انفرادی طور پر کچھ حضرات نے حدیث کا کتابی سرمایہ جوچھوڑا ہے اس کا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ تدوین حدیث کے لیے خلافت راشدہ میں ان خاص وجوہ واسباب
کی وجہ ہے جن کی تفصیل صفحات بالا میں دی گئی ہے وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو قرآن عزیز کے
لیے عمل میں آیا ہے اور س کا پیتنہیں گر میں تو بہی سوچنا ہوں کہ شروع بی سے دونوں میں فرق
مراتب کو طوظ رکھا گیا ہے۔ اور سوچا گیا ہے کہ سنت کا سرمایہ بلحاظ شبوت قطعیت میں قرآن کے
برابر نہ ہوتا تا کہ کلام الٰہی اور کلام رسول کا وہ جو ہری فرق قائم رہے جسے خود وہی الٰہی نے روز
اول بی سے قائم رکھا ہے۔ ای بنا پراصولیین نے سنت کا مرتبہ قرآن کے بعد رکھا ہے۔
شاطبی لکھتے ہیں:

قرآن میں کوئی دخل نہیں ہے۔انہوں نے جو پچھ کیا وہ صرف میتھا کہ صدیق اکبڑ کے مرتب کردہ قرآن کی چندنقلیں کرائیں اور ملک کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیں۔الاتقان میں ہے:

المشهور عندالناس ان جامع القران عثمان وليس كذالك انما حمل الناس عثمان على القراء ة بوجه واحد

لوگوں میں مشہور یمی ہے کہ عثمان جامع قرآن ہیں حالانکہ ایسانہیں ہے عثمان نے تو صرف میکام کیا ہے کہ لوگوں کوا یک طرز پر پڑھنے کی راہ بتائی۔

بہرطال قرآن نہ صرف تواتر کتابت کے ذریعے آج امت میں حضرت زید بن ٹابت (۱) کے صدق موجود ہے بلکہ تواتر اسناد تواتر حفظ تواتر روایت کواتر قراکت اور تواتر تعلیٰ کے ذریعے بھی محفوظ ہے۔

اس تمام تفصیل ہے میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس اندیشے کی وجہ ہے حضرت فاروق اعظم نے تدوین سنن کا کام ملتو می کر دیا تھا وہ اندیشہ حضرت عثان کے قرآن کی متحد دنقلیں کرانے اور اطراف مملکت میں روانہ کرنے کے بعد بالکل فتم ہو گیا اب قرآن کتابی شکل میں آنے کے بعدائ خطرے ہے بالا ہو گیا کہ غیرقرآن کی قرآن سے آمیزش ہو جائے۔

99 ہے تک سنت تین راہوں ہے مسافت طے کرتی رہی۔ ایک سیند دوسرے محدود اور خاص سفینداور تیسرے عمل کامحسوس پتاینہ۔

(۱) میہ بات کداس کام کے لیے زید بن ثابت ہی کو کیوں منتف کیا اس سوال کا جواب عثان بن سعید وائی نے اپنی کتاب المتفقع میں جو دیا ہے اور جے ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن نے تاریخ الاسلام السیاسی: جا میں ۱۹۸۸ پر نقل کیا ہے وہ ہی چین کرتا ہوں ۔۔۔۔ زید بن ثبات گواس کام کے لیے چند وجوہ سے منتف کیا گیا۔ اول میہ کہ زید حضور انور سلی اللہ علیہ وہلم کو پورا گیا۔ اول میہ کہ زید حضور انور سلی اللہ علیہ وہلم کو پورا قرآن پڑھ کر سنایا تھا۔ سوم میہ کہ آپ نے ہی حضور انور کی زندگی میں آخری طور پر جامع قرآن کی حقیمیت سے کام کیا تھا۔ میہ تمین خوبیاں زید بن ثابت کے سواسی دوسرے سحابی میں نہتھیں اس لیے دونوں بارز مانہ صدیق اور زمانہ عثمان میں کام کے لیے زید ہی کتام پر قرعہ فال لگاا۔

موضوع حديث پرعلمي سرمايه

حضرت عمر نے اطراف میں خط روانہ کیا کہ حدیث کو تلاش کرواورا یک جا کرو۔ مدینه منوره کے قاضی ابوبکر کو جو سرکاری حکم اس سلسلے میں ملا تھا اس کا اجمالی تذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے امام بخاری نے اگر چہ قاضی ابوبکر کے اس حکم کا صرف اتنا ہی حصہ درج

انظر ماكان من حديث رسول الله فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء\_(١)

لیکن ابن سعدنے طبقات میں پیاضافہ بھی کیا ہے:

انظر مالكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنة ماضية او حديث عمر فاكتبه فاني كفت دروس العلم و ذهاب العلماء\_(٢) حدیث رسول اللهٔ سنة ماضیهٔ حدیث عمر کولکھو کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ۔

امام محدموً طامين بير خط اس طرح درج كيا بك.

انظرماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنة اوحديث عمر او نحوهذا فاكتبه لي فاني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء\_(٣)

بعض روایات میں عمرہ کے ساتھ قاسم بن محمد کا نام بھی آیا ہے چنانچدامام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر کو بیابھی لکھا ہے کہ عمرہ اور قاسم کے پاس جوعلم ہے اس کولکھ کر جیجیں۔(٣)

ان تمام بيانات كو يره كرتاريخ كاطالب علم ال نتيج ير پينجتا ہے ك

(الف) امیرالمومنین نے صرف ایک ابوبکر کے نام بی نبیس بلکہ تمام ممالک محروسہ میں مختلف اطراف میں ایک سے زیادہ حضرات کے نام مید بیام بھیجا۔ چنانچہ علامہ سیوطی امام زہری سے ناقل ہیں کہ:

(۱) بخاری شریف جلداول (۲) طبقات این سعد (۳) مؤطا امام محد بس ۱۳۹۱ (۴) تبذیب استهذیب

رتبة السنة التاخر عين اكتاب في الاعتبار\_(١)

اس کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے کہ اگر بظاہر قرآن اور حدیث میں معارضہ ہو جائے تو قرآن کومقدم اور حدیث کومؤخر کیا جائے گا۔

اور مجی وجہ ہے کہ قرآن سے ٹابت شدہ احکام کا درجہ فرض کا اور سنت ہے معلوم شدہ مسائل کی حیثیت وجوب سنت استحباب اور ندب سے زیادہ مہیں ہولی۔

آپ ایک لحد کے لیے سوچنے کدا گر سارا سرمایہ قرآن ہی کی طرح قطعیت رکھتا تو اسلام میں اونی سے اونی چیز کی حیثیت بھی فرض ہے کم نہ ہوتی اور چیونی ہے جیمونی چیز پرترک فرض کی عقوبت کا اندیشہ ہوتا۔ پوری زندگی اجیرن ہو جاتی اور اس کے منتیج میں وہ اسلامی معاشرہ وجود میں ندآ سکتا جوآج اسلام کے نام پرموجود ہے اور وہ سجولت اور آسانی میکسرختم ہو جاتی جوقر آن نے قائم کی تھی۔

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر\_

افراط وتفریط کے درمیان راہ اعتدال یہی ہے کہ نہ تو سارے علمی سرمایہ کی قطعیت قائم کر کے ایک ایک چیز کوفرض قرار دیا جائے اور نہ سارے ہی کو بالکل فتم کر کے فکر وعمل کی الی آوار کی اور آزادی پیدا کی جائے کہ اسلامی زندگی تابید ہو کر رہ جائے اس لیے اراوتا حدیث کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا کہ اس کا درجہ قرآن سے دوسرا ہو گیا۔ بہرحال حدیث نے ای طرح سینداور سفینہ سے گذر کر قرن اول کوعبور کیا اور صفر 99 میں خلیفہ صالح حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ سرير آرائے خلافت ہوئے۔ آپ نے اپنے ممالک محروسہ میں سرکلر جاری کیا کہ حدیث نبوی کو جمع کیا جائے۔جیسا کہ چھے پڑھ آئے ہو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف اہل مدینہ کونہیں بلکہ تمام اطراف مملکت میں حکمنا مدروانہ کیا تھا۔ چنا نچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے حافظ الوقعيم اصفهانی كے حوالدے بتايا بكد

كتب عممر بن عبدالعزيز الى الافاق انظر واحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه\_(٢)

(۲) فتح البارى: ج اص ۳۰

ا (١) الموافقات: جماص ٢

حافظ ابن عبدالبرنے تمہید میں امام مالک کی زبانی بیدانکشاف کیا ہے کہ: فتوفی عصر وقلہ کتب ابن حزم کتبا قبل ان یبعث البه۔(۱) عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت ابن حزم کتامیں لکھے بچے تھے لیکن ابھی روانہ نہیں کی تھیں۔

اس کا مطلب رہے کہ قاضی صاحب موصوف نے امیر المونین کے تھم کی تعمیل میں عدیث کی ایک سے زیادہ کتا میں تعمیل کو پہنچا تو عمر بن عبدالعزیز اللہ کو پیارے ہو بچکے تھے۔

(ب) دوسری بات اس خلافت کے فرمان میں بیت بھنے کی ہے کہ فرمان خلافت میں میں بیت بھنے کی ہے کہ فرمان خلافت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعادیث جع کرنے کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ سنت ماضیہ اور فاروق اعظم ؓ کے فیصلے بھی لکھنے کا تھم دیا تھا سنت مقصود اسلام کا وہ محسوس نظام ممل ہے جو حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں چھوڑا تھا اور جس پرامت عمل پیراتھی۔

السنة هي البطريقة المسلوكة لجماعة المسلمين المتواثة عن النبي صلى الله عليه وسلم\_(٢)

حدیث سے روایت سنت کا وہ سرمایہ مراد ہے جولوگوں نے بڑی محنتوں اور عرق ریزیوں کے بعد فراہم کیا۔ یاور ہے کہ اسناد وروایت کی با تیں اسلام کے علمی سرمایہ میں سنت کے لیے نہیں بلکہ تاریخ سنت حدیث کے لیے ہیں۔ سنت تو تو اتر اور توارث کے ذریعے ہمیشہ سے موجود ہے۔ فخر الاسلام بزدوی نے دین کے ای حصہ یعنی سنت کے متعلق لکھا ہے۔

اس کی ایس حالت ہے جیسے خود کسی معائنہ اور براہ راست شنید کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس راہ ہے آنے والی چیزوں کو گنواتے ہوئے اپنے مافی الضمیر کو ان الفاظ میں چیش کیا ہے۔

مثل نقل القرآن والصلوات الخمسس واعداد الركعات و مقاديرالزكواة\_ ھذا ہاب من الطلاق جسیم۔(٣)
چونکہ امام معنی بھی قاضی ابو بکر کی طرح کوفہ میں عمر بن عبدالعزیز ہی کے زمانے میں
منصب قضا پر تھے جیسا کہ حفظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کیٹی بن معین کے حوالہ سے تصریح کی
ہے۔ اس لیے خیال سے کہ امام معنی نے کوفہ میں اصادیث جمع کرنے کا کام سرکاری حکم کے تحت

سعب صابر سے جیا کہ حط دبی ہے یہ سرہ احفاظ میں ہیں بن میں حوالہ سے تعرف کی ہے۔

ہے۔اس لیے خیال ہے کہ امام معمی نے کوفہ میں احادیث جمع کرنے کا کام سرکاری حکم کے تحت
کیا ہوگا۔ امام موصوف چونکہ بالغ النظر یگانہ روزگار فاضل تھے اس لیے آپ نے اس تالیفی
کارنامہ میں صرف احادیث جمع کرنے پر اکتفانہیں کیا بلکہ ان کو ابواب پر بھی تقتیم کیا۔ امام زہری امام سالم امام کھول اور امام صعبی کے علمی کارناموں کے بارے میں آپ پڑھ بھے ہیں۔

آ ہے اب قاضی ابو بکر کے کارنا ہے کا بھی کچھ حال من کیجئے۔

اتنی بات تو آپ س چکے ہیں کہ قاضی ہونے کی حیثیت میں آپ کے نام بھی سرکاری تھم آیا تھا۔ آپ نے اس تھم پا بجائی کس حد تک کی؟

(۱) تئوبرالحوالك مقدمه:ص

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ کولکھا تھا کہ صدقات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جومعمول رہا ہے وہ ان کولکھ کر بھیجیں چنانچے سالم نے جو کچھانہوں نے پوچھا تھا وہ ان کولکھ بھیجا۔(1)

اورامام زہری کو بھی خاص طور پرتدوین سنن کے کام پر مامور فرمایا۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبرنے امام زہری کا بیر بیان نقل کیا ہے:

ہم کو عمر بن عبدالعزیز نے تدوین سنن کا حکم دیا تو ہم نے دفتر کے دفتر لکے ڈالے اور
پھر انہوں نے ہراس زمین پر کہ جہاں ان کی حکومت بھی ایک دفتر بھیج دیا۔ (۲)

ان کے علاوہ وشق میں اس وقت شام کے مشہور امام اور فقیہ مکمول وشقی موجود
سے ابن الندیم نے اغیر ست میں ان کی تصانیف کے سلسلے میں کتاب السنن کا ذکر کیا ہے
عالیا بیکارنامہ بھی امام مکمول نے امیر المونین کے حکم ہی کی تھیل میں انجام دیا ہے۔ نیز علامتہ
الی بعین امام محمی کے متعلق جو حافظ میں فائد ہو حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالہ نے قال کیا ہے۔
اسمام جمع حدیث الی مشلہ فقد صبق الیہ الشعبی فائد روی عند اند قال

(۱) تاریخ انتفاه: ص ۱۲۱ (۲) جامع بیان انعلم وفضله (۳) تدریب الراوی: ص ۳۰

قرآن وسنت دونوں متواتر ہیں فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کا تواتر علمی اور سنت کا تواتر عملی ہے اورسنت کی تاریخ جس ذریعے ہے ہم کو پیچی ہے یعنی خبر واحد یا خبر خاصداس کا نام حدیث ہے۔ عافظ سيوطى نے عديث كى ية تعريف كى ب-

نـقل السنة و نحوها واسناد ذالك الى من عزى اليه تحديث اواخبار او غير ذالك\_(١)

فرمانِ خلافت میں حدیث عمرٌ کا اضافہ:

حضرت عمر بن عبدالعزيز كفرمان مل حديث عرشكا اضاف يهمجهان ك ليركيا حمیا ہے کہ پورے اسلام کی تاریخ نبوت اور خلافت کے مجموعہ کا نام ہے جیسا کہ اس کے متعلق کچھ اشارات پہلے ہو چکے ہیں۔ حدیث عمر کے ساتھ اس فرمان میں اونحو بذا کا اضاف ہورے نظام خلافت کی طرح رہنمائی کررہا ہے۔مولانا عبدائی لکھنوی نے العلیق امحد میں اس کی تفريح فرماني ب چنانچيفرماتے ہيں كه:

من احاديث بقية الخلفاء\_(٢)

اسلام مين خلفائ راشدين كي سنت:

يهان و ہنوں ميں ايك خلش محسوس موتى ہے كه خلفائے راشدين كى سنت دين ميں جت اور دلیل میں ہے کیونکدامام بخاری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمان میں میہ بات صراحة بتانی ہے۔ چنانچدامام بخاری فرماتے ہیں۔

وكتب عمر بن عبدالعزيز الي ابي بكر بن حزم اننظر ماكان من حمديث رسول المله صلى الله عليه وسلم فاكتبه لي فاني خشيت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا يقبل الاحديث النبي صلى الله عليه وسلنم وليفشوا وليجلسوا حتى يعلم من لايعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا\_(٣)

(r) العلق المجد: ص ۳۹۲ (۳) صحح بخاري (۱) تدريب الراوى: ص۲۲ تواتر كاعلم الاسناد ك مباحث سدوركا بهى واسطرتيس بر ملامحت الله فرماتے ہیں:

موضوع حديث يرعلمي سرماييه

ان التواتوليس من مباحث علم الاسناد\_ بلکداس سے بھی آ گے قدم بروحا کرمولانا بحرالعلوم نے بیرانکشاف کیا ہے۔ التواتر كا لمشافهة في افادة العلم \_(١)

حافظ ابن حزم نے اس موقعہ پر ایک تفصیلی بیان قلم بند فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں: اسلام کاعلمی سرمایہ جونبوت سے امت کو ملا ہے صرف بیہ ہے۔

قرآن نمازیں رمضان کے روز نے جج اور زکوۃ اور سارے اسلامی شرائع۔ بیہ سب بطور تواتر منقول ہو کرامت کو ملا ہے۔اس کو بیان کرنے والے اور پیش کرنے والے ہمیشہ زمانہ نبوت سے مشرق ومغرب میں اس قدر ہوئے ہیں کہ ان پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا ۔

تقل عام جیسے آیات و معجزات جو خندق اور تبوک میں نمایاں ہوئے۔احکام حج اور مقادیر زکو ۃ ان کونبوت کے قتل کرنے والے اتنی تعداد میں ہوئے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں کہ ہر دور کے علماء اور اہل شختیق نے اسے قبول کیا ہے اے مشہور کہتے ہیں۔

حضور انورصلی الله علیه وسلم کے ارشادات صحابہ کے فیصلے اور تابعین کے فاوی سے امت کوخیر واحد کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں ان کے نقل کرنے والے ذات نبوت تک ثقد اور معتبر اشخاص ہیں۔ان کا نام ونسب معلوم اور ہر ایک کا حال ٔ زمان ٔ مکان اور عدالت معروف ب اس طریق سے جومعلومات آئی ہیں ان میں بیان کرنے والےمتعدد ہوتے ہیں گاہ واسطہ بواسطداور نام بنام بات ذات نبوت تک پہنچی ہے بھی سحابہ تک اور بھی کسی ایسے تا بعی تک جے صحابه کی دید کاشرف حاصل ہوا ہو۔ (۲)

اس ساری تفصیل کوہم اپنے الفاظ میں یوں کہدیجتے ہیں کداسلام کاعلمی سرمایہ جوامت كونبوت سے وراثت ميں تواتر 'شهرت اور خبر واحد كے ذريعے ملا ہے۔ بيقر آن سنت حديث۔

اسلام میں خلفائے راشدین کی سنت

فعلیکم بسنتی و سنة المخلفاء الراشدین المحدیین عضوا علیها بالنواجذ و ایاکم و محدثات الامورفان کل محدثة بدعة -(۱) تم میری سنت اور خلفائ راشدین کی سنت کولازم جانواس کو دانتوں سے دبالو۔ نئ نئ یا توں سے نی کررہ و یا در کھوکہ ہرنی بات بدعت ہے۔ ملاعلی قاری اس حدیث کی شرح بی ارقم فرماتے ہیں:

اس لیے کہ خلفائے راشدین نے دراصل آپ ہی کی سنت پرعمل کیا ہے اور ان کی طرف سنت کی نبیت یا تو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اس پرعمل کیا اور یا اس لیے کہ انہوں نے اس پرعمل کیا اور یا اس لیے کہ انہوں نے خود قیاس اور استفباط کر کے اس کو اختیار کیا۔ (۲)

اس ہے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نے جو کام اپنے تفقہ و قیاس اور اجتہاد و اشنباط سے مجھ کر اختیار کیا ہے وہ بھی سنت ہے اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت امت کواس کے تسلیم کرنے ہے بھی چار ونہیں ہے۔

بعض حضرات کو میشبہ ہوا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت صرف وہی ہو سکتی ہے جو بعینہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہواور جو چیز آپ سے مروی نہ ہواور خلفائے راشدین میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہویا اس کے متعلق تکم دیا ہوتو وہ سنت نہ کہلائے گی چنانچہ مشہور عالم امیر بمانی محمد بن اساعیل لکھتے ہیں:

قواعد شرعیہ ہے معلوم ہوا ہے کہ خلیفہ راشد کو کوئی ایسا طریقہ رائج کرنے کا حق نہیں ہے جس پر حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم عامل نہ تھے۔ (۳) لیکن سے خفیق بات نہیں ہے کیونکہ

طنفاء کی سنت ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ہوبہوموافق ہواوراس سے ذرابھی مخالف نہ ہو۔ کیونکہ جو حکم انہوں نے اپنے قیاس و اجتہاد سے جاری کیا ہے وہ بھی سنت ہے حالا تکہ بیان حقیقت ہے کہ ان کا اپنا ذاتی قیاس و استنباط آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے آگر چاصل مقیس علیہ منقول ہو۔ مشلا

(١) متدرك عاكم: ج اص ٩٦ (٢) مرقاة الفاتح: ج اص ٣٠) (٣) بل السلام: ج وص ١١

یہ وسوسداس لیے پیدا ہوا کہ اس پوری عبارت کو عمر بن عبدالعزیز کی عبارت تصور کر لیا گیا حالا نکہ فریان کی عبارت صرف ذھاب العلماء تک ہے۔ حافظ ابوقعیم اصفہانی نے متخرج میں اس کی تصریح کی ہے اور لایقبل سے امام بخاری کی اپنی عبارت شروع ہوتی ہے۔ چنا نچہ حافظ عنی سے رقمطراز ہیں۔

فاذاكان كذالك يكون هذا من كلام البخاري اور ده عقيب كلام عمر بن عبدالعزيز بعد انتهائه\_(1)

اس کی وجہ میہ ہے کہ عبارت مذکورہ کے کبعد جب اس فرمان کی سند پیش کی تو تصریح کر دی کہ پیغلیق صرف ذرحاب العلماء تک ہے چنانچے فرماتے ہیں:

حدثنا العلاء بن عبدالجبار حدثنا عبدالعزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار بذالك يعنى حديث عمر بن عبدالعزيز الى قوله ذهاب العلماء\_(٢)

علامد كرماني فرمات بين كد:

والمقصود منه ان العلاء روى كلام عمر بن عبدالعزيز الي قوله ذهاب العلماء فقط\_(٣)

اس کے اس سے بینجہ نکالنا کہ فرمان میں حدیث رسول کے سوا پجھاور لکھنے ہے منع کیا گیا تھا ایک علین غلط فہنی ہے۔ اس موضوع پر جمہور امت کی بمیشہ ہے بید طے شدہ پالیسی رہی ہے جیسا کہ آپ چیچے پڑھ بچکے جیں کہ خلافت راشدہ کی حیثیت وین میں معیار حق اور ججت و دلیل کی ہے اور اسلام میں سنت کا اطلاق نبوت اور خلافت وونوں کے اعمال پر ہوا ہے۔ قرآن میں بیہ بات دلالت اور ارشادات نبوت میں صراحة آئی ہے۔ قرآنی آیات آپ پہلے من جیکے جیں۔ آئی ہے۔ قرآنی آیات آپ پہلے من جیکے جیں۔ آئی ہے۔ قرآنی آیات آپ

معرت عرباض بن سارية كى روايت ميں اس كى تصريح ہے كے حضور اتور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) عمرة القارى: ج اص ۱۳۰ (۲) مسيح بخارى (۳) عمرة القارى: ج اص ۱۳۰

بی تصریحات بنا رہی ہیں کداسلام کا پورا نقشہ نبوت اور خلافت سے مل کر بنمآ ہے۔ خیریہ بات تو حدیث وسنت میں فرق بتانے کے لیے ضمناً آگئی ہے بتابید ہاتھا کدامیر المونین عمر بن عبدالعزيز نے تدوين حديث كاحكم تمام اطراف مملكت ميں روانه كيا ان ميں مدينہ كے قاضی ابوبکر امام زہری امام سالم اور کوف میں امام تعلی مشق میں امام مکول کا ذکر ہو چکا ہے۔اگر چہ تاریخ میں امام نافع کے بارے میں کوئی شبت تصریح نہیں ہے لیکن اگر ہم ان وو باتوں کو ملالیں کہ آپ نے بیتھم تمام اطراف مملکت میں روانہ کیا تھا۔

اورساتھ ہی امام نافع کے بارے میں امام ذہبی کی پینصری بھی پڑھیں کہ: بعث عمر بن عبدالعزيز نافعاً الى اهل مصر ليعلمهم السنن-

عمرنے حضرت نافع کومصروالوں کے لیے معلم سنن بنا کرروانہ فرمایا۔

تو پھر بیدیقین آ جاتا ہے کہ امام نافع کو بھی مصریس بیتکم ضرور پہنچا ہوگا اور انہوں نے بھی اس حکم کی تعمیل میں ضرور تدوین سنن کا کام کیا ہوگا بلکہ میں تو جزیرہ کے مشہور قاضی میمون بن مبران کوبھی اسی میں داخل کرتا ہوں۔

ان تمام تعریحات ہے ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ موج سے اواج تک مدیث کے نام برامیر المونین کے اس فرمان کے متیج میں بینکمی سرمانیہ منصنہ شہور پر آ گیا۔

۱- کتب قاضی ابوبکر بن حزم -

-r כפולוטקנתט-

٣- ابوابامام على -

٣- ستاب السنن امام كلحول-

٥- كتاب الصدقات الم سالم-

حضرت عمر بن عبدالعزيز في ٢٥ رجب اواجيكورطت فرمائي-آپ كى مت خلافت کل دوسال پانچ ماہ ہے۔ یہ تصانیف ای زمانہ کی یادگار ہیں۔ صحابہ کی تصانیف کو بھی اگر ان کے ساتھ ملالیا جائے تو اس کا مطلب سے کہ اوا عظی کے خالص حدیث کے موضوع پر تيره كتابيل منصنة صحفت چكي تحيل-

امام اعظم أورعكم الحديث اسلام میں خلفائے راشدین کی سنت 410

و یکھنے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکڑ نے شرابی کو جالیس جالیس کوڑے سزا دی اس سے زیادہ ان سے ٹابت نہیں ہے گر حصرت عمر ؓ نے ای کوڑے سزا دی ہے ہیمی سنت ب حفرت علی فرماتے ہیں کہ:

جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين و ابوبكر اربعين و عمر ثمانين وكل سنة \_(١)

امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان کا بھی ذکر کیا ہے۔

واتمها عثمان ثمانين وكل سنة\_(٢)

روایت سیح مسلم کی ہے جس کے سیح ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اور كبنے والے حضرمت على خليفه راشدين بين جوسنت اور بدعت كے مفہوم كو بخو بي جانتے بين اور اس میں حضرت عمرٌ، حضرت عثمانؓ کے اس فعل کو بھی وہ سنت ہی کہتے ہیں جو بظاہر حضور انور صلی الله عليه وسلم كي مل ك خلاف ب چنانيدامام نودي لكھتے ہيں:

هــذا دليل ان علياً كان معظمًا لاثار عمر وان حكمه وقوله سنة وامره حق و كذالك ابوبكر ـ (٣)

اى بنا يرحافظ ابن تيميد في لكحاب كد:

قول الشيخين حجة اذا التفقالا يجوز العدول عنه وان اتفاق الائمة الاربعة ايضاً حجة\_(٣)

ابو بكر وعمر كا قول جحت ہے جب دونوں متفق ہوجا ئيں تواس سے ہمنا جائز نہيں ہے۔ حافظ ابن القيم رحمة الله فرماتے ميں:

عمل اهل المدينة الذي يحتج به ماكان في زمن الخلفاء الراشدين\_(۵) اہل مدینہ کا وہ عمل ججت ہے جوز مانہ خلفائے راشدین میں ہوا ہو۔

(۱) صحیح مسلم: ج ۲ ص ۲۲ (۲) معرفة علوم الحدیث: ص ۱۸۱ (۳) شرح مسلم: ج ۲ ص ۲۲ (٣) منهاج السنة جسم ١٩٢ (٥) زاد المعاد : ج اص ١٩٨

یو جاند کریں اور مستقبل میں قرآن کے بارے میں تین وعدے فرمائے ایک جمع قرآن دوم قرأة قرآن سوم بيان قرآن - چنانچدارشاد ب:

ان علينا جمعه وقرانه فاذ اقرأناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه\_ الله سجاند نے اس آیت میں حضور انور صلی الله علیه وسلم کوسلی دی ہے کہ آپ قرآن کے بارے میں بالکل مطمئن رہیں اس کوجمع کرنا 'پڑھوانا اور پھراس کا بیان جمارے ذمہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر چد حضرت عبداللہ بن عباس سے سیتشریح آئی ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول وحي ك وقت بردى مشقت سے دوجار ہوتے اور آب ہونؤں کو ہلاتے تھے یعنی وتی سنتے جاتے اور بڑھتے جاتے مربہ واز بلندنہیں بلكصرف مونون كوبلات تصاس يرالله ياك في يتمم نازل كيا الاسحوك به الخ \_ جمع سے مراد سینہ میں جمع کرنا ہے اور قرآن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا يرُ هنا ٢ \_فاتبع قرانه كامطلب بيب كدجيب ربواوركان لكاكرستو شم علينا میانه میں بیان کا مطلب سے کداے پینمبر ہم حمہیں پڑ ھاویں گے۔ اس روایت کے بارے میں حکیم الامت شاہ ولی الله قرماتے ہیں: اس روایت میں مرفوع حدیث صرف ای قدر ہے جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مخصفاق ہے باقی آیت کی تغییر حضرت ابن عباس کی رائے ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس آیت کی تغییر ابن عباس پر سے تقید کی ہے: فقیر کہتا ہے کہ یتفسیر کل نظر ہے کیونکہ اس تفسیر پر تینوں الفاظ جمع ور آن اور بیان کا منشا ایک ہے تینوں الفاظ کو ایک ہی معنے کا جامہ پہنانا شان بلاغت نہیں ہے۔ پھر ثم ان علينا بيانه كاايسامطلب بتانا جوبغيرمعقول تاخيرك واقع موامواوريهي شان بلاغت كمنافى ب- كيونكد لفظائم كلام عرب ميس رّاخى كے ليے آتا ب-(١) اس کے بعد شاہ صاحب نے اس آیت کی جوتشری فرمانی ہے وہ بھی ان ہی کی زبان سے کن کیجے: حصرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانے ميں جن بزرگول كتابيں تالف كى بين بياب كبار تابعين بين -ان من امام نافع امام سالم امام ز جرى اور امام معهى حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ ہیں اور امام تعمی کے متعلق تو حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے کہ بیٹن حدیث میں امام اعظم کے شیوخ میں شار کیے جاتے ہیں چنانچہ امام ذہبی نے جہاں امام معمی کے تلاندہ فن حديث من امام الوحفيه كانام ليا بساته على يدلكه دياب:

(412)

وهواكبر شيخ لابي حنيفة\_(١)

جمع قرآن: بيان قرآن پرايك اجم نكتة تفسيري:

يهال بيموين كى بات ب كه عمر بن عبدالعزيز في بيكام كيول كيا-

یہ بات تو آپ بن چکے ہیں کہ دور خلافت میں جمع قرآ ن قرأت قرآ ن کے ساتھ تدوین سنن کا کام کیوں نہیں ہوا۔

دراصل جهال تک شن مجمعة امول جمع قرآن قرأت قرآن يا تدوين سنن تينون کام اینے اسنے وقت پر منشاء اللی کے مطابق منصة شہور برآئے ہیں۔

منشاء البی ہے میری مرادیہ ہے کہ جو پچھ اور جیسا کچھ ہوا ہے۔ یہی قرآن کا وعدہ تفا-آب يره آئ إن كدسورة قيامدكي آيت:

ان علينا جمعه وقرانه فاذاقرأناه فاتيع قرانه ثم ان علينا بيانه

میں ان علینا بیانہ ہے قرآن کی دوسری آیت:

انزلنا اليك الذكر لتبين للناس

کی وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مراد ہے کیونکہ سور ہ قیامہ کی بذکورہ بالا آیت میں اللہ سجانہ نے حضورانورصلی اللہ علیہ وسلم کونز ول وجی کے وقت بیچکم دیا ہے:

لاتحرك به لسانك لتعجل به

اس کا منشاہ یہ ہے کہ آپ زول وی کے وقت سنا کریں حضرت جریل کے ساتھ

<sup>(</sup>١) ازالة الخفاء: ج اص١٩٢

مخض کوجس کا نام ابوسفیان تھا۔ چند آ دمیوں کے ساتھ اس کام پر نگایا کہ قبائل میں پھر کر ہر قخص کا امتخان لے اور جے قرآ ن حکیم کا کوئی حصہ یاد نہ ہوا ہے سزا دے۔(۱)

ظاہر ہے کہ امتحان کی منزل ای وقت در پیش آتی ہے جبکہ پہلے اس مقصد کی خاطر یوری آبادی میں تعلیم قرآن کا ایک ہمہ گیرنظام قائم کر دیا ہو۔ جن صحابہ کو یورا قرآن یا دہو گیا تھا فاروق اعظم نے ان کو بلا کرفر مایا: شام کے مسلمانوں کوقر آن کی تعلیم دیں۔ چنانچے حضرت ابوالدردا "حضرت معاذين جبل" اور حضرت عبادة ابن الصامت "كواس مشن يرروانه كيا\_حضرت عمر نے ان کو ہدایت کی کہ پہلے مص جائیں وہاں کچھروز قیام کر کے جب قرآن کی تعلیم عام ہوجائے تو ایک ای جگہ قیام کرے۔ باتی دو میں سے ایک دمشق اور ایک فلسطین جائے۔حافظ ذہبی نے طبقات القراء میں لکھا ہے کہ حضرت ابوالدرداء کا دمشق میں معمول بیرتھا کہ سے کی نماز کے بعد جامع معجد میں تشریف فرما ہوتے اردگر د قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہوتا۔ حضرت ابوالدرداءٌ دس دس آ دمیوں کی الگ الگ جماعت بنادیتے اور ہر جماعت پر ایک قاری مقرر کر دية اورخود شبلته رج جب طالب علم يورا قرآن يادكر ليتا تو حضرت ابوالدرداء اليا شا گردی میں لے لیتے۔ ایک بار حضرت ابوالدرداء کی خاص کلاس کے طلبہ کا شار کیا گیا تو ان كى تعدادسولەسوحفاظ يرمشمل تھى ـ

حضرت عمرٌ نے قرآن کے حفظ وقراًت کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے اور بہت سے دسائل اختیار کیے ضروری سورتوں مثلاً البقرہ النساء المائدہ انج اور النور کی نسبت حکم دیا کدرائے عامہ کواس قدر قرآن ضرور یاد ہونا چاہے۔(۲)

سرکلر جاری کر دیا که جولوگ قر آن سیجه لین ان کی تنخوا ہیں مقرر کر دی جائیں فوجیوں کو ہدایت بھی کہ قرآن شریف یاد کریں۔گاہ گاہ دفاتر سے قرآن خواں حضرات کے رجسٹر منگاتے رہتے تھے۔ان تدابیر کا متیجہ یہ ہوا کہ ان گنت لوگ قر آن پڑھ گئے اور عافظوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ کئی ایک ہارفوجی افسروں کو خط لکھا کہ حفاظ قرآن کومیرے پاس روانہ کیا زياده اليحى تغييريه بكد أن علينا جمعه كايه مطلب لياجائ كرآن كوكما بي صورت میں یک جا کرنے کا وعدہ ہمارے ذمہ ہے قسر آنسہ کا مطلب ہیہ ہے کہ امت کے قاربوں کو اور نیز رائے عامہ کو تلاوت کی تو فیق دینا ہمارا کام ہے تا کہ سلسلة تواتر قائم رہے بالفاظ دیکر حق سجانہ کا ارشاد ہے۔ کہ اے پیفیبرتم فکرنہ کرواور اس کے یاد کرنے کی مشقت نداخاؤ دیکھوہم نے قرآن کے لیے وہ بات اپنے ذ مدکر لی ہے جوتمہارے فرض منقبی ہے بھی کئی درجہ پیچھے ہے بیتی قر آن کومصاحف میں جمع کرادینا اور اس کو امت ہے پڑھا دینا۔ لہذاتم اپنا دل اس کے یاد کرنے میں نہ لگاؤ بلکہ جب ہم برزبان جریل پڑھیں اے سنو۔ پھر ہمارے ذمہ ہے قرآ ن کی تو تھتے۔ ہم ہرزمانے میں قرآن کی تشریح اور اس کے شان نزول کو بیان کرنے کی ایک جماعت کوتو فیق دیں گے تا کہ دولوگ قرآن کا مصداق بتا نمیں ۔(۱)

جمع قرآن اور قرأت قرآن دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں اور تاریخی لحاظ ہے میسیحین کا زمانہ ہے کیونکہ قرآن میں ان دونوں کو واوعطف کے ذریعے جمع کیا عمیا ہے ان علینا جمع و فو آن جیے جمع کا کام فاروق اعظم کے مشورے سے صدیق اکبڑ کے زمانے میں ہوا ایسے بی پورے قرآن کے حفظ وقر اُت کا سلسلہ بھی فاروق اعظم ؓ کے زمانے میں ہوا۔ چنانچه شاه صاحب لکھتے ہیں:

اول شروح حفظ آل از جانب ابی بن کعب وعبدالله بن مسعود بوده است درز مان

اورول کا پند جہیں ہے مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جمع قرآن کو کتابی صورت میں كرنے كے بعد حفظ وقر أت قرآن كى طرف فاروق اعظم الله مضان ميں قرآن كى سالگرہ منا كراقدام فرمايا تھا۔ بلكة تاريخ بتاتی ہے كه فاروق اعظم الله حفظ عى كى خاطر سركاري خزانے ے دخلائف اور معلمین قرآن کی شخوا ہیں مقرر کیں۔ جیسا کہ ابن الجوزی نے سیرۃ العمرین ہیں لکھا ہے۔ خانہ بدوش بدوؤں کے لیے قرآن حکیم کی جبری تعلیم کا قانون نافذ کیا چنانچہ ایک

امام اعظم اورعلم الحديث

چیش کیا ہے جوعر بی زبان میں قطعاً تراخی کے لیے آتا ہے۔ اس کا واضح اور صاف مطلب میہ ہے کہ بیان قرآن سے مراد بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جمع قرآن کی طرح اس بیان کی بھی تدوین ہوئی ہے۔ لیکن ایک عرصہ بعد اور بید حضور انور کے دنیا سے روانہ ہونے کے پورے ستاسی سال بعد ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

دروعد بیان کلمه ثم که برائے تراخی است ذکر نمودن می فہماند که دروقت جمع قرآن درمصاحف اهتمال بتلاوت آن شائع شد وتفسیر آن من بعد بظہور آید و درخارج جم چنیں مختل شد۔(۱)

لہٰذا تدوین سنن یعنی بیان قرآن کا کام زبانہ خلافت راشدہ میں نہیں بلکہ قانونی طور پر عمر بن عبدالعزیز کے ایماء سے خلافت راشدہ کے بعد ہوا۔

عمراول اورعمر ثانی کے مل میں ہم آ ہنگی:

الله اكبر! دونوں كے عمل ميں تس قدر آ جنگى ہے۔ جنگ بيامه ميں صحابہ كى ايك جماعت جام شہادت نوش كر گئى۔ قرآن كے حافظوں كے اس قدرا جا نك نقصان ہے قرآن كى حفاظت ميں رخنہ يڑنے كا انديشہ ہوا۔ فاروق اعظم شنے اس خطرے كومحسوس كيا اور فرمايا:

یمامہ کے دن قاری قرآن جام شہادت نوش کر گئے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قراء قرآن ایسے ہی جام شہادت نوش کرتے رہے تو قرآن کا زیادہ حصہ چلا جائے گا اس لیے جلدی قرآن کو بجا کرنے کا تھم دیجئے۔

یہ تو بمامہ کے دن قاربوں کی شہادت سے حضرت عمر گواندیشہ ہوا۔ آ ہے اب دنیا سے وہ رخصت ہورہ جیں جنہوں نے قرآن کے بیان کو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے اور جنہوں نے قرآن کی ہدایات پر اٹھی ہوئی کال ترین مؤثر ترین اور محبوب ترین زندگی کا اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید سے اقامت صلاۃ کا تھم سنا تھا گرانہوں نے اس کی عملی تصویر اور اس کی سیجے کیفیت اس وقت معلوم کی جب آ پ کے ساتھ نمازیں پر حیس اور آ پ کے رکوع وجود کی کیفیت دیکھی جس کو انہوں نے

(۱) ازالة الخفاء جلد دوم

جائے تا کہ میں ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے مختلف جگہ رواند کروں تو حضرت سعد ؓ نے جواب دیا کے صرف میری فوج میں تین سوحافظ ہیں۔(۱)

(416)

الغرض كتابي صورت ميں جمع كے ساتھ فاروق اعظم "في حفظ وقر أت كا أيك بندها تكا نظام قائم كرديا حكيم الامت شاہ ولى اللّٰه في حج فرمايا ہے:

امروز مرکة قرآن می خوانداز طوائف مسلمین منت فاروق درگردن اوست (۲) آج جوبھی قرآن پڑھتا ہے اس کی گردن پر فاروق اعظم کا احسان ہے۔

بتانا بیرچا بتنا بول کہ جمع قرآن در مصاحف اور قرات قرآن کا وعدہ اللی زمانہ خلافت راشدہ میں پورا ہوا۔ اور ان علینا جمعہ و فرآنہ کی علمی تغییر ہوگئی لیکن آخری وعدہ قرآن کے متعلق جوای آیت میں شم ان علینا بیانہ کے ذریعے کیا گیا ہے وہ خلافت راشدہ میں نہیں بلکہ دیر کے بعد خلافت میں عبدالعزیز میں پورا ہوا۔ کیونکہ بیروعدہ شم کے ذریعے آیت میں آیا ہا در آپ من آگے بین کہ عربی خبران میں شم تسواحی کے لیے بی آتا ہے۔ حکیم الامت شاہ ول اللہ نے شم ان علینا بیانہ کی تشریح ہیں ہے:

ہمارے ذمہ ہے ہے قرآن کی توضیح بینی ہرزمانے میں ہم ایک جماعت کوقرآن کی انفوی تشریحات اوراس کی شان نزول بیان کرنے کی توفیق دیں گے تا کہ وہ لوگ احکام قرآنی کا مصداق بیان کریں اور بیہ بات یاد کرنے اور تمہاری تبلیغ کے بعد ہو گی کیونکہ قرآن کی آیات میں تشابہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عزیز کے مبین جیں۔(۳)

انولنا الیک الذکر لنبین لناس مانول الیهم لعلهم یتفکرون۔ چونکہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبین ہیں اس لیے حضور کی سنت ہی قرآن کا بیان ہے اس بیان کی تدوین کے لیے ضروری ہے کہ حفظ قرآن کے دیر بعد ہو۔ کیونکہ اللہ پاک نے اول تو جمع قرآن کے بعد بیان قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اور پھراس کوٹم کے ذریعے ے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ضائع ہو گئیں۔ اس لیے حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں جلال الدین السیوطی نے الفیہ اور تدریب میں اورامام ما لک اورعبدالعزیز دراوروی نے مدون اول کی حیثیت ہے امام زہری کا نام پیش کیا ہے۔ لیکن اولیت کا بیشرف امام زہری کو مرف کیو مین کیا ہے۔ لیکن اولیت کا بیشرف امام زہری کو صرف تدوین تدوین میں ہے ورنہ جہاں تک حدیث کی تبویب کا تعلق ہاں کی اولیت کا شرف کوفہ میں امام تعمی کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ بالفاظ ویکر حدیث کی تدوین کا شرف آگر اہل میں کی تدوین کا شرف آگر کی تدوین کا شرف کی تدوین کی ت

د وسری صدی ججری میں علم حدیث:

پہلی صدی کے آخر میں خلیفہ راشد کے تلم سے جمع تدوین حدیث کی جو شبح صادق طلوع ہوئی اے دوسری صدی میں اتنی ترقی ہوئی کہ تصنیف و تالیف کا آفاب نکل آیا اور احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحابہ کے آٹار اور تابعین کے فقادی بھی اس دور کی تصانیف میں مرتب و مدون کر دیتے گئے۔

دوسری صدی میں جن اکا ہرنے موضوع حدیث پرتصنیف و تالیف کا کام کیا ہے بیاتو ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کا ذکر کریں لیکن ہے بھی مشکل ہے کہ ہم بالکل ان کونظر انداز کر دیں کیونکہ یہی وہ اکا ہر جیں جو دور اول کے مصنفین کے جانشین اور ترک علم حدیث کے وارث ہوئے جین تحریرو تالیف کے لحاظ ہے بھی اور اپنی جلالت علمی کے اعتبار ہے بھی۔

اس لیے ہم یہاں چندگرامی قدرہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔محدثین اورمؤ رضین نے اس دور کے مصنفین میں ایک سے زیادہ اکابر کا نام لیا ہے ان کے متعلق تصریح ہے کہ ان اکابر نے اپنے اپنے وقت میں تصنیف کا کام کیا ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے اولیت کا شرف دوسری صدی میں کے حاصل ہے؟

امام اعظم کے بارے میں حافظ سیوطی نے تصریح کی ہے۔ اندہ اول من دون الشویعة ورتبدہ ابواباً۔(۱) سعید بن ابی عروبہ کے متعلق حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ: نسمع له ازيزا كازيزالمرجل

418

کے گفظوں سے تعبیر کیا ہے۔اور اب ان کی جگہ وہ آ رہے ہیں جنہوں نے جمال جہاں آ راء کونہیں دیکھا اس لیے عمر بن عبدالعزیز کونہوت کی اداؤں اور اٹھال کے حافظوں کو جاتا دیکھے کر اندیشہ ہوا کہ کہیں محبوب عالم کی ادائیں ان کے رخ انور کے نظارہ کرنے والوں کو ختم ہونے سے داستان تاریخ بن کرندرہ جائیں اور اس اندیشے کوان الفاظ میں ظاہر فر مایا۔

خثيت دروس العلم وذهاب العلماء

حضرت عمر کو قاربوں کے اور عمر ٹانٹی کو علماء کے اٹھ جانے کا کیساں اندیشہ جوا۔ دونوں کے تاثرات کو ایک تراز و میں رکھ کر تو لیے۔ آپ کومسوس ہوگا کہ دونوں جگہ ایک ہی روح کام کررہی ہے۔

تدوين حديث كي اوليت كاشرف:

امیرالمومنین حضرت عمر بن عبدالعزیر فی جمع حدیث کا جو تھم دیا اور جن جن اکابر فی استخدم کی تقبیل میں کام کیااس کی داستان تو آپ پڑھ بچکے ہیں۔

ان میں قاضی ابو بکر کے علاوہ زہری شعبی اور کھول بھی ہیں چونکہ یہ چاروں معاصر ہیں اس لیے یقین سے یہ فیصلہ کرنا ہے حدمشکل ہے کہ سب سے پہلے اس موضوع پر کس نے تدوین کا کام انجام دیا ہے۔ حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں عمر بن عبدالعزیز کے اس خط کی شرح کرتے ہوئے جو قاضی ابو بکر کے نام امام بخاری نے درج کیا ہے لکھا ہے:

يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث(١)

علامة قسطلانی نے بھی شرح بخاری بیں اس کی ہنموائی کی ہے۔ اس ہے تو بہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابو بکر مدون اول ہیں لیکن چونکہ قاضی صاحب کا کارنامہ شاہراہ عام پر نہیں آیا اس لیے ان کا نام تدوین میں زیر بحث نہیں آتا۔ تہذیب التبذیب میں امام مالک ہے منقول ہے کہ میں نے ان کتابوں کے بارے میں قاضی صاحب کے صاحبزادے عبدالرحمٰن بن ابی بکر

(1) きりしい ショウトント

کی فہرست میں تو آپ امام زہری امام تعلی امام کھول اور قاضی ابو بکر کے اسائے گرامی سن کھے ہیں۔ بیددور دور تدوین ہے اور اس کا آغاز والدے شروع ہوکر ساماھ کے قتم پر ہے۔اس كے بعد دور تصنيف شروع ہوا ب دور تصنيف ميں پہل كا سبراكس كے سر ب اس سلسلے ميں عبدالملك بن جريج وهاه أبوطنيفه وهاه محمد بن اسحاق اهاه سعيد بن الي عروبه ازهاج الربيع بن مبيح والهام مالك واله عاد بن سلمه الاله مفيان توري الاله اوزاعي الاهام بتيم ١٨٨ عبدالله بن المبارك الماج معمر بن راشده ١٥١٠ جرير بن عبدالحميد ١٨٨ في سفيان بن عيينه ١٩٨ه أيث بن سعد هرك إجه اور شعبة بن الحجاج واله المستسب بيه اكابر اكر جدمعاصر إلى تگر ان کا تعلق مختلف امکنہ ہے ہے اور بیداسلامی مملکت میں متفرق شہروں مکہ مدینہ بصرہ کوفیہ ومشق واسط خراسان مین زے اور مصریس کام کررہ میں اور ان کا بیاکام ایک سیج برنہیں بلك مختلف مناجج ير مواب بعج حديث كي حد تك اس دور كمصنفين مين اوليت بلا ريب مكه میں ابن جریج 'بھرہ میں رہع بن سبیج اور سعید بن ابی عروبہ کو حاصل ہے اور ان کا کام صرف مید تھا کہ مختلف احادیث کو صرف کتاب کالبادہ پہنا دیا جائے۔ ڈاکٹر السباعی نے درست مکھا ہے کہ: ان کا کام حصفور انور صلی الله علیه وسلم کے ارشادات 'احوال صحاب فقاویٰ تابعین کو کیجا

حافظ ابن حجرنے میر بھی انکشاف کیا کہ:

كونوايصنفون كل باب على حدة\_(١)

امام اعظم شرائع کے مدون اول ہیں:

لیکن ابھی تک کسی ترتیب اور تبویب کے ساتھ مید کام نہیں ہوا۔ چونکہ تصنیف کی بالكل ابتداء يھي اس ليے كيف ما اتفق حديثون كوسيثنا بى ان بزرگول كے پيش نظر تھا اوراس اولیت کا شرف هما ابن جریج و بیج بن مجلیج اور سعید بن ابی عروب کو حاصل ہے لیکن جہال تک احكام كو پیش نظرر كه كرتبویب اورتر تیب فقهی كاتعلق ہے اس میں اولیت كاشرف یقینا امام اعظم م كوحاصل ب جيما كدحافظ سيوطى في تصريح كى ب-

دوسرى صدى بيس علم حديث

امام أعظم اورعلم الحديث 420

هوا اول من صنف الابواب بالبصرة \_(١) ریج بن میں کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے رامبر مزی کی مشہور کتاب

المحدث الفاصل كحوال عائشاف كيابك

انه' اول من صنف بالبصرة\_(٢)

امام عبدالملك بن عبدالعزيز كوامام وجبى نے صاحب التصانیف لکھ كر بتايا ہے كہاامام احد كاميان بك

اول من صنف الكتبر (٣) امام معمر بن راشد کا حافظ ذہبی نے تعارف پیش کرتے ہوئے بیتبرہ کیا ہے کہ: كان اول من صنف باليمن\_(٣)

آپ د کھے رہے ہیں کدان میں سے ہرایک کے نام کے ساتھ اولیت چیاں ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کرایک ناواقف جیرت کا شکار ہو جاتا ہے۔اگر چہ بہتوں نے بیے کہہ کراس مشکل کا بیول تلاش کیا ہے کہ مدونین کے نام میں جن جن کا نام لیا جاتا ہے سب جج ہے اور اس کا تعلق مختلف امکنہ اور شہروں ہے ہے۔ مکہ شہر میں تالیف کا کام ابن جریج نے شام کے شہر بیروت میں امام اوزاعی نے 'کوف میں سفیان توری نے' بصرہ میں حماد بن سلمہ نے' واسط میں ہتیم نے بین میں معمر نے خراسان میں عبداللہ بن المبارک نے آے میں جریر بن عبدالحمید نے انجام ديا ہے۔ ليكن حافظ عسقلاني فرماتے بين:

بیرسب اکابر ایک بی زمانے میں ہوئے ہیں اس لیے حتماً پینہیں کہاجا سکتا کہ فی الواقع اولیت کا شرف کے حاصل ہے۔(۵)

دراصل بات سے کہ یہاں تدوین اور تصنیف میں کچھاختلاط ہو گیا ہے ان دونوں كواگرالگ الگ ركة كرعقده كوحل كيا جائے تو آساني سے معاملہ پر قابو پايا جاسكتا ہے۔ مدونین

<sup>(</sup>١) مقدمه فتح الباري:ص

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ: ق اص ١٦٤ (٢) تبذيب: ج٢ص ٢٣٨ (٣) تذكرة الحفاظ: ج١ص١٢١

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ج اص ١٤٩ (٥) مقدمه فع الباري: ص٥

امام ما لك في اسلط من مجه كها توابوجعفر منصور في جواب دياكه: صنفه فما احد اليوم اعلم منك

423

آ خرامام موصوف نے مؤطا کی تصنیف شروع کی گرابھی کتاب فتم نہ ہوئی تھی کہ ابو جعفرسر براه مملکت عبای کا انتقال ہو گیا۔(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مؤطا کی تصنیف منصور کی فرمائش پر خود اس کے زمانے میں شروع ہوئی اوراس کی وفات کے بعد پایہ بھیل کو پنچی منصور کی وفات ۲ ذی الحجۃ ۱۹۸ھیں ہوئی ہے اور اس کی جگداس کا فرزند محمد المهدى مندخلاف يرمتمكن موا اوراس كى خلافت كے ابتدائی زمانے میں مؤطا کی تصنیف مکمل ہوئی۔

امام اعظم کی تصانیف سے امام مالک کے استفادے کا ذکر کتب تاریخ میں صراحت ے ندکور ہے۔ قاضی ابو العباس احمد بن محمد بن عبدالله بن الى العوام اخبار الى عنيف بين بسند متصل عبدالعزیز بن محد دراوردی ہے روایت کرتے ہیں کدامام مالک امام اعظم کی کتابوں ہے استفادہ کرتے تھے جے کہ چھے پڑھ آئے ہیں۔

بیشهادتیں کبدرہی میں کدمؤطا بعد میں تصنیف ہوا ہے اور مؤطا سے پہلے بعنی ماج اور واج کے درمیانی عرصہ میں امام اعظم کی تصانیف منصد شہود پر آ چکی تھی اس لیے ابواب واحكام كے موضوع پرتصنيف كے ميدان ميں اوليت كاشرف امام اعظم بى كو حاصل ب\_

حديث مين امام العظم كي تصنيف:

امام اعظم ما اج میں جامع کوف کی اس مشہور علمی درسگاہ میں جلوہ افروز ہوئے جو حضرت عبدالله بن مبعودٌ كے زمائے سے با قاعدہ چلى آ رہى تھى تو آپ نے جہال فقہ كاعظيم الشان فن اجمّاعی محنت سے مدون کیا و ہیں فقہ کے ابواب پر مشتمل حدیثوں کا ایک مجموعہ بھی سیجے اور معمول بدروایات سے امتخاب فرما کر مرتب کیا اور اس کو اپنے تلاندہ کے سامنے لیکچرز کی صورت میں پیش کیا ای کا نام کتاب الآ خار ہاور آج امت اسلامید کے علمی سرماید میں احادیث

(١) الديباج المذبب: ص٥٥

انه اول من دون الشريعة ورتبه ابواباً (١) اور سیجی السیوطی نے بتایا ہے کہ ابوطیفہ صرف مدون اول ہی نہیں بلکہ اس میں وہ يكان بحى بين \_لكها ب:

انفردبها ولم يسبق ابا حنيفة احده\_(٢)

چونکہ دوراول میں تبویب کا سہرا بھی کوفہ میں امام شعبی کے سرے اس لیے اس دور ثانی میں بھی تبویب و ترتیب احکام کا سہرا کوفد ہی میں امام شعبی کے شاگر و ابوحنیف کے سررہا۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں:

اماجمع حمديث الى مثله في باب واحده فقد سبق اليه الشعبي فانه روى عندانه قال هذا باب من الطلاق جسيم\_(۴)

مدینه میں اس کا آغاز امام مالک ہے ہوا ہے چنا نچہ البیوطی رقمطراز ہیں:

ثم تبعه مالك بن انس في ترتيب المؤطا\_ (٣)

یعنی ندوین شرائع اوران کی ترتیب وجویب ش امام اعظم مدون اول میں بلکه وہ اس میں ایگانہ ہیں اور مؤ طامیں امام مالک ان کے مقتدی ہیں۔ بیکوئی مبالد تہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہاس کی تائیداس سے ہوتی ہے:

حافظ ابن حزم نے تصریح کی ہے کہ امام مالک نے مؤطا کی تالیف یقینا کیجی بن سعید انصاری کی وفات کے بعد کی ہاور یکی کی وفات سم اچے میں ہوئی ہے چنانچے فرماتے ہیں: ان المؤطا الفه مالك بعدموت يحيي بن سعيد الانصاري بلاشك

وكانت وفاة يحيى في سنة ثلاث واربعين ومائة(٥)

مشہور مؤرخ علامہ ابن فرعون نے ابومصعب احمد بن عوف الزہری سے جو امام ما لک کے شاگرد ہیں اور امام مالک سے مؤطا کے راوی ہیں نقل کیا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے امام مالك عفرمائش كالقي كه:

> (١) مين الصحيفة: ص٣٩ (٢) حميض الصحيفة :ص ٣٩ (٣) النه: ص١٢١

(١٨) تبيض الصحيفه: اص ٣٩ (۵) توجيدالنظر عس

ان میں سب سے اعلیٰ وارفع اگر چہ خطیب بغدادی کے خیال میں تو ساع ہی ہے لیکن ابن الصلاح حدثنا کواورابن کثیر حدثنی کوار فع بتاتے ہیں۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر فرماتے ہیں کہ عبدالملك بن عبدالعزيز وهاج جوابن جريج كے نام سے مشہور بيں اور جن كے بارے ميں حافظ عسقلانی نے انکشاف کیا ہے کہ حدیث کے پہلے مصنف میں ہیں ان سے جاج بن محمد مصیصی نے ان کی کتابیں ای طرح روایت کی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

لاسيسما من عرف انه لايروي الا ماسمعه كحجاج بن محمد فروي كتب ابن جريج بلفظ قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا بها\_(١) علامہ محی الدین عبدالحمید نے اس طریق کو بے حدسراہا ہے اور اے تالیف و تدریس ميں سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

حدیث حاصل کرنے کے طریقوں میں سب سے اونچا' رقی یافتہ اور قوی ترین طریق یہ ہے کہ راوی سے کے الفاظ سے خواہ سے کسی وستاویز سے املا کرا رہا ہویا زبانی یادداشت سے۔املا کراناتحدیث میں غیراملا سےاونچا ہے۔(۲) حافظ ابن الصلاح نے بھی نقل حدیث اور کل روایت میں اے سب ہے او کچی قسم قرار دیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

هذا القسم ارفع الاقسام عندالجماهير\_(٣)

كتاب الآ ثار بهى اى قتم كا المائى مجموعه ب اور امام اعظم كا قائم كرده بيطريق تصنیف کچھالیا مقبول ہوا ہے کہ بعد کوامام کے تلافدہ نے بھی اپنی تصانیف میں اے ہی اپنایا -- چنانچه حافظ قاسم بن منية الأمعى كے مقدمه ميں رقمطراز بين:

ان المتقدمين من علماتنا كانوايحلون المسائل الفقهية و اولتها من الاحاديث النبوية بمامسانيم هم كابي يوسف في كتاب الخراج والامالي و محمد في كتاب الاصل والسير وكذا الطحاوي والخضاف والرازي والكرخي (٣)

> (١) منتقيح الانظار: ج ٢٩٨ (١) (٢) تعليقات على التوضيح: ج ٢ص ٢٩٥ (٣) مقدمدائن الصلاح (٣) منية الأمعي: ص ٨

ك سب سے قديم كتاب يمي ب جودوسرى صدى كر الع ثاني كى تالف ب- امام اعظم سے یہلے حدیث نبوی کے جتنے مجموع اور صحفے تھے ان کی ترتیب فی نہی بلکدان کے جامعین نے کیف ما اتفق حدیثوں کے مجموعے تیار کیے تھے۔ گویا جس کام کی ابتداء بقول حافظ ابن حجر عسقلانی امام تعلی نے کی تھی ای کوامام اعظمؓ نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فرمایا اور بعد کے آئے والوں کے لیے ترتیب وجویب کی شاہراہ قائم کردی۔

424)

كتاب الآثاراس دوركى تمام تصانف سے پہلے كى تصنيف ہے اس دور كے تمام مصنفین این جریج کو چیوڑ کر امام اعظم کے بعد ہیں۔ سب اگر چہ قرن ٹانی کی پیداوار اور معاصر ہیں تکرامام اعظم سے کسی نہ کسی درج میں متاخر ہیں اور صرف متاخر نہیں بلکہ امام اعظم " کی جلالت علمی کے قدر دان ہیں۔

### كتاب الآثار كاطريق تاليف:

كتاب لآثار كاطريق تاليف تعليم كتب اورتعليم روايات كانبيس بلكه تعليم علوم وفنون كا ہے۔ یعنی بذر بعیہ درس واملاشیورخ سے علم حاصل کرنا۔ تمام علوم اور مہمات فنون عربیہ کے لیے صدر اول میں یہی طریق رائج تھا۔ آغاز میں اس طرز تالیف کی بنیاد یوں پڑی کہ تلافدہ اینے حفظ و یادداشت کے لیے اساتذہ کے تمام امالی یا ان کا خلاصہ لکھ لیا کرتے تھے لیکن آ کے چل کریہ چیز اس قدر مقبول مونى كه اقسام تصنيف مين ايك خاص صم بن كى اورخود اساتذه اورعلاء فن ايني مرويات بطور تصنیف مرتب کرنے گئے اس طرح کہ حلقہ دری میں مطالب و مسائل املا کراتے اور ساتھد ساتھ خود بھی لکھتے جاتے یا پہلے مجموعہ مرتب کر لیتے اور پھرائی کواملا کراتے۔ حدیث میں پیطریق تمام علوم سے زیادہ رائج اور مقبول ہوا اور محدثین کے بیباں اے ایک خصوصی مقام حاصل ہو گیا چنانچە محدثین نے ساع من لفظ الشیخ کی دومختلف صورتوں میں سے ایک قسم املا کوقرار دیا ہے اور بیہ محدثین کی بیان کردہ ان تمام قسموں میں سے جو کل روایت کے لیے مشہور ہیں ایک اور اعلی قتم ہے چنا نچے علامہ بمانی نے توضیح الا فکار میں حافظ زین الدین عراقی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

سواء احدث من كتابه اومن حفظه باملاء اوبغير املاء و هوارفع الاقسام. محدثین نے اس انداز تالیف کی خاطر تلاندہ کے لیے جوتعبیری زبان مقرر کی ہے

امام أعظم اورعلم الحديث

كتاب الآثار كے نسخ

جيے مؤطا كوامام مالك سے ايك سے زيادہ اصحاب مالك تے روايت كيا ہے۔ ايے ہى كتاب لآ ثاركو بھى امام اعظم سان كايك سازيادہ اصحاب روايت كيا باوراس روايت ك ا یک سے زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے مؤطا اور حدیث کی دوسری کتابوں کے نیخے متعدد ہو گئے ایسے بی کتاب لآ ٹار کے بھی راویوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے نسخ ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں۔

كتاب الآ تاركوامام اعظم سي جن تلافده في روايت كيا بان كي تعداوتو زياده

بيكن ان ميس مشهور جارين:

ا- كتاب الآثار بروايت امام محرّ

٢- كتاب الآثار بروايت امام ابو يوسف

> ٣- كتاب الآثار يروايت امام زقر

٣- كتاب الآثار بروايت امام حسن بن زيادٌ

یہ جاروں امام اعظم سے کتاب الآ ٹار کے راوی ہیں۔

كتاب الآثار بروايت امام محكر

یدامام محمد کا روایت کردہ نسخہ ہے اور بیانخہ تمام نسخوں میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعمیل المنفعة برز وائدر جال الا ربعہ کے

والمموجود من حمديث ابمي حنيفة مفودًا انما هو كتاب الآثار التي رواها محمد بن الحسن عنه\_(١)

اس شنح میں جن راویوں سے حدیثیں مروی ہیں۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے ان کے حالات پر دو کتا بیں لکھی جیں مہلی تصنیف جو مستقل طور پر رجال کتاب الآ خارے متعلق ہے اس كا نام الايثار بمعرفة رواة الآثار ب\_اس كاذكرنواب علامه صديق حسن خال في اتحاف

(1) للجيل كمنفعة برجال الائتدالاربعة:ص

التهلاء المتقين مين كياب محرتام غلط درج موكيا الايثار بمعرفة معانى الاثار نبيس بلكه الايثار بمعرفة رواة الآثار ب-اتحاف میں مصنف كا بھى ذكر نہيں باس كے مصنف حافظ ابن حجرعسقلاني ہیں۔اس كتاب كا ذكر خود حافظ عسقلانى نے تعمیل المنفعة كے مقدمه ميں بھى كيا ہے۔ چنانچه فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب لآ ٹار کے رجال پر علیحدہ مستقل کتاب لکھی ہے کیونکہ بعض حفی ماہر بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے میرے سے درخواست کی کدمیں کتاب الآ اور کے رجال پر مستقل کتاب لکھوں۔ میں نے ان کی ہدورخواست قبول کر لی اور کتاب الآ ٹار کے رجال پر كتاب لكهي اس مين جوا كابرتبذيب مين آيكے جين ان كا تو صرف نام بي ذكر كر ديا اور تبذيب كا حواله دے دیا ہے اور ان كے علاوہ كے حالات لكھے ہیں۔(۱) دوسرى تصنيف كتاب بحيل المنفعة بروائدرجال الاربعه ب- بيركتاب اب حيدرة باديس حجيب عكى ب- اس مس حافظ ابن حجرنے صرف ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے ائمدار بعدامام اعظم ،امام مالک ،امام شافعی اور امام احد نے اپنی اپنی تصانف میں حدیثیں نقل کی ہیں گر صحاح ست میں ان کے حوالے ہے کوئی حدیث منقول نہیں ہے دراصل حافظ ابوعبداللہ محمد بن حمز والحسینی نے ایک کتاب التذكره برجال العشر وك نام كالمسي تحتى اوراس بين حافظ ابوعبدالله في ائتمه سنة بخاري مسلم ابو واؤر نسائی تر ندی اور این ماجد کے ساتھ ائمدار بعد ابو حذیفہ مالک شافعی اور احمد کی تصانیف کے راویوں اور رجال کا تذکرہ لکھا اور اس کا نام التذکرہ برجال العشر ہ رکھا اور ائمہ ست کے ساتھ ائمہ اربعہ کے رجال لکھنے کی وجہ خود ہی میہ بتائی ہے کہ:

ذكرت رجال الائمة الاربعة المقتدى بهم لان عمدتهم في الاستمدلال لهم لمذاهبهم في الغالب على مارووه في مسانيد هم باسانيد هم فان المؤطا لمالك هو مذهبه الذي بدين الله به اتباعه و ينقلدونه مع انه لم يروفيه الا الصحيح عنده وكذالك سند الشافعي موضوع لادلة على ماصح عنده من مروياة وكذالك مسند ابي حنيفة و امامسند احمد فانه اعم من ذالك راشمل\_(٣)

رجال الا ربعة هو ماخرجه الامام الذكي الحافظ ابو عبدالله الحسين بن محمد بن خسرو ـ (١)

عَالبًا نواب صاحبٌ نے خود هیل المنفعة كا مطالعة نبين فرمايا ورندز بان قلم يربيه بات نہ آتی الغرض بتانا سے جا ہتا ہوں کہ حافظ عسقلانی نے رجال ائمدار بعد کے ذیل ہی میں کتاب الآ ال كبي رجال لكص من مشهور محدث حافظ مخاوى في الاعلان لاتوجع ميس كماب الآثار كرجال يراقيك اوركتاب كى بھى نشان دى كى ہے۔ فرماتے ہيں:

وللمذين قاسم الحنفي رجال كل من الطحاوي والمؤطا لمحمد بن الحسن والاثار و مسند ابي حنيفة لا بن المقرى (٢)

حافظ زين الدين قاسم بن قطاو بعاكى اس كتاب كا علامه الكتائي في الرسالة المتطر فدمیں بھی تذکرہ کیا ہے۔ملا کا تب چلی نے کشف انظنون میں کتاب لآ ٹارامام محمد پر حافظ ابوجعفر طحاوی کی شرح کا بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ سخاوی نے الصوء املامع میں علامہ لقی الدين احمد بن على مقريزي كي كتاب العقود في تاريخ العبود كے حوالہ سے حافظ قاسم كي تصانيف میں التعلیقات علی کتاب لآ ٹار بھی لکھی ہے۔

امام محدے اس کتاب کوان کے متعدد شاگر دوں نے روایت کیا ہے مطبوعہ نسخہ امام ابوحفص کبیراورابوسلیمان (۳) جوز جانی کاروایت کردہ ہے۔

(١) الرسالة المنظر فه: ١٦ (٢) الإعلان بالتو يخ: ص ١١ (٣) ان كا نام موى بن سليمان اوركنيت ابوسلیمان ہے۔ حافظ عبدالقا در فرماتے ہیں کہ مامول نے ان کے سامنے عبد و قضا کی چیش کش کی فرمایا امیر المومنین عدالتی معاملہ میں حقوق الی کی تکرانی کیجے۔ اور اپنی امانت پر مجھ جیسے کوسپر دینہ فرمائے مجھے غیسہ میں رہنے پر قابونییں رہتا۔ میں اپنے اللہ کے بندوں میں فیصلہ کرنے کے کام کو پیندنہیں کرتا مامون نے بیان کر کہا کہ آپ درست کہتے ہیں۔امام محد اور قاضی ابو ابوسف کے تلافدہ میں سے ہیں اوران سے ان کی کتابوں کے راوی بھی ہیں۔ وینداری پارسائی فقہ وحدیث میں معلی بن منصور کے رفیق رہے ہیں۔معلیٰ بن مضور امام مالک لیث بن سعد حماد اور ابن عیدیتہ کے شاگرد ہیں ان کی تصانف ميں اليسر الصغير كتاب الصلاة اور كتاب الرئين جيسى كتابين جيں۔ ﴿ باقي صفحه ٢٠٠٠ ير ﴾ علامدابوجعفرالكتاني نے ائمہ ستد فی الحدیث اور ائمہ اربعه فی المذہب كى كتابوں كا تذكره كرنے كے بعد لكھا بك

(428)

فهذه همي كتب الانمة الابعة وباضافتها الى الستة الاولى تكمل الكتب العشرة التي هي اصول الاسلام و عليها مدار الدين\_(١) حافظ ابن حجرعسقلانی نے چونکہ تہذیب التبذیب اور تقریب کے نام سے المدستد کی كتابول كے رجال ير دو كتابيل تاسى بين اس ليے حافظ عسقلاني نے ائتدار بعد كى تصانيف كے راوبوں کے لیے ایک مستقل کیا بھیل المنفعة کے نام سے اس میں جیبا کہ خود حافظ صاحب نے تصریح کی ہے صرف ان اشخاص کے حالات لکھے ہیں جوائمدار بعد کی کتابوں میں آئے ہیں۔

فلذالك اقتصرت على رجال الاربعة وسميته تعجيل المنفعته بزوائد رجال الائمة الاربعة\_(٢)

چرت ہے کہ مشہور علامہ نواب صدیق حسن خال نے اتحاف النبلاء استخین میں علامه شوكاني كي حواله س كتاب كا نام بعيل المنفعة برجال الاربعه لكه كرالاربعه كوسنن اربعه كا مصداق قرار دیا ہے اور صاحب کشف الظنون کی اس بات میں تغلیط کی ہے کہ اربعہ ہے ائمہ اربعه مجتهدین مرادیں۔ چنانچے فرماتے ہیں: 🔹

بكشف الظنون كفته بروايت رجال الائمته الاربعه يعنى المذاهب واي مسامحت است ازوے۔ (۳)

حالاتكدخود عافظ صاحب كى تفريح سے يہ بات معلوم ہے كدار بعد سے مراد ائمه اربعه ہیں یعنی ابوحنیفهٔ شافعیٔ مالک اوراحمد نه که ابو داؤهٔ نسائی تر ندی اوراین ماجه به علامه ابوجعفر الكتاني نے مندامام ابو حذیفہ پر تبصرہ کرتے ہوئے صاف تکھا ہے کہ:

والذي اعتبره الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعته بزوائد

(۱) الرسالة المنظر فتة : ص ۱۸ (۲) تقبل المنفعة : ص ۸ (۳) اتحاف النبلاء : ص ۱۸

امام احمد بن طنبل کا خود قاضی صاحب موصوف کے متعلق حسب تصریح علامہ سمعانی بیتاریخی اقرار موجود ہے۔

ابو یوسف الامام یقول فیه احمد بن حنبل انه ابصر الناس بالاثار \_(۱) ان تصریحات کی موجودگی میں خلال کی اس رائے کی کوئی قیمت نہیں کہ: امام احمد نے پہلے پہل اہل الرائے کی کتابیں تکھیں اور پڑھیں اور ان کے مسائل از برکے لیکن پھران کی طرف کوئی التفات نہیں رہا۔

یدائی بات ہے جے باور کرنے کی ہمیں مذکورہ تقریحات اجازت نہیں وہتی ہیں۔ الغرض کتاب الآ ٹار کے امام اعظمؒ ہے دوسرے راوی قاضی ابو یوسفؒ امام احمد بن طنبلؒ کے استاد ہیں۔ان کے اس نسخہ کا تذکرہ حافظ عبدالقادر قرشی نے الجواہر المضیهُ میں کیا ہے۔ چنانچہ امام یوسف بن ابی یوسف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

روی کتاب الاثار عن ابیه عن ابی حنیفة\_

ر جو فیسر اشنخ محمد ابوز ہرہ لیکچرار یو نیورٹی نے ابو حنیفہ نامی کتاب میں اس پر جو عالمانہ تبھرہ کیا دہ بھی پڑھ لیجئے۔

یہ کتاب علمی طور پر تین وجہ سے قیمتی ہے۔ اول یہ کہ امام ابو صنیفہ کی مرویات کا ذخیرہ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف نے استخراج مسائل میں احادیث کو کیسے دلائل کے طور پر استعمال کیا ہے دوم یہ کہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ امام موصوف کے یہاں مواقع استدلال میں فتاوی صحابہ اور احادیث مرسلہ کا کیا مقام تھا۔ سوم یہ کہ اس کتاب کے ذریعے تابعین فقہائے کوفہ کے خصوصاً اور کیا مقام تھا۔ سوم یہ کہ اس کتاب کے ذریعے تابعین فقہائے کوفہ کے خصوصاً اور فقہائے عراق کے عموماً فتاری رسائی ہوجاتی ہے۔ (۲)

كتاب الآثار بروايت امام زفر":

پورا نام زفر بن البذيل العدم ي إن سے كتاب الآثار كى روايت ان كے تين شاگردول نے كى ب- ابووہب محمد بن مزاحم - شداد بن حكيم - حكيم بن ابوب -

(۱) العليق المجد: ص۲۲ (۲) ابوطيفه: ص۲۰۰

# كتاب الآثار بروايت امام ابو يوسفُّ:

ستاب الآ ٹار کا بیانسخہ قاضی ابو یوسف ہے ان کے صاحبزاد ہے یوسف کی جلالت قدر کا حدیث میں اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ امام احمد بن ضبل نے جب بخصیل حدیث شروع کی تقلی تو سب سے پہلے قاضی ابو یوسف ہی کی خدمت میں حاضر ہوکران سے احادیث تکھیں۔ حافظ ابن الجوزی مناقب میں یسند متصل نقل ہیں۔

اخبرنا ابو منصور عبدالرحمن بن محمد القزاز قال اخبرنا ابوبكر احمد بن على بن ثبات قال اخبرنا الازهرى قال ثنا عبدالرحمن بن عمر قال ثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جدى قال سمعت احمد بن حنبل يقول اول من كتب عندالحديث ابو يوسف\_(1) اورحافظ ذبى مناقب الي صفيد من حافظ عباس دورى من قل كرت بن اسمعت احمد بن حنبل يقول اول ما كتبت الحديث اختلفت بعد الى الناس \_(1)

یدواقعد هر کاچ کا ہے جب امام احمد کی عمر سولہ سال بھی۔ (۳)
امام احمد نے امام ابو یوسف اور امام محمد نے تین قسطر (وہ صندوق جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں) جر کرعلم وین کی کتابت کی تھی۔ چنانچہ حافظ ابوالفتح بن سیدالناس یعمر کی شافعی لکھتے ہیں:
قال ابو اهیم بن جعفو حدثنی عبداللہ بن احمد بن حنبل قال کتب ابی عن ابسی یوسف و محمد ثلاثة قماطر قلت له کان ینظر فیھا قال کان ویما نظر فیھا۔ (۳)

﴿ بقیہ صفحہ ۲۲۹ ﴾ و ۱۸ ہے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے حماد بن زیدے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میں ابو صفیفہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ابوب سختیانی سے تعلق رکھتے ہیں یاور ہے کہ ابوب سختیانی امام عظم کے اساتذہ میں سے ہیں۔ (۱) مناقب ابن الجوزی: ص۲۲ کا مناقب زبی بص ۲۰ (۳) مناقب ابن الجوزی: ص۳۳ (۳) عیون الارثر: جامل ۲۰ (۲) مناقب زبی بص ۲۰ (۳) مناقب ابن الجوزی: ص۳۳ (۳) عیون الارثر: جامل ۲۰

احمد بن رسته بن بنت محمد بن المغيرة كان عنده السنن عن محمد عن الحكم عن زفر عن ابي حنيفة\_(١) احدین رستہ کے پاس بحوالہ محداز حکم از زفراز الی حنیفہ کتاب اسنن تھی۔ مام طبرانی نے جم صغیر میں اس نسخہ کی ایک حدیث روایت کی ہے۔

حدثنا احمد بن رسته بن عمر الاصفهاني ثنا المغيرة الحكم بن ايوب عن زفر بن الهذيل عن ابي حنيفة ـ (٢)

حافظ ابن ما کولائے بھی الا کمال میں احمد بن بکر کے تذکرے میں لکھا ہے: احمد بن بكر بن سيف ابوبكر الجصيني ثقه يميل ميل اهل النظر روي عن ابي وهب عن زفر بن الهذيل عن ابي حنيفة كتاب الاثار\_(٣)

ان تصریحات کی موجودگی میں اشیخ محمد ابو زہرہ کیلچرار فواد یو نیورش قاہرہ کا ''ابو حنیف تای کتاب میں بیکہنا درست نہیں ہے۔

زفولم يوثر عنه كتب ولم تعرف له رواية لمذهب شيخه\_(٣) امام زفرے کتابیں مروی نہیں ہیں اوران کی اپنے استادے کوئی روایت مشہور نہیں

### كتاب الآ ثار بروايت امام حسن بن زيادً:

كتاب الآثار كے تمام تسخول ميں بيانسخه غالبًا سب سے برا ہے كيونكه امام صن بن زیاد نے امام اعظم کی احادیث مروبید کی تعداد جار ہزار بتائی ہے۔ چنانچدامام حافظ ابویجیٰ زکریا بن کی نیشا بوری این اساد کے ساتھ امام حسن سے ناقل ہیں کہ:

كان ابىو جنيفة يروى اربعة الاف حديث الفين لحماد والفين لسائر المشيخة (٥)

(۱) امام ابن ماجه اورعلم حديث: ص ۱۷۳ (۲) بيخم صغير طيراني: ص ۳۳

(٣) امام ابن ماجه اورعلم حديث: ص٢ ١٤ (٣) ابوحنيفه: ١١٨ (٥) منا قب موفق: ح اص ٩٩

محد بن مزاتم اورشداد بن عليم كے حوالہ ہے جو كتاب الآ شار مروى ہے اس كامشہور محدث ابوعبدالله الحاكم نے اپنی كتاب معرفة علوم الحدیث میں تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ نسخته لز فربن الهذيل الجعفي تفردبها عنه شداد بن حكيم البلخي ونسخته ايضا لزفربن الهذيل الجعفي تفرد ابووهب محمد بن مزاحم المروزى ـ (١)

ایک نسخہ زفر کا جے ان سے شداد نے صرف روایت کیا ہے۔ ایک نسخہ زفر کا اور جے ان عصرف ابود بمجر بن مزاحم في روايت كيا-

كتاب الآثار بروايت امام زقرٌ

حدیث کے مشہور امام محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب قیام کیل و قیام رمضان و كتاب الوتريس امام اعظم كى جس كتاب كا

زعم النعمان في كتابه- امام ابوطيفه كا إني كتاب من خيال ٢ کے پیرائے میں تذکرہ کیا ہے وہ بھی ابوو ہب محمد بن مزاحم والی کتاب الآ ٹار ہے جوامام مروزی کوان کے شاگر دابوالنضر محمد بن محمد کے حوالہ ہے ملی ہے۔ مینشا بور کے نامی گرامی قاضی ہیں ان سے حافظ ابوعبداللہ الحاكم نے حديث بڑھى ہے۔ امام حاكم نے تاریخ نيشا پور ميں لکھا ہے کدان کے لیے ۲۲۵ میں حرمین میں با قاعدہ مجلس درس لبتی تھی ان کی وفات ۱۳۳۸ میں ہوئی ہے۔ حافظ سمعانی نے الانساب میں ابو وہب محمد بن مزاحم کو احمد بن بکر بن بوسف کا استاد قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

يسروى عن ابسي وهب محمد بن مزاحم المروزي عن زفر عن ابي حنيفة كتاب الاثار ـ (٢)

كمّاب الآثار احمد بن بكرايخ استاد محمد بن مزاهم سے بحواله زفراز ابی حفیفه روایت

عكيم ابن ابوب كى كتاب الآثار كاذكر حافظ الوشيخ ابن حبان في الي كتاب طبقات المحد ثين ميں احد بن رستہ كر جمد ميں لكھا ہے۔ان كے الفاظ يہ إين:

> (٢) المحات النظر الجوابر المضيرُ: ج اص ١٢ (1) معرفة علوم الحديث: ١٢١٣

ہے اور شیخ محد زاہد کوثری نے ان کو الامتاع بسیرۃ الا بانین الحن بن زیاد محمد بن شجاع میں نقل کر

جامع المسانيد اور لسان الميزان مين اس روايت كے نامول ميں كچھ تھجف موگئ اصل سندتواس طرح بك:

محمد بن ابراہیم بن جیش البغوی روی عن محمد بن شجاع البحی عن الحسن بن زیاسدعن البی محمد بن ابراہیم حديقة كماب الآثار-

لیکن جامع المسانید میں خوارزی نے محمد بن ابراہیم بن حینس اور لسان المیز ان میں حافظ ابن حجر نے محمد بن ابراہیم بن حسن لکھا ہے۔ دونوں غلط ہیں۔ای طرح جامع المسانید میں محمد بن شجاح البخي اوراسان الميز ان مين محمد بن جيم البخي طبع بو كيا ب بيبهي غلط ب-اوراسان الميز ان مين عن ألحن بن زياد عن محمد بن ألحن عن الي جنيف مين محمد بن ألحن كا اضاف يقيينًا غلط ہے۔ محمد بن ابراہیم بن حبیش بغوی اور امام محمد بن شجاح البحی دونوں نہایت معروف ومشہور عالم ہیں۔ دونوں کا مبسوط حال خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے۔ حافظ بدالدین عینی نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ محمد بن شجاح البھی میں نبعت نسب کی ہے اور محمد بن شجاح کو لیکے بن عمرو بن ما لک بن عبد مناف ے کی تعلق کی وجہ ہے جی کہتے ہیں۔امام ذہبی نے سیرالنبلاء میں ان کے اساتذہ میں ابن علیہ وکیع میلی بن آ دم اور حسن بن زیاد کا نام لیا ہے۔(۱) اور حافظ عبدالقاور قرشی نے یکی بن اسم کوان کاشاگردلکھا ہے۔(٣)

طافظ ابن القيم جوزي في في مشهور كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين من ایک موقعہ پر امام حسن بن زیاد کی ای کتاب الآ فار کی حدیث سے استدلال کیا ہے ان کا موقعہ استدلال میں اس کا ذکر کرنا اس بات کی ولیل نہیں کہ کتاب الآ ٹار کا نسخہ ان کے مطالعہ میں رہا ہے بلکہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس کتاب کا ابن القیم کے بہاں اعتباری اور استدلالی مقام ہے۔وہ فرماتے ہیں:

> (٢) الجوابر المفية: ج اص ٦٢ (۱) القوائد البيبه: ص۲۲

امام اعظمتم اورعلم الحديث 434 كتاب لآ ار بروايت امام حسن بن زياة

قرین قیاس میں ہے کہ امام لؤلؤی نے امام اعظم کی ان تمام حدیثوں کو اپنے نسخہ یں روایت کیا ہوگا۔

اس نسخه کا ذکر حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیز ان میں کیا ہے۔ چنانچہ وہ محمد بن ابراہیم بن جیش بغوی کے ترجمہ میں رقسطراز ہیں:

محممد بن ابراهيم جيش البغوي روى عن محمد بن شجاح الثلجي عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفة كتاب الاثار\_(١)

محدث علی بن عبدالحن دوالیمی حنبلی نے اپنے مثبت میں اس نسخہ سے ساٹھ حدیثیں

نقل کی ہیں۔جن کومحدث شیخ محمد زاہد کوٹری نے الامتاع میں نقل کیا ہے۔ محدث خوارزی نے جامع مسانیدی میں اس نسخہ کومند ابی حنیفہ کحسن بن زیاد کے نام سے پیش کیا ہے۔خوارزمی نے اس نسخہ کی اسناد بھی امام حسن تک اپنے حیاروں اساتذہ یعنی شخ ابومحمه يوسف بن عبدالرحن شخ ابومحمدا براتيم بن محمودُ شخ ابونصر الاغر بن ابي الفصائل اورشخ ابو عبدالله محد بن على كي حواله الصامر ح تقل كي ب

اخبىرنا الحافظ ابو الفرح عبدالرحمن بن على الجوزي قال اخبرنا ابو القاسم اسماعيل بن احمد السمرقندي قال اخبرنا ابو القاسم عبدالله بن الحسسن قال اخبر ابوالحسن عبدالرحمن بن عمرقال اخبرنا ابو الحسن محممه بن ابراهيم بن جيش البغوي قال حدثنا ابو عبدالله محمد بن شجاع البلخي قال حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابي حنيفة\_(٢)

خوارزی کی طرح دیگرمحدثین بھی اس کومند ابی حنیفہ کے نام سے روایت کرتے میں ۔خود حافظ ابن حجرعسقلانی کی مرویات میں بھی بیانے موجود تھا۔ اس نسخہ کی اسانید اجازت کو محدث على بن عبدالحسن الدواليمي حنبلي نے اپنے شبت مين حافظ ابن طولون نے الفہر ست الاوسط میں' حافظ محمد بن یوسف نے عقود الجمان میں' محدث الوب الحلو تی نے اپنے مثبت میں اورخاتمة الحفا ظامحمة عابد سندهى نے حصر الشادر في اسانيد الشيخ محمد عابد ميں تفصيل كے ساتھ و كركيا

امام عبدالله بن المبارك كے بارے ميں مشہور محدث خطيب بغدادى نے تاريخ بغداد میں حمیدی فی بخاری ی زبای تقل کیا ہے۔

سمعت عبدالله بن المبارك يقول كتبت عن ابي حنيفة اربعهائة

عبدالله بن مبارك كيتم مي كمين في ابوحنيف حيارسوحديثين للهي مين: امام حفص بن غياث سے حافظ حارثي نے بستد متصل نقل كيا ہے:

اسمعت من ابي حنيفة حديثا كثيراً (٢)

میں نے امام ابوطنیفہ سے بہت حدیثیں تی ہیں۔

عیخ الاسلام عبداللہ بن برید مقری کے بارے میں علامہ کروری فرماتے ہیں:

سمع من الامام تسعمائة حديث (٣)

انہوں نے امام ابو حلیفہ سے توسوحدیثیں تی ہیں۔

حافظ ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں امام وکیع بن الجراح کے متعلق سید الحقاظ

یجیٰ بن معین کی زبانی انکشاف کیا ہے۔

مارأيت احد اقدمه على وكيع وكان يفتي برائي ابي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قدسمع من ابي حنيفة حديثا كثيرًا \_ (٣) میں وکیع پرکسی کومقدم نہیں کرتا وکیج امام ابوحنیفہ کی رائے پرفتو کی دیتے تھے اور ان کو ابو حنیفہ کی ساری حدیثیں یا دھیں وکیع نے ابو حنیفہ سے بہت حدیثیں تی ہیں۔ حافظ موصوف ہی نے اپنی ایک دوسری کتاب میں امام حماد بن زید کے بارے

روى حماد بن زيد عن ابي حنيفة حديثاً كثيرًا ـ (٥) حماد بن زید نے امام ابوصیفہ ہے بہت حدیثیں روایت کی ہیں۔

(۲) گردری: چهی ۱۳۲ (۲) منا قب موفق: ج اص ۴۸ (۱) تاریخ بغداد (۵) الانقاء:ص٠١١ (١٧) جامع بيان العلم: ج عص ١٣٩

امام اعظم اورعكم الحديث كتاب لآ ثاركي رواح يتصحت

قال الحسن بن زيد اللؤلؤي ثنا ابو حيفة قال كنا عند محارب بن دثار فتقدم اليه رجلان فادعى احدهما على الاخر مالا فجحده المدعى عمليمه فساله البينة فجاء رجل فشهد عليه فقال المشهود عليه لا والله اللذي لا الله الا هنو مناشهد على بحق وما علمته الارجلاً صالحاً غير هـ ذه الـ ذلة فانه فعل هذا لحقدٍ كان في قلبه على وكان محارب متكنا فاستوى جالساً ثم قال ياذالرجل سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليا تين على الناس يوم تشيب فيمه النو المدان وتمضع العوامل مافي بطونها و تضرب الطير باذنابها و تنضع مافي بطونها من شدة ذالك اليوم ولا ذنب عليها وان شاهد النزورلا يمقارق دساه عملى الارض حتى يقذن به في النار فان كنت شهدت بمحق فاتق الله اقم على شهادتك وان كنت شهدت بباطل فاتق الله وغط راسك واخرج من ذالك الباب\_(١)

ان جار بزرگوں کے حوالے اور وساطت ہے امام اعظم کی کتاب الآ ٹار آج امت کے ہاتھوں میں ہان کی شخصیتیں امت میں معروف ومشہور ہیں۔

كتاب الآثار كي روايق صحت:

امام ابو حنیفہ سے احادیث کو آگر چہ ہزاروں آ دمیوں نے روایت کیا ہے لیکن امام موصوف کے جن علاقدہ سے كتاب الآثار كى روايت كاسلىد چلا ہے وہ يد فدكورہ بالا جار بزرگ ہیں۔علامہ خوارزی نے جامع المسانید میں اپنا سلسلہ سندان جاروں حضرات تک بیان کر دیا ہے۔ ایسے بی علامہ متدمحر سعید نے اوائل السنبلیہ میں یبی اپنا سلسلہ سند بتایا ہے۔ ہم ان بزرگوں کے علاوہ چنداورمحدثین کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ سے کتاب لآ ٹار كابا قاعده ماع كياب

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين: ج ٢ص١١٠

نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں کدمؤطا کا درجہ سحیمین کے لیے بمزله مال کے لیے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس لحاظ سے کتاب الا ٹار کا مقام بھی مؤطا امام مالک کے لیے یمی ہے بعنی جونسبت بخاری ومسلم کی کتابوں کومؤطا امام مالک سے ہے وہ ہی نسبت مؤطا كوكتاب لآثارے بھى ہے۔

حافظ مغلطائی فرماتے ہیں کہ پہلے جس نے سیح تصنیف کی وہ مالک ہیں حفظ ابن حجر كابيان ہے كه مالك كى كتاب خودان كے نزديك اوران كے مقلدين كے نزديك

اس میں کوئی شبہ بیں کہ علامہ مغلطائی کے نزدیک اس بارے میں اولیت کا شرف امام مالك كوحاصل بي كيكن كتاب الآثار مؤطات يهل كي تصنيف بي جس ع خود مؤطاكي تالف من استفاده كيا كيا ب- چنانجه حافظ سيوطي رقطرازين:

من مناقب ابسي حنيفة التي انفردبها انه اول من دون الشريعة ورتبه ابواباً ثم تبعه مالك في ترتيب المؤطا و لم يسبق ابا حنيفة احد\_(٢) ابوحنیف کی ان بزرگیول میں سے جن میں وہ رگانہ روز گار میں بیہ ہے کہ قانون اسلامی کے اولین مدون اور مرتب ہیں امام مالک ان کے تابع ہیں۔

كتاب الآثار مين جوحديثين بين وه مؤطاكى روايات عقوت وصحت مين كمنهين ہیں۔جس طرح مؤطا کے مراسل کے توالع وشواہد موجود ہیں ای طرح اس کے مراسل کا حال ہاں کیے صحت کے جس معیار پر حافظ مغلطائی اور حافظ این حجر کے نزدیک مؤطا سیجے ہ تھیک ای معیار پر کتاب لآ ٹارنجیج انزتی ہے۔مؤطا کو کتاب لآ ٹارے وہی نسبت ہے جو سیجے مسلم کوشیح بخاری ہے ہے۔

كتاب الآثار كاتار يحي مقام:

اسادوروایت کے لحاظ سے کتاب الا ثار کا مقام ہاس کا انداز واس سے ہوسکتا ہے

عافظ ابن عبد البرنے خالد الواسطي محدث كے متعلق الكشاف كيا ہے كه:

روى عنه خالد الواسطى احاديث كثيرة\_(١) خالد نے ابوحنیفہ سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں۔

یہ وہ اکابر محدثین ہیں کہ جن میں سے ہرا یک علم حدیث و فقہ کا آ فآب و ماہتاب ہے۔ یا در ہے کہ بجزمؤ طاامام مالک کے اور کسی کتاب کے راوی اس قدر جلالت علمی کے مالک نہیں ہیں اور بیہ بات بھی ذہن میں رکھنی جا ہے۔ کہ بیصرف ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ا مام اعظم من سن كتاب الآثار كاسماع كياب ورندامام اعظم من احاديث روايت كرنے والے تو اس قدرزياده جي كه بقول حافظ ذهبي:

438

روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون\_(٢) امام ابوصنیفہ سے محدثین وفقہا و میں سے بے شارنے روایت کی ہے۔ كتاب الآ ثاركي علمي حيثيت:

علمی طور پر کتاب لآ ٹار کا مقام اور اس کی مرویات کی فنی حیثیت کا انداز و اس سے ہوسکتا ہے کہ قاضی ابو العباس محمد بن عبداللہ بن ابی العوام اپنی کتاب اخبار ابی حذیفہ میں بسند

حـدثـنـي يوسف بن احمد المكي ثنا محمد بن حازم الفقيه ثنا محمد بن على الصائغ بمكة ثنا ابراهيم بن محمد عن الشافعي عن عبىدالعزيىز الدرا وردى قال كان مالك ينظر في كتب ابي حنيفة و

امام مالک امام ابوحنیفه کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان سے نفع اندوز ہوتے تھے۔ غور فرمائے کہ جب امام مالک مؤطا کی تالف میں امام اعظم کی تابول سے استفادہ فرماتے ہیں تو پھر کتاب لآ ٹار کی رفعت کا اس سے بردا ثبوت اور کیا ہوگا۔ اگر بیدواقعہ جیسی اختیاط امام ابوحنیفدرحمداللہ سے حدیث میں پائی گئی کسی دوسرے سے نہیں ياني كئي\_(1)

ای طرح علی بن جعد جو ہری ہے جو حدیث کے بہت بڑے حافظ اور امام بخاری و ابوداؤد ك في بي الل كياب:

441

قال على بن الجعد ابو حنيفة اذجاء بالحديث جاء به مثل الدر ـ (٢) ابوطنیفہ جب بھی حدیث چین کرتے تو موتی کی طرح آبدار ہوتی ہے۔ اورامام کی بن معین جن برفن جرح وتعدیل کا دارو مدار ب\_فرماتے ہیں: ابوطنیفہ تقد ہیں جوحدیث ان کو یاد ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔اور جوحفظ تبیں ہوتی اس کو بیان نہیں کرتے۔(۳)

امام عبدالله بن السبارك جن كى جلالت شان يرمحد ثين كا اتفاق بانبول في امام اعظم کی شان جور دیداشعار کیے ہیں ان میں بھی کتاب الآ شار کی نیابت شان کا ذکر ہے۔ روى آثاره فاجاب فيها كيطران الصقور من الامنيفة انہوں نے آ ٹارکوروایت کیا تو اتنی تیزی سے چلے جیے بلندی سے پرندے شکاری

ولا بالمشرقين ولا بكوفه فلم يك بالعراق له نظير نەتۇ عراق میں ان کی نظیر تھی۔ نەمشرق ومغرب میں اور نەکوفی میں۔ (۳) ای طرح مشہور امام ابو یکی عسان بن محد نے اپنی ایک تھم میں بھی کتاب الآ ارکا ذكركيا ب جوانبول في الم الوطيف كي شان من المحل ب:

فاتت غوامضه على الاساس وبني على الاثار اسبنائه لما استبان لضياء ه للناس ـ (۵) والناس تيبعون فيها قوله

(r) جامع المسانية: جيس ٣٠٨ (١) المناقب للموفق: جاص ١٩٧

(٣) المتاقب: ج٢ص ١٩٠ (٣) تاريخ بغداد تهذيب العبذيب

﴿باتى صغيهممر ﴾ ٥) تاريخ بغداد: ج ١٣ص٥٥ كدكتاب الآثار جاليس بزار حديثون كمجموعه كالتخاب ب-امام بخارى كازمانه چونكداتباع تابعین کے بعد ہے زمانے کی دوری کی وجہ ہے ایک ایک حدیث کے ہزاروں طرق رونما ہو 

اخرجة من نحوست ماثة الف\_(١)

چەلا كەحدىثۇل سے ميں نے سائتخاب كيا ہے۔

کیکن امام ابوحنیفه کا زمانه صحابه اور کبار تا بعین کا زمانه ہے اس لیے یہاں طرق میں اتن وسعت اور پھيلاؤ مبيس باس كے باوجود طاليس بزار حديثوں سے كتاب الآ اركا انتقاب عمل من آیا ہے۔ چنانچدامام ابو بحرین محد زرنجری فرماتے ہیں:

انتخب ابو حنيفة الاثار من اربعين الف حديث\_(٢) امام ابوصنیفہ کی کتاب لآ ٹار ۴۸ بزار حدیثوں کا انتخاب ہے۔ امام حافظ ابویجی زکر ما بن میخی نمیشا پوری جوار باب صحاح ستہ کے معاصر ہیں امام اعظم ع بالسند ناقل بي -

میرے پاس حدیث کےصندوق مجرے ہوئے موجود ہیں مگر میں نے ان میں ہے تھوڑی حدیثیں نکالی ہیں جن ہے لوگ نفع اعدوز ہوں۔ (۳) اور حافظ الوقعيم اصفهائي في منداني حنيف من سند متصل يجي بن نصر كي زباني نقل كيا

میں امام ابوحنیفہ کے یہاں ایسے مکان میں داخل ہوا جو کتابوں ہے اٹا ہوا تھا میں نے دریافت کیا کدر کیا ہے فرمایا کہ ریہ سب احادیث جیں اور بیس نے ان جس سے تحوزي حديثين بيان كي بين \_(4)

امام اعظم کی حدیث میں احتیاط کا بوے بوے محدثین نے اقرار کیا ہے۔ چنانچے حافظ ابومحد عبدالله بارقی بسند متصل امام وکیع سے جوحدیث کے بہت بوے امام بیں فقل کرتے ہیں:

(۱) الحطه: ص ۸۷ (٣،٢) منا قب للموفق: ج٢ص ٩٥ (٣) عقو دالجوا هرالديفه : ج اص٢٣

امام اعظم اورعلم الحديث (443)

جیں۔آپ صرف امام محد کے حوالہ ے آئی ہوئی کتاب الآ ٹار کا مطالعہ سیجئے۔اورامام اعظم کے تمام شيوخ كو يرده ليجئة توآب كوايك مويائج مين تيمين كقريب ايس مشائخ ملين محجن کا وطن کوفٹہیں ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر مجھنے کی ہے کہ سحابہ میں جن بزرگوں میں ہے مائل منقول جي ان كي تعداد حافظ ابن القيم نے سه يتاكى ہے:

واللذين حفظت عنهم الفتوي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسا مابين رجل وامرأة\_(١) اصحاب میں سے ارباب فتوی مردوزن تقریباً ایک سوتمیں سے پچھاد پر نفوس قدی ہیں۔

> اور بيہ محى لكھا ہے كدان ميں فرق مراتب بھى تھا۔ ان میں کثیر الفتاوی قلیل الفتاوی اورمتوسط بھی تھے۔(٣)

> > سب سے زیادہ کثیرالفتاوی سیمفرات ہیں:

كان المكثرون منهم سبعة عمر بن الخطاب على بن ابي طالب عبدالله بن مسعود٬ عائشة ام المومنين وزيدبن ثابت و عبدالله بن عمر ـ (٣) كثير الفتاوي سات بزرگ جين: عمرُ على عبداللهُ عا مَشْ زيد بن تابت عبدالله ابن عمر-ان سات میں بھی جار بزرگ بہت زیادہ متاز گذرے ہیں۔شاہ ولی الله فرماتے ہیں: واكابر هذا الوجه عمروعلي ابن مسعود و ابن عباس\_(٣) ان میں بزرگ ترین عمر علی ابن مسعود اور ابن عباس ہیں۔

حافظ ابن جزم فرماتے ہیں کدان میں سے ایک ایک بزرگ کے فاوی کو اگر جمع کیا جائے تو مستقل ایک ایک صحیم کتاب تیار ہو جائے اور ابو بکر محمد بن مویٰ کے بارے میں حافظ ابن القيم كي تصريح ب كه: احدائمة الاسلام في العلم والحديث - انبول في حضرت ابن عباسٌ کے فتاویٰ کو یکھا کیا تو:

ہیں کتابوں میں جمع کیا۔ جمع في عشرين كتابا(٥)

(٣) حجة الله البالف: ج اص ١٣٣ (٥) الاحكام في اصول الاحكام (٣٠٢١) اعلام الموقعين:ص٥ ای طرح امام ایل سرفند ابومقاعل سرفندی این ایک ظم میں فرماتے ہیں: روى الاثار عن نبل ثقات غزار العلم مشيخة حصيفه\_(١)

كتاب الآثار كى امتيازى حيثيت:

چونکد کتاب الآ ارکا موضوع صرف احادیث بین جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہاور جن کی حیثیت سنن کی ہاس لیے وہ سینکروں ابواب جو صحیحین اور جامع تر مذی جیسی صدیث کی کتابوں میں پھلے ہوئے ہیں وہ کتاب الآ ثار میں نہیں ہیں کیونکہ ان ابواب کا تعلق ظہیات سے نہیں ہے ای لیے بعض محدثین نے كتاب الآ ثار كو كتاب السنن كے نام سے يكارا ہے۔ کتاب الآ ثار کا ایک نمایاں امتیازیہ ہے کہ اس کی مرویات اس دور کی دیگر تصانیف کی طرح اين بن شهراوراقليم كي روايات من محدود نبيل بلكه اس من مكه مدينه كوفه بصره عرضيكه حجاز عراق دونوں جگہ کاعلم تحریر ویڈ وین میں یک جاموجود ہے۔

حافظ ابن القيم فرماتے بين:

دين و فقه وعلم كي اشاعت امت من اصحاب عبدالله بن مسعودٌ، اصحاب زيد بن الماسة، اصحاب عبدالله بن عمر اور اصحاب عبدالله بن عباس عنه موتى ب اورلوكول كا عام علم ان جار ہی کے ساتھیوں سے لیا ہوا ہے چنانچہ مدینہ والوں کاعلم زید بن ثابت" اورعبدالله بن عمر كاصحاب ساور مكه والول كاعلم عبدالله بن عبال كاسحاب كا اورعراق والول كاعلم عبدالله بن مسعود كي ساتھيوں اور شاگردوں كا ہے۔ (٢) امام ما لک نے مؤطا کی تالیف مدینے میں کی ہے اور اس میں مدنی شیوخ کے علاوہ اورلوگوں سے برائے نام روایتی ہیں لیکن کتاب لآ ٹار کے راویوں میں حجاز یا عراقی کی کوئی تحصیص نبیں ہے۔ بلکہ حجاز عراق اور شام جملہ بلا داسلامیہ کے علاء سے اس میں روایتیں موجود

﴿ بِقِيدِ صَغِيد الله الله المُعَلِّمُ فِي إِنِي عَمَارت كَى بِنِياد آثار يرركني تو آپ كے دقيق مسائل درست ہو سے ۔ اوگ ان مسائل میں آپ کی بات کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کدلوگوں کے سامنے آپ کے ارشادات كى تابانى آگئى ہے۔ (١) المناقب: ج ٢ص ١٩٠ (٢) اعلام الموقعين: ج اص ٨

كتاب لآ ثار كى مقبوليت

خطب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ ایک بار ابوسلم ستملی نے بیخ السلام بزید بن ہارون جبکہ وہ بغداد میں منصور بن المهدي کے پاس فروکش تھے ہم بالا خانے میں پہنچ کئے۔ابو مسلم نے دریافت کیا کہ:

ماتقول يا ابا خالد في ابي حنيفة والنظر في كتبه.

اے ابوغالد تمہاری ابوطیف اوران کی کتابول کے مطالعہ کے بارے میں کیارائے ہے۔ انبظر وافيها ان كنتم تريد ان تفقهوا فاني مارأيت احدا من الفقهاء يكره النظر في قوله\_(١)

اگرتم فقید بنا جا ہے ہوتو ان کا مطالعہ کرو میں نے کسی بھی فقید کوان سے بے نیاز

ایک اور موقع پریزیدین بارون حدیث کا درس دے رہے تھے طلبہ کوخطاب کر کے

تمہارا چیش نہاد تو بس حدیث سننا اور جمع کر لینا ہے اگر علم تم لوگوں کا مقصد ہوتا تو حدیث کی تفسیر اور اس سے معانی کی تلاش کرتے اور ابوطنیفہ کی تصانیف اور ان کے اقوال میںغورکرتے تب حدیث کی حقیقت تم پر واضح ہوتی۔(۲) اور حافظ عبدالله بن داؤ دالخريبي فرماتے ہيں:

جو محص جا بتا ہے کہ نابیمائی اور جہالت کی ذلت سے نکلے اور فقد کی لذت ہے آشنا ہواس کو جا ہے کہ ابو حذیفہ کی کتابیں و تھے۔ (۳)

ان ہی حافظ عبداللہ بن واؤ دالخریبی کا بیان خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے۔ عبدالله فرماتے بیں کہ سلمانوں پر واجب ہے کدائی نمازوں بیں امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے فقداورسٹن کو محفوظ کر دیا ہے۔ (۳)

> (٢) مناقب ملاعلی قاری: جهس ۲۳۵ (١) تاريخ بغداد: ج ١٣ص١١٣)

(١١) تاريخ بغداد: ج ١٣ س١٩٣٣ (٣) مناقب الموفق: ج ٢ص ١٩٨) مؤطا میں حضرت علی مرتضی اور حضرت ابن عباس سے بہت کم روایات ہیں۔شاو ولی الله مصفی کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

امام ما لك في حضرت على مرتضى اور حضرت ابن عباس سي كم روايات لى ہیں۔ ہارون رشید نے امام مالک سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: اسم یسکسونسا بسلدى ولم الق رجالهما لعنى بيدونول بزرك مير عشر من ند تقاور ميرى ان کے اصحاب سے ملا قات نہیں ہوئی۔(۱)

اس کے برعلس کتاب الآ ٹار میں جس مقدار میں حضرت علیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی روایات ہیں ای کے قریب قریب حضرت عرق، حضرت عائشاو حضرت ابن عباسٌ کی بھی روایات ہیں۔

كتاب الآثار كى مقبوليت:

حكيم الامت شاه ولى الله في لكها ب كد:

مندانی حنیفہ وآ ٹارمحر بنائے فقد حنیفداست۔(۲)

اس كا مطلب يد ب كدامت مرحومه كا سواداعظم جس كى تعداد تمام عالم ك مسلمانوں میں دو تہائی ہے اس کے مذہب کاعلمی سرمایہ امام ابو صنیفہ کی کتاب الآ ٹار ہے اور ا است کی اکثریت کی تلقی بالقبول کا شرف حاصل رہا ہے۔ صرف اور صرف احناف ہی کو تہیں بلکہ ہردور میں شروع ہی ہے ائمہ نے بھی اس کتاب کی جلالت کو مانا ہے۔

امام ما لک کے بارے میں آپ پہلے پڑھ آتے جیں کے عبدالعزیز دراوردی فرماتے ہیں کہ امام موصوف امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان سے نفع اندوز ہوتے تھے۔امام شافعی نے تصریح کی ہے کہ:

من لم ينظر في كتب ابي حنيفة لم يتجرفي الفقه\_ (٣)

(٣) قرة العينين: ص ١٨٥

(٢) مصفى: ج اص١٦

(۱)مناقب

447

انما وضعت ههنا ما اجمعواعليه\_(١)

امام اعظم فے روایت سے احتجاج کے بارے میں ان بزرگوں سے پہلے میطرزعمل

انبي اخذت بكتباب البله اذو اجدتهُ فما لم اجده اخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار الصحاح عنه التي فشت في ايدي

میں مسئلہ کو جب کتاب اللہ میں یا تا ہوں تو وہاں سے لیتا ہوں آگر وہاں نہ مطے تو حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تھی حدیثوں سے لیتا ہول کہ جو ثقات کے ہاتھوں شائع ہو چکی ہیں۔

امام سفیان توری نے امام اعظم کے اس طرز عمل کی شہادت ان الفاظ میں دی ہے: ياخذ بما صح عنده من الاحاديث التي كان يحملها الثقات وبالاخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جوحدیثیں ان کے نزد یک مجیح ہوتی ہیں اور جن کو شدروایت کرتے ہیں اور حضور انورصلی الله علیه وسلم کا آخری عمل ہوتا ہے وہ ہی لیتے ہیں۔(٣)

كتاب الآ الرمين ان بى آ الرصيحة كوجن كيااشاعت ثقات كم بالتحول عمل من آئى ہے جمع کرویا ہے۔امام اعظم نے اس کتاب میں جوطرز عمل اختیار کیا تھا بھینہ وہی طرز عمل امام اعظم کی پیروی میں السیوطی کی تصریح کے مطابق امام مالک نے مؤطا میں افتتیار فرمایا ہے جیسا که پیچیے اشارہ پڑھ آئے ہو کہ مؤطا کوشاہ عبدالعزیز نے اصل دام سیحیین قرار دیا ہے۔ شاہ صاحب في عالمة افعد من سيمي لكها عبد

صیح بخاری وسلم اگر چیقصیل کے لحاظ ہے مؤطا ہے دی گئی ہے لیکن روایت احادیث کا طریقهٔ رجال کی تمیز اوراعتبار واستنباط کا ڈھٹک مؤطا ہی ہے۔ کھا ہے۔ (۴)

حافظ ابو یعلی علی نے کتاب الارشاد میں امام مزنی کے ترجمہ میں لکھا ہے: امام مزنی امام شافعی کے بڑے تلافدہ میں سے ہیں اور امام طحاوی کے رشتہ میں ماموں ہوتے ہیں۔ ایک باران سے محمد بن احمد شرطی نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے ماموں کے خلاف ابو حنیفہ کا يدبب كيون افتياركيا:

446

امام طحاوی نے قرمایا اس کیے کہ:

میں اینے ماموں کودیکھا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ ابوحنیفہ کی کتابون کا مظالعہ کیا کرتے میں لبذامیں نے بھی ان کے ند بب کوا ختیار کرلیا۔(۱)

بیدائم۔ فقہ وحدیث کی تصریحات اور امام اعظم کی تصانیف کے بارے ہیں ان کے طرز عمل کی واستان ہے۔اس ہے آپ کتاب الآ خار کی ان ائمہ میں جلالت قدر اور مقبولیت کا اندزاہ لگا کتے ہیں۔

## كتاب الآثار كامحدثين يراثر:

كتاب الآثار في محدثين بركيااثر ۋالا اورامام اعظم كے بعد آنے والے محدثين امام اعظم السيان كى مدوين ميس كس قدرار بذير بوئ اس كا ايك معمولي اندازه اس سے ہوسکتا ہے کدروایات کی ترتیب اور تبویب کے سلسلے میں امام اعظم نے کتاب الآثار میں جو طریقد اختیار کیا تھا بعد کے تمام مؤلفین نے ای کو اپنایا۔الیوطی کی صریح کے مطابق مؤطا کی ترتیب ای کو پیش نظرر کھ کر گئا۔ ای طرح روایات کی صحت کے بارے میں امام اعظم نے جو معیار قائم کیا تھا بعد کے ارباب سحاح نے اختلاف نداق کے باوجود اس کا پورا بورا خیال رکھا۔ حافظ ابن عدی نے بستد متصل امام بخاری کے قال کیا ہے کہ:

ماادخلت في كتابي الاماصح\_(٢) امام مسلم نے اپنی سیح میں لکھا ہے کہ میں نے سیح میں وہ ہی حدیثیں درج کی ہیں جن کی صحت پر اور مشائخ وقت کا بھی ا تفاق تھا چنا نچے خود ان کا بیان ہے۔ مسند الشافعي موضوع للادلة على ماصح عنده من مروياة وكذالك مسند ابي حنيفة \_(1)

مند امام شافعی ان ولائل پر مشتل ہے جو امام موصوف کی روایات میں ان کے نزویک صحیح میں اور یہی حال مندانی حنیفہ کا ہے۔

یعنی مندشافعی کی طرح مندانی صنیفہ بھی ان دائل پرمشتل ہے جوامام ابوصنیفہ کی روایات بیں ان کے فرد کیے سیح جی ۔ یہ سیخ خفی نہیں بلکہ مسلک کے لحاظ ہے شافعی جیں اور ان کا شار معمولی محدثین بین بلکہ حفاظ وقت اور ناقدین فین میں ہے۔ ان کا مبسوط ترجمہ حافظ ابن فہد فیا الالحاظ میں اور حافظ سیوطی نے ذیل طبقات الحفاظ میں لکھا ہے حافظ ابن فہد نے لکھا ہے۔ کے لحظ الالحاظ میں استف حسن الاحلاق من الثقات الاثبات اماماً مؤر خا حافظ الله قدر کبیر۔ (۲)

حافظ مغلطائی کی حافظ ابن کثیرُ حافظ ابن رافع اور حافظ سینی معاصر ہیں۔ حافظ حسین کی سات اللہ کرہ برجال العشر ہ بڑے پاید کی کتاب ہے اس میں جن دس کتابوں کے رجال ندکور ہیں وہ انکہ اربعہ فقہ جمتیدین اور انکہ ستہ حدیث کی کتابیں ہیں چنانچہ حافظ سیوطی فرماتے ہیں:

الف التذكرة في رجال العشرة الكتب الستة والمؤطا والمسند ومسند الشافعي وابي حنيفة ـ (٣)

مشهور محدث محمد بن جعفرالكتاني رقسطراز بين:

فهذه كتب الائمة الاربعة وباضا فتها الى الستة الاولى تكمل الكتب العشرة التي هي اصول الاسلام و عليها مدار الدين ـ (٣)

الغرض مسانید امام اعظم کی تالیف نہیں بلکہ ان کی حیثیت وہی ہے جو فی الواقع محدثین کے عرف میں مند کی ہوتی ہے جیسے مند کی ہوتی ہے جیسے مند الی بکڑ، مند فاروق اعظم نے چیا نے شاوعبدالعزیرؓ بستان المحدثین میں فرماتے ہیں۔

(۱) فقيل المنفعة: ص (۳) ولي طبقات الحفاظ: ص ۲۵ (۳) الرسالة المنظر فه: ص ۱۸ اگر بخاری وسلم نے مؤطا ہے سیکھا ہے تو امام مالک نے مؤطا میں امام اعظم کی ترتیب و کتاب الآ ثار کی بیروی کی ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوا کہ روایات کی ترتیب و تبویب اور صحت کے بارے میں جومعیار امام اعظم نے قائم کر دیا تھا اس کی سب نے بیروی کی ہے۔ اس لحاظ ہے کتاب الآ ثار صحیحین کی ام الام ہوئی ہے۔

(448)

تبویب اور ترغیب تو بری بات ہے محدثین نے نام تک تجویز کرنے میں امام اعظم التعلیم اللہ علیہ تعلیم اللہ علیہ تعلیم اللہ تعلیم تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم تعل

بہرحال بید ایک حقیقت ہے کہ کتاب الآ ثار سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب ابواب پر مرتب نہیں تقی۔ کتاب الآ ثار تصنیف ہوئی تو حدیث کی تبویب کا رواج شروع ہوا اور چونکہ اس میں تبویب کے ساتھ سیچے روایات درج کرنے کا التزام تھا اس لیے بعد میں ابواب پر تصنیف کے لیے مجھی بیضروری ہوگیا کہ سیچے روایات درج کتاب کی جا کمیں۔ چنانچہ حافظ سیوطی رقم طراز ہیں۔

ابواب پر تصنیف کرنے والا اس مضمون کی صحیح تروہ روایات لاتا ہے جو لائق استدلال ہوں۔(۱)

ان تقریحات ہے آپ کو آئی بات کا ضروری اندازہ ہو گیاہو گا کہ حسن ترتیب ' جودت تالیف' صحت روایات اور ان کے انتخاب میں کتاب الآ ثار نے بعد میں آنے والے مصنفین کے لیے کیساا چھانتش قدم چھوڑا ہے۔

كتاب الآ ثاركي علمي خدمت:

حدیث کی دوسری کتابوں کی طرح کتاب الآثار کی بھی علمی خدمت کی گئی ہے۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ امام اعظم کے اساتذہ میں سے ہراستاد کی مرویات کو یکجا کر کے اس کو مندائی حفیفہ کے نام سے موسوم کر دیا ہے اور علامہ خوارزی نے ان سب مسانید کو یکجا کر کے جامع المسانید نام رکھا ہے۔ورنہ بیہ مسانید امام اعظم کی تصنیف نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن مرہ الحسینی نے الذکرہ برجال العشر ہ میں لکھا ہے کہ:

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوى: ص ۵۹

(١) تعجيل المنفعية :ص٣

ابواب پر حدیث کی تصنیف کا اصول میہ ہے کہ اس کو صرف ان روایات تک محدود رکھا جائے جن میں احتجاج واستشہاد کی صلاحیت ہو۔ برخلاف مسانید کے کہ ان میں پیش نہاد صرف احادیث کی فراہمی ہوتا ہے۔(۱)

بہرحال بیشرف امام اعظم بی کو حاصل ہے کہ صحابہ اور تابعین کے انداز پر ان کے مسانید ترتیب دیئے گئے ہیں یوں تو محدثین اور حفاظ حدیث بہت گزرے ہیں گر بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جن کی احادیث وروایات توجہ کا ایسا مرکز ربی ہوں اور اس کثرت سے ان کی مرویات پر قلم حرکت میں آئے ہوں۔ ای حقیقت کی طرف جناب علامہ نواب صدیق حسن خال نے اشارہ کیا ہے۔

این مند درحقیقت تالیف اونیست بلکه دیگران بعد ایثان مرویات ایثان راجع نموده اند\_(۲)

جن محدثین و حفاظ حدیث نے امام اعظم کی مرویات کو یکجا کیا اوران کے نام سے مسانید تر تیب و ئے ہیں وہ خود اپنی جگدا تنا او نچا مقام رکھتے تھے کدان کی سندیں لکھی جا تیں۔ مگراس کے باوجود انہوں نے امام اعظم کی مرویات کو جمع کرنے کا کام سنجالا۔

انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ بید معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مشہور عارف عبدالوہاب کا مسانیدامام کے بارے میں بیربیان پڑھیئے۔

جے پراللہ بھانہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ مجھے امام اعظم کے مسانید کا ان کے بھے تنوں

مطالعہ کرنے کی تو فیق ملی۔ ان شخوں پر حفاظ حدیث کے قلم ہے تحریری تھیں

جن میں آخری شخص حافظ دمیاطی ہیں مطالعہ میں میں نے محسوں کیا کہ امام محدول ان تابعین کبار سے حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اپنے وقت کے بزرگ ترین عادل اور ثقد تھے اور جو حدیث نبوی کی تصریح کے مطابق خیر القرون کے لوگ تھے مثلاً اسود عاقب عطاء مجاہد اور حسن بھری وغیرہ۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو امام ابو منیفہ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں سب کے سب عادل حذیفہ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں سب کے سب عادل

(٢) المدخل في اصول الحديث: ص٥٠٠

(١) يستان الحجد ثين:ص٣٣

پس نببت این مند بحضرت امام اعظم ازین باب است که مثلاً مندانی بکررااز منداح رنبت بحضرت ابی بکرنمائیم \_(1) ابواب اور مسانید میس فرق:

450

ابواب اور مسانید میں فرق میہ ہے کہ تبویب کی صورت میں احادیث کو مضافین کی رعایت ہے۔ ابول میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نماز کی جداگانۂ روزہ علیحدہ 'زکوۃ کی الگ حدیثیں الگ بابول میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور مسانید میں حدیث کا تعلق خواہ کسی موضوع ہے ہو ہر صحالی الگ بابول میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور مسانید میں حدیث کا تعلق خواہ کسی موضوع ہے ہو ہر صحالی کی ساری روایات کو بلحاظ مضمون ایک جگہ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکڑی ساری حدیثیں مسندانی بکر میں ورج کی جاتی ہیں۔ جا ہے ان حدیثوں کا کسی بھی موضوع سے تعلق ہو۔

ابواب و مسانید میں ایک میہ مجھی لطیف فرق ہے۔ مصنفین ابواب کے پیش نظر وہ روایات ہوتی جیں جن کی حیثیت روایت کا ذکر روایات ہوتی جیں جن کی حیثیت روایت طور اعتباری اور استدلالی ہو یعنی عموماً ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جو مسئلہ کے لیے احتجاج یا استشہاد کے قابل ہوں۔ اس کے برعس ارباب مسانید کا کام صرف روایات کو جمع کرنا ہوا ہے اسے لیے وہ بہ نبعت مصنیفن ابواب کے میدان تصنیف کام صرف روایات کو جمع کرنا ہوا ہے اسے لیے وہ بہ نبعت مصنیفن ابواب کے میدان تصنیف علی ذرا آزاد ہوتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ مسانید میں تجھے اور غیر سے روایات کا انبار نظر آتا ہے۔ محدث حاکم خیشا یوری لکھتے ہیں:

ابواب ومسانید میں فرق یہ ہے کہ مسانید کی صورت میں شرط یہ ہے کہ مصنف اس طرح عنوان قائم کرے۔ ذکر مساور دعن ابسی بکوعن النبی اس صورت میں مصنف کا فرض ہے کہ حضرت ابو بکر کی ساری حدیثوں گاتخ تک کرے چاہے وہ سیح بوں یا ضعیف۔ اور ابواب کا مصنف عنوان اس طرح کی گئے۔ ذکر مساحہ و ثبت عن رسول الله صلی الواب کا مصنف عنوان اس طرح کی الصلواۃ او غیر ذالک۔ (۲) الله علیه وسلم فی الطهارۃ او فی الصلواۃ او غیر ذالک۔ (۲) حافظ ابن جرعسقلانی ارقام فرماتے ہیں:

بغداد میں ان کا شاندارتر جمہ ہے۔(۱) حافظ ذہبی نے ان کو تفاظ حدیث میں شار کیا ہے اور لکھا ہے کہ صرف کثیر اتصانیف محدث ہی نہیں بلکہ تمن چیزوں میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ کان معروفا بالثقه والصلاح والا جنهاد فی الطلب ثقاهت۔

سلاحیت اور تلاش وجبتو کے لیے محنت میں مشہور تھے۔(۲)

امام ابوداؤو کے بھی بلاواسطہ شاگرد جیں سنن ابو داؤد کے بارے بیں ان کا ایک بیان حافظ عسقلانی نے تہذیب جی نقل کیا ہے فرماتے جیں کہ:

امام ابوداؤد کی ایک لا کھ حدیثوں کا ندا کرہ کرنے کے لیے جب آپ نے کتاب اسنن تصنیف کی اور اس کولوگوں کے سامنے پڑھا تو محدثین کے لیے ان کی کتاب قرآن کی طرح قابل اتباع ہوگئی اور اس دور کے سب بی محدثین نے امام موصوف کو حافظ وقت مانا ہے۔ (۳)

ان کی تاریخ وفات حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اور دول الاسلام میں اور حافظ عسقلانی نے لسان المیز ان میں اسے میں کھی ہے۔ ستانو ہے سال کی عمریائی ہے حافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کدا سناد حدیث میں اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ (۴) 2۔ حافظ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید:

حافظ ابن عقدہ کے نام ہے مشہور ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا مبسوط ترجمہ لکھا ہے اوران کے چبرے کا آغاز ان لفظوں سے کیا ہے:

اليه المنتهي في قوة الحفظ وكيثرة الحديث (٥)

قوت حافظ اورحدیث کی بہتات میں بس الن پرحد ہے۔

ان کے حافظ ہونے کے بارے میں حافظ دار قطنی کا تاثر بیتھا کہ کوفد کے تمام شہری اس پر متفق میں کہ زبانہ ابن معود ہے آج تک ابن عقدہ سے زیادہ حافظ کوئی نہیں ہوا ہے۔

(۱) تبذيب التبذيب ترجمه تحدين كلد (۲) تذكرة الحفاظ: ج اص ۱۲۰

اور برگزیدہ ہیں ان میں کوئی شخص ایسانہیں ہے کو کذاب یا جس پر کذب کی تہمت ہو۔ اے برادر! ان کی عدالت کے لیے تو یمی کافی ہے کہ امام مدوح نے باوجود بیحد ورع واحتیاط ان کے حضرات کواس غرض کے لیے منتخب کیا ہے۔(۱) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

اذكل حديث وجدناه في مسانيد الامام الثلاثة فهو صحيح۔
امام اعظم كے مسانيد سدگانه كى جرحديث ہمارے نزديك سيح ہے۔ (٢)
ان تقريحات سے آپ اندازه لگا كتے ہيں كه مسانيد امام كا محدثين و حفاظ كے يہال كيا مقام ہے اور خود امام اعظم حديث ميں كس حيثيت كے مالك ہيں؟
آ سيك كچھان حفاظ حديث كو بھى پڑھ ليج جنہوں نے امام اعظم كى مرويات كومندكى صورت ميں مدون كيا ہے۔

#### 1- حافظ محمد بن مخلد دوري:

ان کی کنیت ابوعبداللہ اور والد کا نام مخلد ہے تذکرۃ الحفاظ میں مخلد کی جگہ احمہ غلط طع موگیا ہے۔ حافظ عسقلانی نے لسان المیز ان میں اور حافظ ذہبی نے دول الاسلام میں مخلد ہی بتایا ہے۔ حافظ عسقلانی نے لسان المیز ان میں ابو خدقہ الہمی ' الحن بن عرفہ یعقوب بتایا ہے۔ عظاء کی نسبت سے مشہور ہیں۔ حدیث میں ابو خدقہ الہمی ' الحن بن عرفہ یعقوب دورتی' امام مسلم اور دوسرے محد ثین کے سامنے زانو کے ادب تہ کیا ہے زیادہ صاحب النسانی ہیں۔ منجلہ دیگر تصانیف کے امام اعظم کی مرویات کو مستقل کتابی صورت میں علیحدہ بت کیا ہے اور اس کا نام بھی' جمع حدیث ابی حنیف' رکھا ہے اس تالیفی کارنامہ کا تذکرہ محدث بنطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

روی عنه محمد بن مخلد الدوری فی جمعه حدیث ابی حنیفة (۳)
ان سے محمد بن مخلد الدوری فی جمعه حدیث ابی حنیفة (۳)
ان سے محمد بن مخلد نے اپنے مجوعہ میں صدیث ابی حنیفدروایت کی ہے۔

میر مشہور محدث امام وارقطنی کے استاد صدیث میں ۔ حافظ ابن جمر عسقلمانی نے ان کی
شہرت کا بار باراعلان کیا ہے اور لکھا ہے۔ کہ فسی تساریخ بعنداد لله تو جمة ملحیة تاریخ

<sup>(</sup>٣) تبذيب: جماص ٢٤ (٣) تبذيب: جماع ١٥٥ تذكرة الخفاظ: جماع دد

<sup>(</sup>١) المير ان الكيرى: حاص ١٨ (٢) المير ان الكيرى: حاص ١٨ (٣) المير ان الكيرى: حاص ١٨

حافظ بدرالدین عنی نے تاریخ کبیر میں ان کے بارے میں یہ فقہی اکشاف کیا ہے۔
ان مسند ابی حنیفة لابن عقدة یحتوی وحدہ علی مایزید علی الف حدیث۔
صرف ابن عقدہ والے مندائی صنیفہ کی احادیث ایک بڑار سے زیادہ ہیں۔(۱)
ان کی تاریخ وفات حافظ ذہبی نے دول الاسلام تذکرة الحفاظ میں اور حافظ ابن الجوزی نے المختظم میں سسم حقراردی ہے۔

## 3- حافظ عبدالله الحارثي:

امام علامہ حافظ الحدیث حارثی بخاری جن کو دربارعلم سے فن حدیث میں عبداللہ الاستاذ کا ممتاز خطاب ملا تھا۔ علم حدیث کے لیے آپ نے خراسان عراق اور حجاز کے مختلف شہروں کا سفر کیا اور بہت سے شیوخ وقت سے علم حاصل کیا۔ حافظ سمعانی نے الانساب میں لکھا ہے۔ کان شیخا مکثر احن الحدیث بڑے کثیر الحدیث شخ بتھ اور حافظ لیلی فرماتے ہیں۔ یعسوف بالاستادلہ معوفۃ بھذا الشان استاد سے مشہور ہیں اور علم الحدیث کی ان کو معرفت ماصل ہے۔ اور حافظ ذہبی نے قاسم بن اصفی کے ترجمہ میں بضمن وفیات میں ہوان کا ذکر شائد ارفظوں میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

فيها مات عالم وراء النهرو محدثه الامام العلامه ابو محمد عبدالله بن محمدبن يعقوب الحارث الحارثي البخاري المقلب بالاستاد جمع مسند ابي حنيفة الامام\_(٢)

يكس شان كى مند ؟ اس كے متعلق خوارزى جامع المسانيد بي كليے ہيں: من طالع مسنده اللذى جسمعه للامام ابى حنيفة علم تبحر فى علم

الحديث واحاطة بمعرفة الطرق والمتون (٣)

جس فخص نے ان کی مندا بی حنیفہ کا مطالعہ کیا ہے اے ان کے علمی تبحر کا اندازہ ہو حاتا ہے۔

(١) تانيب الخطيب: ص ١٥٩ (٢) تذكرة التفاظ: ج٣ ترجمة قاسم بن أصبغ (٣) جامع المسانيد خوارزي

حافظ ابن الجوزي رقمطراز ہیں۔ کہ ابن عقدہ اکا برحفاظ میں سے تھے اور ان کے سائة اكابر محدثين حافظ ابو بكر الجعابي ٔ حافظ عبدالله بن عدى امام طبراني وابن المظفر وارقطني اور ابن شامین نے زانوئے ادب تہد کیا ہے۔(۱) حافظ عسقلانی رقمطراز میں کدامام ابوعلی الحافظ فرماتے ہیں۔ میں نے ابوالعباس سے زیادہ کوفیوں میں کوئی حافظ نہیں دیکھا ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ کچھلوگ تو اور بی کچھ کہتے ہیں فرمایا ابن عقدہ اس سے کہیں بالا ہیں۔وہ اہام ہیں۔ان کا مقام یہ ہے کدان سے تابعین اور اتباع تابعین کے بارے میں دریافت کیا جائے ان كے متعلق كى كو يارائے من نبيس بدر ٢) خطيب بغدادى نے لكھا ب كدزعفرانى كابيان ہے کہ ابن عقدہ کے زیانے میں بغداد میں ابن صاعد نے ایک حدیث غلط سند سے پیش کر دی حافظ ابن عقدہ نے اس پر گرفت کی ابن صاعد کے ساتھیوں نے لبڑ مچا دیا بات حکومت تک پہنچ کئی اور نتیجہ سے ہوا کہ ابن عقدہ نذر زنداں ہو گئے لیکن علی بن عیسیٰ وزیر نے دونوں فریق کواس پرداضي كرليا كداس معاملة يش كى كوج تشليم كرليا جائے فريقين كى رضا مندى سے ابن ابى حاتم تجویز ہو گئے معاملہ کی پوری رووادلکھ کر ابن ابی حاتم کو بھیج دی گئی وہاں ہے جو فیصلہ آیا وہ وہی تھا جو حافظ ابن عقدہ فرما رہے تھے معاملہ رفع وفع ہوا اور ربائی ہوئی۔ (٣) امام بخاری کی كتاب التاريخ كے اس فدر دلداوہ تھے فرماتے تھے كە اگر ايك مخص تميں بزار احاديث بھي لكھ لے چربھی وہ محد بن اساعیل کی کتاب التاریخ سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ (۴) حافظ ذہبی فرماتے ہیں کدان سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ بخاری اورمسلم میں زیادہ حافظ کون ہے۔ فرمایا دونوں بی عالم میں پھر بی بات بار بار دہرائی گی فرمایا کدامام بخاری سے شام والوں کے بارے میں غلطیاں ہوئی میں کیونکہ انہوں نے ان کی کتابوں سے مدد لی ہے اس کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگد کنیت کے ساتھ ایک فخص کا ذکر ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر اس کا نام آتا ہے تو امام موصوف اس کو دو مخص سمجھ لیتے ہیں لیکن امام مسلم کے علل میں غلطی بہت ہی کم ہے كيونكدانهول في صرف مندحديثين للهي بين -(۵)

<sup>(</sup>۱) المنتظم تاريخ الملوك والامم: ج٢ص ٣٣٧ (٢) لسان المير ان: ج اص ١٩٥ (٣) تاريخ بغداوتر جمداين عقده (٣) الإعلان بالتوبخ ص ١٢٨ (٥) تذكرة الحفاظ: ج٢ص ١٥٠

خطيب جمال الدين ابوالفضائل عبدالكريم بن عبدالصمد الانصاري-

🐵 شخ صفی الدین اساعیل بن ابراہیم-

📸 تشمس الدين يوسف بن عبدالله-

🚭 شخ ابوبكر بن محمد بن عمر فرعانی -

4- حافظ محمد بن ابراجيم الاصفهاني:

محدین ابراہیم نام اور ابو کرکنیت ہے۔ این المقری کر کے مشہور ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان كوتذكرة الحفاظ مين محدث اصفهاني الامام الرجال الحافظ التقد كالقاب سان كالرجمة شروع كيا ہے بوے یائے کے محدث ہیں چار مرتبہ مشرق ومغرب کا صرف حدیث کی خاطر سفر کیا ہے۔ اصفهانی موصل حران عسقلان کوفهٔ تستر " مکهٔ قدس ومشق صبد اهٔ بیروت عکا رملهٔ واسطهٔ حمص "مصر وغیرہ تمام ہی شہروں میں حافظ ذہبی نے ان کے اسا تذہ کی نشائدہ کی کے بان کے سامنے بوے بوے اجلہ محدثین نے زانوے شاگر دی تہد کیا ہے مثلاً ابواشیخ اصفہانی ابو بکر بن مردویہ حمزہ اسبحی ' ابولعیم الاصفهانی وغیرہ وغیرہ -حافظ ابولعیم اصفهانی کی ان کے بارے میں رائے ہے-

محدث كبير ثقة صاحب مسانيد سمع مالا يحصى كثرة\_(١)

حافظ ذہبی نے ان کے طلب علم حدیث کی داستان کا خودان کی زبانی سے واقعد لکھا ہے کہ میں طبرانی اورابوالشیخ مدینے میں قیام پزیر تھے تنگ حالی کے ہاتھوں لا چار تھے بورا دن محذر کیا کھانے کو پچھے ندملا میں عشاء کے وقت حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدی پر حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجوک لکی ہوئی ہے۔طبرانی نے مجھ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اب کھانا آئے گایا موت آئے گی۔ میں اور ابوائینے کھڑے تھے کہ دروازے پر شیخ علوی نے وستک دی ہم نے دروازہ کھولا۔ تو ان کے ساتھ کھانے کے دو ناشتہ دان دولڑ کے لیے ہوئے آرے تے فرمانے لگے تم نے میری حضور انور کے شکایت کی ہے۔ میں نے حضور انور کو ایمی ابھی خواب میں دیکھا ہے آپ نے مجھے کھانا پہنچانے کا حکم دیا ہے۔

14ででできるは15/5 (1)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس مند کا تذکرہ کیا ہے۔

قمد اعتمني المحافظ ابو محمد الحارثي وكان بعد الثلاثماثة بحديث ابي حنيفة فجمعه في مجلدة ورتبه على شيوخ ابي حنيفة\_(١) حافظ ابو محمد حارتی نے توجہ فرمائی اور وست ہے کے بعد حدیث الی حفیفہ جمع کی ہے اور ان کوشیوخ ابی حنیفه پرتر تیب دیا ہے۔

بڑے بڑے حفاظ جیسے حافظ ابن مندہ ٔ حافظ ابن عقدہ ٔ حافظ محالی فن حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں حافظ عبدالقا در فرماتے ہیں کہ ان کی تصانیف میں مندا بی حنیفہ کے ساتھ كشف الآثار في مناقب الى حنيف بهي ب- اس دوركى علمي دلجيهيون ك بار على سيبات آج برى جرت سے عن جائے كى كەموسوف جب الى مشہورتصنيف كشف الا تاراملاكراتے تح تو آپ كى مجلس املا من چارسوستىلى جوتے تھے۔خيال فرمايے كد جب امام اعظم كے مناقب کے اطلامیں بیاتعداد ہوتی تھی تو آپ کی مند کے درس میں خدا جائے بیاتعداد کہاں سے کہاں جا کپنجی ہوگی۔

امام حارتی کی اس مند کا شاہ عبدالعزیز نے بستان المحد شین میں ان الفاظ میں تعارف كرايا ٢ - اول مند حافظ الحديث عبدالله بن محد بن يعقوب الحارقي - حافظ عسقلاني نے المان المزيان يس اس مندكا تذكره كياب كد جمع مسند الابي حنيفق (٢)

حكيم الامت اه ولى الله محدث وبلوي نے استے مشہور رساله الاعتباه من حافظ حارتي کواصحاب الوجوہ میں شارکیا ہے اور لکھا ہے کہ بیرا پنے زیانے میں فقہاء واحتاف کا مرجع تھے۔ اصحاب الوجوه كا درجه مجمهّد في الهذ بهب اورمجمهّد منتسب كے درمیان موتا ہے۔ فقد كى تحصيل آپ نے امام ابوحفص صغیرے کی تھی۔

علامه خوارزی ان کی مند کی روایتی اور تاریخی حیثیت پر تبصره کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ: روایتی طور پر مجھے با قاعدہ وقت کے جارا ماموں کی وساطت سے سیمند ملی ہے۔

> (١) تعلِّيل المنفظة :ص٩) (٢) لبان الميز ان:ص ١٣٩

خطیب بغدادی نے ان کی صداقت اور فہم و حفظ کوسراہا ہے۔ دار قطنی نے ان سے ہزار ہا حدیثیں لکسی ہیں۔ قاضی محمد بن عمر کا بیان ہے کہ حافظ دارطنی حافظ ابن المظفر کا بیحد اكرام كرتے تھے۔ان كى موجودكى ش سبارے سے نہ بیٹھتے تھے۔(۱)

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کدحدیث کے لیے رخت سفر بائدها تو اس سفر میں حافظ ابوجعفر طحاوی ہے حدیث کا ساع کیا۔ (۲) ابن الی الفواری کہتے ہیں کدان کی ثقابت امانت اورحس ما فظري قابل داويس بكركما بكر انتهى اليه الحديث و حفظه و علمه حديث عديث كاعلم عديث كاحفظ بسان رفتم بـ (٣) حافظ كاعالم يرتفا كدحافظ ابن انی الفوارس نے ایک باران سے ایک روایت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس روایت کا تعلق حدیث یا غندی از این زیدازعمر و بن عاصم سے تنصفر مایا میرے یا س تبیں۔ سائل نے عرض کیا که دیکھے کیجئے شاید ہوفر مایا اگر ہوتی تو مجھے یاد ہوتی۔میرے پاس اس راوی کی صرف ایک لاکھ حدیثیں بی لیکن ان میں سالمسند میں ہے۔(۴)

عافظ عسقلانی نے ان کی تصانیف میں مندانی حنیفہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ (۵) ان کی تاریخ وفات 9 سے ہے۔علامہ خوارزی رقمطراز ہیں کہ اس مند کی مجھے ان مشائخ سے اجازت ملی ہے۔ اول محی الدین ابو محمد یوسف بن عبدالرحمٰن بن الجوزی۔ دوم بینخ ابو المظفر يوسف بن على بن حسين \_ سوم على بن معالى \_ جبارم يشخ عبداللطيف علم حديث اور حفظ حديث میں اپنے دور کی ایک مثالی شخصیت تھے۔

## 6- حافظ الوعبد الله حسين بن محمه:

پورا نام حسین بن محر بن خسرو بخی ہے۔ حافظ ابن عساکر کے اساتذہ میں ہے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کومحدث مکثر کہا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ حافظ سمعانی نے جو تاریخ بغداد کا ذیل لکھا ہے۔اس میں ایک مبسوط ترجمہ ہے اور بتایا ہے کہ امام موصوف مفید بغداد ہیں۔

(٢) تَذَكَرة الحفاظ: ص ٨٨ (٢) لسان الميز ان: ج ٥٥ ٣٨٢ (1) I (1) (٣) اسان الميز ان: ج ٥ص ٢٨٣ (٥) الجيل المنفح: ص ٢ حافظ ابن مقرى الصاحب بن عباد كے لائبريرين رہ چكے بيل كى فے الصاحب ے دریافت کیا کہ آپ ادیب ہوکرابن المقری جیے محدث سے محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا دووجہ ے۔اول اس لیے کدان کے میرے والدے دوستانہ تعلقات تھے۔دوسرے اس لیے کہ میں ا يك روز سور با تقامي نے خواب ميں ديكھا كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمار ب بين تو سور ہا ہے اور دروازے پر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہے میں بیدار ہوا اور ملازم کو آ واز دے کر کہا کہ دیکھودروازے پرکون ہے؟ طازم نے جواب دیا کہ ابو بحرین المقری ہیں۔ حافظ ذہبی نے ہی یہ بھی بتایا ہے۔

قد صنف مسندابی حنیفة\_(١) حافظ ابن جرعسقلانی نے بھی ان کے مند کا تذکرہ کیا ہے۔ وكذالك خرج المرفوع منه الحافظ ابوبكر بن المقرى\_(٢) اور سی بھی بتایا ہے کہ ان کی سے مند حارثی کی مند سے چھوٹی ہے۔ حافظ مخاوی نے الا علان بالتو بیخ میں سیمی لکھا ہے کہ حافظ زین قاسم بن قطل بغانے حافظ ابن مقری کی اس مند کے رجال پر ایک کتاب تاہی ہے۔ (۳) ماہ شوال ایسے میں ہمر ۵۶ سال ان کا انقال ہوا ہے۔ (م)

# 5- حافظ ابوالحسين محمد بن المظفر:

عراق جزیرہ مصراور شام کے اساتذہ مشائخ سے چودہ سال کی عمر بی میں علم حديث حاصل كرنا شروع كر ديا\_ ابن شاجين حافظ دارقطني وعافظ ابونعيم عافظ ماليني اور حافظ كبرة في جي اساطين واركان علم حديث نے ان كے سامنے زانوئ ادب تهد كيا ب\_تصنيف و تالف كے ميدان ميں ايسانماياں حصدليا كه حافظ ذہبى نے بھى ان كى فن كارى كا اعتراف كيا۔ جمع والف عن مطابق هذا الفن لم يتخلف (٥)

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ج ٣٠ ١١١ (٢) تعيل المنفعة : ص ٢ (٣) الاعلان بالتوسخ ص ١١٧

<sup>(</sup>٣) يَذَكَّرةَ الْحَفَاظَةِ عَ سَصَّ ١٤٣ (۵) تذكرة الخفاظ: ١٤٨٥

حافظ ابوثعيم الاصفهاني

#### اجازله مشائخ الدنياـ(١)

ونیا کے سارے اساتذہ نے ان کواجازت دی ہے۔

اوراس پر لطف میہ ہے کدان کی تاریخ ولادت اگر ۳۲۹ جے ہے تو بیا جازت نامے ان کو و اس ہے سلے ہی چوہیں سال کی عمر میں مل سکئے۔ جینے اکا برے ان کو ملا قات کا شرف حاصل ہے کسی محدث کو نہیں ہے۔ ان کے سامنے حفاظ حدیث میں سے خطیب بغدادی ابو صالح المؤذن ابوعلی الوحش ابوالفصل احمد حداد اور ان کے برار دابوعلی انحن الحداد المقری نے زانوے شاگردی تبد کیا ہے۔ حافظ این مردویہ کہتے ہیں۔ ہرست سے لوگ سمٹ سمٹ کر حدیث کی خاطران کے پاس آتے۔ان کے وقت میں ان سے زیادہ حافظ دنیا کے کسی گوشہ میں نہ تھا۔ صاحب تصافیف ہیں۔ ان کی کتاب حلیت الاولیاء کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں۔ اسم یصنف مثله اس جیسی پہلے کوئی تصنیف نہیں ہے۔علامہ خوارزی نے جامع المسانید میں ان کے اس مندکو جوانہوں نے مندانی حنیفہ کے نام سے تالیف کیا ہے۔ حافظ ابوعلی انحن المقرى الحداد كى وساطت بروايت كيا ب\_ حافظ ابوعلى اوران كے برادر حافظ إبوالفصل كا حافظ ذہبی نے تذکرے میں حافظ ابولغیم کے تلامٰدہ میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابولغیم کے اس مند ابی حفیفہ کا تقدمہ میں علامہ زاہد کوٹری نے تذکرہ کیا ہے۔

#### 8- حافظ ابن الى العوام:

حافظ ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن ابي العوام السعدى ان كا بورا نام ١٠٥٥ حافظ و جب نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی اور حافظ ابوجعفر طحاوی کے شاگرد ہیں۔مصریس عبدہ قضا پر فائز رہے۔امام ابوطنیفہ کے مناقب میں ایک مبسوط کتاب کا میں ہے۔مندانی طنیفدای کتاب کا ایک حصہ ہے ان کی تاریخ وفات ہے۔ علامہ خوارزی نے جامع المسانید میں ان کے مند کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرتے مسانید کے ساتھ اس کی بھی تخ تے کی ہے۔

(١) تذكرة الحفاظ

بہت ہے مشائخ وقت سے حدیث کا استفادہ کیا ہے پھر مشائخ کے نام گنائے ہیں اورتفصیل کے بعد لکھا ہے:

وبمالغ فيي البطلب حتى سمع من طبقة دون هؤلاء وكتب الكثير من الكتب لنفسه و لغيره وكان مفيد اللغرباء و جمع مسند ابي حنيفة \_ طلب و تلاش میں بری محنت کی ہے تا آ ککدان سے کمتر طبقہ سے روایت کیا اور بہت ی کتابیں اپنی اور دوسروں کی تکھیں اور غرباء کے لیے مفید تھا اور مند الی حذیفہ جمع کیا۔ حافظ عبدالقادر قرشی نے ان کے بارے میں ابن التجار کے بیدالفاظ لکھے ہیں کداہے وقت کے بغداد میں اہل عراق کے فقیہ تھے۔(۱) حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ان کی مند امام حارتی اور حافظ ابن مقری کی مندے بڑی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

وفي كتاب زيادات على مافي كتابي الحارثي و ابن المقرى\_(٢) اوران کی کتاب میں حارثی اورابن المقری کے کتابوں کے مقابلے میں زیادتی ہے۔ حافظ مشن الدين ابوالمحاس محمد بن على حيني نے صحاح ستهٔ مند شافعی مند احد مند ابی حنیفہ کے رجال پر جو کتاب لکھی ہے جس کا نام النذ کرہ برجال العشر و ہے اس سلسلے میں حافظ حینی نے جس مند کا انتخاب کیا ہے وہ بھی حافظ ضروبینی کی مند ہے۔

چنانچە حافظ عسقلانی فرماتے ہیں:

اما الذي اعتمده الحسيني على تخريج رجاله فهو مسند ابن خسرو\_(٣) جس مند پرتخ نج رجال پراعماد کیا ہے وہ مندانی صنیفہ ہے۔ ان کی تاریخ وفات ۵۲۲ چے۔

# 7- حافظ الوتعيم الاصفهاني:

يورانام احدين عبدالله بن احد الاصفهاني الصوفي بوقت كمشائخ كما سفرانوك ادب تبدكيا ب جن اساتذه في ان كو پرداند تحديث مرحت فرمايا بان مي داسط نميشا بور شام اور بغداد كے محدثين كرام إي - حافظ ذہبى نے ان كاسا تذه كا تذكره كرتے ہوئے يہ جمله لكحا بك شاہت کا لوہا مانے تھے انہوں نے امام اعظم کی جو مندلکھی ہے محدث خوارزمی نے اس سے جامع المانید میں حدیثیں نقل کی ہیں۔ان کی تاریخ وفات ہے۔

#### 11- حافظ الوبكر بن عبد الباقي:

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباتی بن محمد الانصاری الحلمی البزاز المعروف بقاضی المرستان مافظ و بهی نے تذکرہ الحفاظ میں شخ الاسلام ابوالقاسم اساعیل اصفہانی کے تذکر کے میں ہے۔ میں ہے ہے ہیں ان کا ذکر فذکورہ بالا الفاظ میں کیا ہے۔ طبقات الحتابلہ میں ان کا مفصل تذکر ، موجود ہے حافظ ابن البخار نے تاریخ بغداد کے ذیل میں ان کے حالات میں ان کا مفصل تذکر ، موجود ہے حافظ ابن البخار نے تاریخ بغداد کے ذیل میں ان کے حالات کے بیں اور ان کے اساتذہ کے تذکرے میں بتایا ہے کہ طلب علم کی خاطر مکہ اور مصر بھی تھریف لے سے اور مکہ میں مشہور محمد شابو معشر عبدالکر یم بن عبدالصمد المقر کی الشافعی ہے بھی حدیث کا ساع کیا ہے۔ یا در ہے کہ ابومعشر عبدالکر یم ان محد ثین میں سے ہیں جنہوں نے امام حدیث کا ساع کیا ہے۔ یا در ہے کہ ابومعشر عبدالکر یم ان محد ثین میں سے ہیں جنہوں نے امام حدیث کا ساع کیا ہے۔ یا در ہے کہ ابومعشر عبدالکر یم ان محد ثین میں سے ہیں جنہوں نے امام علیات پرمستقل تصنیف مجھوڑی ہے۔ چنانچہ الکتانی رقم طراز ہیں:

جنزء الاستاذ ابى معشر عبدالكريم بن عبدالصمد المقرى الشافعى صاحب التاصنيف المجاور بكمة المتوفى ٢٨٨ هذكر فيه مارواه ابو حنيفة من الصحابة (١)

اور بدرسالہ المعجم المغیرس میں حافظ عسقلانی کی مرویات میں سے ہے۔ محدث خوارزی نے جامع المسانید میں تکھا ہے کہ:

#### هو جمع مسند ابي حنيفة ـ (٢)

اگر چہ حافظ عسقلانی نے لسان المیز ان میں حافظ ابن خسر و کے ترجمہ میں اس کے مائے ہے انکار کیا ہے لیکن ان کے نامور شاگر د حافظ شمس الدین السخاوی ان کی مند کو بسند و بل روایت کرتے ہیں۔

عن الترمذي عن الميدوِّني عن الخبيب عن ابن الجوزي عن جامع المسند قاضي المرستان ـ (٣)

(۱) الرسامة المحطر فد بص ۲۷ (۲) جامع المسانيد: ج ۲۵ (۳) تقدّمه نصب الراويد

#### 9- حافظ ابن عديّ:

پورانام ابواجم عبداللہ بن عدی الجرجانی المعروف بابن القطان ہے بھے تھے جس بیدا ہوئے اور ہے اس وفات پائی ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ جس ان کے چبرے کا آغاز الامام الحافظ الکبیر کہہ کرکیا ہے۔ فن جرح وقعد بل جس ان کی بڑی شہرت ہاس فن جس ان کی کتاب الکامل فی الجرح والتحدیل اس پایہ کی کتاب ہے کہ محدث حمزہ نے ایک بارامام دارقطنی سے درخواست کی کہ آپ ضعفاء پر ایک کتاب لکے و بیجئے دارقطنی نے کہا کیا تمہارے دارقطنی سے درخواست کی کہ آپ ضعفاء پر ایک کتاب لکے و بیجئے دارقطنی نے کہا کیا تمہارے پاس ابن عدی کی کامل نہیں ہے فرمایا کہ ہے جواب دیا کہ بس اس پر اضافہ نہیں ہوسکتا۔ (۱)

462

جرح وقدح میں ان کے قلم کی ہے ہا کی ہے اکثر نالاں ہیں اور بہتوں کو ان کی اس باب میں ہے انصافیوں کی شکایت بھی ہے۔ مولانا عبدالحی نے الرفع الکمیل میں پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ احتاف ان کے مذہبی تعصب کے نشتر وں کا خاص طور پر نشانہ ہے ہیں چنانچیا ام اعظم اور ان کے ساتھوں پر بردی دلیری ہے جو پچھے منہ میں آیا ہے لکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود اما ماعظم کے ان کے ساتھوں پر بردی دلیری ہے جو پچھے منہ میں آیا ہے لکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود اما ماعظم کے مند کے راوی ہیں۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ان کا اولین حال میں تھا لیکن حافظ ابوجع فرطحاوی سے شرف تلمذ کے راوی ہیں۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ان کا اولین حال میں مندانی حذیقہ تصنیف کی۔ (۲) مرف ترف تلمذ کے بعد ان میں انتظاب آ عمیا۔ شایدای کے کفارہ میں مندانی حذیقہ تصنیف کی۔ (۲) حدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی کے شاگرد ہیں اور ان سے بردے بردے اجلہ محدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی کے شاگرد ہیں اور ان سے بردے بردے اجلہ محدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی کے شاگرد ہیں اور ان سے بردے بردے اجلہ محدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی کے شاگرد ہیں اور ان سے بردے بردے اجلہ محدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی کے شاگرد والیمی وغیرہ و مشہور ملک میسی اجلہ محدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی میں والی والیمی وغیرہ و مشہور ملک میسی احدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی کے شاگرد والیمی وغیرہ و مشہور ملک میسی احدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی میں والیمی وغیرہ و مشہور ملک میسی احدیث میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی امام نسائی اور امام یعلی موصلی میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی موصلی اور امام یعلی موصلی میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی موصلی میں امام نسائی اور امام یعلی موصلی میں موصلی میں موصلی میں موصلی موصلی میں موصلی موصلی موصلی موصلی موصلی میں موصلی میں موصلی موصلی موصلی موصلی موصلی موصلی موصلی موصلی میں موصلی مو

بن الى بكرايولى في حافظ ابن عدى كى مندكا تذكره ان الفاظ من كيا ہے: ذكر ابن عدى صاحب كتاب الجرح و التعديل فى مسند ابى حنيفة فى صدر الكتاب فى مناقب ابى حنيفة باسنادله (٣) فى صدر الكتاب فى مناقب ابى حنيفة باسنادله (٣)

قاضی ابو الحسن عمر بن الحسن بن علی پورا نام ہے حافظ اشتانی سے شہرت رکھتے ہیں بڑے پابید کے جلیل القدر محدث اور حافظ حدیث تقے۔ حافظ ابوعلی جو دار قطنی کے شیخ تقے ان کی

(١) تذكرة الحفاظ جسم ١٢٥ (٢) تانيب الخطيب بس ١٦٩ (٣) السبم المصيب: ص ١٠٥

الامام الحافظ الكبيرُ محدث الشامُ فخر الائمَه كے القاب سے نواز ہے۔ تیرہ سو سے زائد اساتذہ ے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ حافظ وہی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔محدث خوارزمی نے حافظ ابن النجار کے حوالہ سے ان کی علمی رحلتوں کے تذکرے مِي عراق مُكَدُيدِينُ كُوفَهُ وَمثَقُ خُراسانُ آ ذِرِ بِإِيجَانُ نَيْتَا بِوِرُ سِرْضُ طُوسُ مِروُ اصفهانُ جمدانُ بسطام دامغان منان رئے زنجان شار کرائے ہیں۔علمی سفروں کا آغاز وجھ میں اور اختیام عه على بتايا إن كي تصانف من تاريخ ومثق الاشراف اوراهجم فيتي تصانف بير-امام اعظم کے مند کا ذکر ڈاکٹر کر دعلی نے تاریخ ومثق کے مقدمہ میں بھی کیا ہے نیز علامہ زاہد کوٹری تے تعبین کذب المفتری فمانب الامام الاشعری لابن عساکر کے مقدمہ میں کیا ہے۔ان کی تاریخ وفات اارجب ای هے۔

#### 14- محدث امام عيسي جعفري مغربي:

یے سی مغربی شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے استاد الاساتذہ ہیں ۸۰اے میں ان کی وفات ہوئی شاہ صاحب ان کے متعلق لکھتے ہیں: وَ استاد جمہور اہل حرمین است - مقالید الاسانيد كے نام سے ايك مجم تصنيف كيا ہے اور ساتھ ہى امام اعظم كى ايك مند تاليف كى - بيد مندجس شان کی ہے اور اس میں جن شرا اُط کو طوظ رکھا گیا ہے اس کا اندازہ شاہ صاحب کے اس بيان ع موسكا ب

مند برائے امام ابوحنیفہ تالیف کردہ درال جاعنعند متصلہ ذکر کردہ درحدیث۔ انہوں نے امام ابو عنیفہ کی الی مند تالیف کی ہے جس میں اپنے سے لے کرامام صاحب تك عنعند مصادة كركيا بـ (١)

وراغور فرما يے كداس كا مطلب اس كے سوا اور كيا ہوا كہ جب ويكر محدثين كى حدیثوں کے لیے کتابوں میں آ جانے کے بعدسندی اتصال باقی نہیں رہ سکا اور سب کی احادیث نے روایات مرسلہ کی حیثیت اختیار کر لی اور خودمحدثین نے اے ارسال العلماء کہد کر

(۱) انسان العين: ١٨٣

اور حافظ عبدالقا در قرشی نے لجوا ہر المضية میں نصر بن سبار کے تذکرے میں حافظ سمعانی کالکیاہ۔

كتاب الاحاديث التي رواها ابو حنيفة جمع عبدالله بن محمد الانصاري لجده القاضي صاعد برواية عنه\_(١)

(464) حافظ طلحه بن محمد ٥ حافظ ابن عساكر ومشقى

ان کی تاریخ ولادت مرمم ہے اور تاریخ وفات رجب ۵۲۵ ہے ہے یعنی آپ دنیا ہے ٩٣ سال كى عمر بين رحلت فرمائ دار بقا ہو محك \_

#### 12- حافظ طلحه بن محمد:

پورا نام طلحہ بن محمد بن جعفر الشابد ابوجعفر ہے۔مشہور محدث ہیں۔محدث خطیب بغدادی نے تاریخ میں ان کے حالات قلم بند کیے اور ان کے اسا تذہ کی کمبی فہرست دی ہے حافظ عسقلانی ني اسان الميز ان شراكها بمشهور في زمن الدار قطني صحيح السماع\_(٢) ابن افي الفوارس نے ان کی تاریخ وفات و معمد بتائی ہے۔ لسان الميز ان ميں ان کی تاریخ وفات مطبع کی غلطی سے غلط طبع ہوگئی ہے۔ جامع المسانید میں وسم ہے اور زمانددار قطنی از الروس ہے ت محدث خوارزی فرماتے ہیں:

كان مقدم العدول والثقات الاثبات في زمانه وصنف المسند لابي

حافظ آفتی الدین السیکی نے ان کی سندے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے: في مسند الامام ابي حنيفة تصنيف ابي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد\_(٣)

### 13- حافظ ابن عساكر دمشقى محدث:

ابوالقاسم على بن ألحن بن حبية الله ما مور محدث اورمؤرخ بير - حافظ ذہبي نے ان كو

(1) الجوابر المضيدُ: ج ٢ص ١٩٥ (٢) لمان المير ان: جسم ٢١٣ بس٢١٢ (١٠) شفاءالقام: ص٥٥ (٣) جامع المسانيد: ج عن ٢٨٧

امام ميسئي جعفري مغربي

وكان مع الخطيب عند ماحل دمشق مسند ابي حنيفة للدارقطني

467

ومسند ابي حنيفة لابن شاهين ـ (١) یہ دونوں مندیں ان مسانید کے علاوہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔محدث خوارزی نے جن نامورمحدثین کے مسانید کو جامع المسانید میں یک جاکرنے کی کوشش کی ہےوہ ان کی تصریح کے مطابق حسب ذیل میں:

- 🕸 مندامام حافظ الوعبدالله الحارثي المدني
  - 📸 مندحافظ الوالقاسم طلحه بن محمر
- 📸 مندامام حافظ ابوالحسين محمد بن المظفر
  - الاصفهاني مندحافظ الوقعيم الاصفهاني
  - الباق مندامام ابو بمرمحد بن عبدالباقي مندامام الوبمرمحد بن عبدالباقي
  - ه منداهام ابواجه عبدالله بن عدى
  - 🚳 مندحافظ عمر بن الحن الاشتاني
- 🍪 مندامام ابوعبدالله حسين بن محمد خسرو
- ه مندامام ابوالقاسم عبدالله بن الى العوام

اصل میں مسانید تو صرف بھی جیں ان کے علاوہ جو دوسرے مسانید کا اس مجموعے

میں تذکرہ ہے مثلاً

- الله مندامام حافظ محمد بن ا<sup>ح</sup>ن ا
- 🐉 مندامام حافظ قاضي ابويوسف
  - 日本 مندامام صن بن زياد
  - 会 مندامام حمادين الي حنيف

دراصل بدماندنیس بلک تاب لآ ارکے نفے بین جس کی تضیلات آپ پڑھ چکے

شرف پذیرانی بھی وے دیا۔ چنانچہ حافظ محمد بن ابراجیم الوزیر نے بیان کرفی الواقع حدیث کی كتابول تك روايق اتصال نبين ب بلكدارسال بكهابكد:

امت كا ال يراتفاق ب كدان كتابول مين آئى موئى ان كمصنفين كى طرف نسبت درست ہے کیونکہ علماء کی عادت یہی ہے کہ کتاب کا حوالہ وے دیا جائے اور کہد دیا جائے کہ اخرجہ البخاری۔ اپنا بخاری تک سلسلہ سند بیان کرنے کی ضرورت

ایک دوسرے موقعہ پر لکھتے ہیں:

مراسل میں قوی تر وہ مراسل علماء ہیں جو ان کتابوں کے سلسلے میں علماء کرتے

اس سے معلوم ہوا کہ بیصرف امام اعظم جی کی خصوصیت ہوئی کدان کی روایات میں آج تک عنعند متصلہ قائم ہے۔اس طرح شاہ صاحب ہی کے لفظوں میں ان لوگوں کی غلط فنمى دور بو كل جو كہتے جي كدهديث كے سلسله سنديس آج كل اقصال نہيں \_ فرماتے جين :

آ زانجا بطلان زعم کسائیکه گویند که سلسله حدیث امروزمتصل نما نده واضح ترمیشود به یبال سے ان لوگوں کا دعویٰ بھی غلط ہونا ٹابت ہوتا ہے جو بد کہتے ہیں کہ حدیث کا سلسلة ج كل متصل نبين رباب-(١)

سوچنے کداگرامام اعظم سے حدیث کا سلسلہ جاری نہ ہوتا تو بیدحدیث کا ساع متصل امام صاحب سے لے کرشاہ صاحب تک کیے وجود میں آ عمیا ہے۔

یدوہ مشاہیر حفاظ اور محدثین ہیں جنہوں نے امام اعظم کی احادیث کومستقل تصانیف میں اپنی اسانید کے ساتھ کتابی صورت میں جمع کیا تھا۔ان کے علاوہ اور بھی حفاظ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی امام اعظمؓ کے مند پر قلم اٹھایا ہے۔مشہور محقق زاہد کور ی نے تقدمہ نصب الراب میں اس سلط میں امام دار قطنی اور حافظ ابن شاہین کا بھی نام لیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں: حفاظ میں یگانهٔ اچھے کردار والے راست گؤسچے اور غلط سے واقف اور صاحب تصانف عالم تقد(١)

ان کی تاریخ وفات مے ۵۰ ھے۔

مسانیدامام اعظم کی شرحیں:

چونکه جامع المسانید میں امام ابو حنیفه کی متعدد مسانید کی روایتیں موجود ہیں۔ اس کیے متاخرین میں اس کتاب کی بری شہرت ہوگئی بڑے بڑے اجلہ محدثین نے اس کی شرعیں اللهی ہیں۔ان میں سے مشہور حافظ زین الدین قاسم التوفی ٥٨٨ه ہیں موصوف نے ایک نہایت مختم شرح لکھی ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے اس کا نام التعليقة المنيف على منداني حنيفه ب\_متعدد محدثين نے جامع المسانيد كا اختصار بھي كيا ہے۔

امام شرف الدين اساعيل بن عينى بن دولد المكى ك اختصار كا نام اختيار اعتاد المسانيد في اختصارا الايجنس رجال الاسانيد ب\_

امام ابو البقا احمد بن الى الضياء محمد القرشى في اس كاجومخضر لكها ب اس كا نام المستند في مختفر المسند ب- ايك اور مسند كالمختفر يخ ابوعبدالله محمد بن اساعيل في بيحي لكها ب-

علامہ حافظ الدین محمد بن الکردری نے زوا تدمند ابی حنیفہ کے نام سے ان روایات کو جومندا بی حنیفہ میں صحاح ستہ سے زائد ہیں جمع کیا ہے۔

امام ابوحفص زین الدین عمر بن احد اشجاع نے بھی ایک اختصار لقط المرجان من مندانی صنفة العمان كے نام سے كيا ب-

متاخری میں علامدالسید مرتفنی زبیدی محدث نے جامع المسانید سے امام اعظم کی ان احادیث احکام کا انتخاب کیا کہ جن کی روایت میں مصنفین صحاح بھی امام صاحب کے شريك بين ال كتاب كا نام عقو دالجوا برالمديقه في ادلة غد ببالامام افي حنيف باس كى ترتيب ابواب فقہ پر ہے۔ اطراف حافظ ابن القيسر اني

امام اعظم اورعلم الحديث

میں۔ایسے ہی حافظ ابو بکر کلائی کی مند بھی جامع المسانید میں مند ہی بنا کر داخل کر دی گئی ب- حالانكديد كوئي مستقل مندنبين بلكه كتاب لا تاري كاايك نسخه بجس كووه اپنے جدامجد محرین خالدے روایت کرتے ہیں۔

468

# اطراف حافظ ابن القيسر اني:

محدثین میں اطراف پر کتامیں لکھنے کا پرانا روائ ہان کے عرف میں اطراف یہ بیں کہ متن حدیث کے ابتدائی گڑے لکھ کراس کی ساری اسانید کو یک جا کرویا جائے۔ الکتانی رقمطراز ہیں: هي التي تقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيه مع الجمع لاسانيده\_(١)

جیے حدیث کی دوسری کتابوں کے محدثین نے اطراف لکھے ہیں مثلاً اطراف تستحيين حافظ الومسعود اورحافظ الومحمر خلف بن محمرُ حافظ الونعيم اصفيها في اور حافظ ابن حجر عسقلا في ـ اليے بى امام اعظم كى روايات پر حافظ ابن القيمر انى نے اطراف لكھ بيں يعنى امام اعظم كے مخلف مسانیدے ان کی حدیثوں کو لے کر جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ کتاب الجمع میں رجال الصحيحين جوحافظ قيراني كي تعنيف إورحيدرة باد عظيع بوع إس كة خريس حافظ ابن القيمر اني كي تصانف من اطراف احاديث ابي حنيفه كاذكر ب-موصوف بهت بڑے حافظ حدیث ہیں۔ ابن الجوزی نے المختفم میں ان پر بہت لے د ہے کی ہے لیکن سمعانی نے ان کی صفائی بھی چیش کی۔ ابن کیٹر نے البدایہ میں ابن الجوزی نے المنتظم میں ذہبی نے تذكرة الحفاظ من اور حافظ ابن حجر في لسان الميز ان من ان كا مبسوط ترجمه لكها ب حافظ صاحب نے لکھا ہے۔ و هوفي نیفسیه صدوق لم پتھم وہ ذاتی طور پر غیرمتم راست کو ہیں۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اساعیل تھی کا ان کے بارے میں تاثر پیرتھا کہ میں نے سب ے بڑا حافظ ابن طاہر کو پایا ہے بچیٰ بن مندہ کتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>١) لمان المير ان: ج٥ص ٢٠٨

<sup>(</sup>۱) الرسالة المنظر فه: ص ۱۳۷ یعنی اطراف بیا به که حدیث کا ایک نگز الکه کراس کی ساری سندوں کو يكجأ كرويا جائے

حديث كا دوسرا مجموعه

مؤطاك بارے ميں امام شافعتى كى رائے بيہ:

ماعلى ظهر الارض كتاب بعد كتاب الله اصح من كتاب مالك\_ روے زمین رقر آن تھیم کے بعد مؤطالمام مالک سے زیادہ سیجے کوئی کتاب نہیں ہے۔(۱) حافظ سيوطى نے تنوير الحوالک كے مقدمه ميں امام شافعي كاس ارشاد كومختلف الفاظ میں پیش کیا ہے۔ اگر چہ بعد کوشافعی مکتبہ فکر کے کچھ علماء نے امام شافعی کے اس ارشاد کی میر

اما قول الشافعي فذالك قبل وجود الكتابين\_(٢)

دراصل اس توجید کی وجدید ہے کدان کے خیال میں چونکدمؤطا میں مرسل منقطع اور بلاغات ہیں اس لیے مؤطا کا درجہ اب بخاری ومسلم کے بعد بالین حافظ مغلطانی فرماتے ہیں:

لافرق بين المؤطا والبخاري في ذالك لوجوده ايضاً في البخاري من التعاليق ونحوها

اس معاملے میں مؤطا اور بخاری میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بخاری میں بھی تعلیقات موجود ہیں۔(۳)

حافظ جلال الدين السيوطي نے حافظ ابن حجركى زباني حافظ مخلطائي كاس اعتراض كامية واب ديا بكد:

مؤطا اور بخاری دونوں کی منقطع روایات میں فرق بدہے کہ مؤطا میں اس قسم کی جو روایتی جیں۔ان میں سے اکثر کا ساع امام مالک نے ایسا بی کیا ہے۔اور بیان کے خیال میں جبت ہے۔لیکن بخاری میں اس حتم کی جوروایات ہیں۔ان کی سندیں ان وجوہ کی بنا پرعمداً حذف كي كئي بين جن كي تعليقات كيسلسل مين تشريح كردي كئي ب-(م)

> (٢) سنقيح الافظار: ج اص ٢٠٠ (١) تزمين المالك: ص٥٣

(٣) ترين المالك: ص٥ (٣) تزيين المالك: ص٢٧ بہرحال احادیث ابی حنیفہ کی جو خدمت کی گئی ہے بیاس کی ایک جھلک ہے جو ناظرین کے سامنے بطور مدید چیش کی علی ہے۔افسوس ہے کدیدسارا ذخیرہ آج آ ثار قدیمہ کی نظر ب الله كرے كوئى صاحب علم بزرگ اس علمى خدمت كے ليے آ مادہ ہو جا كيں۔ وماذالك على الله بعزيز \_

## حديث كا دوسرا تجموعه مؤطا امام ما لك:

كتاب الآثار كے بعد حديث كا دوسرا مجموعہ جواس وقت امت كے ہاتھوں ميں ہے وه امام دار الجرق ما لك بن الس كي مشهور تصنيف مؤطا ٢٠٠٠ سيابل مدينه كي روايات اور فآوي كا بہترین مجموعہ ہے مؤطا میں بھی کتاب لاآ ٹار کی طرح مسائل واحکام کے لیے احادیث سیج کو نقش اول اور آ څار صحابه و تا بعین کونقش ثانی قرار دیا ہے۔ حکیم الامت شاہ ولی اللّٰه فرماتے ہیں: جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جاہے وہ مند ہویا مرسل۔ نیز حضرت عمر کے اثر اور عبداللہ بن عمر کے عمل سے استدلال کرنا اور صحابہ و تا بعین مدینہ کے فرآوی سے اخذ کرنا خصوصاً جبکہ ان تابعین کی ایک جماعت کسی مسئلہ پر متفق ہوامام مالک کے مذہب کا اصول ہے۔(۱) فتح الباري كمقدمه بين حافظ عسقلاني للصة بين:

پھر امام مالک نے مؤطا تصنیف کیا اور اہل حجاز کی حدیثوں میں سے قوی اور سیح روایتوں کو تلاش کر کے اس کے ساتھ صحابہ کے اقوال اور تا بعین اور ان کے بعد والے علماء کے فرآوی کو بھی اس میں مرحم کر دیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) حافظ مش الدين حاوى كے بارے من از ہركے كلية شرعيد كے استاد عبدالوباب في القاصد الحند کے مقدمہ میں بتایا ہے کہ انہوں نے بھی امام اعظم کی حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا اس مجموعہ کا نام "التحفة المنيفه فيما و قع له من حديث ابي حنيفه "٢- حافظ الاي ان مشهورا كابرعلاء یں سے ہیں جن کے علم وعمل پرخود الل علم کواس قدر اعتاد ہے کہ شوکانی نے تنم کھا کر کہا ہے۔ ولف والله العظيم لم ارمن الحفاظ المتاخوين مثله\_(البدرالطالع: ٣٦ص١٨٥) (۱) مصفى: ج اص کا الدى: ص

اور اس موضوع پرخود حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں توضیح فرمائی ہے۔

پچھ ائمہ نے مؤطا کے مقابلے میں سیج بخاری کی اصحبت ٹابت کرنے میں مخبلک ڈال دی ہےان کا کہنا ہے کہ صحت اور احتیاط اور وثو ق سے کام لینے میں بخاری اور ما لک دونوں برابر ہیں۔ باقی بخاری میں حدیثوں کا زیادہ ہوتا۔ تو اس کا نہ صحت ے کوئی لگاؤ ہے اور نہ بیصحت کا لازمہ ہے۔ دراصل اس مشکل کاحل بیہ ہے کہ بخارى كى اصحيت صرف شرائط صحت كى وجد سے ہے۔ امام مالك كے خيال ميں چونکہ انقطاع اساد و منافی صحت نہیں ہے۔ اس لیے ان کی کتاب میں مراسل منقطعات اور بلاغات آجاتے ہیں۔ اور امام بخاری انقطاع کو چونکہ ایک علت خارجہ قرار دیتے ہیں۔اس کیے وہ ایک روایات کوموضوع کتاب ہے الگ ہوکر دوسرے سلسلے میں لاتے ہیں مثلاً تراجم میں۔ اور اس میں شک تبین کہ منقطع روایات اگرچہ کچھ کے نزدیک قابل احتجاج میں لیکن پھر بھی روایات متصله زیادہ توی ہیں بشرطیکہ دونوں کے بیان کرنے والے حفظ اور عدالت میں یکساں ہوں۔ بس يهى بخارى كى اصحيت كى وجه باوريه بهى واقعد بكرامام شافعي في مؤطاكى الصحیت کا دعوی این زمانہ میں موجود تالیفات کے مقابلے میں کیا ہے ان کے ساہنے جامع سفیان توری اور مصنف حماد بن سلمہ جیسی کتابیں تھیں اور ان برمؤطا کی فضیلت میں بھی دورا کیں نہیں ہوئی ہیں۔(۱)

علامہ محمد بن جعفر الکتانی نے علامہ الشیخ صالح کے حوالہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس تقریر کا یہ جواب دیا ہے:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بلاغات مؤطا اور تعلیقات بخاری میں جوفرق بیان کیا ہے وہ کُل نظر عائر مطالعہ کرتے ہے وہ کُل نظر ہے۔ اگر حافظ صاحب مؤطا کا بھی ای طرح بنظر عائر مطالعہ کرتے بیسے انہوں نے سیحے بخاری کا کیا ہے تو ان کو پندلگ جاتا کہ واقعی ان دونوں کتابوں

میں کوئی فرق نہیں ہاور یہ جو وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ان روایات کا ای صورت ہیں ساع کیا ہے تو یہ نا قابل تسلیم ہے کیونکہ موطا کی ایک حدیث مشلا یجی کی روایت اگر بلاغا ہے تو دوسرے لوگ ای حدیث کو امام مالک سے مشداً بھی روایت کرتے ہیں۔ اور حافظ صاحب کی یہ بات بھی قابل پذیرائی نہیں ہے۔ کہ مراسل امام مالک اور ان کے پیروکاروں کے نزویک جحت ہیں اس لیے خود امام شافعی اور محد ثین کے یہاں بھی مرسل جحت ہے بشرطیکہ اس کی پشت پر کسی مندکی تائید ہو۔ جیسا کہ این عبدالبر اور سیوطی وغیرہ نے بتایا ہے اور عراقی کا یہ کہنا کہ بلاغات مالک فیرم حروف ہیں درست نہیں۔ کیونکہ ابن عبدالبر نے مؤطا کے تمام بلاغات مراسل اور منقطعات صرف چار کو چھوڑ کر وصل ٹابت کر دیا ہے اور ان چار کو بھی موصول غیر معروف ہی موصول خابت کر دیا ہے اور ان چار کو بھی موصول خابت کرنے کے لیے این الصلاح نے آیک مشتقل رسالہ لکھا ہے جو میرے پاس موجود ہے اس ہے معلوم ہواکہ مؤطا اور بخاری ہی کوئی فرق نہیں ہے۔

شاه ولی الله محدثٌ مؤطا کوحدیث کی تمام کتابوں میں مقدم اور افضل سمجھتے ہیں۔ اپنی

کتابوں میں اس کے دائل لکھے ہیں۔ جہت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ:
امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے حج کتاب مؤطا ہے محد ثین کا اس
پراتفاق ہے کہ مؤطا کا ساراعلمی ذخیرہ مالک اوران کے بمعواؤل کے خیال میں سیج
ہ اس کا ہر مرسل اور منقطع دوسرے طرق سے متصل السند ہے اس لیے اس
حیثیت سے مؤطا بالکل سیج ہے۔ خودامام مالک کے زمانے ہی ہیں مؤطا کی روایات
کی تخ تئے کے لیے ان گنت مؤطا کلھے گئے مثلاً ابن ابی ذئب ابن عینیہ سفیان
وری اور معمر وغیرہ نے ان الوگوں سے حدیثیں روایت کی ہیں جوامام مالک کے
شیوخ ہیں۔ پھر مؤطا سب لوگوں کی علمی تعلیمی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ فقہاء
شیورخ ہیں۔ پھر مؤطا سب لوگوں کی علمی تعلیمی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ فقہاء
میں سے امام شافعی امام مجمد بن انحن ابن وہب اورا بن القاسم ۔ محدثین میں کی بن
سعید القطان عبدالرحمٰن بن مہدی اور عبدالرزاق۔ خلفاء و امراء میں سے ہارون
رشید الفطان عبدالرحمٰن بن مہدی اور عبدالرزاق۔ خلفاء و امراء میں سے ہارون

برخلاف اس کے مسلم و بخاری میں ان سے روایات موجود ہیں۔ چنانچہ السیوطی نے صراحة لکھا ہے۔ جبیدا اس پر آپ آئندہ اوراق میں تفصیلی بحث انشاء اللہ پڑھیں گے۔ یہاں خلاصہ کلام کے طور پرصاحب تعلیقات کے حوالہ سے صرف امام حاکم کا ایک بیان ہدیے ناظرین کرتا ہوں:

مبتدعین اور اہل اہواء کی روایات اکثر محدثین کے بہال مقبول ہیں بشرطیکہ بیاوگ راستہاز ہوں۔ امام بخاری نے عباد بن یعقوب سے حدیث روایت کی ہے حالاتکہ اس کے بارے میں ابو بکر محمد بن اسحاق کی تضریح ہے کہ دین میں متبم ہے اور محمد بن زیاد اور جریری بن عثمان سے بخاری میں روایتیں آئی ہیں حالاتکہ دونوں ناصبی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں نے محمد بن حازم اور عبیداللہ بن موکی سے حدیث لی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں نے محمد بن حازم اور عبیداللہ بن موکی سے حدیث لی ہیں۔ بخاری اور عبیداللہ بن موکی سے حدیث لی ہیں۔ بخاری اور عبیداللہ بن موکی سے حدیث لی

(ج) مؤطا کے نیخ تمیں ہے زائد ہیں لیکن ان میں ہے تو ی تر اور مشہور ترین جن کی روایت کا سلسلہ امام مالک ہے پھیلا ہے بارہ ہیں۔

السند الغافقي كتاب المؤطا برواية نحوانشي عشر من اصحاب بن مالك - حافظ ابن عبدالبرن "استذكار" اور" تمبيد" من ان بى باروتنخول كو پيش نظر ركها بي - جبك بخارى كے تلافدہ ميں ہے جن بزرگوں ہے سلسله روايت چلا وہ صرف چار ہيں ۔ شاہ عبدالعزيز نے بستان المحد ثين ميں ان كى تعداد سولہ بتائى ہے ۔

جن بزرگوں ہے موطا کا روایتی سلسلہ دنیا ہیں پھیلا ان کے نام ہے ہیں:

ا - یجیٰ بن بچیٰ المسعودی الاندلی ہے ہے۔ ہے ۲-ابوعبداللہ بن وہب بن سلمہ کے اللہ فی ۱۹ ہے۔ ہے ۳-ابوعبداللہ بن وہب بن سلمہ کا ہے ہے ۳-ابوعبداللہ بن وینارابو یجیٰ المدنی ۱۹۸ھ ۳۰ ابوعبداللہ بن وینارابو یجیٰ المدنی ۱۹۸ھ ۵-ابوعبداللہ بن عبداللہ بن سلم بن قعنب ۱۳۱ھ ۲-ابوعبرعبداللہ بن یوسف الدشقی ۱۳۸ھ ۵-ابوعبداللہ بن عبداللہ بن بکیرالقرشی ابوزکریا ۱۳۱ھ ۸-سعید بن کثیر بن عقیر بن سلم الانصاری ۱۳۲۸ھ ۱۹-احد بن ابی بکرالقاسم بن الحارث ۱۳۲۸ھ ۱۹-مصعب بن عبداللہ الزبیری ۱۳۳۸ھ

چکا ہے اور پھر ہر دور میں اس کی شہرت میں اضافہ ہی رہا ہے۔ اسی پر فقہاء امصار نے اپنے نداہب کو قائم کیا ہے حتیٰ کہ پچھ عراقیوں میں پچھ مسائل میں اس کو پیش نظر رکھا۔ ہمیشہ سے ہر زمانے میں علماء مؤطا کی حدیثوں کی تخ تج کرتے رہے اس کے توالع ادر شواہدیتا تے رہے۔ (1)

474

اس کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنی شہرہُ آ فاق مصفی شرح مؤطا کے مقدمہ میں مؤطا کی ترجیج کے دلائل اور وجوہ کے ساتھ زنہایت تفصیل ہے بیان فرمائے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ صحت کے لحاظ سے صحیحین اور مؤطا میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بعض اور وجوہ سے بھی مؤطا کو صحیحین پرتر جیج ہے۔

(الف) امام مالک کی زیادہ روایات کا مرکز وشیع اہل مدینہ ہیں۔ علم الفقہ و قاوئ کے لیے زمانہ خلافت راشدہ ہیں مرکزی شخصیت حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مرازی شخصیت حضرت ابو ہر ہرہ ہ محضرت انس اور حضرت جابر اللہ علمی دائرے کی اہم شخصیتیں ہیں۔ ان کے علوم کی وراشت مدینہ ہیں فقہائے سبعہ کو ملی ہے۔ علمی دائرے کی اہم شخصیتیں ہیں۔ ان کے علوم کی وراشت مدینہ ہیں فقہائے سبعہ کو ملی ہام مالک کو ہراہ راست ان فقہائے سبعہ کے تلافہ ہ کے سامنے زانوئے ادب تبدکرنے کا مرا مالک کو ہراہ راست ان فقہائے سبعہ کے تلافہ ہ کے سامنے زانوئے ادب تبدکرنے کا شرف حاصل ہے۔ امام مالک کے ان اسا تذہ ہیں امام زہری امام یکی بن سعید افساری زید بن اسلم ابوالز تا داور تافع ۔ یہ کہار تا بعین ہیں جن سے استفادے کا امام مالک کوموقعہ ملا ہے۔ بن اسلم ابوالز تا داور تافع ۔ یہ کہار تا بعین ہیں جن سے استفادے کا امام مالک کوموقعہ ملا ہے۔ امام سلم اور امام بخاری کو بیشرف حاصل ہیں ہے۔

(ب) آپ آئدہ اوراق میں پڑھیں گے کہ امام ابوطنیفہ اور امام مالک کا فیصلہ یہ کے کہ وہ کی رافعنی سے خواہ وہ کیسا ہی پاکہاز کیوں نہ ہو حدیث کی روایت کے روادار نہ تھے حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

سئل مالک عن الرافضة فقال لا تکلمهم ولا ترو عنهم فانهم یکذبون۔ رافضیو ل ے کوئی علمی الفتالوند کرواور ندان سے روایت لو کیونکدوہ جھوٹ بولتے بیں۔(۲)

<sup>(</sup>١) التعليقات على توضيح الافكار: ج ٢٥٥ ٢١٦

جامع معمر بن راشد

477

امام ذہبی سے حافظ خاوی نقل کرتے ہیں کہ:

یمن میں حضرت معاذبن جبل اور حضرت ابوموی اشعری فروش ہوئے یمن سے بہت سے تابعین ائمہ ہوئے۔اس میں تابعین میں علاء کی ایک جماعت ہوئی ہے امام منید کے دونوں صاحبز ادے وہب بن منیہ اور جمام بن منیہ ہوئے طاؤس اور ان کے صاحبزادے ہوئے بعدازیں معمرین راشداوران کے اسحاب ہوئے پھر عبدالرزاق اوران کے ساتھی ہوئے۔(۱)

حافظ سيوطى فرماتے ہيں:

مكه ميں تصنيف كا كام ابن جريج نے مدينه ميں مالك اور محد بن اسحاق نے بصرہ میں رہیج بن صبیح اور حماد بن سلمہ نے کوف میں سفیان توری نے شام میں اوز اعلی نے واسط میں ہتیم نے اور یمن میں معمر بن راشدنے کیا ہے۔(۲)

حافظ ابن الجوزي نے سطح فہوم اہل الاثر میں جہال مصنفین متقد مین کا تذکرہ کیا ہے وہاں دوسرے مصنفین کے ساتھ معمر بن راشد کا بھی نام لیا ہے۔

معمر بن راشد نے ۵۸ سال کی عمر میں ۱۵ میں وفات یاتی ہے ان کے شیوخ و اساتذه مين ثابت البناني قادة زهري عاصم الاحول ايوب السختياني الجعد زيد بن اسلم 'صالح بن كيسان' عبدالله بن طاؤس' جعفر بن بهرقان' الحكم بن ابان اشعب بن عبدالله اساعیل بن امیه جام بن منه بشام بن عروه محد بن المنکد راوران کے علاوہ دوسرے ائمہ تا بعین کے نام ملتے ہیں۔

معمر بن راشد نے علمی استفادہ یمن میں جام بن منبہ سے کیا ہے۔ جام کوحضرت ابو ہریرہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ان سے حدیثیں تی جو تقریباً ایک سوحالیس ہیں۔

حافظ این حجر عسقلانی فریاتے ہیں:

االجحمر بن أنحن الشبياني الامام ١٢- سويد بن سعيد بن سبل البروي 2119 ١٣- يجي بن يحيي بن عبدالرحمن ۱۴- احدین اساعیل بن محمد ابوحذا فیه 21174 ١٥- محمد بن المبارك بن يعلى القرشي ٢٣٥ جي ۱۶-سلیمان بن برد PILLA الغرض مؤطأ كتاب الآثار كے بعد احادیث سیحد كامجموع ہے۔

476

جامع معمر بن راشد:

اسناد وروایت کے بہت بڑے امام ہیں۔علی بن المدینی اور ابو حاتم نے ان کواپنے دور میں علم روایت کا مرکز قرار دیا ہے ابھی مبز ہ کا آغاز نہیں ہوا کہ علم حدیث کے لیے تک و دو شروع كردى تحى فودان كااپنا بيان ہے كه:

مجھے قبادہ سے چودہ سال کی عمر میں استفادے کا موقعہ ملا ہے جو کچھ بھی سنتا سینہ میں لَقَشْ ہوجا تا تھا۔(۱)

امام احمد كابيان ب كه جب بحى بم في معمر المحكى كامقابله كيا تومعمر كوطلب علم حدیث میں پیشتر و پایا۔معمراپے زمانے میں علم کے بڑے جویا تھے۔ابن برت کہتے تھے معمر ے استفادہ کرو کیونکہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔معمر بن راشد بھی امام مالك كے معاصر بين اور دوسرى صدى كے برے يائے كے مؤلفين ميں سے بين- نواب صدیق حسن خال نے اس دور کے مصنفین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

سفیان بن عیمینہ مالک بن انس نے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن وہب نے مصریاں اورمعمر وعبدالرزاق في تصنيف كاكام كيا\_(٢) حافظ جلال الدين السيوطي لكصة بين:

ای عبد میں علمائے اسلام نے حدیث فقد اور تغییر کی تدوین شروع کی چنانچہ مکہ میں ا بن جرت کے مدینہ میں مالک نے شام میں اوزاعی نے بصرہ میں ابی عروبہ نے یمن میں معمر نے کوف میں سفیان توری نے تصانیف کیں۔ (۳)

ولچے مقالہ بھی لکھا ہے لیکن ترکی زبان میں ہے اس کاعنوان یہ ہے'' حدیث مصنفا تنک مبدنی و معمر بن راشدک جامعی " به کتاب راوی دار تبین بلکه موضوع دار مرتب ہوئی ہے سرسری مطالعہ پراس میں ہمام بن منبہ کا بھی آ تھ وس بار ذکر آیا ہے لیکن معمر کی روایت کو بھی خود ہی ہے متعلق ہونے کی وجہ سے کتاب الجامع میں تحرر نقل نہیں کیا۔البتہ ہمام کے رسالہ کی حدیثیں ہمام کے علاوہ کسی اور راوی ہے ملیں تو اس جدید سند کے ساتھ ان کو الجامع میں ضرور ذکر کیا ہے۔اس طرح ایک ہی صدیث چند در چند ماخذول سے معلوم ہونے کی وجہ سے معتبر سے معتبر ہو جاتی ہے جامع معمر دوسوصفحات سے کچھ زائد پرمشمل ہے ممکن ہے کہ اس کی اشاعت کی جلدی ہی نوبت آ جائے۔(۱)

479

مشہور امام بچی بن معین زہریات میں ابن عیدید صالح بن کیان کے مقابلے میں معمر کو بہت زیادہ سرائے تھے۔ (۲)

ا مام معمر کوامام اعظم ابو حنیفہ ہے عقیدت تھی اور آپ امام اعظم کی جلالت علمی کے بهت كن كات ته چنانيد حافظ عبدالقادر لكحة بن

المام اسفرائنی نے امام علی بن المدینی حافظ ابواکسن کے حوالہ سے جو امام بخاری کے استاد ہیں اور حدیث قلتین کے ناقد ہیں لکھا ہے کہ ابن المدین کہتے ہیں کہ حسن بصری ك بعد فقد مين حسن معرفت ابوطنيف جيسي مير علم مين كي كوحاصل نبين ب-(٣)

#### جامع سفيان الثوري:

امام سفیان توری کوفد کے رہنے والے ہیں۔فقد میں ان کا اور امام اعظم کاعموماً ایک تدبب ہے امام ترندی اپنی سنن میں اکثر امام سفیان توری کا ندہب نقل کرتے ہیں جواکثر امام ابوحنیفہ کے موافق ہوتا ہے۔

> (٢) تهذيب المتهذيب: ج ااص ١٤ (١) مقدمه صحيفه مام بن منه اص ٥٥

> > (m) الجوابر المضيد: ج ۴۲۴ تاريخ بغدادج: ١٣١٣ اس ٢٣٩

معمر کوان سے استفادے کا موقعہ ہمام کی کبری کے زمانے میں ملا ہے۔حضرت ابو ہرریرہ کی مروبات ان کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے معمر کو سنانی شروع كيس تو تحك محيم معمر نے ان ب رسالہ لے ليا اور بقيہ خود پڑھ كرستايا۔ (1) سیاسی ہوئی مرویات ابو ہریرہ حدیث کا وہ ہی رسالہ ہے جو صحیفہ ہما م بن مدیہ کے نام ے مشہور ہے۔ ہمام سے اس رسالہ کے راوی معمر بن راشد ہیں۔الذہبی لکھتے ہیں: همام عن ابي هريرة نسخة مشهورة رواها عنه معمر\_

معمر نے نہ صرف یو کہ ہمام کی ان حدیثوں کو بعینه محفوظ رکھا بلکہ الجامع نامی ایک کتاب خود بھی تصنیف کی ہے۔

ابوطالب كى نے قوت القلوب ميں لكھا ہے:

ثم كتاب معمر بن راشد باليمن فيه سنن\_ دوسرے مقام پرالکتانی لکھتے ہیں:

جامع معمر بن راشد الازدي مولدهم البصري نزيل اليمن المتوفي (r)-0.10T

جیسا کہ نام بتارہا ہے اس میں آپ نے وہ تمام احادیث یکجا کی میں جو آپ نے مختلف اساتذہ ہے تی ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا اہل علم کوشکر گذار ہونا جا ہے کہ انہوں نے جامع معمر كانسخدر كى سے برى تك و دواور تحقيق وجبتو كے بعد نكالا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہيں كہ: علم کی خوش قسمتی ہے کہ رید کتاب اب تک محفوظ ہے اور حال ہی ترکی ہے دستیاب ہو گئی ہےاس کا ایک نسخہ جامعہ انقرہ کے شعبہ تاریخ کے کتب خانے میں محفوظ ہے اور ناقص و درید ولیکن بہت قدیم ہے یعنی ۳۳۴ ہے میں اندلس کے شہر طلیطلہ میں لکھا گیا ہے۔ دوسرانسخہ کا مل ہے اور استنول کے کتب خانہ قیض اللہ آفندی میں ہے اور لات حيكا لكحابوا ہے اس كتاب پر استنبول يو نيورشي كے نوجوان فاصل استاد ڈاكٹر فواد ن ' ترکیات مجموعہ ی' نامی رسالے کی بارھویں جلد میں صفحہ ۱۱۵ تا صفحہ ۱۳۳ پر ایک

شعیب نے دریافت کیا کہ سب نمازیں ان لوگوں کی امامت میں پڑھنی ضروری ہیں فرمایا جعداور عیدین تو ہرایک کی امامت میں پڑھالوان کے علاوہ میں تمہیں افتیار ہے صرف اس کے پیچے پر عوجے تم جانے ہو کہ اہل السنّت سے ہے۔ جبتم خدا کی جناب میں جاؤ اورتم ہے دریافت کیا جائے تو کہدوینا خداوندا مجھ ے یہ بات سفیان توری نے کی ہے۔(۱)

ا مام سفیان توری اگر چه خود بھی امام اعظم کی مجلس درس میں حاضر ہوئے ہیں اور ان ہے حدیثیں روایت کی ہیں تکرامام صاحب کی فقہ کوانہوں نے علی بن مسہرے حاصل کیا ہے جو امام اعظم ہے شاگرد ہیں۔امام سفیان توری نے اپنی جامع کی تصنیف میں زیادہ تر ان ہی ہے مدولی ہے خودعلی بن مسہر کا بیان ہے کہ:

امام سفیان میرے باش عشاء کی نماز کے بعد آئے اور میرے سے امام اعظم کی كايس عارية لے كئے۔(٢)

امام سفیان کی جامع ایک زمانے میں محدثین کے بیبال بڑی مقبول اور متداول رہی ہے امام بخاری نے جب علم حدیث کی تحصیل شروع کی توسب سے پہلے جن کتابوں کی طرف توجہ کی وہ سفیان توری کی جامع اور عبدالله بن السبارک اور وکیع بن الجراح کی تصانف تھی۔امام بخاری نے جامع توري كاساع النية وطن عي مين امام الوحفص كبير سي كيا تفا خطيب بغدادي قمطرازين:

محدین اساعیل ابخاری فرماتے ہیں کدایک حرف کتاب میں جومیرے یہاں ندتھا میں نے ان سے دریافت کیا انہوں نے وہی بتایا میں نے ان سے پھر او چھا انہوں نے پھر وہی بتایا آخر میں نے تیسری بار مراجعت کی تو ذراجی ہورہے اور وریافت فرمایا کدمیکون ہے؟ لوگوں نے کہا کدا اعلی کا او کا محد ہے فرمایا اس نے سیح بتایا ہے یادر کھو بیاڑ کا ایک روز مردمیدان ہوگا۔ (۳)

حافظ سیوطی فرماتے ہیں کدا سحاق بن را ہونیہ سے کسی نے دریافت کیا کد جامع مفیان اور مؤطا میں کون کی کتاب زیادہ اچھی ہے فرمایا کہ کتاب مالک ۔ (۴)

امام اعظم اورعلم الحديث جامع سفيان تؤري 480

امام ابو يوسف قرمات بين:

سفيان الثوري اكثر متابعة لابي حنيفة مني\_(١) امام زفرٌ جب بصره تشريف لائے اور ان كے سامنے جامع سفيان لائي من تو اے مطالعہ کے بعدامام زفر کا تاثر بیتھا:

> هذا كلامنا ينسب الي غيرنا یہ بات تو ہماری ہے کیکن منسوب اوروں ہے ہے

امام رُفِرٌ نے جامع سفیان کے بارے میں جورائے ظاہر کی ہے وہ اس کے فقہی مسائل سے متعلق ہے۔ بعض ان فقہی مسائل کو جو ائمہ کے مابین اختلافی میں اور جن میں اختلاف محض افضلیت اور اولویت کا ہے ان کا اہمیت دیتے تھے اور اتنی اہمیت کہ ان کو اہل السنّت ہونے کا معیار قرار دیتے تھے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جو حافظ ذہبی نے لالكائى كى السنة كے حوالے سے لكھا ہے:

شعیب بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری سے عض کیا کدالنة کے موضوع پر کوئی بات الی بتائے جومیرے لیے نفع بخش ہواور الی پختہ ہو کہ جناب البی میں آگرآپ کے حوالہ سے کہوں تو چ جاؤں اور آپ کی گرفت ہو جائے فرمایا کہوبسم الله الرحمن الرحيم قرآن الله كاكام بكاوق بيس بالله الرحمن الركاميدااور معاد ہے۔ جو تخص اس کے خلاف کے وہ کافر ہے اور ایمان قول وعمل اور نیت کا نام ب برحتا اور گفتا ہے اور شیخین کومقدم رکھو۔ بد کہد کر فرمایا کد شعیب! صرف اتی بات ے فائدہ نہ ہوگا جب تک تم مسح علی الحقین کو نہ مانو کے اور جب تک نماز میں بم الله ك آسته يرف كو بلندآ واز بيرف ك مقابلي بين افضل نه جانو ح اور جب تک نقد پر ایمان ندلاؤ گے اور جب تک ہر نیک و بد کے پیچیے نماز نہ پڑھو گے اور جب تک جہاد کو قیامت تک ضروری اور ہر ظالم و عادل حکومت کے تحت ندر ہو

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ: جاس ۱۹۳ (۲) كردري بس ۱۹۳ (۳) تاريخ بغداد: ج س ۱۱ (۳) تزمين أمما لك. س ۲۳

<sup>(</sup>١) الجوامرالمضيرً: ٢٠

علائے اسلام نے اس زمانے میں حدیث تغییر فقد مفازی آ داب عربیہ لفت اور تاریخ کی تدوین شروع کی۔(۱)

مؤر خین نے اس اجمال کی کھیشرح فرمائی ہے:

كتاب السنن ابن جريج:

یہ کتاب محدثین کے یہاں سنن ابی الولید کے نام سے مشہور ہے۔ الکتائی نے اس نام سے اس کا تذکرہ کیا ہے چتانچہ وہ فرماتے ہیں:

نیزسنن کی کتابوں میں سے سنن افی الولید ہے۔ لوگ ان کو ابو خالد بھی کہتے ہیں ان کا نام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج ہے کہا جاتا ہے کہ اولین مصنف ہیں ان کی وفات وہاجے یا اہاجے میں ہوئی۔ (۲)

حافظ ذہی نے ان کا چہرہ لکھتے ہوئے تذکرۃ الحفاظ میں بتایا ہے کہ صاحب النصائف ۔ احدالاعلام اور علی بن المدین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب تھی خالد بن نزار کہتے ہیں کہ وہ اچے میں میں ابن جریج کی کتابیں لے کر ان کی خدمت میں بالمشافد قر اُت کے لیے حاضر ہوا گر افسوں کہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ (۳) ابن الندیم نے ان کی کتاب السنن کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

له من الكتب كتاب السنن و يحتوى مثل مايحتوى عليه كتب السنن-ان كى كتابوں ميں كتاب اسنن ہاس كے مضامين بھى سنن جيے ہيں۔(٣) امام حسن بن زياد كو بھى ان سے ملاقات كا شرف حاصل ہوا ہے۔ حافظ ذہبى نے تاريخ كبير ميں خودامام حسن كى زبانى نقل كيا ہے۔

میں نے ابن جریج سے بارہ ہزار حدیثیں وہ لکھی ہیں جن کی فقہاء کوضرورت ہوتی ہے۔(۴م)

، این جریج کے اس بیان سے جو حافظ ذہبی نے روح بن عبادہ نے کا کیا ہے انداز ہوتا

(۱) تذكرة الخلفاء: ص ۲۹۳ (۲) الرسالة المنظر ف: ص ۳۰ (۳) تذكرة الحفاظ: ج اص ۱۲۰

(٣) الغير سة لا بن النديم: ص ٣٠٠ (٥) الامتاع: ص٥٠

لیکن امام ابو داؤ د فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں جامع سفیان سب سے اچھی ہے۔(۱)

482

## ال دور کی اور کتابیں:

اس دور میں ان کے علاوہ دوسرے ارباب علم نے میدان علم میں داو تحقیق دی ہے۔ مؤرخین نے اور کتابوں کی نشائد ہی کی ہے اور بتایا ہے کہ مختلف علوم وفنون میں انتاعلمی سرماییہ امت کے لیے وراثت میں چھوڑا ہے کہ امت ان کے اس احسان عظیم سے بھی عبدہ برآ نہیں ہوسکتا۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

علائے کبار نے سنن کی تدوین فقد کی تالیف اور زبان وادب پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے بین اس کی بہتات ہوئی اور بکثرت تصانیف مدون ہوگئیں۔(۲) حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے مقدمہ بین لکھتے ہیں کہ:

امام مالک نے حدیث اہل حجاز اقوال صحابہ و فقادی تابعین پرمشمثل مؤطابہ ابن جریج نے مکہ میں امام اوز اعلی نے شام میں اور سفیان توری نے کوفہ میں حماد بن سلمہ نے بھرو میں کتابیں لکھی ہیں۔ (۳)

حافظ سيوطى تاريخ الخلفاء من معماء كحوادث من حافظ ذهبى كى اعلام فقل

قال النهبى شرح علماء الاسلام فى هذا العصر فى تدوين الحديث و الفقه والتفسير فصنف ابن جريج بمكة و مالك المؤطا بالمدينة والا وزاعى بالشام و ابن ابنى عروبه وحماد بن سلمه وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن و سفيان الثورى بالكوفة و صنف ابن اسحاق المغازى و صنف ابو حنيفة الفقه والراى ثم بعد يسير صنف هيثم والليث وابن لهيعة ثم ابن المبارك وابو يوسف و ابن وهب و كثر تدوين العلم و تبويبه و دونت كتب العربية والغة والتاريخ و امام الناس.

<sup>(</sup>١) رسالداني داؤو: ص ٤ (٢) تذكرة الخفاظ: جاص ١٥١ (٣) الهدى السارى: ص٥

علامدابن النديم نے ان كى تصانيف ميں كتاب اسنن كتاب القراءت كتاب الفير كاب الزيداور كتاب المناقب كاية ديا -(1)

حافظ ذہی نے زائدہ بن قدامہ کو امام اعظم کے تلاندہ میں شار کیا ہے۔ حافظ عبدالقادرنے الجواہرالمضية ميں بھی ان كاتذكرہ كيا ہے۔

# كتاب السنن يحيى بن زكريا ١٨١٠ هـ

ان كويمي حافظ وجي في كان اماما صاحب التصانيف كما إورابن النديم نے ان کی تالیفات میں کتاب اسنن کا تذکرہ کیا ہے۔(۲)

ان کی کنیت ابوسعیداور تام کیچیٰ بن زکر یا بن ابی زائدہ ہمدائی ہے۔ حافظ حدیث گفتۂ فقیہ متدین متورع اوران اکابراہل علم وفضل میں سے تھے جنہوں نے فقدو حدیث پرنمایاں كام كيا ب- حافظ ابن حجرعسقلاني نے فتح الباري كے مقدمه ميں امام ابواكس على بن المديني سے نقل کیا ہے کہ امام مفیان توری کے بعد کوفد میں آپ سے زیادہ شبت کوئی نہ تھا۔ خطیب بغدادی رقسطراز میں کہ آپ نے پورے سال تک روزاند ایک قرآن عیم حتم کیا۔ بغداد میں ایک مدت دراز تک درس حدیث دیتے رہے آپ کے تلافدہ میں امام احمر ابن معین تتبید اور ابوبكر بن ابي شيبه بين - امام ابن المدين كبتے بين كه علم يجي يران كے زمانے ميں فتم تھا۔ (٣) یجیٰ بن ذکر یا امام اعظم کے صرف ان تلافدہ میں سے تبین جنہوں نے امام اعظم کی تکرائی میں تدوین کتب کا کام کیا ہے بلکدان دس اشخاص میں سے ہیں جن کا شار تلافدہ حقد مین میں ہوتا تھا۔ چٹانچہ حافظ اپوجعفر طحاوی نے بسند متصل اسد بن الفرات سے روایت کی ہے:

كمان اصمحاب ابمي حنيفة الذين دونو الكتب اربعين رجلا وكان في العشرة المتقدمين ابو يوسف وزفروداؤد الطائي واسدبن عمرو يوسف بن خالد السمتي ويحييٰ بن زكريا بن ابي زائده\_ ا مام اعظم کے وہ اصحاب جنہوں نے تدوین کتب کا کام کیا وہ چاکیس تھے اور ان میں جو درجہ قیادت رکھتے تھے وہ دس تھے۔

م م الفرائض م م م السنن الزائد و بن قد امه ب كدموسوف في امام اعظم سكس قدراستفاده كياب-حافظ ذبي فرمات بين كد روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ جب ان کوامام اعظم کی وفات کی خبر ملی تو ان کے تعزیق كلمات يد يح : والله لقد ذهب علم كثير بخداد نيات بهت براعلم كوج كرايا\_(١)

كتاب الفرائض لابن مقسم الماه

امام اعظم اورعلم الحديث

مغیرہ بن مصم کوفد کے نامور محدثین سے ہیں۔امام شعبہ جیسے رئیس المحدثین کا ان کے بارے میں تاثر بیتھا کہ تمادے زیادہ حافظ ہیں۔امام احمدان کوذکی ٔ حافظ اور صاحب سنت فرماتے تھے۔رواۃ صحاح سند میں ہے مشہورامام حدیث وفقہ ہیں۔ابوبکر بن عیاش کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ افقہ کمی کوئیں دیکھا اس لیے ان بی کی خدمت میں رہ پڑا۔خود فرماتے تھے کہ جو چیز میرے کان نے کن لی بھی بھولانہیں ہوں۔ ثقة اور کثیر الحدیث تھے۔امام ذہبی نے ان کوام اعظم کا شاگر دبتایا ہے۔ جربر بن عبدالحمید کا بیان ہے کہ میں نے دیکھامقسم مائل میں گفتگو کرتے تھے۔ اور جب کی مئلہ پران سے کوئی اختلاف کرتا تو فرما دیتے کہ امام ابوحنیفہ یمی فرماتے ہیں۔(۲)

الله أكبراعكم الى حنيف! كتني جلالت قدر ٢ كداختلاف كو وقت ان كوبطورا ستدلال پیش کیا جاتا ہے این الندیم نے لکھا ہے کہ:

له من الكتب كتاب الفرائض\_ (٣) كتاب السنن لزائدة بن قدامه:

زائدة بن قدامد كوفد كے مشہور محدث بين امام ذہبى نے ان كوامام شعبه كا بمسر بتايا ے۔ان کی عملی جلالت قدر کا اندازہ کرنا ہوتو تر ندی میں امام احد کا یہ بیان پڑھیے۔ ابوالسحاق كى حديث كے سواجب تم زأبدة اور زہير سے كوئى حديث من لوتواس دوس سے سننے کی فکری نہ کرو۔ (۴)

<sup>(</sup>۲) فهرست: ص ۲۳۰ (۲) تذكرة الحفاظ: جاص ۲۳۹ (۱) فبرست ص ۲۲۰

<sup>(</sup>١) مناقب للذبيي: ص ١٨ تاريخ بغداد: ج ١٣٣ من ١٦١ الجوابر المفيدُ: ج ٢٥ مدا

<sup>(</sup>٣) فهرست لا بن النديم: ص ٣٠٠ (٣) تذكرة الخفاظ

كتاب السنن سعيد بن الي عروب ١٢٥ هـ:

امام ذہبی نے ان کوبھرہ میں اولین مصنف بتایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

اول من صنف الابواب بالبصرة\_(١)

اوں میں مصف میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی تصانف میں کتاب اسنن لکھا ہے۔ علامہ ابن الندیم نے ان ہی ابواب کو ان کی تصانف میں کتاب اسنن لکھا ہے۔ (۲) حافظ ابن عبدالبرنے بسند متصل ایک واقعہ لکھا ہے۔جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ کے یہاں امام اعظم کا کیاعلمی مقام تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

سعید بن ابی عروبہ سے ایک بارایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ مسئلہ کا تعلق طلاق سے تھا جواب دیا اور فرمایا بھذاقال ابو حنیفة امام ابوطیفہ بھی مہی فرماتے ہیں۔ بعد ازیں ارشاد فرمایا کہ امام ابوطیفہ تمام عراق کے عالم ہیں۔ (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ سعیداما م اعظم کے علوم سے کیسے استفادہ کرتے تھے اور سے کہ امام اعظم کی شخصیت صرف علمی نہیں بلکہ استدلالی ہے۔ حافظ ابن عبدالبرنے بسند متصل سعید بن ابی عروبہ کی زبانی جو دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ امام اعظم کے درس میں شریک ہوکر ان کے سمامے زانو کے اوب تہہ کرتے تھے۔ چنانچے فرماتے ہیں :

میں کوفہ آیا تو اہام اعظم کے درس میں حاضری دیتا تھا ایک روز اہام اعظم نے حضرت عثان کے ذکر پر رحمہ اللہ فرمایا۔ میں چونک گیاعرض کا کہ آپ پر بھی اللہ رحم کرے میں نے تو اس بستی میں آپ کے سوا حضرت عثان کے لیے دعائے رحمت کرنے والانہیں دیکھا یہیں ہے ججے اہام اعظم کا مقام فضل معلوم ہو گیا۔ (۴) یہ تھریحات بتا رہی ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ نے اہام اعظم ہے کس قدر علمی استفادہ کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے تھاد بن سلمہ کو بھی ان کا رفیق تصنیف بنا کر چیش کیا ہے۔ استفادہ کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے تھاد بن سلمہ کو بھی ان کا رفیق تصنیف بنا کر چیش کیا ہے۔ ہو اول من صنف مع سعید۔ (۵)

(1) تذكرة الحفاظ: ج اص ١٦٧ (٢) فيرست: ٣٣١ (٣) الانتقاء: ص ١٣٠٠

(م) الانقاء: ص ١٨٠ (٥) تذكرة الطاظ: ١٥٥ الانقاء

بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ بچیٰ بن ذکر یا بی اس مجلس تدوین پورے تمیں سال تک کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس بن فرات بی فرماتے ہیں۔

وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة\_(١)

كتاب السنن وكيع بن الجراح ١٩٤٢ ه:

ابن النديم نے ان كى تصافيف ميں كتاب السنن كا ذكر كيا ہے۔ (٣) الكتائى نے ہمى السنن كا مصنف وكيع كے نام سے تعارف كرايا ہے۔ (٣) حافظ ذہبى نے ان كى تصافیف كے بارے ميں امام احمد كا بيدا عتبارى ارشاد قتل كيا ہے كہ:

عليكم بمصنفات وكيع\_(٣)

اور ان کے چرہ امام ذہبی نے ان الفاظ میں چیش کیا ہے الامام الحافظ۔ اللبت محدث العراق احدالا عمد الاعلام۔ وکیج بن الجراح اصحاب صحاح سنہ کے شیوخ ورواۃ میں ہیں فقہ وحدیث کے امام عابد زاہد اکابرا تباع تابعین امام شافی وامام احد کے شخ ابوسفیان کنیت تھی امام اعظم سے فقہ میں درجہ تخصیص حاصل کیا اور حدیث میں امام اعظم ، امام ابو یوسف امام زفر المن جرت مفیان توری سفیان بن عیمین اوزائ اعمش وغیرہ ان کے اسا تذہ ہیں اور عبداللہ بن المن جرت شمان الم احد کی بن احد بن المن المن بن المن جیسے المبارک امام احد کی بن معین علی بن مدین اسحاق بن راہویہ احد بن منج اور یکی بن المنم جیسے المبارک امام احد کی بن احد ہیں۔ کی بن احد می اسمام وحضر میں آپ کی رفاقت کبار محد شین آپ کے تلا مدہ ہیں۔ کی بن احد مقر ماتے ہیں کہ میس سفر وحضر میں آپ کی رفاقت میں رہا آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہر رات قر آن حکیم ختم کرتے تھے۔ ابن معین کہتے ہیں کہ میں نے میں ان سے افضل کوئی نہیں و یکھا۔ (ے) امام اعظم کی خدمت میں کافی عرصد رہ ہیں اورعلم کا بہت براحد صدان سے حاصل کیا ہمام اعظم کی مجلس تہ و میں فقہ کے رکن بھی ہیں۔ افسیم کی کے کھا امام اعظم کی کواپنا تے تھے۔ (۲) عبداللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ بنام الموظم کے قول پرفتو کی دیتے اور امام اعظم سے بہت زیادہ حدیثوں کا سام کیا ہے۔ (ے)

(١) الجوابر المفية: ٢٠ ١١١ (٢) المبرسة: ٥٠ ١٣٠ (٢) الرباة المنظر قد ص٢٠

(٣) مَذَكَرة التفاظ: ج اص ١٣٦ (٥) مَذَكَرة التفاظ: ع اص ١٨٦ (٢) الجوابر المفيد: ج عص ١٠٨

(2) جامع بيان العلم جيس ١٨٩٥

كتاب النفير بثيم بن بشير

يهال سير بتانا عا ند مو كاكرابن النديم في عبدالله بن السارك كا ذكر كرت موت

ان کے وہ اشعار بھی درج کیے جوانہوں نے امام اعظم کی مدح میں لکھے ہیں۔فرماتے ہیں:

489

امام المسلمين ابا حنيفه

لقدز ان البلاد ومن عليها

كايات الزبور على الصحيفه

بماثمار وفيقمه في حديث

ولا بمالمغربين ولا بكوفه

فما في المشرقين له نظير

خلاف الحق مع حجج ضعيفه

رايت العائبين له سفاها

حافظ عبدالقاور قرشی فرماتے ہیں کہ ایک بارعبداللہ بن السارک کے پھے تلاندہ ایک مجلس میں جمع تھے باہم گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آؤ کداہن المبارک کی خوبیاں شار کریں۔سب کا فيصله بيتها كدعبدالله مين علم فقد ادب نحو لغت زبد شعر فصاحت بإرسائي انصاف شب بيداري سلامت رائے تقلیل کلام اور ساتھیوں سے قلبت اختلاف جیسی ساری خوبیاں جمع تھیں۔(۱) خطیب بغدادی نے عباس بن مصعب کا بھی ایبا ہی تاثر لکھا ہے۔

باوجود ان مناقب وما تر ك عبدالله بن السيارك امام اعظم ك اصحاب اور تلالمه ه میں سے تھے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ سجانہ میری ابوحنیفہ اور سفیان ٹوری سے مدد ندفر ماتے تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا اوران کا اقرار ہے۔

تعلمت الفقه الذي عندي من ابي حنيفة \_ امام اعظم علمذ يرفخركرت ان كىدح فرمات تے۔(٢) سيرت ومغازي:

ان کے علاوہ بھی دوسرے محدثین نے حدیث کے موضوع پر کتابیں مدون کی ہیں اور ساتھ ہی دوسرے موضوعات پر بھی علمی سرمائیشہود پر آیا مثلاً سیرت و تاریخ ' فقہ وشرائع' ادب وشعر پراس دور میں کتابیں لکھی ہیں۔ وْاكْرْحْسْ ابراجِمْ حْسْ لَكِيعْ بِينْ كَهِ:

ابن النديم نے بھی حماد کے مؤلفات میں كتاب السفن كا نام ليا ہے غالبًا بيدا يك بى كتاب ب چونكه كام دونوں نے ايك جگه كيا باس ليے ايك بى كتاب دونوں كى طرف

كتاب النفير بثيم بن بثير معداه:

امام بخاری نے ان کو بھی امام اعظم کے تلاقدہ میں شار کیا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں: روى عنه عباد بن العوام و ابن المبارك وهثيم

ان كى تصانف شى علامدابن الندين في مندرجد ذيل تين كتابيل بتائى بين:

كتاب السنن كتاب التفيسر اور كتاب القراء ت\_(1)

امام حماد بن زيد نے فرمايا كديس في محدثين من ان سے زيادہ بلند مرتب ميں د یکھا۔محدث خوارزی فرماتے ہیں کہ جم امام اعظم کے تلافدہ صدیث میں ہیں۔عبدالرحمٰن بن مبدی فرماتے تھے کہ جیم سفیان توری ہے بھی زیادہ حافظ تھے۔ان کے تلامذہ میں بڑے بڑے جليل القدر محدثين بين-

## كتاب الزمد عبدالله بن المبارك:

حافظ ذہبی نے ان کے ترجمد میں ان کوصاحب الصانف النافعد لکھا ہے علامدابن النديم نے ان كى تصانيف ميں متعدد كتابوں كا ذكر كيا ب مثلاً كتاب الزبد كتاب السن كتاب التفيير كتاب التاريخ اوركتاب البروالصله \_(٢)

مشہور محدث امام یکی بن آ دم کہتے ہیں کہ جب مجھے دقیق اور مشکل مسائل ہے سابقہ پڑتا ہے تو تلاش وجنتو میں اگر ابن المبارک کی کتابوں میں بیہ ندملیں تو مجھ پر مایوی چھا جاتی ہے۔ یجیٰ بن معین نے ان کی کتابوں میں مندرج احادیث کی تعداد بھی بتائی ہے قرماتے ہیں کدان کی کتابوں میں مندرج حدیثوں کی تعداد ہیں ہزار تھی۔ (۳) مشہور جرمن مؤرخ بروکلمان نے اقرار کیا ہے:

اسلام کا دامن جزیرہ عرب سے باہر پھیلاتو علماء نے زندگی کے اس مرحلے پران مشکلات پر قابو پانے کے لیے اجتہاد شروع کیا۔اس طرح اسلام میں فقد کا ظہور ہوا۔یعنی اس عقلی تصرف وعمل نے جومعاشرے میں مختلف فیصلے معلوم کیے ان کا نام فقہ وتشریع ہو گیا۔(۱)

ا گولڈز يېر کى رائے ہے:

وحدویا برن اسلام کے شروع ہی ہے کام شروع ہو گیا تھالیکن اس دور کی علمی حقیت کچھ تمایاں نہتھی۔ حقیت کچھ تمایاں نہتھی۔

ان تصریحات ہے مجھے صرف میے بتانا ہے کہ فقہ وشرائع کا تاریخی رشتہ ذات نبوت اور صحابہ سے وابستہ ہے بلکہ جیسا کہ ڈاکٹر فلیپ حتی نے کہا ہے کہ فقد اسلامی کا دستور ضابطہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد گویہ کہہ کر بتایا تھا کہ:

ا عماذ! پیش پاافآدہ معاملات کوطل کیے کرو گے؟ بولے کہ قرآن سے حضور نے دریافت فرمایا اگر قرآن سے حضور نے دریافت فرمایا اگر قرآن میں تہمیں معاملہ کاحل ند ملے تو پھر کیا کرو گے؟ بولے کہ حضور آنے پھر پوچھا کہ اگر سنت میں بھی ند ملے تو پھر کیا کرو گے؟ بولے کہ کرو گے؟ بولے کہ اجتہاد کروں گا۔ حضور نے بیان کر فرمایا الحصد لله الذی و فق رسول دسول الله لما یوضاہ۔ (۲)

مید درست ہے کہ جیے سارے صحابہ حفاظ حدیث ندیتے کہ ایک لاکھ چوہیں بزار صحابہ میں سے حدیث نبوت کوفقل کرنے والے صحابہ مردوزن کی تعداد کے بارے میں امام حاکم نے للمدخل میں تکھاہے کہ:

قدروی عنه صلی الله علیه وسلم من الصحابة اربعة الاف رجل و امرأة (۳) یعنی صرف چار بزار مردوزن صحاب نے احادیث روایت کی جیں۔ ایسے ہی سارے صحابہ فقہا پھی ندیتھے بلکدان کی تعداد جیسا کہ حافظ ابن القیم نے اعلام میں بتائی ہے۔

(1) تاريخ الاوب العربي: جسم ٢٦٠ (٢) تاريخ العرب: جسم ٣٨٣ (٣) المدخل: ص ٤

سیرت کے موضوع پرسب سے پہلے عروۃ بن الزبیر نے قلم المحایا بعد ازیں ابان بن عثبان هواجے نے کام کیا۔ ابان کی علمی تحقیقات کو ان کے شاگر دعبدالرحمٰن بن المغیر ہ نے سیرۃ الرسول کے نام سے یکجا کیا اور محمد بن شہاب الزہری موئی بن عقبہ نے ان کے بعد مخازی لکھے ہیں۔ بلآ خرمحد بن اسحاق نے ان سب کوسیرۃ الرسول کا نام دکھ کر یکجا کیا ہے۔ (۱)

490

الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اور این الندیم نے القہر ست میں ان کا جستہ جستہ کرہ کیا ہے۔

فقه وشرائع:

ال موضوع کی تفصیلات ہم یہاں نہیں پیش کر سکتے۔ اس پر سیر حاصل مباحث کے لیے آپ کو ہماری دوسری کتاب'' امام اعظم اور علم الشرائع'' کا انتظار کرنا چاہیے لیکن ہم یہاں تاریخی ربط قائم رکھنے کے لیے چنداشارات کریں گے۔

علمی حیثیت سے کتاب وسنت اگر دلائل ہیں تو فقدان دلائل سے پیدا شدہ نتائج کا نام ہے یا جیسا کہ الخطابی نے معالم السنن میں لکھا ہے کہ قرآن وسنت اگر اساس اور بنیاد ہیں تو فقدان بنیا دول پر اٹھی ہوئی محارت کا نام ہے یا جیسا تحکیم الامت نے بتایا ہے کہ قرآن وسنت اگر پیلی ہیں تو فقہ کی حیثیت ای پیلی کے اندرموتی کی ہے۔

زمانہ نبوت میں خود ذات نبوت فقد و فآویٰ کے مرکز بھی آپ کے بعد اکابر صحابہ جو شریعت کے راز دل اور احکام اسلامی کے محروم تھے فقہ و فآویٰ میں آپ کے جانشین تھے۔ حافظ ابن عبد البراور حافظ ابن القیم نے امام حرنی سے فال کیا ہے۔

فقہاء زبانہ نبوت ہے آج تک فقہ میں اور تمام احکام میں قیاس سے کام لیتے رہے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں ٔ حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں ادرحافظ ابن حزم نے احکام الاحکام میں فقد کی تاریخ پر جامع تبصرہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تاريخ الاسلام السياى: جاص ۲۹۹

دائرہ علمیہ میں کام کیا جیسے امام زہری کی بن سعید الانصاری زین بن اسلم وغیرہ۔ ان سب کی علمی وراثت امام مالک کو ملی انہوں نے ان کی حدیثوں اور فآوی کو سینوں سے نکال کر صحیفوں میں جمع و مدون کر دیا۔ (۱)

مدینه کی طرح کوفہ بیس بھی فقد کا دائرہ علمیہ زمانہ صحابہ بی ہے کام کر رہا تھا۔ عہد مرتضی سے لے کر بغداد کی تغییر تک وسعت اور کثرت فقد و حدیث بیس تمام بلاد اسلامیہ کوفہ متاز تھا۔ علامہ نووی نے اسے دار الفضل والفصلاء مجدد الدین فیروز آبادی نے قبتہ الاسلام کھا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کامحتے ہیں:

الل کوفیہ نے حضرت علی کے آئے سے پہلے سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن مسعود عمار بن یا سراور ابوموی اشعری سے علم حاصل کیا تھا۔ نیز کوفیہ والوں نے قرآن کا عبداللہ بن مسعود سے استفادہ کیا ہے ہیاوگ مدینہ جا کر حضرت عائشہ ورحضرت عرش ہے بھی علم حاصل کرتے تھے۔ (۲)

کوفہ کا بید دائر ہ علمیہ صحابہ کے بعد جن حضرات پرمشمثل تھا حافظ ابن القیم اور حافظ ابن حزم نے ان کے نام کھے ہیں:

ماقعہ بن قیس انتخی اسود بن بزید انتخی عروبین شراجیل البهد انی مسروق بن الاجد ی البهد انی مسروق بن الاجد ی البهد انی عبیدة السلمانی شریح بن الحارث القاضی سلیمان بن ربید البه بلی زید بن صوحان صوید بن غفله ۱ الحارث بن قیس انجفی عبدالرحمٰن بن بزید البه بلی و زید بن صوحان صوید بن غفله ۱ الحارث بن عبدالرحمٰن میں مسعود القاضی و خشید بن عبدالرحمٰن سلمة بن صهبیب التخی عبدالله بن عامر ۵ عبدالله بن عتب بن مسعود القاضی و خشید بن عبدالرحمٰن مسلمة بن صهبیب ما لک بن عامر ۵ عبدالله بن خره زربن جیش و خلاص بن عمرون عمرو بن میمون الاودی ۵ ما لک بن عامر ۵ عبدالله بن سوید و بن معاوید انجم و مقتبه بن محاوید الحقی الربیع بن خشیم ۵ عتبه بن فرقد ۵ صلح بن الحارث بن سوید و بن معاوید المقیق بن سلمه ۵ عبید بن نصله و فرقد ۵ صلح بن نصله الربیع بن نصله و فرقد ۵ صلح بن الحد حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے ان سب کے بارے میں بینام لکھنے کے بعد حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے ان سب کے بارے میں بینام لکھنے کے بعد حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے ان سب کے بارے میں بینام لکھنے کے بعد حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے ان سب کے بارے میں

لکھاہے کہ:

والمذي حفظت عنهم الفتوي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثة ونيف وثلاثون نفساً مابين رجل و امرأة ـ (١) -

یعنی صرف ایک سوتمی مردوزن سے پچھزا کد ہے اور بیا تعداد بھی ایک جگہ نہیں بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کی کوششوں کے صدقہ مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھی ای منا پر زمانہ صحابہ ہی میں مختلف شہروں میں فقہ کے ایک سے زیادہ علمی ادارے قائم ہو گئے تھے۔ بنا پر زمانہ صحابہ ہی مشہور ترین شہریہ ہیں: مدینہ کوفہ ومشق کلہ سیست مدینہ کے فقہاء کا حافظ این حزم نے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

مدینے بین صحابہ کے فقہاء بین سعید بن المسیب ہیں۔ ان کا از دوا تی تعلق ابو ہریرہ گی صاحبز ادی سے موا۔ انہوں نے ابو ہریرہ اور سعد بن ابی وقاص سے علمی استفادہ کیا۔ دوسرے عروۃ بن الزبیر بن العوام تیسرے القاسم بن محمد۔ بید دونوں حضرت عائشہ کے تلانہ و فاص بین سے ہیں۔ چو تھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتب بن مسعود۔ عائشہ کے تلانہ و فاص بی سے ہیں۔ پوتھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ و اللہ بیان مسعود ہیں نے والد بیان مسعود ہیں نے والد بیان مسعود ہیں تابت ہیں ہیں استفادہ کیا۔ چھٹے ابو بکر بن عبد الرحمٰن۔ ساتوی سلیمان بن زید بین نابت ہے علمی استفادہ کیا۔ چھٹے ابو بکر بن عبد الرحمٰن۔ ساتوی سلیمان بن بیار۔ بید حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے خاص شاگر د ہیں۔ یبی لوگ فقہاء بیار۔ بید حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے خاص شاگر د ہیں۔ یبی لوگ فقہاء سبعد کے نام سے مدینہ ہیں مشہور ہیں۔ (۲)

تحکیم الامت شاہ ولی اللہ نے فقہ کی تاریخ پر تبھرہ کرتے ہوئے مدینہ کی فقہی اکادمی کااس طرح تعارف کرایا ہے۔

علم الفقہ اور فآوی کا دارومدار خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم کی ذات گرامی تھی۔ پھر فقہائے صحابہ حضرت عائشہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمل جلیل کی حضرت ابن عمر وغیرہ اس دائرہ علمیہ کے مرکز تھے۔ صحابہ کے بعد اس عمل جلیل کی ذمہ داری کا بارفقہائے سبعہ کے کا عمول پر تھاان کے بعد ان کے تلاقہ ہے اس

بھی تذکرہ کیا ہے لیکن ہم نے مدینداور کوفہ کوخصوصیت سے اس لیے ذکر کیا ہے کدان دونوں شہروں کو اس میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں بسند متصل امام ابن وہب کی زبانی بیدواقعہ لکھا ہے کدایک بارامام مالک ہے کسی نے مسئلہ دریافت کیا آپ نے اس کا جواب دیا اس پر پوچھنے والے کی زبان سے نکل گیا کہ شام والے تو آپ سے اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ:

495

متى كمان همذا الشان بالشام؟ انما هذا الشان وقف على اهل المدينة والكوفة ـ (١)

بیشان شام والوں کی کب ہے ہوئی ہے؟ بیشان تو صرف مدینہ اور کوفہ والوں کی ہے۔ ان دونوں شہروں کے فقہاء سبعہ مدینہ اور فقہاء کوفہ کو اصحاب ابن مسعودؓ کے دور کا کوئی قلمی سرماییہ تماری معلومات میں نہیں ہے اور بروکلمان کی بیہ بات درست ہے:

ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعین ہے کہ جس کی مدد ہے ہم اس دور میں فقد کی کتابی خدمت کا پید نگا سکیں۔(۲)

لیکن موصوف نے ابن سعد کے حوالے سے بیا تکشاف کیا ہے کہ:

فقہائے سبعد میں سے عروہ نے فقہ وتشریع کے موضوع پر قلمی کام کیا ہے۔ (۳) دروہ کے صاحبزادے ہشام کا بیان ہے کہ:

میرے دالد کی حرہ والے دن فقہ کی کتابیں نذر آتش ہو گئیں۔ ہشام افسوں سے کہتے تھے کہ اگر میرے پاس میہ کتابیں ہوتیں تو مجھے اپنا مال اور اہل وعیال سے زیادہ محبوب ہوتیں۔(۴)

علامداین الندیم نے عبدالرحمٰن بن ابی الزناد ۱۳علے ہے کے بارے میں پتد دیا ہے کہ انہوں نے رای الفقہاء السبعد کے نام ہے کتاب کھی ہے لیکن بیدور تصنیف ہے۔ حافظ ذہبی

(۱) جامع بیان العلم: ج۲ص ۱۵۸ (۳،۲) تاریخ الا دب العربی: ج۲ص ۲۳۳ (۳) طبقات ابن سعد: ج اص ۱۵۹ جامع بیان العلم: ج اص ۵۵ واضح رہے کہ ہم نے کتاب میں جامع کی روایت کی ہے۔ بیزیادہ واضح اور صاف ہے۔ ھۇلاء اصحاب على وابن مسعود اوران ميں اكثر كے بارے ميں سيجى دعویٰ كيا ہے كہ: اكثر هم اخذ عن عمرو عائشة و على

ان کے بعد کوفہ ہی کے فقہاء میں ابراہیم فخی 0 امام شعبی 0 سعید بن جبیر 0 القاسم بن عبدالرحمٰن 0 ابو بکر بن بن ابی موئی 0 محارب بن وٹار 0 تھم بن عتبہ اور جبلہ بن مجم کا ذکر کے بتایا ہے کہ کوفہ میں فقہ وافقاء میں ان کی جانشینی کا شرف۔

حماد بن البی سلیمان ۵ سلیمان بن المعتبر ۵ سلیمان بن الاعمش ۵ مستر بن کدام
کو حاصل ہے۔ اور پھر تماد و سلیمان کی وراثت علمی اس شہر میں ابن ابی لیلی ۵ عبداللہ بن شرمه ۵ سعد بن اشوع ۵ قاضی شریک ۱ القاسم بن معن ۵ سفیان تو ری اور ابوحنیفه اور الحسن بن صالح کو ملی ہے اور امام ابوحنیفہ کے بعدان کے اور سفیان تو ری کے جانشین میہ ہیں :
مفعل بن غیاث ۵ وکع بن الجراح ۵ قاضی ابو یوسف ۵ زفر بن البذیل ۵ حماد بن حفص بن غیاث ۵ وکھ بن الجراح ۵ قاضی ابو یوسف ۵ زفر بن البذیل ۵ حماد بن البی حفیفہ ۵ آئی حماد بن المحن عافیہ ۵ اسد بن عمر و ۵ نوح بن وراج اور المام تو ری کے ساتھی انجی معاذ بن عمر ان ۵ یکی بن آ دم۔ (۱)

یہ گویا کوفہ میں علماء کوفہ کا وہ فقتری نسب نامہ ہے جو حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم
نے درج کیا ہے۔ شاید ای نسبی جلالت قدر کی وجہ ہے امام اعظمؓ نے برسر دربار عبای حکومت کے سربراہ ابوجعفر منصور کے اس بو چینے پر کہ اے ابو حنیفہ تم نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے؟ امام اعظم نے سربراہ مملکت کو جواب دیا تھا کہ میراعلمی نسب نامہ بیہ ہے کہ بحوالہ تماواز ابراہیم میں فاروق اعظمؓ، علی بن ابی طالبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عباسؓ کے علمی جشمول سے سیراب ہوا ہوں۔ امام اعظمؓ کا بیہ جواب سن کر ابوجعفر نے کیا کہا۔ یہی سانا جا بتا ہوا بتا اللہ بین صلوات اللہ علیم بول واو واہ تم نے تو ابو حنیفہ اپنا علمی رشتہ الطیمین 'الطاہرین اور المبارکیین صلوات اللہ علیم الجمیمین سے مضبوط قائم کیا ہوا ہے۔ (۲)

اس کے بعد حافظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے دوسر بے شہروں کے مدارس فقد کا

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين: ج اص ٢٦ تا ٢٦ ، احكام الاحكام: ص ١٦١ (٢) تاريخ بغداد: ج ١٣ ص ١٣٣٣

فقد کے موضوع پر امام کی قدیم ترین کتاب کتاب السیر ہے آپ نے اے اپ حلاقه و الحسن بن زياد محمد بن أحسن ابو يوسف زفر اسد بن عمرو حفص بن غياث عافيه بن يزيد وغيره كواملا كرائي \_امام اعظم كى بدكتاب جب امام عبدالرحمن الاوزاع كے مطالعہ مين آئي تو امام اوزاعی نے اس کا جواب لکھا۔ قاضی ابو پوسف نے امام اوزاعی کی کتاب کا رولکھا جو''الروعلی سيرالاوزاعي" كے نام مشہور إورطبع بوچكى ب- امام شافعي نے كتاب الام ميں قاضى ابو بوسف کی کتاب ''الروعلی سیرالاوزاعی'' کوروایت کیا ہے۔(۱)

امام اعظم في فقد مين اختلاف الصحاب كام ع بهي كتاب تاليف كى ب-امام اعظم کی اس تاسیس کے بعدان کے شاگردوں نے اس میدان میں جوعلمی خدمت انجام دی ہے وہ سب کے سامنے عیال ہے۔

ان ميں قاضي ابو يوسف كى كتاب الخراج "كتاب الامالي الروعلي سير الاوزاعي مشهور

امام محدكى تصانيف مين السير الصغير السير الكبير الجامع الكبير كتاب الروعلى ابل المدينة الجامع الصغير زيادات مبسوط مشهور بين -

امام حسن بن زیاد کے بارے میں علامدابن الندیم نے طحاوی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ کتابیں تالیف کی بین مثلاً کتاب آ داب القاضی کتاب النصال سمّاب معانى الايمان سمّاب الفقات كمّاب الفرائض كتاب الخراج - (٣)

ابن ابی لیلی کے بارے میں ابن النديم نے انكشاف كيا ہے كدانہوں نے كتاب الفرائض لکھی ہے نیز محمد بن عبدالرحمن جو ابن ابی ذئب کے نام سے مشہور ہیں ان کی فقہی تالیفات میں بھی کتاب اسنن کاؤکر آیا ہے۔

الغرض اس دور ميس تصنيف و تاليف كے كام ميس كافي ترقى موكى اور بہت سے علماء في مختلف علوم وفنون يركما بين مدون كين -

نے تذکرہ الحفاظ اور حافظ عسقلانی نے تہذیب میں اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ بیر کتاب ہی ان پر امام مالک کی گرفت کا باعث بنی ہے کیکن عبدالرحمٰن کے اس کارنامے کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے جو ابو بکر محمد بن مویٰ نے عبداللہ بن عباس کے فناوی کتابی صورت میں جمع کر کے انجام دی ہے بیاس دور کا کارنامہ نبیں ہے بلکہ بعد کا ہے۔

فقه وشرائع مين امام اعظم كي تصانيف:

دور میں فقدوشرائع پرجیسا کہ آپ پہلے من چکے ہیں سب سے پہلے کام امام اعظم ا نے کیا ہے۔ واکثر فلپ حتی نے علم حدیث میں امام اعظم کے بارے میں بیر بتائے کے بعد کد: كان من ابرز الذين تخرجوا على الشعبي الامام ابو حنيفة المشهور \_(١) امام تعلی کے تلاغدہ میں ہے مشہورامام ابوحنیفہ ہیں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں تک فقہ وشرائع کی تاریخ کا تعلق ہے اس کی اساس و بنیاد قائم كرنے كاسپراامام اعظمُ ابوصيف كے سرے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہيں:

الامام ابو حنيفةالمتوفى ١٥٠ هـ اللذي وضع الاساس لاول مدارس الشرع الاربع في الاسلام\_

ابوحنیفہ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس نے فقہ وشریعت کی اسلام میں اولین اساس

فقد کے موضوع پر ابوحنیف کے نام سے اگر چہ کوئی تالیف نہیں ہے اور اس سے پچھے کو میہ غلط بھی ہوگئ ہے کہ فی الواقع اس موضوع پر امام اعظم کا کوئی سر مابیلمی نہیں ہے لیکن دراصل امام اعظمؓ کے مٰداق تالیف پرغور نہ کرنے کی وجہ سے دوستوں کو بیا غلط بھی ہوئی۔ اگر ان کو بیعلم ہوتا کہ تالیف میں امام اعظم کا نداق کیا تھا تو وہ یہ کہنے کی جرأت ندکرتے۔ان کا طریقہ املائی تھا۔ زبانی بولتے تلافدہ لکھتے۔امام محد کے نام سے جو کتابیں ہیں ان کی اصل امام اعظم میں کا سرمانیے کمی ہے۔

هوقول ابى حنيفة والعامة من فقهائنا راوراً كريديندوالول كوكسى مسلمين اختلاف بوتو المام ما لك فرمات جين: هذا احسن ماسمعت \_اورامام محد اللي كوف كا تتلاف كى طرف يد كهدراشاره فرماتي بين: هواحب الينار الغرض مدينداوركوفه من ائمه تابعين كي سيكثرت كوئى جرت والى بات نبيس إلى ائمه تا بعين ك حالات كتابون من برا مي آب كو پية لگ جائے گا كدان لوگوں نے صحابے كے زمانے كا بہت برا حصد پايا ہے ان ميں سے بيشتر وہ بيں جنہوں نے صحابہ کے گھروں اور صحابیات کی گود میں پرورش پائی ہے۔

مدينه مين تابعين مين حديث وآثار كاسر چشمه أكرسعيد بن المسيب عروة بن الزبير اورقاسم بن محمد بين تو كوفه من مروق عقلمه ادراسود بن يزيد نخعي بين-

سعید کو حضرت ابو ہرمرہ جیسے راوی کبیر کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے عروہ حضرت عائش کے بھانج اور قاسم ان کے بھیج میں اور ان دونوں کی حضرت عائش نے ہی یرورش کی ہے۔ کوفہ کے مسروق بن الاجدع حضرت عائشہ کے متعیٰ اور لے یا لک ہیں۔علقمہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے علمی تربیت فرمائی ہے اور ان کو براہ راست فاروق اعظم علی مرتضی، ابو الدرداء اورعثان فی سے استفادے کا موقعہ ملا ہے۔ اسود بھی علقمہ کے بھائی اور ابراہیم مخفی کے ماموں ہیں۔ بیالک نمونہ ہے۔ ورندسارا گلتان ہی سدا بہار ہے۔ ان تابعین كے طالات بڑھنے سے معلوم ہوتا ہے كدان ميں سے ايك ايك فخص نے صحابہ سے ل كرنى كريم صلى الله عليه وسلم كے حالات معلوم كيے بين اور آپ كے ارشادات خلفائ راشدين کے عدالتی فیصلوں اور فآوی کے متعلق واقفیت مہم پہنچائی ہے۔احادیث کا اکثر و بیشتر ذخیرہ ان ى تابعين كى وساطت سان كے تلاقہ و كے ذريعے امت كووراثت ميں ملاب سيان ہى كے تلاثدہ ہیں جنہوں نے اپنے ان اساتذہ کے علوم کوسینوں سے صحیفوں میں منتقل کیا ہے۔

فدكوره بالاكتابول كے علاوہ جن كى تفصيل جم اوپر دے م جي جي ذرا ايك نظراس نقشہ پر بھی ڈال کیج تا کہ اس دور کی تالیفات کا پورا اندازہ ہو سکے۔ بیفقشہ ہم نے الکتانی کی كتاب الرسالة المتطرف سياركيا ب- بم يهال صرف مصنفين كاسائ كراى پيش UtZ5

#### دورصحابہ عواج سے وقع تک مدیث:

بیتو آپ پہلے من آئے جین کہ علم حدیث کے نام سے جوعلمی ذخیرہ آج دنیا میں موجود ہے وہ حسب تصریح امام حاکم۔

قىدروى عنمه صلى الله عليه وسلم من الصحابة اربعة الاف رجل و

دور صحابه مين حديث

یعن صرف جار ہزار مردوز ن صحابہ سے حاصل کیا گیا ہے۔ جن تابعین نے صحابہ کرام سے بیعلم حاصل کیا اور بعد کی نسلوں کی طرف پختل کیا ہے ان کی تعداد کا انداز ہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ صرف طبقات ابن سعد میں چند مرکزی شہروں کے جن تابعین کے حالات ملتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

| ML   | كوفه | ra r | in 4 |
|------|------|------|------|
| 1414 | يفره | 1171 | کہ   |

شائد کوفہ اور مدینہ میں ائمہ تابعین کی اس کشرت تعداد پرآپ جیران ہوں لیکن جیرت کی کوئی بات نہیں ان دوشپروں کو ہی فقہ وحدیث میں مرکزیت حاصل تھی۔ آپ پیچھے امام ما لک کا بیان پڑھ چکے ہیں کہ علم کی دنیا میں صرف ان بی دوشہروں کو بیتن حاصل ہے کہ علمی مباحث میں ان كاذكركيا جائے معلامه يا قوت حموى نے سفيان بن عيدينہ الله كيا ہے كه:

خذوا القرأت عن اهل المدينة وخذوا الحلال و الحرام عن اهل الكوفة\_(٢)

قر اُت مدینه والول سے اور حلال وحرام کی با تیں کوفیہ والوں سے لو۔ یمی دوشہر ہیں جہاں کے اتفاق کو کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے جیسے اٹل مدینہ کے اتفاقی سائل كا تذكره امام ما لك مؤطا من اس طرح كرتے بين: السنة النسى لا اختىلاف فيها عندنا۔ایے بی اہل کوف کے اجماعی مسائل کو بتائے کے لیے ایسے موقع پر امام محدٌ میفرماتے ہیں:

(٢) مجم البلدان: ج ٢ص ١٢

(۱) المدخل: ص ۷

| كتاب إسنن                 | الوليد بن مسلم القرشي | ۱۹۳           |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| كتاب القرأت               | اسحاق الازرق          | وواچ          |
| کتاب الشنن<br>کتاب الثغیر | ابراجيم بن طبهان      | عالا <u>ج</u> |

الغرض اس دوسري صدى مين علم حديث مين بكثرت تصانيف مدون موكر عالم اسلامی میں سچیل چکی تھیں اور امام اعظم ، امام مالک کے تلاندو نے تمام عالم اسلامی کو فقہ و حدیث ہے معمور کر دیا تھا۔ اس صدی میں فقد حقی اور مالک کی تدوین ان احادیث وآ اور کی روشني مين كلمل ہوئي كه جن پر فقها وصحابہ و تابعین اور ارباب فتو ی كاعمل درآ مد چلا آ ر ما تھا۔ عليم الامت شاه ولي الله قرمات بين:

اور جو مخص کدان نداہب کے اصول پر مطلع ہے وہ اس بارے میں کوئی شک تہیں كرے گا۔ كدان نداہب كى اصل فاروق اعظم تے اجماعی مسائل ہیں اور سیان نداہب میں ایک امر مشترک ہاں کے بعد اہل مدینہ میں سے فقہا و صحابہ جیسے کہ حضرت ابن عمرٌ اور حضرت عائشة بين \_ اور كبار تا بعين فقبهاء سبعه اور صغار تا بعين مدیند میں سے زہری اور ان جیے حضرات پر اعتباد امام مالک کے ندہب کی بنیاد ہے اورای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے اکثر حالات میں اعماد اور حضرت علی کے فیصلوں کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اصحاب روایت کرتے اور مانتے ہوں اور اس کے بعد ابراہیم نخعی اور معنی کی تحقیقات اور ان کی تخریجات پر اعتماد امام ابو صفیف کے ذہب کی بنیاد ہے۔

مصنفين اور تلانده امام اعظمٌ:

آب اس صدی میں علم حدیث رمصنفین کے حالات رجال کی محاجون میں پر حیس آپ کومعلوم ہوجائے گا کدان میں بیشتر امام اعظم کے تلاندہ ہیں یا بھروہ ہیں جوامام اعظم کے

(1) قرة العين: ١٤١

مام أتحظم أورعكم الحديث دورصحابه يثل عديث 500

| الآثابالآثا                         | امام اعظم ابوحنيفه               | 2100              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| مؤر                                 | امام ما لک بن انس                | وكاه              |
| كتاب السنن                          | عبدالملك بن عبدالعزيز            | <u>=101</u>       |
| كتاب السنن                          | وكع بن الجراح                    | ±197              |
| كتاب السنن                          | حباد بين سلمه                    | ع <u>الم</u>      |
| جاري                                | سفيان الثوري                     | الالع             |
| جا مع                               | سفيان بن عيينه                   | 2191              |
| جامع                                | معمر بن داشد                     | 2101              |
| الآجار الآجار                       | محدبن الحن الشيباني              | والم              |
| كتاب الجهاد                         | عبدالله بن المبارك               | =11               |
| كتاب الذكر والدعاء                  | وقاصنی ابو بوسف                  | EIAF              |
| كتاب البيرت                         | محمه بن احاق                     | =10T              |
| المغازي                             | مویٰ بن عقبہ                     | 2101              |
| المغازي                             | المعتمر بن سليمان                | 2114              |
| ان پر بھی ایک نگاہ ڈال <sup>ا</sup> | ائے جن مولفین کی نشاند ہی کی ہےا | معلاوه ابن النديم |
| كتاب اسنن                           | محمد بن عبدالرحمٰن ابن ابی ذئب   | وهاھ              |
| كتاب الناسخ والمنسوخ                | عبدالرحن بن زيد بن أسلم          | عاده              |
|                                     |                                  |                   |

عبدالملك بن محد بن الي بكر الانصاري

محمد بن الفضل بن غزوان

اساعيل بن عليه

عبدالرحمن الاوزاعي

الكاء

2199

الع

وهاه

كتاب المغازي

كتابالسنن

كتاب النفير

سبرحال بتانا یہ جا ہتا ہوں کہ بیدوہ زبانہ ہے جس میں علم حدیث کی کتابی خدمت کی سبرحال بتانا یہ جا ہوں کہ بیدوہ زبانہ ہے جس میں علم حدیث کی کتابی خدمت کی سبرک سبرک ہے۔ اور اس خدمت کا فرض امام اعظم اور امام مالک کے تلاخہ ہے انجام دیا ہے۔ تیسر کی صدی میں آنے والے محدثین بخاری ومسلم دیگر ارباب سنن اور مسانید نے ان جی سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔

﴿ بقيه صفيه ٥٠ ﴾ اور عرض كياكه هده كتب ابسى حنيفة بياما ماعظم كى كما بيل بي مجهى بكه الله موالات كه جوابات فد به ما لك كه مطابق دركار بيل ابن وبب طرح و ي كلا وبال ب ابن القاسم كه بياس آئة اور يجر قيروان والبل آ كا و كلها به كه قيروان ميل ابو حنيفه كى كمابول كه القاسم كه بيان كو على جلال ملا به اور بيمى بتايا به كدان كمابول كى ايك نقل ابن القاسم كى ورخواست مروصوف في ابن القاسم كى ورخواست برموصوف في ابن القاسم كى ورخواست برموصوف في ابن القاسم كى ورخواست

علمی جلال سے بیحد متاثر ہیں۔ کیونکہ اس زمانے ہیں امام اعظم ؒ کے تلاقہ و اسلامی و نیا کے چپ چپہ پر پچیلے ہوئے تھے۔اور ہر جگہ علوم اسلامی کی نشر واشاعت کا کام کر رہے تھے۔

502

حافظ عبدالقادر قرشی نے کتاب التعلیم کے حوالہ سے امام اعظم ہے تلاندہ کی تعداد چار ہزار بتائی ہے اور امام حافظ الدین محمد بن محمد الکر دری نے امام اعظم کے خاص تلاندہ کا ذکر کرنے کے بعد من روی عند المحدیث و الفقد کا عنوان قائم کر کے ان کا شہروار تذکرہ کیا ہے۔ ان شہروں کو آپ دیئے ہوئے فتشہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

امام طحادی نے ان چار ہزار میں سے چالیس کو مدو نین اور مصنفین کتب میں شار کیا ہے حافظ عبدلقادر نے اسد بن عمر و کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ:

کان من اصحاب ابی حنیفة الذین دونوا الکتب اربعین رجلاً (۱) اصحاب ابوضیفه میں جوارباب تصنیف میں ان کی تعداد چالیس ہے۔ اسد بن عمرو کا بھی شاران چالیس میں ہے ان کے بارے میں عافظ ابوقیم کی تقریح

اول من كتب كتب ابى حنيفة اسد بن عمو و ـ (٢) عافظ ابوجعفر طحاوى في حياي من كتب ابى حنيفة اسد بن عمو و ـ (٢) عافظ ابوجعفر طحاوى في حيايس كى جو تعداد متصل اسد بن الفرات (٣) كـ حواله بي بتائى به ان بي بي قاضى ابو يوسف[۱] امام محمر، [۲] امام زفر، [۳] وكيع بن الجراح، [۴] يكي بن ذكريا[۵] اور [۲] عبدالله بن المبارك كه بارب بي آق آپ پڑھ بي بين كه بيدار باب تصنيف بين بياق الآ الله بين كه بيدار باب تصنيف بين بياق كه حالات برتفصيلى تبعره انشاء الله آپ كوامام اعظم اور علم الشرائع بين ملى على بيداوراق اس كم تحمل نبين بوسكة سرداب صرف ان كاسائ كراى بيش كرتا بون:

<sup>(</sup>١) الجوابرالمفية: ج اص ١١٠) (٢) الميز ار: ج ٢ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) یه بزرگ قیروان کے مشہور قاضی بیں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے دوران درس پوچھتے بہت زیادہ شخصام مالک نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ دیا کوفہ میں امام ابو پوسف اور امام محمد سے استفادہ کیا۔علامہ ابواسحاق المشیر ازی نے طبقات المظہاء میں میں انکشاف کیا ہے کہ موصوف معرتشر بیف لے کیا۔علامہ ابواسحاق المشیر ازی نے طبقات المظہاء میں میں کا کششاف کیا ہے کہ موصوف معرتشر بیف لے گئے اور مالکی غدمت میں حاضر ہوئے جہاتی صفحہ ۵۰ پر کا

تيسري صدي مين علم حديث:

کتاب الآ تارہ پہلے پہلی صدی میں جس قدر تصیفے اور مجموعے تیار ہوئے ان کی از تیب فی نتی بلک ان کے جامعین نے تغیر میرت مناقب احکام معازی سب قتم کی عدیثوں کو یکجا کرنے اور سمینے کی کوشش کی اور اس کوشش کا اولین سہرا یقینا ان کے سر ہے۔ اہا م شعمی نے بیجا کرنے اور سمینے کی کوشش کی اور اس کوشش کی حدیثوں کو ایک ہی باب کے تحت لکھا تھا نے بے شک حسب نفر کی حافظ سیوطی بعض مضامین کی حدیثوں کو ایک ہی باب کے تحت لکھا تھا لیکن سے کوشش بالکل ابتدائی تھی۔ اس لیے احادیث کو کتابوں اور بابوں پر پوری طرح مرتب کرنے کا کام ابھی باتی تھا جے امام اعظم نے کتاب الآ تار وتصنیف کر کے نہایت خوش اسلو پی کرنے کا کام ابھی باتی تھا جے امام اعظم نے کتاب الآ تار وتصنیف کر کے نہایت خوش اسلو پی کے مکمل فر مایا اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے تر تیب وجویب کی ایک عمد و مثال قائم کر دی۔ نیز دوسری صدی تک حدیث و فقہ یک جانتھ اور احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحابہ کے اقوال دی نیز دوسری صدی تک حدیث و فقہ یک جانتھ اور احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحابہ کے اقوال اور فقاوی سے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ مند و مرسل اور شیح و حن کی کوئی تقسیم نہتی۔ چنانچہای اماس پر دوسری صدی میں ساری کتابیں مرتب ہو کر منصر صحافت پر آئیں۔

504

علم حديث مين كثرت طرق:

تیسری صدی میں علم حدیث کوفنی ترتی ہوئی اور اس فن کے ایک سے زیادہ شبعے
رونماہو گئے۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیائے اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا۔ ایک ایک
شہرایک ایک گاؤں میں پہنچ کر تاریخ سنت کو اس قدر مضبوط اور مشخکم بنیادوں پر قائم کر دیا ایک
ایک حدیث کے لیے ایک سے زیادہ سندیں تلاش کیس تا آئکہ فن کے لحاظ سے وہ حافظ حدیث
فن حدیث میں بیٹیم شار ہونے لگا جے ایک حدیث کم از کم سوسندوں سے معلوم نہ ہو۔ چنانچہ ابو
اسحاق جو ہری جو امام مسلم اور دوسرے محدثین صحاح کے استاد ہیں فرماتے ہیں:

کل حدیث لا یکون عندی من مائة طرق فانا فیه پنیم۔ حدیث اگر میرے پاس سوطریقوں سے نہ ہوتو جس حدیث جس بیتم ہوں۔(۱) حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر نے الروش الباسم جس بعض حفاظ حدیث کی طرف نبیت کرکے لکھا ہے کہ واقع جس ابو بکر صدیق کی حدیثیں تو پچاس سے زیادہ نبیں ہیں مگر حفاظ حدیث (۱) تذکرة الحاظ بی ۲۲ میں ۸۹

(۱) ته ریب الراوی: هس ۱۴

کے پاس ابو بکرکی حدیثوں پر مشتمل طخیم کتاب دیکھ کر ان سے دریافت کیا گیا کہ ابو بکرکی حدیث ہوں ہے۔ دیارہ ہے گئی کہ انہوں نے حدیث مجھے کم از کم سوطریقوں سے دستیاب نہ ہوتو اپنے آپ کو خدیث بلی پتیم مجھتا ہوں۔ دوسری صدی کے مؤلفین براہ راست مشاہیر تا بھین یا کبار تبع تا بعین کے شاگر دستھے بدیں وجہ ان کے یہاں کشرت طرق کا سوال بی پیدانہیں ہوتا اور اما م اعظم نے زمانہ

سے بدیں وجدان کے یہاں سرت سرن کا موال بن چیدا دیں ہونا اور ان ما سے رہاسہ صحابہ پاید ہے اس لیے ان کی ذات کے بارے میں طرق واسانید کی بہتات کا تصور بھی نہیں صحابہ پاید ہے اس لیے ان کی ذات کے بارے میں طرق واسانید کی بہتات کا تصور بھی نہیں

كياجا سكتا-

اس کشرے طرق کا بقیجہ بید لگلا کہ تیسری صدی میں بک ایک شخص حفظ حدیث میں ترق کے ہوری مقام پر پہنچ گیا۔ امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ میں نے مسند کو سات لاکھ حدیثوں نے فتخ کیا ہے اما ابو زرعہ رازی کہتے ہیں کہ امام احمد کو ایک کروڑ حدیثیں نوک زبان تحمیں۔ امام بیلی بن معین کہتے ہیں کہ میں نے ایک کروڑ حدیثیں اپ قلم سے کلھی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ سے جاور دولا کھ غیر سے احادث زبانی یاد ہیں۔ امام سلم کہتے ہیں کہ میں نے سے مین لاکھ حدیثوں سے کلھی ہے۔ ابو داؤ دکتے ہیں کہ میں نے پہلے پانچ لاکھ حدیثیں کلھی ہیں اور سنن اس کا امتخاب ہے۔ امام نے مرحل میں لکھا ہے کہ ایک ایک حافظ پانچ لاکھ حدیثیں یا درکھتا تھا۔ ابو بکر محمد بیشوں کے امام نے مرحل میں لکھا ہے کہ ایک ایک حافظ پانچ لاکھ حدیثیں یا درکھتا تھا۔ ابو بکر محمد بیشیں یا دیجیں۔ (1)

## محدثین وحفاظ کے مراتب:

کڑے طرق کی وجہ ہے علم حدیث میں حدیث کے فن کاروں کے مراتب قائم
ہوئے مند 'شخ ' حافظ محدث ججۃ اور حاکم کی اصطلاحیں رونما ہو گئیں۔ حافظ جلال الدین
البیوطی نے منظومہ علم الاثر میں حافظ زین الدین عراقی نے الفیہ میں اس پر بحث فرمائی ہے لین
دوسری صدی کے مؤلفین میں بی مراتب نہ سے ان کے یہاں محدث اور حافظ کو ایک ہی معنے
میں بولتے تھے۔ چنا نچہ حافظ جلال الدین البیوطی لکھتے ہیں:

### حديث مين مؤلفات كالوسع:

علم حدیث کی ای پہنائی اور وسعت کا تصنیف و تالیف پر بھی تیسری صدی شی اثر پڑا اور اس کے نتیج میں جوامع اور سنن کے ساتھ تصنیف و تالیف کی بے شار انواع و اقسام مصنہ صحافت پر آ گئیں مثلاً:

مسانيد مصنفات صحاح مسخرجات اجزاء معاجم طبقات موضوعات مشيخات المحلل العوالي الاطراف الزوائد تخ يجات الافراد الغرائب وغيره وغيره-

دوسری صدی کے مولفین چونکہ براہ راست مشاہیر تابعین یا کبار تابعین کے فیض
یافتہ تھے اس لیے ان کو اسناد کے بارے بیس تحقیقات کی بہت کم ضرورت پیش آئی تھی لین
تیسری صدی بیس اسنادی وسائط پہلے ہے کئی گنا بڑھ گئے اس لیے تیسری صدی بیس محدثین کو
اس سلسلے بیس ایک نے زیادہ فنون سے دو چار ہوتا پڑا۔ اور جمع روایات تنقیدا حادیث اور اصول
روایت کے سلسلے بیس بہت سی الی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں جن کی بناء پراس دور کے مصنفین کو
عدیث کی تدوین اپنے اپنے قداق کے مطابق کرنی پڑی اور تصنیف و تالیف بیس ہے گوتا گول
انواع واقسام رونما ہوئے۔

## علم حديث مين مسانيد كى تالف:

سب سے پہلے تیسری صدی کے مؤلفین نے حدیث کو آثار صحابہ سے علیحدہ کر کے مند حدیثیں جمع کیں۔ ہرراوی کی تمام پریٹان اور غیر مرتب روایات کو یکجا کیا اور اس طرح مسانید کی تصنیف کا آغاز ہوا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تیسری صدی کے مشاہیر محدثین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

تاآ ککہ کچھائمہ کی بدرائے ہوئی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر علیدہ کیا جائے اور بدتیسری صدی کے آغاز میں ہوا چنا نچہ عبید اللہ بن موک کوفی اسد بن موک اموری اور قیم بن حماد خزاعی نے ایک ایک مسدد بن مسربد بصری اسد بن موک اموری اور قیم بن حماد خزاعی نے ایک ایک مسند تصنیف کی۔ دوسرے ائمہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور حفاظ حدیث میں

قد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ لمعنى \_(1) سلف كزد يك محدث اورحافظ كايك بى معنع تفير

تیسری صدی میں المحدیث صاحب حدیث یا محدث اس وقت تک کی کونہ کہا جاتا جب تک میں ہزار حدیثیں قلم بند نہ کرے چتا نچہ حافظ ابوسعد اسحاقی نے حافظ ابوزرید الرازی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ:

506

جو شخص میں ہزارا حادیث نیس لکھتا اس کا شارا الل حدیث میں نہیں ہوسکتا۔
جب کہ تیسری صدی میں محدث ہونے کے لیے صرف حفظ حدیث ہی کافی تھا چنا نچہ بھیم
بن بشیرامام احمد کے استاد فرماتے ہیں: جو شخص حفظ حدیث نیس کرتاوہ ہرگز محدث نہیں ہے۔ (۲)
بالآ خرتر تی کر کے تیسری صدی میں محدث ہونے کے لیے اہل حق ہونے کی
گرفت بھی ڈھیلی کر دی گئی اور اہل حدیث صرف فن کاروں کے لیے استعمال ہونے لگا حتی کہ
حافظ محمد بن اہراہیم الوزیر نے اعلان کر دیا کہ:

هؤلاء هم اهل الحديث من اى مذهب كانوا وكذالك اهل العربية واهل الغة فان اهل كل فن هم اهل المعرفة فيه.

خواہ کئی ندہب سے تعلق رکھنے والے ہوں المحدیث ہیں جیسے اہل لغت اور اہل عربیت اہل فن وہ ہی کہلاتے ہیں جواس میں فنکار ہوں۔(۳)

جب کہ دوسری صدی کے موقفین احادیث لینے میں تدین کو پیش نظر رکھتے تھے۔ امام مسلم نے مقدمہ میں سیدالتا بعین امام ابن سیرین کے بارے میں بتایا ہے کہ: بیعلم دین ہے بیدد کچھو کہ لے کس سے دہے ہواپنادین۔

امام بہتی نے اہراہیم تخفی کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ہمارے ہاں دستور بیرتھا کہ جب کسی سے حدیث لینی ہوتی تو اس کے اخلاق و کیھتے'اس کی نماز دیکھتے'اس کے احوال کی چھان بین کرتے پھراس سے حدیث لیتے۔(۴)

(۱) تدریب الراوی بص ۸ (۲) تدریب (۳) الروض الباسم بص ۱۲۲ (۳) التعلیق علی توشیح الافکار: جهص ۱۱۵ سیج روایات کی کیجائی ان کے موضوع سے خارج اوران کی شرط تصنیف کے منافی ہے کیونکدان ی شرط تو صرف سیہوتی ہے کہ ایک سحانی کے نام ہے تمام کیا بکا مسیح اور غیر سیحے وی وغیر تو ی قابل قبول اور نا قابل قبول سرماييه برطرف سے تلاش اورجتجو كے بعد فراہم كر ديا جائے تاك كوئى روايت مدون جونے سے رہ نہ جائے۔ حافظ محمد بن ابراہيم الوزير فرماتے ہيں:

وشرط الهلها ان يفر دوا حديث كل صحابي عليحدة من غير نظر الىي الابواب و يستقصون جميع حديث ذالك الصحابي كله سواء

من يحتج به ام لا فقصد هم حصر جميع ماروى عنه\_(١) اس کا مطلب میں ہے کہ اہل مسانید کے چیش نظر ہرقتم کے سرماید کی فراہمی ہوتی ہے شاید آ بے خلش محسوں کریں کداس فراہمی ہان بزرگوں کا مقصد کیا تھاوہ ایسا کیوں کررہے تھے؟ دراصل ان بزرگوں كا مقصد بيقها كه جب بيسارا ذخيره يكجا بوكر آ جائے گا تو الل فن اصول تقید اور تواعد روایت کے مطابق ان تمام روایات کی جانچ پڑتال کر کے ہرروایت ے بارے میں رائے قائم كرعيس اور ساتھ ہى ايك ايك حديث كے ليے طرق واسانيد كا بيش بہا ذخیرہ جمع ہوکر حدیث کے روایتی اسادی استحکام کا ذراجہ ہوجائے۔ چنا چہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزير فرماتے بن:

هذه المسانيد الكبار التي يدكر فيها طرق الاحاديث\_(٢) ان سانیدے عدیث کے طرق اور اسانید کاعلم ہوجاتا ہے۔ ایک حدیث اگر متعدد سی طرق ہے آئی ہے تو وہ روایتی نقطہ نظرے قوی ہے قوی تر ہو جاتی ہے اور اگر ضعیف طرق واسانید ہے بھی آئے تو بیضعیف طرق سیج حدیث کے لیے توالع اورشوابدكا كام دية إلى - حافظ صاحب فرمات إلى:

مالها من المتابعات والشواهد اس دور میں اگر مسانید بہت لکھے گئے ہیں مگر ہم اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے چندمولفین کا ذکر کرتے ہیں:

> (٢) شنقيح الانظار: ج اص ٢٣٠٠ (١) تنقيح الإنظار: ج اص ٢٢٨

مشکل بی سے کوئی امام ہوگا کہ جس نے اپنی احادیث کومسانید پر مرتب ند کیا ہو چنانچہ امام احمد بن صبل ، اسحاق بن راہو میں اور عثمان بن الی شیبہ اور ان جیسے دیگر ا کا برنے بھی بھی طریقہ اختیار کیا اور بعض محدثین نے جیے ابو بکر بن ابی شیبہ ابواب ومسانيد دونول عنوانول پر کتابيں لکھيں۔(۱)

508

علم حديث بين مسانيد كي تاليف

امام حاكم المدخل من رقمطرازين:

بدمسانید جواسلام میں تصنیف ہوئے ہیں صحاب کی مرویات ہیں ان کا سلسلہ سند معتبر اور مجروح ہرفتم کے راویوں پر مشتل ہے مثلاً مندعبید اللہ بن موی اور مندانی داؤد طیالی۔ مید دونوں پہلے مخص ہیں۔ جنہوں نے مسانید کھی ہیں ان دونوں کے بعد احمد بن حنبل اسحاق بن راہوںیا زہیر بن حرب اور عبید اللہ بن عمر قوامری نے مسانید ترتیب دیئے۔بعد ازیں کثرت سے تراجم رجال پر مسانید مرتب ہوئے اور ان سب کے جمع کرنے میں سیج وسقیم کے امتیاز کا کوئی لحاظ نبیں کیا گیا۔ (۲) علامه محمد بن اساعيل يماني في مندكي يرتعريف كي إله:

ان يدكر فيه ماور دعن ذالك الصحابي جميعه فيجمع الضعيف وغيره\_(٣) الكَنَائي نے جومند كى تعريف فرمائى ہے وہ بھى گوش گذار فرما ليجية:

وہ کتا ہیں جن کا موضوع صرف سے ہے کہ ہرصحانی کی حدیثوں کوالگ الگ بیان کیا جائے جا ہے سی جول یا ضعف ان کی ترتیب اساء صحابہ میں حروف ہجاء کے مطابق ہوتی ہے۔(س)

گویامصنفین مسانید کا چیش نهاد صرف بیهوتا ب که حدیث کے تمام منتشر ذخیرے کو يجيا كرديا جائے اور ايك صحابي كى جس قدر روايتيں مل عتى جيں ان كوسميث ديا جائے اور چونك پیضرور پی نہیں ہے کہ ہر رادی کی ہر روایت سیجے سند ؟ سے منقول ہواس لیے جس سند ہے اور جس طریقے ہے بھی وہ روایت مصنف کو پنجی وہ اے بالسندورج کر دیتا ہے۔ بدیں وجہ سرف

(۱) البدى السارى مقدمه فتح البارى: ص ۵) (٣) يرقل ص (Tr) (7) (7) (7) (٣) الرسالة المنظر فد عن ٥٢

ان تمام مسانيد مين تاريخي طور براگر چداوليت كا مرتبه جيسا كدالحاكم في لكها بك. اول من صنف المسانيد على تراجم الرجال في الاسلام عبيدالله بن موسى العبسى وابودائود الطيالسي\_(١)

عبيدالله بن موى كوفى كمندكواوليت حاصل بيكونكدمندطيالى درحقيقت ابوداؤو طالی کی تصنیف نہیں بلکہ اس کے جامع خراسان کے پچھ محدثین ہیں۔امیر یمانی فرماتے ہیں کہ اس کی حیثیت مندشافعی سے کھوزیادہ مختلف نہیں ہے۔علامہ بقاعی کہتے ہیں کدمشد طیاسی کوجن بزرگوں نے اولی مندقر اردیا ہان کے پیش نظر صرف یہ ہے کہ صنفین مسانید میں زمانی لحاظ سے ابوداؤدكا زماندسب سے يملے باور بيمندابوداؤدكى تصنيف بحربيدواقعترين بيك

انه ليس من تصنيف ابى داؤ د انما جمعه بعض الحفاظ الخرا سانيين\_(٢) یعنی بیدامام ابو داؤد کی تصنیف نبیس بلکہ بعض خراسانی محدثین نے بعد میں سیکام انجام دیا ہے۔ اور عبید اللہ بن مویٰ کے بارے میں محدثین کی تریخ کے مندخودان کا تصنیف كرده ب- عبيد الله يرتشع كى تهت ب- ابو داؤد نے ان كوشيعه لكھا ب- الذهبي نے العابد میں کمارعلاء الشیعہ ہے ان کا چپرہ شروع کیا ہے مگر یا در ہے کہ اس دور میں شیعہ ہونے کا مفہوم آج کے مطابق ند تھا۔اس دور میں شیعہ ہونے کا صرف میدمطلب ہوتا تھا کہ حضرت علی کو باقی صحاب پر مقدم کیا جائے چنا نجہ حافظ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ:

التشيع و هو تقديم على على الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ـ (٣) اور شیعه محترق یا عالی مونے کا مطلب دوسری صدی میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمداللدفي بيتاياب كد:

الشيعي الغالي في زمان السلف و عرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير و طلحة وطائفة ممن حارب علياً و تعرض بسهم\_(٣)

| (٣) توخي الافكار الراجي ٢٢٩ | (۱) الرسالة المنظر فد: ٩٢٥ |
|-----------------------------|----------------------------|
| (٣) لمان الميز ان: ج اص٠١   | (٣) تَدريب الراوي:ص٢١٩     |

علم حديث مين مسانيد كى تاليف

مام العظمم اورعكم الحديث

| مندمسدد بن مسربد               | err         | مندامام الي داؤ دطيالي          | er.r   |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| مندا بي جعفر عبدالله بن محمر   | 2777        | مندعبيدالله بن موی کوفی         | عات    |
| منداني جعفر محدبن عبدالله كوفي | ع٢٢٤        | منديجيٰ بن عبدالحبيد حماني كوفي | ETTA   |
| مندابي يعقوب التنوخي           | erar        | منداني اسحاق ابراجيم بن سعيد    | و١٣٩٩  |
| منداني ألحن مجدبن مسلم         | err         | منداني الحن على بن الحن         | المع   |
| مندانی یاسرعمار بن رجاء        | 274         | منداني زرعدرازي                 | 2595   |
| منداني سعيدعثان بن سعيد        | ath.        | منداني بكراحد بن منصور          | هراج   |
| منداني عبدارحن نعيم بن الطّولى | 219.        | منداني ألحن على بن عبدالعزيز    | 211    |
| منداني جعفراحد بن منيع         | erm         | مندأني يعقوب اسحاق بن ابرابيم   | erra   |
| • منداني ألحن عثان بن محمد     | erra        | منداني الحارث بن محمر           | ⊕ TAT  |
| مستدعبد بن تميد                | arra        | منداني عبدالله محمد بن يحيل     | عتت    |
| مند محدين يوسف الغرياني        | <u>arir</u> | منداني بكرعبدالله بن الزبير     | 2119   |
| مندانحسين بن داؤ دالمصيصي      | erry        | منداحد بن سان                   | 2101   |
| مشداحد بن حازم                 | 2147        | منداني بكراحد بن عمروالبصري     | 2191   |
| منداسحاق بن منصور نمیثا بوری   | eraj        | منداحد بن مبدى الاصفهاني        | الكاني |
| مند يعقوب بن ابرا بيم الاواتي  | erar        | مندمحد بن ابرائيم بن مسلم       | 2121   |
| مند يعقوب بن شيبه بصري         | والع        | مندمحمه بن الحن الي عبدالله     | 274    |
| مندالحسين بن محد نيشا يوري     | e rag       | مندابراتيم بن اساعيل            | ernn   |
| مندابراہیم بن معقل نسفی        | 2190        | منداحد بن على المروزي           | 2191   |
| مندقى بن مخلد                  | DIE!        | 1.00                            | 200    |

مندامام احمد بن حنبل كي عظمت

سے سلسلے میں لوگوں میں کوئی اختلاف رونما ہوگا وہ اس کی طرف رجوع کریں

513

اورآپ کے برادرزادے طبل بن اسحاق کتے ہیں کے:

ہم سے امام احمد نے فرمایا کہ اس کتاب کو میں نے ساڑھے سات لاکھ روایتوں سے اختاب کر سے جمع کیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتم اس کتاب کی طرف رجوع کرواگر اس میں وه روايت مل جائة فيها ورندوه جمت تيس - (٢)

اگر چەمندكى تاليف كا كام و ١٨ اچ ميں شروع ہوا ہے ليكن امام موصوف اس كى جمع و ترتیب کا کام ساری زندگی کرتے رہے اور بیکام کچھاس قدرانہاک کے ساتھ کیا کہ اس کی تبویب بینظیم اور ترتیب کی طرف متوجہ نہ ہو سکے ان کے پیش نظر صرف جمع و تدوین تھی اس کی فاطر انہوں نے پوری زعری کے شب وروز صرف کر دیئے۔مسودات کی صورت میں اوراق متفرقہ کا بیہ مجموعدان کے پاس موجود تھا اور ابھی تشنه سخیل تھا کدامام مدوح کوسفر آخرت میش آ عميا - حافظ ابوالخير مم الدين جزري المصعد الاحد في ختم مند الامام احديث فرمات بين:

امام احمد نے مند کی جمع و تدوین کا کام شروع کیا اے ورقوں میں الگ الگ لکھا پھر اے جدا جدا اجزاء میں تقلیم کیا تا آ نکہ اس نے ایک مسودے کی صورت اختیار کر لی۔ بعدازی جیل سے پہلے بی پیام موت آ گیا۔ انہوں نے اپنی اولا داور اہل بیت کوا ہے پہلی فرصت میں سنا ڈالا اور قبل اس کے کداس کی تنقیح و تہذیب پوری ہوتی آپ داعی اجل کو لیک کہد گئے اور مسودہ جول کا توں رہا۔ پھران کے صاحبر ادے عبداللہ بن احمد نے روایات کے مشابداور مماثل مسموعات بھی اس میں شامل کردئے۔(۲)

(٢) مناقب احمد از ابن الجوزي ص ١٩١ (١) خصائص المستداز حافظ مديني: ص ٨

(٣) مقدمه مند

اس ليے عبيد الله بن مویٰ كاتشيع بھى اس دور بيس اس نوع كا تھا۔ ان كو امام اعظمْ ے استفادے کا بھی موقع ملا ہے۔ چنانچدامام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو دوسرے محدثین کے ساتھ امام اعظم کے تلافدہ میں شارکیا ہے۔(۱)

اس كا مطلب اس كے سوا اور كيا ہے كد أگر جويب حديث اور تدوين شرائع ميں اولیت کا سہراامام اعظم کے سرے ایسے ہی مسانید کی اولیت کا شرف بھی بواسط عبیداللہ بن موی امام اعظم کوبی حاصل ہے۔عبید اللہ بن موی ایک طرف اگر امام اعظم کے تلاقدہ میں سے ہیں تو دوسرى طرف امام بخارى رحمه الله كاساتذه ين سے جين - چنانجه حافظ ابن جرعسقلاني نے فخ الباري كے مقدمہ ميں عبيد الله بن موى كوامام بخارى كاسا تذه كے يا في طبقوں ميں سے اولين طبقہ میں شار کیا ہے اس طبقے میں امام بخاری کے اساتذہ یہ ہیں: محمد بن عبدالله انصاری کی بن ابراجيم الوعاصم أشبل عبيدالله بن موى الوقيم خلاد بن يجي على بن عياش اورعصام بن خالد ..... اورلكما ب شيوخ هؤلاء كلهم من التابعين ان كاسا تده تابعين بير (٢)

مندامام احد بن حلبل كي عظمت:

اگرچہ تاریخی لحاظ سے اقدمیت عبیدا للہ بن مویٰ کو حاصل ہے لیکن اس صدی کے تمام مسانید میں جوشرف اور بلندی مند امام احمد کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کوئیس امام موصوف نے جمع ور تیب کا کام و ١٨ اچ ميں شروع کيا تھا چنا نچدا تج ميں ہے:

و ١٨١ مند كا كام شروع جوا تقا\_ (ص:٢١)

اس کی تالیف کا پس منظر خود امام نے بیہ بتایا ہے کہ اگر علماء میں بھی کسی حدیث میں اختلاف ہوتو ہے کتاب یعنی منداحمراس روایت کے استناد وعدم استناد میں دستادیز کا کام دے سكے چنانچدامام محدوح كے صاحبز اوے عبداللہ بن احمد كابيان ب:

میں نے اپنے والداحم بن صبل سے دریافت کیا کہ آپ کتابیں مرتب کرنے سے کیوں منع كرتے إن؟ حالاتك آپ نے خود بھى مندلكھى ہے آپ نے جواب ميں فرمايا: يد كتاب ميس في الأصلى رجم الى كالمحمل كالمحمل عبد جب سنت رسول المصلى الله عليه وسلم

مندامام احمد بن طنبل كي عظمت

515

ہیں۔ ہاں ان حدیثوں کا بڑا حصہ چھوڑ دیا ہے جوسنن اربعہ اور مجم طبرانی وغیرہ میں

باوجود يكداس مين جبيها كدها فظش الدين الحييني في "التذكره برجال العشر و" مي تصریح کی ہے جالیس ہزار حدیثیں آگئی ہیں پھر بھی احادیث سیحد کی بہت بڑی تعداداس میں . درج ہونے ہے رو کی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

امام احمد ے اس کتاب میں بہت ی سیح حدیثیں چھوٹ گئی ہیں باوجود یک کوئی اور مند کشرت احادیث اورحس ادا میں اس کے ہم پلینیں ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جماعت صحابہ میں دوسو کے قریب ایسے حضرات کی روایتیں اس میں موجود نہیں کہ جن سے محصین میں احادیث آئی ہیں۔(۲) كيامند مين موضوع احاديث بهي إن؟

بیسوال بھی ارباب محقیق کے بہال بہت بدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس موضوع بر محدثین اور محققین نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے ان کا خلاصہ سے کہ حافظ عراقی کواس مر اصرار ہے کہ مند میں بہت ی حدیثیں ضعیف ہیں اور موضوع بھی ہیں لیکن موضوع مم ہیں۔حافظ عراقی نے اپنے اس وعوے کی ولیل میں ان حدیثوں کی نشاندہی کی ہے جن کے بارے میں اہل فن کہتے ہیں کہ بیر حدیثیں موضوع ہیں۔ چنانچہ حافظ ابوموی المدینی نے ان میں سے بعض روایات کا خصائص المسند میں تذکرہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے القول المسدد في الذبعن منداحمه ميں ان احادیث پر پیدا شدہ اعتراضات کا جواب دیا ہے۔اور ابت کیا ہے کہ مند میں کوئی حدیث موضوع تبیں ہے۔حافظ ابن تیمیداے تو تسلیم کرتے میں کدمند میں کھے حدیثیں ضعف ہیں لیکن مینبیل مانے کدامام احد کی روایت کردہ کوئی حدیث مند میں موضوع بھی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

مندمیں روایت کی شرط انہوں نے بیر کھی ہے کہ کسی ایسے راوی سے راویت نہیں لیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منداحر صرف امام کی محنوں کا بتیجہ بیں ہے بلکداس میں ان كے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد كے اضافے بھى بيں۔ أگر چہ جو كھ اضافہ ہے اس كا اكثر حصد عبدالله بن احمد نے امام احمد ہی سے سنا ہے لیکن میدوہ حصہ ہے جسے مشد کا املا کراتے وقت امام احمدا ملانبيس كراسكه \_ امام عبدالله بن احمد كي جلالت شان كا انداز ه كرنا بيوتو طبقات ميں ابن يعلىٰ كى بدشهادت يرهيئة:

صالح اینے والد امام احم بہت کم لکھتے ہیں لیکن عبداللہ نے اپنے والدے اتنی زیادہ روایت کی ہے کہ دنیا میں کوئی ان کا حریف نہیں بن سکتا انہوں نے مند تغییر ، نائخ ومنسوخ' تاریخ حدیث' آیات کتاب الله کی نقته یم و تاخیر' جوابات قر آن اور مناسك كبيروصفير كاعلم حاصل كيااس كے علاوہ دوسرى مصنفات اور حديث شيوخ كامطالعه كيا چنانچهم ديكھتے ہيں كه بهارے اكابرشيوخ عبدالله كي معرفت رجال اور معرفت علل كومانة بي عبدالله طلب حديث من بميشه سركرم رب غرض سلف س خلف تک عبداللہ کے علم وفضل اور جلالت شان کا سب کو بکساں اقرار ہے۔(۱) مند کا موجودہ نسخد امام موسوف کے صاحبز ادے عبداللہ بن کا ترتیب دادہ ہے اس میں انہوں نے اپنے والد کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو ایک خاص طریق پر یک جا کیا ہے۔ عبداللہ کے بعد کچے محدثین نے اس ترتیب کو بدلنے کی خواہش کی ہے۔عبداللہ کی ترتیب پر حافظة أي تقيد كرتي موئة المطرازين:

اگر امام عبدالله مند کو محج مرتب کر دیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ شاید الله سجانداپ کی بندے کوتو فیق دے کہ وہ اس کی خدمت کرے اس پر عنوان قائم کرے اور اس کے رجال پر بحث کرے اس کی وضع و دیئت بدل دے اس مجموعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کثیر حصہ موجود ہے اور بہت کم ایسا ہے کہ سیجے حدیث تو ہو لیکن اس مجموعہ میں نہ ہو۔ البتہ حسان کا استیعاب اس میں نہیں ہے گو اکثر پیمجی موجود ہیں۔ ہاتی غریب اورضعیف روایات تو ان کی مشہور روایتیں اس میں موجود اگرموضوع ہے مرادیہ ہے کہ کسی کذاب رادی کی حدیث مند میں ہے تو یہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے اور اگر مقصودیہ ہے کہ حضور کی کوئی بات کسی ایسے رادی کی راہ ہے آئی ہے جو غلط کو یا حافظہ کی کی کا شکار ہے تو سے بالکل درست ہے مند اور سنن میں ایسی حدیثیں موجود ہیں۔(۱)

یکی بھی منداحمد کی خصوصیت ہے انکارنہیں کیا جا سکتا کد منداحمد دوسرے تمام سانید سے زیادہ سجح ہے۔ جبیبا کہ حافظ نورالدین شکی نے نماییۃ المقصد فی زوائد المسند میں تصریح کی ہے:

مسند احمد اصح صحیحاً من غیرہ منداحد دوسرے مندول سے زیادہ سجے ہے اگر چہ مند بھی بن مخلد منداحد سے زیادہ وسعت رکھتا ہے جیسا کہ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر کی رائے ہے کہ:

و من اوسعها مسند بقی بن مخلد (۲) مانید میں سب سے وسیع مند بھی بن مخلد ہے

اور اس کی وسعق کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس میں تیرہ سوسحا ہے زیادہ اکا ہرکی روایات کا ذخیرہ ہے۔ (۳) اور اس میں ایک خوبی ہے بھی ہے کہ بید بیک وقت مند بھی ہے اور مصنف بھی۔ اولا کتاب کو صحابہ کے ناموں پر مرتب کیا ہے اور پھر ہر صحابی کی روایات کو ہتر تیب فقہی کیجا کیا ہے اس لحاظ سے بید کتاب مند اور مصنف دونوں کا کام دیتی ہے لیکن اس کے باوجود مند احمد جیسی اے مقبولیت نہیں ہے بہر حال مند احمد اس دور کی مصنفی نان کی تاریخ ہوجہ ہے۔ سنت خبر سے بات تو ایک خمنی کی تیسری صدی میں سنن اور جوامع کے ساتھ مسانید بھی منصنہ سحافت پر آگئے۔

م ان تیسری صدی میں سنن اور جوامع کے ساتھ مسانید بھی منصنہ سحافت پر آگئے۔

آ ہے ان تمام مسانید کے مصنفین 'ان کی تاریخ وقات 'ان کے اوطان کو دیکھئے آپ

(1) التوسل والوسيله (r) توضيح الافكار: ص ٢٣٩

(٣) التعليقات الاحمر محمد شاكر على اختصار علوم الحديث: ص ١٨٦

جو دروغ گوئی میں ان کے یہاں معروف ہو وہاں ان کے صاحبز ادے عبداللہ نے متد میں پھھا اللہ کے شاگر دابو برقطعی نے بہت ی متد میں پھھا اسلافے کیے ہیں بعدازیں عبداللہ کے شاگر دابو برقطعی نے بہت ی موضوع حدیثیں زیادہ کر دی ہیں۔حقیقت حال سے ناواقف لوگ بچھتے ہیں کہ سے موضوع حدیثیں بھی امام احمد بی کی روایت کردہ ہیں حالا نکہ بید خیال سرایا غلط ہے۔(۱) علامہ ابن الجوزی نے ان لوگوں کی بردی شدومہ سے تر دید کی ہے جو بید خیال کرتے علامہ ابن الجوزی نے ان لوگوں کی بردی شدومہ سے تر دید کی ہے جو بید خیال کرتے

516

یں کدمند:

مند میں تین یا چار حدیثوں کے سوکوئی ہے اصل یا موضوع نہیں ہے۔ (۲)
علامہ ابن الجوزی نے ان اوگوں کی بڑی شدہ مدے تر دید کی ہے جویہ خیال کرتے
ہیں کہ مند میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ پر وفیسر مجمہ ابو زہرہ نے اپنی مشہور کتاب ''احمہ بن
طنبل'' میں ابن الجوزی کی کتاب ضبد الخاطر ہے جوا قتباس نقل کیا ہے اس میں فرماتے ہیں:
مجھ ہے بعض اصحاب حدیث نے دریافت کیا کہ مند میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو
مجھ سے بعض اصحاب حدیث نے دریافت کیا کہ مند میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو
مجھ نہیں ہیں میں نے کہا کہ وہاں میری سے بات ان لوگوں پر گراں گذری جو
مذہب جنبل سے تعلق رکھتے ہیں میں نے ان لوگوں کی حرکت کو اس پر محمول کیا کہ
یہ گر دوعوام ہے اور ان کی بات نا قابل النفات ہے۔ اسی دور ان میں ان لوگوں
نے فتو سے لکھے میں ان کی اس حرکت پر بچد جران ہوا اور دل میں کہا کہ کس قدر
جیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ اہل علم بچی عوام جیسی با تیں کرتے ہیں اور سے بات
حرف اس لیے ہے کہ انہوں نے حدیث کا نام تو سن لیا گر ان کو شیح اور سقیم کی

بہرحال اس موضوع پرعلاء کی آراء مختلف ہیں اور سے بات ہمیشہ سے بحث ونظر کا مرکز ربی ہے کہ مند میں کوئی روایت موضوع موجود ہے یانہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں حافظ انہن تیمیہ کا وہ فیصلہ پسند ہے جوانہوں نے اس مے متعلق اپنی کتاب''التوسل والوسیلہ'' میں درج کیا ہے۔

(۱) منهاج النه: جهم ۳۷ (۲) تعمیل المنفعة

الما بین میں۔ جب میں عقائدُ احکام رقاق کھانے چیئے سفر مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے آواب تغيير تاريخ كے فتن اور مناقب كى روايات ہوں ليكن مصنف بن صرف وہ احاديث فقه و احکام ہوتی ہیں جن کا تعلق شہری زندگی میں فقداور قانون سے ہے۔ دوسری صدی میں سنن سے مصنف کا کام لیا جاتا تھا مگر تیسری صدی ش سنن کے ہی لیے مصنف کا نام وجود میں آ گیا۔ الرجه بعد كوسنن من خصوص اورمصنف مين كجيم وم ساآ حميا-

519

تیسری صدی میں مصنف کے نام ہے جو کتا ہیں وجود میں آئی ہیں وہ اگر چہ ہیں تو يب مرالكاني في الرسالة المتطر فدين دوكا ذكركياب-

#### مصنف عبدالرزاق الرجية

ید المصن نامی ایک محنیم تالیف دو جلدول میں ہے اس کی ترتیب فقهی ہے اس الآب كى خصوصيت بد ب كد چونكد بد دور تابعين من بھى باور باتفاق محدثين اس كے مصنف کوتابعین ےشرف تلمذ حاصل ہاں لیے اس میں اکثر احادیث الی میں لیعنی ایے نیوی ارشادات جو ان کو صرف تین عی داسطول سے معلوم ہوئے ہیں چنانچد اتحاف النهلاء المتقين مل ؟

اكثرش علاتي است \_(1)

ستاب کے آخر میں شائل نبوی ہیں اور شائل کوحضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں رخم کیا گیا ہے۔ اور آخری حدیث یہ ہے:

حدثنا معمر عن ثابت عن انس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه (٢)

اس كتاب كاشار صديث كى ان كتابول مي بجواسلام كي علمى سرمايي مين بهترين شار کی جاتی ہیں۔اس کتاب کے مصنف عبدالرزاق بن جام الیمانی ہیں اوراس دور کی پیدادار جیں جس کے بارے میں تمام ائمہ اسلام کا اتفاق ہے کہ اس دور والوں میں اتباع تا بعین کو شرف قبول حاصل ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی نے تصریح کی ہے:

> (r) اتخاف: ۱۵۳) (١) اتحاف النيلاء: ص١٥٣

خودمحسوس کریں گے کہ اس وقت کے تمام عالم اسلامی کے سارے شہروں میں حدیث کا چرچا عام ہو چکا ہے اور کوئی شریحی ایس انہیں ہے جہال حدیث نبوی نہ پنجی ہو۔ هو میں اس صدى كا آخرى مند ب-اس وقت كى اسلامى فتوحات كے نقشہ كوسامنے ركھ كريتا ہے -كون ك جگہ ہے جہاں ارشادات نبوت کواپنایا ندگیا ہو۔اوریپی وہ زمانہ ہے جب امام اعظم کے تلاخہ برجكه بيني كئ تق حافظ ذہبى نے لكھا ہے كه:

روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون\_

اگرآپ تاریخ میں ان اکابرار باب مسانید کے علمی نب ناموں کو تلاش کریں گے تو آپ کوان کے علمی رشتے امام اعظم سے ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ عبیداللہ بن مویٰ کے بارے میں آپ بن چکے ہیں۔

امام احمد بن طبل جوركيس الحديثين بين -ان ك بارك بين محدثين كي تصريحات یہ ہیں۔امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں ان کے اسا تذہ کی ایک طویل فہرست دی ہے اور ان مين أمام بتيم بن بشيرُ أمام جرير بن عبدالحميدُ أمام عبداد بن العوام يجيُّ بن ابي زائدهُ قاضي ابو يوسف وكيع بن الجراح ويدبن بارون اورعبدالرزاق كانام تمايال طور يرليا باوران سب کے متعلق امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اور حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں شہادت دی ہے كدييسب كے سب امام اعظم كے تلافدہ جيں۔ امام وكيع بن الجراح كہتے ہيں كدكوفد بيں اس جیسا نو جوان کوئی نہیں آیا۔ یمی بات امام اعظم کے دوسرے شاگر دحفص بن غیاث نے بھی کہی ہے۔امام اعظم کی مجلس مذوین کے رکن رکین اور تلمیذ کیجی القطان بھی امام احمد کے اساتذہ میں ے ہیں۔امام ذہبی نے ان کا اقرار بھی اس متم کا نقل کیا ہے۔الغرض ان ارباب مسانید میں بالواسطه يا بلا واسطه ہرايك كاشجر وعلمي امام اعظم سے ملتا ہے۔

علم حديث ميس مصنفات:

اس صدی میں مسانید کے ساتھ مصنفات بھی منصر صحافت پر آ گئے۔ مصنف سے مراد اصلاح محدثین میں وہ کتابیں ہیں جن میں احکام اور ان سے متعلق باتیں بترتیب فقهی یک جا ہوں۔مصنف اور جامع میں تحور اسا فرق ہے۔ جوامع وہ ان کے مصنف کی قدرومنزلت کا اندازہ کرنا ہوتو امام بخاری کی تاریخ کبیر میں سے
رائے پڑھئے کہ ان کی کتابیں حدیثیں سب سے زیادہ سیح بیں۔ امام بخاری نے سیح میں ان
سے بکثرت حدیثیں کی بیں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ سب سے زیادہ سیح ہونے کی وجہ سے سیال کے
مصنف ہی سے امام بخاری کا استفادہ ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ کی علمی کا وشوں ہے معلوم ہوا ہے کہ مصنف عبدالرزاق کے مخطوط استنبول اور صنعاء میں کامل اور حبدر آباد دکن ٹونک حبیر آباد سندھ اور مدینہ منورہ میں ناتص ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اہل علم کو بیخ شخبری بھی دی تھی کہ:

عثانیے کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر محمد ہیسف اے آئ کل ایڈٹ کررہے ہیں اور جنوبی افرایقہ کے عالم اورعلم دوست تاجر مولانا محمد موی اس کی اشاعت میں دلچیسی لے رہے ہیں۔(۱)

#### مصنف ابن الي شيبه ٢٣٥ه

اس کتاب کا شار حدیث کی ان چند بے مثال کتابوں میں ہے جواسلام کا کارنامہ فخر خیال کی جاتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر دمشقی ابن ابی شیبہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

صاحب المصنف الذي لم يصنف احد مثله قط لا قبله ولا بعده\_

ال مصنف کے مصنف ہیں کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے اور نہ بعد ہیں گئی ہے۔ (۲)

حافظ ابن جزم نے اس کتاب کو عظمت کے لحاظ ہے مو طا امام مالک ہے بھی مقدم

رکھا ہے۔ چنا نچہ ذہبی نے تذکر ۃ النفاظ ہیں ان کی جانب منسوب کر کے حدیث کی کتابوں کے
جور تھی مدارج کلھے ہیں اس ہیں انہوں نے مو طا کو حدیث کی تغیرے درجہ کی کتابوں ہیں شار

کیا ہے جب کہ مصنف ابن الی شیبہ کو درجہ ثانیہ کی کتابوں ہیں ظاہر کیا ہے۔ اور مصنف
عبد الرزاق کو بھی اس کا ہم پلہ بتایا ہے لیکن جہاں تک ہیں سمجھا ہوں درجات کی اس تعیین ہیں

ان کے چیش نظر صحت نہیں ہے بلکہ احادیث مرفوعہ کی زیادتی ہے چنا نچہ درجہ اولی کی کتابوں کا

وکر کرنے کے بعد وہ خود فرماتے ہیں:

ثم اتفقوا ان اخر من كان من اتباع التابعين ممن يقبل قوله عاش الي حدود ٢٢٠ هـ ثم ظهرت البدع \_(١)

520

اس پراتفاق ہے کہ اتباع تابعین ہے آخری شخص جس کی بات قبول کی جاتی ہے وہ اچھ تک زندہ رہا ہے بعد ازیں بدعتوں کاظہور ہو گیا۔

امام عبدالرزاق بی صحفہ بھام بن منبہ کے اپنے استاد معمر بن راشد سے راوی ہیں۔
امام عبدالرزاق کے تلافہ میں رکیس المحد ثین امام احمد بن طنبل ہیں۔ بھام کا بیصحفہ بجنسہ آج
بھی امام احمد کے مسئد میں موجود ہے۔ یاور ہے کہ بھام اس صحفے کے مصنف نہیں بلکہ اپنے
استاد حضرت ابو ہریرہ ہے راوی ہیں اور بھام سے اس کے راوی معمر اور معمر سے اس کے راوی ان کے شاگر دامام عبدالرزاق ہیں۔

امام عبدالرزاق نے صرف معمر بن راشد ہی ہے کسب فیض نہیں کیا بلکہ امام وہی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تصرح کی ہے کہ عبدالرزاق نے حدیث کے طالب علم کی حیثیت ہے امام اعظم کے صاحفہ بھی زانو کے اوب تبد کیا ہے۔ عقود الجمان میں ہے کہ امام اعظم کی خدمت میں زیادہ رہے ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر نے بسند متصل احمد بن منصور مادی کا یہ بیان قلم بند کیا ہے کہ:

میں نے امام عبدالرزاق سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میں نے امام ابو حفیفہ سے زیادہ برد بارکوئی تبییں دیکھا ہے کہ لوگوں کا ان کے اردگر دحلقہ ہوتا تھا سوالات کی بوچھاڑ ہوتی تھی ایک شخص کوئی مسئلہ دریافت کرتا آ ب اس کو جواب دیتے آ گے ہے کوئی اعتراض کرتا کہ اس مسئلہ دریافت کرتا آ ب اس کو جواب دیتے آ گے ہے کوئی اعتراض کرتا کہ اس مسئلہ مسئلہ

هذا الكتب التى افر دت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفا۔(۱)
ورنه ظاہر ہے كه ازروئے صحت صحیحین مند طیالی اور مند ابن ضبل كو ایک صنف میں كون لا سكتا ہے۔اور معلوم ہے كه مصنف ابن ابی شیبہ کی خصوصیت ہی ہیہ ہے كه اس میں حدیث نبوی کے پہلو بہ پہلوصحا بہ و تابعین کے اقوال وفقاوی كا ذخیرہ ہے۔ اس كا سب سے برا فائدہ ہيہ ہے كہ ہر صدیث کے متعلق ہے بھی معلوم ہو جا تا ہے كہ اس كوسلف امت میں تلقی بالقبول فائدہ ہيہ ہے كہ ہر صدیث کے متعلق ہے بھی معلوم ہو جا تا ہے كہ اس كوسلف امت میں تلقی بالقبول فائدہ ہيہ ہے كہ ہر صدیث کے متعلق ہے بھی معلوم ہو جا تا ہے كہ اس كوسلف امت میں تلقی بالقبول فائدہ ہیں اور دورصحا بہ و تابعین میں اس پڑھل تھا كہ نہيں اور بیاس كتاب كی وہ خاص فادى حیثیت ہے كہ جس میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔اور یہی وجہ ہے كہ بیہ كتاب فقبهاء ومحد ثین فادى حیثیت ہے میں برابر متداول چلی آئی ہے۔صاحب کشف الظنون نے اس كا تعارف ہی اس حیثیت ہے میں برابر متداول چلی آئی ہے۔صاحب کشف الظنون نے اس كا تعارف ہی اس حیثیت ہے

هو كتاب كبير جد اجمع فيه فتاوى التابعين و اقوال الصحابة واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة المحدثين بالاسانيد مرتبا على الكتب والا بواب\_

یدایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں فآویٰ تابعین اقوال صحابہ اور احادیث نبوت کوبطرز محدثین بالا سانید جمع کر دیا ہے۔

اس کتاب کی دوسری خصوصیت ہیں ہے کہ دوسرے تمام ابواب سے نظر ہٹا کر مصنف نے اس بیس صرف احادیث احکام کولیا ہے یعنی جن سے فقہ کا کوئی سئلہ لگاتا ہے اور اس کتاب کا خاص امتیاز ہیں ہے کہ اس بیس فقتری غدیج سے ساتھ کوئی ترجیح سلوک نہیں کیا جما بلکہ اہل ججاز اللی عراق دونوں مدرسوں کی جس قدر روایات مصنف کو کمی بیس ان سب کو نہایت غیر جانبداری کے ساتھ بیک جا کر دیا ہے اس لیے قد ماء کی کتابوں بیس ہیں کتاب احادیث احکام پر جامع ترین کے ساتھ بیک جا کر دیا ہے اس لیے قد ماء کی کتابوں بیس ہیں کتاب احادیث احکام پر جامع ترین ہے۔ مشہور علامہ زاہد کوثری نے لیظ الالحاظ کی تعلیق میں مصنف کے بارے بیس ہیں بیات بردی ہی جی تین فرمائی ہے:

المصنف احرج مايكون الفقيه اليه من الكتب الجامعة للمسانيد والمراسيل وفتاوى الصحابة والتابعين رتبه على الابواب ليقف المطالع على مواطن الاتفاق والاختلاف بسهولة. مانيد مراييل اورقاوي صحابه وتابعين برمشمل جوكما بين ال كمابول شي ايك فقيد

مسانید مراسل اور فاوگی صحاب و تابعین پرسمل جو کتابی بین ان کتابول مین ایک فقیه کوسب سے زیاد و ضرورت جس کتاب کی ہے وہ صرف مصنف ابن شیبہ ہے۔(۱)

اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ چونکہ کوفہ میں لکھی گئی ہے اس لیے اس میں فقہاء عواق کے ندہب کو بجھ کر ہوی تفصیل ہے بیان کیا ہے تا آ نکہ مصنف نے اس کتاب میں اپنے خیال کے مطابق ایک مستقل باب امام ابو حذیفہ کے رد میں بھی لکھا ہے اس کا عنوان میہ ہے:

هـذا مـاخـالف بـه ابـو حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اس میں ایک سوچیں مسائل لکھے ہیں اور اس پر جیران نہ ہونا چاہیے کیونکہ اجتہادی مسائل میں اختلاف ناگزیر ہے اور ہر فریق کو دوسرے کے مسائل پر تنقید کاحق حاصل ہے۔اگر فن میں آزادانہ تنقید کے حق پر قدغن قائم کر دیا جائے تو فن بھی ترتی نہیں کرسکتا۔ زمانہ سلف میں اکثر ائمہ نے ایک دوسرے کے مسائل پر اپنے علم کے مطابق تنقید کی ہے۔ تنقید تلمذاور علی اکثر ائمہ نے ایک دوسرے کے مسائل پر اپنے علم کے مطابق تنقید کی ہے۔ تنقید تلمذاور تادب کے منافی نہیں ہے۔ امام لیٹ بن سعد نے امام مالک کے ستر مسئلے ایسے شار کیے ہیں جو سب کے سب ماجاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تنے۔ انہوں نے اس کے متعلق امام مالک کو یا د داشت روانہ کی۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبر نے ان سے بستد متصل نقل کیا ہے کہ:

احصیت علی مالک بن انس سبعین مسئلة کلها مخالفة لسنة النبی صلی الله علیه وسلم مما قال مالک فیها برایه (۲)

من نے بالک کے سرمکلے شار کے بین جوحضور کی سنت کے خلاف بین اور جوامام مالک نے محض رائے ہے لکھے بین ۔

<sup>(</sup>۱) ग्रेटिडीसिस्डिन कि

ایک اور جگه فرماتے ہیں:

آب کو بارش والی رات میں دو نمازوں کے جمع کرنے پر میری گرفت معلوم ہوئی یقینا میں نے اس پر گرفت کی ہے۔شام میں بنبت مدینہ کے بارش زیادہ ہوتی ہے مگر یہاں آنے والے صحابہ میں بھی کسی نے بیا منہیں کیا درال حالیک ان میں ابوعبيدة ، خالد بن الوليد ، يزيد بن الي سفيان ، عمرو بن العاص اور معاذ بن جبل جي اجله صحابه تتے مص میں ستر بدری تھے۔عراق میں عبداللہ بن مسعودٌ، حذیف بن الیمان "عمران بن الحصین"،علی مرتضی اوران کے بے شار رفقاء تھے کین ان میں سے مجھی کسی نے مغرب اور عشاء کو جمع نہیں کیا ہے۔

یے نمونہ ہے اس دور میں ان بزرگوں کی آ زادانہ تقید کا جس سے استغیاط واجتہاد کے فن میں باغ و بہار آئی ہے اور اس ورجہ اوج کمال پر پہنچ کیا کد زعد کی کے ہرمسئلہ کا حل وہ شریعت کی روشی میں الاش کر لیتے۔ ای کا نتیجہ ہے کہ یگانے تو یگانے برگانے بھی بول پڑے کہ: دور تابعین میں فقہاءاس کے جو یا رہتے تھے کد دنیوی مسائل ہوں یا دینی اعمال و اقوال نبوت میں نبوت کا مشاءمعلوم ہواور منشاء نبوت معلوم کرنے کا ان کے پاس صحابہ کی زندگی کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا۔صحابہ سے میری مراد وہ لوگ ہیں جوحضور انور کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے جنہوں نے اپنی آ تھوں سے آپ کے ا عمال دیکھے اور کا نوں ہے ارشادات ہے۔اس دور میں جو مخص اس روشنی ہے جتنا زیادہ قریب تھا اتنااس کے فقہی نتائج زیادہ وسیع تھے۔(۱)

یہ تو خیرا کی معاصر پر تنقید تھی خود امام شافعی جن کوامام مالک سے شرف تلمذ بھی ہے انہوں نے بھی امام مالک کے رو میں ایک کتاب اللہی ہے جس میں فابت کیا ہے کدان کے بہت ہے مسائل اعادیث کے خلاف ہیں یہ كتاب آج بھی كتاب الام میں اختلاف مالك والثافعي كے نام م موجود ب حافظ ابن حزم اندكى اپني كتاب مراتب الديائة من لكھتے ہيں كەمۇطا بيس ستر سے او پرالىي حديثيں ہيں كەجن پرخودامام مالك نے عمل نہيں كيا۔ (٢) اور

امام ما لک کے نام لیث بن سعد کاوہ خط پڑھیئے جو حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین کی تیسری جلد میں پورائقل کر دیا ہے۔ آپ محسوں کریں سے کے سلف میں تقید کا معیار کتنا بلند تھا۔ لیکن بات کو بورے واشگاف انداز میں چیش کرتے اور دامان ادب و احترام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ میں یہاں اس خط کے چندا قتباسات ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں:

524

اس موضوع پر کہ مل اہل مدینہ جت ہے آپ نے جو قر آن کی بیر آیت پیش کی ب والسابقون الا ولون من المهاجرين الخ \_ تواس كي بار ي من عرض ہے کہ ان سابقین اولین کی اکثریت جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر مدینہ چھوڑ کر دوسرے مقامات برگئی۔فوج میں داخل ہوکر بیاوگ مختلف شہروں میں بہنچے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کے رو برو کتاب وسنت کو بلا کم و کاست پیش کیا اور اس میں سے کوئی بات راز بنا کرنہیں رکھی ہے ہرفوج اور لشکر میں ایسا طبقدان لوگوں کا ہوتا تھا جو دانائے کتاب وسنت تھا اور ضرورت پڑنے پر ان مسائل میں اجتہاد کرتا تھا جو قرآن وسنت میں منصوص نہیں ہیں ان کے سامنے ابو بکڑ عرام عثانٌ متھے جن کومسلمانوں نے مقام قیادت دیا تھا یہ ہرسد بزرگ مسلمان فوجیوں ے بے خبر نہ تھے چھوٹے ہے چھوٹے معالمے میں بھی دین قائم کرنے کی خاطراور كتاب وسنت ميں اختلاف سے بچانے كے ليے فوجيوں سے لگا تار خط و كتابت کے ذریعے رابطہ قائم رکھتے تھے ہرالی بات جس کا قرآن کی تغییر ہے سنت کی تشریح اوران کے فیصلوں سے تعلق ہوتا وہ ان فوجیوں کو بتاتے اور سکھلاتے۔ لہذا اگر کوئی ایبا معاملہ در پیش آ جائے جس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مصرُ شام اور دراق میں زمانہ ابو بکڑ، عمرٌ اور عثانٌ میں عمل کیا ہواور اس پڑھل کرتے ہوئے وہ دنیا سے رحلت فرمائے دار بقا ہو گئے ہوں تو بعد میں آج کسی کو بھی ہے جق نہیں پہنچتا کے ممل کا کوئی ایسا پیانہ بنائے جس کی وین کی زندگی میں ان بزرگوں ے ملی تائید شہو۔

<sup>(</sup>١) العقيدة والشريعية نقلا تاريخ الفقه الاسلامي: ص٣٦ (٢) تدريب الراوي: ص٢٢

ابن ابی شیبہ کے رد میں ایک مستقل کتاب للهنی شروع کی تھی اور دی حدیثوں تک جواب بھی لکھ لیا تھا گر بعد کو قلم روک لیا۔

527

ليكن اس تقيد وتبعره بي نتيجه نكالنا درست نبيل بكه:

ان ائمہ میں باہم اگرام نہیں ہے اور ان کی ناقد انہ تحریروں کا مشاءان کی باہم رجمش ہے۔

عاد الله في معاد الله سيائمه صديث كي مخالفت كرتے تھے۔

اگران باتوں میں ہے ایک بات بھی ہوتی تو ان کی امت میں امامت کون مانیا؟

بات بیہ ہے کہ بیاجتہادی مسائل ہیں ان میں بیضروری نہیں ہے کہ جوروایت ایک کے نز دیک

ہا تا قبول ہو وہ حتماً سب کے نز دیک قابل پذیرائی ہو۔ کیونکہ حدیث کی صحت کا مسئلہ منصوص

ہیں بلکہ خوداجتہادی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک کے علم کے مطابق اس کی سند میں کوئی کمزوری ہو

با پھراس کے ذہن میں اس کا محمل اور مصداتی اور ہو۔ اس موقعہ پر حافظ ابن عبدالبریسی ہے کی

بات فرما گئے ہیں:

علاء امت میں کوئی بھی ایسانہیں ہے کہ ایک حدیث کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تابت مانے ہوئی کرتا ہے تابت مانے ہوئے بلاوجہ رو کر دے۔ یا تو وہ اس حدیث کے نسخ کا دعویٰ کرتا ہے یا اجماع کی تائید کا اعلان کرتا یا اس کا کوئی ایسامحمل تجویز کرتا ہے جس کا اس کے اصول پر ماننا ضروری ہے یا پھر حدیث کی روایتی حیثیت کو وہ مشکوک بجھتا ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے اور پھر وہ حدیث کورد کرتا ہے تو اس کا امام ہونا تو در کناراس کی تو عد الت بھی مخدوش ہوجاتی ہے۔

بہر حال مصنف بہت او نچے درجے کی کتاب ہے اس کے مصنف امام ابو بکر بن ابی شبیہ ہے۔ اس کے مصنف امام ابو بکر بن ابی شبیہ ہے۔ اس کے اساتذہ میں حافظ ذہبی کی تصریح کے مطابق شریک القاضی سفیان و بن عینیہ عبداللہ بن المبارک اور جریر بن عبدالحمید ہیں اور حافظ ابن حجر نے ان کے ساتھ مشیم بن بشیر اور ابو بکر بن عیاش ابو اسامہ ابو معاویہ وکیج بن الجراح ، محمہ بن فضیل اور بزید بن بارون کا اضافہ فرمایا ہے۔ حافظ ذہبی نے سفیان بن عینیہ کو چھوڑ کر سب بی کو امام اعظم کے تلاندہ حدیث میں حدیثیں اور امام اعظم کے تلاندہ حدیث میں حدیث میں اور امام

بعض مغاربہ نے ایک منتقل کتاب میں ان مسائل کو جمع بھی کر دیا ہے کہ جن میں امام مالک کا عمل مؤطا کی احادیث کے صریحاً خلاف ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں :

قد جمع بعض المغاربة كتابا فيما خالف فيه الماليكة نصوص المؤطا\_(١)

محد بن عبدالله بن الحكم مالكى في جومصر كم مشهور فقيداور محدث تقے اور امام شافع في كم شباكرد بھى رہ حكى بن امام شافع كى رو بيس كتاب كھى ہے جس كا نام الروعلى الشافعى و ماخالف فيدالكتاب والنة ہے۔(٢)

امام ابوحنیفہ کی کتاب السیر پر امام اوزاعی نے تنقید کی ہے۔امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگر د قاضی ابو یوسف نے امام اوزاعی کی کتاب پر ناقدانہ نظر ڈالی ہے اس کا نام الروعلیٰ سیر الاوزاعی ہے۔امام شافعیٰ کتاب الام میں اس کتاب کے راوی ہیں۔

ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں جوامام ابوحنیف پر ایک خاص باب میں تقید کی تھی علاء نے اس پر بھی بھر پور تقید کی سے علاء نے اس پر بھی بھر پور تنقید کی ہے اور ثابت کیا ہے کدان مسائل میں ابوحنیفہ کا فد ہب حدیث کے موافق ہے۔ جن علاء نے ابن ابی شیبہ پر اس موضوع میں تنقید کی ہے ان کے نام یہ ہیں:

على حافظ عبدالقا ورقرشى: - ان كى كتاب كانام الدرالمديد في الروعلى ابن ابي شيبه فيما اورده على الى حنيفه ب

على الى حنفظ زين الدين قاسم: - ان كى كتاب كا نام الاجوبته الهنيفه عن اعتراضات ابن الى شيبه على الى حنيفه به الم

الله علامه زام كور ى: - ان كى كتاب كا نام النكت الطريف فى التحدث عن رد ابن ابي شيبه على الله على الله

صاحب کشف الفاء ن ملا کا تب جلی نے ایک اور کتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس کا نام الروعلیٰ من ردعلیٰ ابی حنیفہ ہے۔

حافظ محمد بن پوسف صالحی شافعی عقود الجمان میں رقم طراز ہیں۔ کہ خود انہوں نے بھی

(١) بقيل المنفعة: ص ١٥ (٢) طبقات الشافيعة الكبرى: ج اص ٢٥٠ (٣) تعلق لخط الالخاط: ص ١٥٨

ابن ماجدان مقاصدے خالی ہے جن پرمصنفین کتب خسد نے توجد دی ہے اور جن برتد بر وغورے محدث کومشق ہوتی ہے خاص طور پر جبکہ اس میں نہایت ضعیف بلکہ منکر حدیثیں بھی موجود ہیں ۔(۱)

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اہام ابن ماجہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ابوعبداللہ بن ماجد کی کتاب بہترین ہے کاش اس میں تھوڑی احادیث واہید نہ

اورخودامام این ماجد کی زبانی حافظ ابوزرعد کابیتا ترفقل کیا ہے:

میں نے اس کتاب کو حافظ ابوزرعہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا تو فرمایا کہ میرے خیال میں اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ کئی تو یہ جوامع یا ان میں ے اکثر بیکار ہو جا تیں گے پھرفر مایا شایداس میں تمیں حدیثیں بھی ایسی شہول جن کی اسناد میں ضعف ہو۔(۲)

حافظ ذہبی نے حافظ ابوزرعد کی رائے کو تذکرہ میں اگر چد بلاتھر الل کیا ہے لیکن سراعلام النياء كحواله علامه يمانى لكصة بي كه

ابوزرعه کامیه بیان که شایداس میں تمیں حدیثیں بھی ایسی شدہوں جن کی سندضعیف ہو الرسيح بتوان كي مراد ان تمين حديثون عنهايت كرى مونى اورساقطام كى روایتن ہیں ورندنا قابل احتجاج روایات کا تواس میں ایک ذخیرہ ہے۔شایدان کی تعداد ہزار نے قریب ہو۔ (۳)

غالبًا ان ہی تمیں کو حافظ ذہبی نے تاریخ میں سنن ابن ملجہ کے ذکر میں فلیل ہے تعبیر كيا ب فرمات بن

انما غض من رتبه سنته ما فيها من المناكير و قليل من الموضوعات.

(١) فتح المغيث: ١٣ ١٨

(٣) تذكرة الخفاظ: ج عص ١٨٩

ملم نے ان سے ایک ہزار پانچ سوچالیں حدیثیں روایت کی ہیں۔

آپاس سے امام اعظم کی جلالت قدر کا اندازہ لگائے بیادنیٰ سے ادنیٰ مثال ہے کہ تمام دود مان علم حدیث ای گھر کا خوشہ چین ہے۔

تيسري صدى مين صحاح كي تدوين:

صحاح سے مرادوہ کتابیں میں جن کے موافقین نے اپنی کتابوں میں صحت کا التزام كياب-الكتاني لكية بن:

كتب التزم اهلها الصحة فيهار

تيسرى صدى مين صحاح كے نام سے جو كتابين منصئة اود ير آئى بين وہ چھ بين: معيم امام بخاري ٢<u>٥٦ هـ معيم امام مسلم الاتاجه</u>- جامع ترندي ا<u>ساته</u>- سنن الي داؤد ہیں اس لیے ہم نے ان ہی کوصحاح ستدلکھا ہے ور ند حافظ ابن مندہ نے مخرجین صحاح میں صرف امام بخاری ٔ امام مسلم ٔ امام ابو داؤ داور امام نسانی کوشار کیا ہے۔اور بجائے ستہ کے صحاح اربعہ کہا ہے۔ بعد کو حافظ ابوطا ہرسکفی نے جامع تر ندی کو بھی ندکورہ بالا جار کتا بوں کے ساتھ شار کر کے تقريح كى ب كدان يا في كل صحت يرمشرق اورمغرب ك علماء كا اتفاق ب\_ لين حافظ عراقي نے ان لوگوں پر بری بر می کا اظہار کیا ہے جو تر ندی ابو داؤ دجیسی کتابوں پر سیج بولتے ہیں۔

ومن عليها اطلق الصحيحا فقد اتى تساهلا صريحال

حافظ ابن الصلاح اورعلامہ نووی نے قابل اعتاد کتابوں کےسلسلے میں صرف یا کچ كتابول كي مصنفين كي وفيات كا ذكركيا ب اورامام ابن ماجد كونظر انداز كرديا ب- حافظ سخاوى ناس كى دجديد بتانى بكد:

ل (الفية العراقي:ص١١)

(r) تذكرة الحفاظ: ج اص ١٨٩

فتابعه اصحاب الاطراف والرجال (١)

حافظ ابن طاہر کے معاصر محدث رزین بن معاویہ عبدری مالکی معصر دے اپنی كتاب التجريدللصحاح والسنن ميس كتب خسيه كے ساتھ سنن ابن ملجه كى جگه مؤطا امام مالك كو رکھا ہے۔ حافظ عبدالغنی مقدی ووج ہے نے الا کمال فی اساء الرجال میں کتب خسد کے ساتھ ابن الجدك رجال كويك جامرتب كيا بـ (٢)

اس بنا پر بعد کے علماء میں یہ بحث پیدا ہوگئی کہ صحاح میں کتب خمسہ کے سواچھٹی كتاب مؤطا بي يا ابن ماجه؟

علامدابن الاثيرن اين مشهور كتاب جامع الاصول مين محدث زرين بي كي رائ کو ترجیح دی ہے اور اور ای لیے اس کتاب میں ابن ملجہ کے حوالہ سے کوئی روایت درج تہیں ہے۔ای طرح حافظ ابوجعفر بن زبیر غرناطی کی تصریح ہے کہ:

جو کچھ بتایا گیا ہے ان سب میں اول وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اعتباد پرمسلمانوں کا اتفاق ہے اور یہ وہی کتب خمسہ اور مؤطا ہے۔ جو تصنیف میں اور مرتبہ میں ان (r)\_\_\_\_\_\_\_

اور علامه عبدالغني نابلسي اليي مشهور كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث كے مقدمہ ميں لکھتے إلى:

صحاح میں چھٹی کتاب کے بارے میں اختلاف ہے اہل مشرق کے نز دیک تو ابن ملجہ ہے وارائل مغرب کے نزد یک مؤطا ہے۔ (م)

غالب المتاخرين على انه سادس الستة

حافظ عناوی نے ابن ماجہ کومقدم کرنے کی وجہ سے بتائی ہے کہ اس میں بہت سی زائد حدیثوں کی وجہ سے افادیت پیدا ہوگئی ہے۔ورنہ صحت اور قوت روایات کے لحاظ ہے سنن ابن ملجاتو كيا صحاح سندكى كوئى كتاب بهى مؤطا كے مقابلے ميں پيش نہيں كى جاسكتى۔ پجھ علماء كى رائے

(٢) الط. في ذكر الصحاح السة: ص ١١٠

(۱) تدريب الراوي بص ۳۰

(٣) ذخائر المواريث

(۳) تدريب الراوي: ١٥٧٥

سنن ابن ماجد کو اسپے مرتب میں کمتر بنانے والی منکرروایات اور تھوڑی کی احادیث

اوریکی وہ تمیں حدیثیں ہیں جن کومشہور محدث ابن الجوزی نے موضوعات میں شار كياب ياديكر محدثين نے ان ميں سے بعض كے موضوع ہونے كى تصريح كى ہے۔ ہیں سب گفتگواس مفروضہ پر ہے جب کدرواتی طور پر حافظ ابوزرعہ کا ہیہ بیان ٹابت ہو جائے حافظ سیوطی حافظ ابو زرعہ کے اس بیان کو تاریخی طور پر سیح تشکیم نہیں کرتے۔ چنانچہ

ابن طاہر نے ابوزرعدے جوبہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کود کھے کر فرمایا كه شايدال ميں پوري تميں حديثيں بھي الي نہيں جن ميں ضعف ہو۔ بيد حكايت درست نہیں ہے کیونکداس کی سند میں انقطاء ہے اور اگر بیروایت محفوظ ہے تو شاید انہوں نے انتهائی ساقطہ روایت کومراد لیا ہے یا پھر کتاب کا صرف ایک ہی حصہ دیکھا ہے جس میں ان کو ای قدر مل سکا اور بید واقعہ ہے کہ ابو زرعہ نے اس کی بہت ی حدیثوں کے متعلق باطل ياساقط يامكر مونے كافيصله كيا ب جوابن الى عائم كى علل ميں جيں۔(٢) کیکن اس کے باوجود متاخرین نے سنن ابی ملجہ کو صحاح ستہ میں شار کر لیا اور بقول شاہ عبدالحق اس كتاب كوشامل كر كے ان كتابوں كواصول سته كتب سته صحاح سته بولا جانے لگا۔

ابن ماجهٔ سنن داری یا مؤطا کاصحاح سنه میں شار:

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس فخص نے سنن ابن ماجہ کو کتب خمسہ کے بالقابل جگہ دی وہ حافظ ابو الفضل محد بن طاہر مقدی معدد میں۔ جنہوں نے شروط الائمة السة كے نام سے كتاب تصنيف كى اوراس ميں ائمه خمسه كے ساتھ ابن ملجه كى شرط پر بحث كى إورايك دوسرى كتاب مين ان كتبسة كاطراف كوجع كيا- بعدكوتمام مصنفين نے ان كى رائے سے اتفاق كيا حافظ سيوطى لكھتے ہيں:

> (۱) توشیخ الافکار: جاسmr (۲) زیرالربی

لسحيح بخارى اورسحيح مسلم

بورا ہو گیا تو اس دور کے محدثین نے اس ذخیرے سے انتخاب و اختصار کے لیے قدم اٹھایا اور سحاح کی تدوین عمل میں آئی۔ حافظ ابو برمحد بن موی الحازی نے ابراہیم بن معقل سفی کے حوالدے خود امام بخاری کی زبانی بتایا ہے کہ:

533

میں ایک روز اسحاق بن راہویہ کے پاس تھا وہاں ہمارے احباب میں ہے کی نے کہا کہ کاش تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنن برمشمنل كوئى مختصر تيار كرتے يه بات میرے دل میں اتر کئی اور میں نے حدیث کا ایک مختصر جمع کرنا شروع کر دیا۔(۱) صرف اختصار ہی نہیں بلکہ اس میں سیجے احادیث کے انتخاب کا بھی پورا اہتمام فرمایا۔

چنا نجه حافظ این حجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ:

امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الجامع میں صرف وہی حدیثیں ورج کی ہیں جو بچے ہیں اور بہت کی بچے حدیثوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔(١)

امام مسلم نے اس سے بھی آ کے قدم برهایا اور احایث کی صحت کے بارے میں صرف اپنی ذاتی تحقیق پراکتفانہیں فرمایا۔ بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر صرف وہی حدیثیں جمع کیں کہ جن کی صحت پر مشائخ وقت کا بھی اجماع تھا چنانچیان کا بیان ہے۔

ليس كل شئي عندي صحيح و ضعة ههنا انما وضعت ههناما اجمعوا

حافظ ابن الصلاح وافظ جلال الدين السيوطي اورعلامه الجزائري نے تصريح كى ہے

(١) شروط الائمة الخمسه ص ١٥(٢) مقدمه فتح الباري عن ٥ (٣) سيح مسلم عن جس موقعه برامام مسلم نے اپنی سیج میں یہ بات فرمائی ہے وہ بھی گوش گذار فرما کیجئے۔امام سلم نے باب التحدید میں اپنے مشارکنے سعید بن منصور تتیب بن سعید ابو کامل محمد بن عبدالملک کے حوالہ سے بیسند ابوعوانداز پونس بن جیراز حطان بن عبدالله حضرت ابوموی اشعری کی ایک طویل حدیث پیش فرمائی ہے اور پھراسی حدیث کے بارے من بتایا ہے کہ مجھے بیرحدیث ان تین طریقوں ہے بھی ملی ہے۔اول ابو بکراز ابواسامہ از سعید بن ابی عربيه دوم ابوغسان اسبعي ازمعاذبن بشام از بشام - سوم اسحاق بن ابراہيم از جرير از سلم ان - ابن تَنُون طريقون كُوْعَل كرك فرمات بين كه: كل هؤ لاء عن فتادة \_ ﴿ بِا فَي صَفَّة ٢٥٣٥ ﴾

رائے میں ابن ماجد کی جگہ سنن وارمی کو صحاح میں چھٹی کتاب ہونے کا مقام حاصل ہے۔ چنا نچہ حافظ حاوى نے كھيلوگوں كابيد خيال على كيا ہے كه:

بجائے سفن ابن ماجد کے مناسب مید ہے کہ داری کی کتاب کو چھٹی قرار دیا جائے کیونکہ اس میں ضعیف راوی کم اور منکر و شاذ حدیثیں نادر ہیں۔اور اگر چہاس میں احادیث مرسلہ دموقو فیموجود ہیں تاہم وہ سنن ابن ماجہ سے زیادہ بہتر ہے۔(۱) حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی ہم نوائی کی ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطی رقمطراز ہیں: سنخ الاسلام حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ دارمی کی کتاب رتبہ میں سنن اربعہ ہے کم نہیں ہے بلکہ اس کو اگر کتب خمسہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو ابن ملجہ کی یہ نبعت میہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ سنن ابن ملجہ ہے کہیں بڑھ کر ہے۔(۲)

کیکن اس تصریح کے باوجود حافظ ابن حجر کاعمل اس کے خلاف ہے چنانچہ محدث محمر بن اساعيل الساني لكهية بن:

صحاح خمسہ کے ساتھ مؤطا بھی ہے جیسا کہ جامع الاصول میں ابن الاثیر نے کہا اور كچھلوگول نے اس كى جگدابن ماجه كوركھا ہے اس كے چیش نظر حافظ ابوالحجاج المزى نے تہذیب الکمال میں رجال کی ترتیب قائم کی ہے اور ای راہ کو اس کتاب کے اختصار میں حافظ این حجر نے تہذیب التبذیب میں اور علامہ خزر جی نے خلاصہ میں افتیار کیا ہے۔ (۳)

الغرض بتانا بدچا ہتا ہوں کہ تیسری صدی میں بدچھ کتا ہیں صحاح کے نام سے منصئہ شہود پر آئی ہیں۔ آ ہے اب سرراہ خالص محدثانہ نقط نظرے ان کتابوں کے بارے ہیں محدثين كى كچه آراء بھي پڑھ ليجئے۔

مسيح بخاري اور سيح مسلم:

مسانید کے ذریعے جب حدیث کا تمام ذخیرہ یکجا ہوگا اور احادیث کے تمیٹنے کا کام

(۱) فتح المغيث: ص ۲۳ (۲) تدريب الراوي: ص ۵۵ (۳) توشيح الافكار: ج اص ۵۵

لصحيح بخارى اورسيح مسلم

كدامام مسلم كى مراد ما اجمعوا عليه ي بيائمدهديث بير -امام احد بن علبل، امام يكى بن معين المام عثان بن الى شيبه اورامام معيد بن منصور خراساتى \_(1) حافظ ابن حجر عسقلانى في ان ك ساته امام على بن المدين كابحى اضافه فرمايا ب- (٢) اور حافظ ابن الصلاح فرمات بيل ك جس حديث كوامام مسلم سيح كهدوي اس كالسيح بونانفس الامراور حقيقت ميس بالكل يقيني ب\_(٣)

﴿ بقيه صفيه ٥٣٣﴾ لعني سيسب بالا تفاق كتب بين كه بم عقاده في بيان كياب ليكن ان متيول طريقول مرسليمان قاده ك حالد ال حديث من ساضاف كياب كه اذا قواً فانصوا اور يورى روايت اى طرح ب كدام مسلم فرمات بي كديم ساحاق بن ابرائيم في بيان وه كتي بين كديم سيرير في بتليا وهسليمان تیمی سے روایت کرتے ہیں۔ قبادہ سے قبادہ اولس بن حیر سے اور وہ حطان بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری نے بتایا ہے کد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی اور جمیس نماز کا طریقہ سکھایا اور کہ نمازے پہلےصفوں کوسیدھا کراو پھرتم يس الكي تمهارالهام بن جب ووتلمبر كيم بحى تلمير كهواور جب ووقر أت كرياتو تم حيدر بواور جب وه غيسر المغضوب عليهم ولا الصالين كياة تم آين كبور (ميج مسلم جلداول ص ١١١١) ال موقعه برامام مسلم ے ان کے ایک ٹاگردابو بکرنای نے دریافت کیا کہ سیاسان کی روایت میں سیاضافد ہے۔ امامسلم نے جواب دیا کہ سلیمان حفظ وضبط میں کال بیں پھر ابو بکرنے یو چھا کہ اچھا ہے او ابوموی اشعری کی حدیث ہے لیکن آپ کا حفرت ابوہری کی مدیث کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں افاق واء ف انصدوا آیا ہے۔ امام سلم نے جواب ش فرمایا کہ هوعندی صحیح وہ بھی میرےزو یک سی بے بھرسوال کیا گیا کہ اگروہ بھی آپ کے زويك بي ج بالا اس أب في الني كتاب من يبال كيول درج نبيل فرماني - جواب من وه بات ارشاوفرمائي جوہم نے کتاب میں درج کی ہے لیس کل شنی عددی الج یعنی میں نے ہراس مدیث کو جو مرے زویک سنج ہے اپنی سنج میں درج کرنے کا التزام نہیں کیا بلکہ میں نے صرف وہ روایات درج کی ہیں جن پر محدثین کا اجماع ب-اس معلوم مواكة عفرت الوموى أشعري كى دو حديث جوتيج مسلم مين بالسندموجود بالمسلم ك زرديك اى نبيس بلك ان سب محدثين ك نزويك مي جن ك القاق كوام مسلم الى مي من اينات مين-

(۱) مقدمه این اصلاح اس الا تدریب الراوی اس ۱۲ توجیه انظر اس ۱۲۰ و ۱۲۰ مقدمه التح الباری اس ۲۰۱۳ (٣) عَايِمة الما مول عن ٢) - اس لحاظ سے كويا يد تمام ائمه حديث حضرت ابوموي اشعري كي اس زیادتی والی عدیث کو محج تشکیم کرتے ہیں۔

امام مسلم نے ای پربس نہیں کی بلکہ جب کتاب کمل ہو گئی تو حافظ ابوزر عدرازی کی خدمت میں کیجا کر پیش کی جواس دور میں ملل احادیث اورفن جرح وتعدیل کےمسلم امام تھے اورجس روایت کے بارے میں انہوں نے کسی علت کی طرف اشارہ کیا اے کتاب سے خارج کردیا(۱)۔ بلآخر پوری پندرہ سالہ محنتوں اور عرق ریز یوں کے بعدا حادیث سیحد کا میہ مجموعہ عوام كسامنة آيا-اس ك بارے ميں خود امام سلم كابيد و و كى ب

535

میں نے تین لا کھ احادیث سے بیا کتاب تالیف کی ہے اگر تمام روئے زمین کے باشندے دوسوسال تک بھی حدیث کی کتابت کا کام کریں گے پھر بھی ان کا مداراور سہارا بھی کتاب رہے گی۔ میں نے جو پچھے درج کیا ہے وہ دلیل کی پٹی تلی مرازو پر ر کھ کر کیا ہے اور جو درج خہیں کیا وہ بھی کسی دلیل ہی کے سہار نے بیں کیا ہے۔(۲) حافظ مسلمہ بن قاسم قرطبی نے اپنی تاریخ میں سیح مسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ: لم يضع في الاسلام احدمثله (ابلام من الجيئ تصنيف كوئي فين ب) امل علم ان دونوں کو معیمین اور ان کے مصنفوں کو پیخین کہتے ہیں۔

محدثین کے نزد یک صحیحین کا مقام:

امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح کی صحت میں تو اہل علم میں تبھی دورا کیں نہیں ہو کی لیکن سے بات ہمیشہ سے علماء میں بحث ونظر کا موضوع رہی ہے کہ ان بزرگوں کے یہاں

یارلیا ہے۔ امام نوی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ:

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن تھیم کے بعد سب سے زیادہ سیجے صرف سے دونوں کتابیں ہیں اور ائمہ نے ان کوشرف قبول سے نواز ہے اور امام بخاری کی سیح بمقابلہ امام سلم كى سيح كے زيادہ سيح باوراس ميں زيادہ فائدے ہيں۔ (٣)

(۱) الحطه میں کی بن عبدان کے حوالہ ہے امام مسلم کا بدیبان بحوالہ خطیب بغدادی نقل کیا ہے دیکھو ص: ٩٨ - (٢) مقدمت عملم (٢) الطه: ص ٥١ التزام صحت اوراس كامطلب:

التزام صحت كا أكربيه مطلب بكران دونول كتابول كومؤلفين كا اعلان بكران كى حديثين مجيح بير - ہم نے اپني كتابول ميں مجي حديثين درج كى بين - توبدائي جكد درست ہے کیونکہ ان دونوں بزرگوں کی اس قتم کی تصریحات موجود ہیں۔اور یقیناً مدعمیان صحت کا لیمی مقصود ب چنانچدام بمانی لکھتے ہیں:

537

فالا ولي عندي في الاستدلال على تقدم الصحيحين اخبار مؤلفيهما بان احاديثها صحيحة

میرے نزد یک سیحین کے مقدم ہونے کی وجہ صرف یمی ہے کدان کے موافقین نے ية ديا ہے كدان كى احاديث مح بين \_(١)

اوراحادیث کے محج ہونے کا مطلب سے کہ:

رواة هذه الاحاديث عدول ضابطون ولا شذوز فيها ولا علة\_(٢) بلاشبہ اگر ان کتابوں کومولفین کے اس دعوے پر ان کتابوں کی اصحیت کا مدار ہے تو بیشرف بقیناان کتابوں کو حاصل ہے۔

بخاري ومسلم کي شرطيس:

اگران کتابوں کی اصحیت کی علت ان کتابوں کے مؤلفین کی چیش کردہ شرائط ہیں تو ہمیں افسوں سے کہنا پڑتا ہے کدان بزرگوں نے اپنی شرا نظاکو نہ تو کہیں بیان کیا ہے اور نہ ہی اس موضوع پر ان ہے کوئی علمی سرمایہ منقول ہے بلکہ واقعہ سے کہ متاخرین نے خود ہی چند شرطیں ان کی کتابوں کودیکھ کرمقرر کرلی ہیں۔ بعدازیں دوسری کتابوں میں آ مدہ حدیثوں کواپٹی ينائي موئي شرطوں پر قول تول و مکھنے لگے۔ چنانچہ علامہ طاہر الجزائري لکھتے ہيں:

اعلم ان البخاري لم يوجمه عنده تصريح بشرط معين وانما اخذ ذالك من تسمية الكتاب والاستقراء من تصرفه-(٣)

(rd) توشیح الافکار: ج اس ۹۵

حافظ ابن جرعسقلانی اور دوسرے محدثین نے اس کی وجہ بیہ بتائی ہے کہ: وہ صفات جن پرصحت کا مدار ہے بخاری میں مسلم سے زیادہ ہیں۔ اور بخاری کی شرطیں مسلم کی شرطول سے زیادہ قوت والی اور زیادہ سخت ہیں۔(۱) اس پر تفصیلی گفتگو آپ آئندہ اوراق میں پر حسیں کے کہ ان دونوں میں زیادہ سیج کون کی ہے اور اس موضوع پر مختلف علماء کے کیا خیالات ہیں۔

536

الغرض اس پرسب كا انفاق ہے كہ بيد دونوں كتابيں صحت كے لحاظ سے تمام كتابوں ے او کی بیں۔ چنانچدامیر یمانی فرماتے ہیں:

> قد اتفق الكل على انهما اصح الكتب ان دونوں کے اصح الکتب ہونے پر اتفاق ہے

متحین میں صحت کا معیار:

يهال پينج كر ذبين مي بيسوال پيدا موتا بكداس دعوى اتفاقى كى كدبيد دونون كتابيس تمام عديث كى كمايوں كے مقابلے ميں زيادہ سجے بيں بنياد كيا ہے؟ آخروہ معيار كيا ہے جس کی وجہ سے از روئے صحت ان کو دوسری تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہوئی ہے۔

جاري معلومات كے مطابق اب تك اس سلسلے ميں جو پچھ كہا گيا ہے وہ تمن باتي بين: ایک بیر کدان کتابوں کی سب سے برتر ہونے کی وجہ خودان بزرگوں کا التزام صحت

دوم ہے کہ ان کتابوں کے اسم ہونے کی وجہ ان برزگوں کی قائم کردہ شرطیں ہیں۔

ﷺ سوم سے کدان کتابوں کے اصح ہونے کا دارومدار دراصل اس پر ہے کدان دونوں كتابوں كو پورى امت كى جانب ئے شرف قبول حاصل ہے۔

بات اگر چدطویل ہے مرہم جاہے ہیں کہ ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے اس سلسلے میں کچے مفید یا تیں پیش کریں۔ لین راویوں کی ثقابت پر اتفاق کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ حافظ زین الدین کو ابن طاہر کا بید دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ امام طاہر کا بید دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ امام ناتی نے ایسے بہت راویوں کی تضعیف کی ہے جن سے شیخین نے روایت کی ہے بلکہ حافظ محرین ایراہیم الوزیر نے ایک قدم اور بڑھا کر بی بھی لکھ دیا ہے کہ:

539

مرف نبائی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس معاملہ میں ایک سے زیادہ دوسرے ائمہ جرح و تعدیل امام نبائی کے ہم زبان ہیں۔ اگر چہ علامہ وزیر نے میر کہہ کر کہ:

لكنه تصنيف مطلق غير مبين السبب

عافظ عراقی کی بات کو بے وزن بنانے کی کوشش کی ہے لیکن مشہور محدث امیر یمانی نے بات کو واضح کر کے چش کیا اور حافظ ابراہیم کی تر دید کردی۔ چنا نچہ امیر موصوف فر ماتے ہیں:
صحیحین کے راویوں جس ہے جن پر جرح ہوئی ہے ان جس ہر ایک پر جوح مطلق بی نہیں ہوئی بلکہ ان جس ایک بھی ہے جن پر بحر پور اور کھمل جرح کی میں بین ہوئی بلکہ ان جس ایک بھی ہے جن پر بحر پور اور کھمل جرح کی گئی ہے پہلے ایسے ہیں جن کو مرحبہ کہا گیا ہے مثلاً ابوب بن عائمذ بخاری و مسلم کے راویوں جس جی ابو داؤ د اور نسائی نے ان کو مرحبہ قرار دیا ہے۔ پیچھ کو ناصبی بتایا گیا ہے جیسے ثور بن پر ید بخاری کے راویوں جس سے ہیں جربر بن عثبان بخاری کے راویوں جس سے ہیں جربر بن عثبان بخاری کے راویوں جس سے ہیں جربر بن عثبان بخاری کے راویوں جس سے ہیں۔ فارس مشہور ناقد رجال نے بتایا ہے کہ سید حضرت علی ہے بغض رکھتے تھے۔ فالد قطوانی بھی بخاری کے راویوں جس سے ہیں گر ابن سعد کی راویوں جس سے ہیں گر ابن سعد کی راویوں جس سے ہیں گر ابن سعد کی راویوں جس سے ہیں گا گھویہ ہے۔

علامہ جازمی نے اس موضوع پرشروظ الائمة الخمسہ کے نام سے کتاب تکھی ہے اور اس میں امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ دُ امام تر فدی اور امام نسائی کی شرائظ پر تبصرہ کیا ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے اس کا خلاصہ بیلکھا ہے کہ:

(١) توضيح الافكار: ج اس ١٠١

علامدامیر محدین اساعیل الیمانی نے تو پنیج الافکار میں امام بخاری اور امام سلم دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

اعلم انه لم ينقل عن الشيخين شوط شوطاه وعينا ه انما تتبع العلماء الباحثون عن اساليبهما طويقتها حتى تحصل لهم ماظنوه شووطالها شيخين سے الي كوئى شرط منقول نہيں ہے سرف علاء نے ان كے اسلوب وطريق سے تلاش كرك اپنے خيال كے مطابق شرطين بنالى بين ۔(١) حتى كدام نووى نے يہاں تك كهدويا ہے كہ:
على شرط الشخين كا مطلب بيہ ہے كہ حديث كے رجال سندان شيخين كى كابوں ميں على شرط الشجين كى كابوں ميں اور كوئى شرط نہيں ا

اور چونکہ مسئلہ شرائط پران بزرگوں سے خود کوئی تصریحی بیان منقول نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والوں کی تلاش وجتجو کی رہین منت ہیں اس لیے ان شرائط کی تعیین و تقدیر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

اختلفوا فیه لاختلاف افها مهم آیئے اس موضوع پرمختلف علماء کی قیمتی آراء معلوم کر لیجئے ۔محمد بن طاہر مقدی لکھتے

شرط البخاري و مسلم ان يخرجا الحديث الجمع على ثقه نقلته الى الصحابي\_

بخاری ومسلم کی شرط بیہ ہے کہ دہ حدیث ان راولیوں سے روایت کرتے ہیں۔جن کی ثقابت اتفاقی ہو۔ (۳)

(١) توضّح الافكار: ج اص ١٠٠

(٢) تدريب الراوي على ٦٤ (٣) شروط الاتمة الخمسه : ص ١٠

امام اعظم أورعكم الحديث

ان الشيخين لم يشيرطا هذا الشروط ولا نقل عن واحد انه قال ذالك والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ماظن شیخین نے نہ بیشرط لگائی اور نہان میں ہے کسی سے منقول ہے حاکم نے خودہی ایخ گمان سے ممارت سازی کرلی ہے۔(۱)

اور امام حازمی نے حافظ ابو حاتم بن حبان البستی سے اس پر جو تقیید نقل کی ہے وہ كافى سخت اور علين ب\_ فرمات بين:

احادیث سب اخبار آحاد جی ایک کوئی حدیث میں ہے۔ جو دو عادل کی روایت کی قیدے آئی ہواور پھر ہرایک دوہی ہےروایت کر کے حضور انور سلی اللہ علیہ وسلم تک يهني مورجب بيصورت ناممكن اور غلط باتو ثابت موكيا كداحاديث اخبار آحاد میں۔ اور جو محض اس متم کی شرطیں عائد کرتا ہے وہ تو دراصل اس راہ سے لوگوں کو ترک سنن کی دعوت دے رہا ہے کیونکہ سنن تو ساری ہی اخبار آ حاد ہیں۔(۲) امام حازی نے ابوحاتم کی اس تقید کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہاور پحرخود مجھی امام حاکم کے اس خیال کی اینے انداز پر مجر پورٹر دید کی ہے۔ بہر حال بیشرائط عا ہے ابن

انماهو تظن وتخمين من العلماء

طاہر نے بتائی ہوں یا حاکم اور حازی نے متاخرین کی بنائی ہوئی ہیں ورنہ سیخین سے اس سلسلہ

بتانا بدحا ہتا ہوں کہ بخاری ومسلم کی کتابوں کی دوسری کتابوں کے مقابلہ میں اصحیت كا دار زيدارشروط يرتيس ب-

تلقى امت بالقبول اور تحيحين:

میں کھی ٹابت ہیں ہے۔

حدیث کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں صحیحین کی اصحیت کو ثابت کرنے کے وجوہ ودلائل جو بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل میجی ہے کہ سیجین کوتلقی امت بالقبول کا

(۱) شروط الانمية الخمسه : ص١٩

شرط بخاری میہ ہے کہ ایس حدیث روایت کی جائے جس کی سند متصل ہوجس کے راویوں میں صرف ثقاجت اور انقان ہی نہیں بلکہ انہوں نے جن سے وہ حدیث لی ہے ان کے ملازم صحبت بھی ہول اور صحبت بھی طویل ہولیکن امام بخاری بھی ان لوگوں کی روایت بھی لے آتے ہیں جو ملازم صحبت نہ ہوں اور امام مسلم کی شرط پیر ہے کدروایت طبقہ ثانیہ کی ہواور بھی بھاران سے بھی روایت لیتے ہیں۔ جو ملازم نه ہول کیکن ان پر قدرے جرح بھی ہوگئی ہو۔(۱)

540

کٹین علامہ بمانی نے امام بخاری کے متعلق میہ کرحازی کی بیان کردہ داستان کو مخدوش بنادیا ہے کہ:

هذا لايوافق مانقل عن البخاري من انه يشترط القاء ولومرة\_ حازی کی بات کا امام بخاری کی بیرتصری ساتھ نہیں ویتی ہے کدروایت میں راوی کے لیے ملاقات شرط ہے جا ہے ایک ہی بارہو۔

اورا یے بی امام مسلم کی طرف منسوب شرط کو بھی انہوں نے یہ کہد کررد کر دیا ہے کہ: ان مسلما لا يشترط القاء اصلاً كما صرح به في مقدمه صحيحه امام مسلم ملا قات كوقطعا شرط قرارتبيس ديتے ہيں۔

امام حامم نے مدخل میں بخاری ومسلم کی سیشرط بتائی ہے کہ:

اليي حديث جے حضور انورصلي الله عليه وسلم ہے مشہور صحابي روايت كرے اور اس صحابی سے دوتا بعی ثقة روایت كريں۔ پھران سے ايسا كوئي محض جو حفظ وا تقان ميں مشہور ہواور اس کے طبقہ رابعہ میں روایت کرنے والے ایک سے زیادہ راوی ہوں بعد ازیں بخاری ومسلم کے وہ شیوخ جو حفظ و عدالت میں مشہور ہول روایت کریں۔ بیدورجداول کی روایات ہیں۔(۲)

بیشرط اگر چہ بے حدوز نی اور پرشوکت ہے لیکن علامند ابن طاہر مقدی نے اسے میہ كبدكر ب جان بنا ديا ب كد:

(٢) شروط الائمة الخسد : ١٣٠٧

(۱) مذريب الراوي بص ٦٤

كرنے كے ليے دليل كى ضرورت ہے۔اس وعوىٰ پر دوسوال ہوتے ہيں ايك ميدكمہ امت ے کیا مراد ہے سب کے سب ہر خاص وعام یا صرف مجتبدین ۔ ظاہر ہے کہ سب تو مراد میں بیں یقینا مجتبدین ہی مراد ہوں گے۔اگر دعویٰ میہ ہے کہ امت کے تمام مجہتدین میں ہے ایک ایک فرد نے عمل کی دنیا میں اپنالیا ہے تو بیخودمختاج دلیل ہے اور معلوم ہے کہ اس وعویٰ کی کوئی ولیل نہیں۔اس ہر دلیل لانا ایسا ہے جیسا کہ اجماع کے دعویٰ پر۔امام احد فرماتے ہیں کہ اجماع مدفق کاؤب ہے اور اگر زماندا حمد م صحیحین کے وجود پذیر ہونے سے پہلے میجوٹ ہے تو پھر سحیحین کے لیے ان کی تالف اورتشيرك بعداس تتم كا دعوى كيے بيج بوسكتا ، علماء ميں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو صحیحین کا پیتہ بھی نہ ہوگا۔ دوسرا سوال میہ ہے کہ خورتلقی بالقبول ے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کدلوگ مانتے ہیں کہ بید دونوں کتا ہیں ان دونوں بزرگوں کا تالیفی کار نامہ ہیں۔ صرف اتنی بات تو کسی کتاب کی صحت کی ضانت کے لیے کافی نہیں ہے یا یہ تمام امت نے ان کتابوں کی تمام حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث کے بارے میں ہے مان لیا ہے کہ بیر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس دعویٰ کی صداقت سب احادیث کے بارے میں تا قابل تعلیم ہے۔(۱) صرف یمی نبیس بلکه امام نو وی کی جمنو اتی اور حافظ ابن الصلاح کی مخالفت میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ الجزائری فرماتے ہیں کہ میجی اعتراض کیا گیا ہے۔ صحیمین کے بارے میں تلقی الامت بالقول درست ہے۔ لیکن سے سحیمین کی خصوصیت نبیں ہے بلکہ ابوداؤ دُر زندی اور نسائی کو بھی سیمقام حاصل ہے تکراس کے باوجودان کتابوں کی اصحیت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اگر امت سے بوری امت مراد ہے تو اس سے زیادہ کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکدان کتابوں کی تحسین بخاری اورائمہ نذاہب کے بعد منصة شہور برآئی ہے اور اگر امت سے ساری امت نہیں بلکہ

شرف حاصل بے سیحین کے بارے میں بیانت آفرین حافظ ابن الصلاح کی قائم کردہ ہے۔ انہوں نے مقدمہ میں لکھاتھا کہ:

542

لاتفاق الامة على تلقى مااتفقتا عليه بالقبول\_(١)

صحیحین کے بارے میں بیرموقف ایسا ہے کداے وجدتر جی ہونا چاہیے چنانچہ حافظ محمد بن ابراجیم الوزیر رقسطراز ہیں:

والوجد في هذا عندا اهل الحديث هو تلقى الامة بالقبول والاشك انه وجه ترجيح

محدثین کے نزدیک اس کی علت تلقی امت بالقبول ہے اور سے واقعی وجہ ترجیج ہے۔ (۲) اگر چہ امام نو وی نے اس مسئلہ پر حافظ ابن الصلاح کے خلاف بہت بڑا محاذ قائم کر لیا اور بتایا کہ تلقی امت بالقبول کسی چیز کی صحت میں برتر ہونے کی نہیں بلکہ وجوب عمل کی دلیل ہے۔ اور بید دعویٰ کیا ہے کہ:

تلقی امت بالقبول کا فائدہ وجوب عمل ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ حدیثیں جو بخاری ومسلم سے باہر ہیں اگر ان کی اسانید سیجے ہوں تو ان پر ہی عمل واجب ہے اور مفید ظن ہیں یہی سیجین کی وزیش ہے۔ (۳)

امیر بیانی نے حافظ این الصلاح کے موقف پر دوسوال قائم کر کے صورت حال کو اور بھی تھین بنادیا۔

التعلی امت بالقول میں کیاامت کا ایک ایک فردخاص وعام مراد ہے؟

ان بزرگوں کی است سے بیمراد ہے کہ پوری امت جانتی ہے کہ بیہ کتا بیں ان بزرگوں کی ایسنے میں۔ یا بیمراد ہے کہ ایک ایک فرد نے سیحین کی ایک ایک حدیث کو اپنالیا ہے۔ لیجئے پوری بات ان کی زبانی من لیجئے:

جو خص ميد كہتا ہے كەسچىجىين كوتلقى امت بالقول حاصل ہے اے اس دعوىٰ كو ثابت

اوراس بات کا مطلب که ان دونوں کتابوں کی احادیث سجے ہیں سیجی علامہ بمانی

545

كادبانى عن يج امام بخاری کا بیا کہنا کہ بیا حادیث سیجے ہیں اس کہنے کے مترادف ہے کہ ان حدیثوں کے راوی عاول اور ضابط ہیں اور ان میں کی تئم کا کوئی شذوذ اور کوئی علت نہیں ہے۔ اگر وقعد يمي ہے كدان كتابوں كى صحت ميں بالا ہونے كى وجه صرف اتنى بات ہے ك ان حدیثوں کے راوی عدالت وضط کی صفات ہے موصوف اور ان کی بیان کردہ روایات شذوذ اورعلت کے داغ سے پاک ہیں اور اس کے علاوہ ان یزرگوں کی نہ قائم کردہ کوئی شرط ہے اور شداس کی وجہ تلقی بالقبول ہے تو پھر اصحیت کو ان کتابوں میں محدود کرنا اینے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ کیونکہ اس بناء پر کس کتاب کو اضح کہنا کہ اس کے لکھنے والے بڑے یزرگ ہیں کوئی علمی اور تحقیق بات نہیں ہے۔اس لیے حافظ ابن البہا م کا پیر کہنا بالکل بجا ہے کہ: بی خواہ مخواہ کی اُنج اور تقلید محض ہے کیونکہ اصحیت کا دارومدار تو صرف اس پر ہے کہ صحیحین کے راوی ان شرائط کے تحت ہیں جوان کے مو<sup>لفی</sup>ن کے پیش نظر ہیں۔ بالفرض اگر میبی شرطیس ان کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہوں اور اس کے راوی ای معیار پر پورے اترتے ہوں تو پھر سیحین کی حدیثوں کو اصح کہنا کوئی

ابمیت نیں رکھتا۔ (۱) اورصرف بیرحافظ ابن البهام کا بی خیال تبیں ہے بلکہ اس میں اور بھی حافظ ابن البهام کے ہمنوا ہی۔ حافظ ابن البهام کے شاگر وعلامه ابن امیر الحاج نے یہاں عجیب تکت لکھ دیا کہ: بخاری اورمسلم کا اصحیت میں مقابلہ بخاری اورمسلم کے بعد آنے والول سے ہے۔ ان مجتبدین کی کتابوں ہے ہرگز نہیں ہے جوامام بخاری اورامام مسلم ہے پہلے گزر

ہے بھی بیدانصاف کی بات ورنہ بڑی ہی بے انصافی ہو گی کے سلف مجتبدین کا مقابلہ بعد کے ان محدثین ہے کیا جائے جوفضل و کمال علم واجتہاداور شخقیق و تنقید میں ان کے برابر نہ

> (r) القرير والتجير 'ج ٣٠ ص٣٠ (١) فتح القدير: جاص ١٦٤ التحرير: جسم ٢٠٠

وہ حضرات مراد ہیں جوان کتابوں کے مؤلفین کے بعد ہوئے ہیں تو بیساری امت تبين إور كي لوكول كي تلقى مفيد ماتبين إدا)

تلقى امت بالقبول اورسيحين

عَالِبًا محمد بن اساعيل بماني كے اعتراض سے كلوخلاصى كے ليے متاخرين ميں نواب صديق حن خال مزحوم في تلقى الامته بالقبول من تحوري من ترميم كر ك تلقى الائمه بالقبول كا عنوان اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ الحلہ فی ذکر الصحاح الستہ میں فرماتے ہیں:

وتلقاهما الاثمة بالقبول\_(٢) اوراتخاف النبلاء المتقين من لكية بن:

ائمه دین تلقی کرده اندایس جردورابقبول - (۳)

اورمولانا آزاد نے اسیے مخصوص خطیباندانداز میں ان سے بے پروا ہوکر لکھ دیا ہے کہ: صحیحین کوئر جے محض ان کی شروط کی بنا پرنہیں ہے بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے اور اس پرتمام امت کا اتفاق ہوگیا ہے۔

کیکن سے دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔مولانا نے اس دعویٰ پر کسی دلیل سے بحث نہیں فرمائی ہے اور محققین کوسب مدعیان تلقی ہے یہی شکایت ہے کہ وہ نہ تو دعویٰ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور ندان کے پاس دلائل کا سرمایہ ہے۔عقیدت کیشی کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے مگر سوال عقیدت کانہیں ہے بلکہ علم ونظر اور محقیق کا ہے۔

بہرحال میہ محث متاخرین محدثین کے یہاں طویل الذیل ہے اصلی بات وہی ہے جواس سلسلے میں امیر یمانی نے توضیح الافکار میں فرمادی ہے کہ:

فالا ولى عندى في الاستدلال على تقدم الصحيحين هو اخبار مؤلفيهما بان احاديثهما صحيحة\_(٣)

سیح یمی ہے کہ سیحین کے مقدم ہونے کی وجدان کے مؤلفین کا بد کہنا ہے کدان کتابوں کی احادیث سے ہیں۔

> (١) توجيه التظر : ص ١٣١ (٢) الطه: ١٠

(٣) اتحاف النبلاء:ص ٣٨ (٣) توضيح الافكار: جاص ٩٥

مناسب قرآنی آیات تلاوت کی جین تا که فقہ کے تمام ابواب قرآن کریم جین اجمالاً نظر
آ جا کیں اور ان کے مناسب احادیث دکھے کرقرآن کی جامعیت کا بورا مشاہرہ ہو جائے ای
کے ساتھ قرآن اور حدیث کا رابط بھی معلوم ہو جائے اور اس طرح ایک بی تصنیف منکرین فقہ
اور منکرین حدیث دونوں کا جواب بن جائے۔ فقہ کو برا کہنے والے احادیث سے مسائل کے
اشتباط کا طریقہ کے لیں اور حدیث کوقرآن کے خلاف کہنے والے قرآن جی احادیث کا ماخذ
معلوم کرلیں۔ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں:

كل ابواب الفقه ليس منها الاوله اصل في القران تعلمه والحمدلله حاشا القراض\_(1)

فقہ کے تمام موضوعات کی قرض کے علاوہ قرآن میں اصل موجود ہے۔ اس لحاظ ہے گویا امام بخاری کی سیح ان تمام علوم وفنون کا مجموعہ بن کرآئی جواس دور تک اسلاف کی محفقوں سے منصۂ وجود پرآگئے تھے۔ چنانچہ علیم الامت شاہ ولی اللہ محدثؓ فرماتے ہیں:

معلوم ہونا چاہیے کہ اہام بخاری دوسوسال بعد رونما ہوئے اور ان سے پیشتر علاء علوم دینیہ میں مختلف فنون کی کتابیں تصنیف کر چکے تھے چنا نچہ اہام مالک سفیان توری نے فقہ میں اور ابن جربج نے تفسیر میں ابوعبید نے غرب قرآن میں اور محمد بن اسحاق اور موکی بن عقبہ نے سیرت میں عبداللہ بن المبارک نے زاہد ومواعظ میں کسائی نے بدء الخلق میں اور کی بن معین نے صحابہ و تابعین کے حالات میں نیز متعدد علاء نے فن رویا اوب طب شاکل اصول حدیث اصول فقد اور رد مبتد میں پر کتا ہیں تصنیف کی تھیں ۔ اہام بخاری نے ان تمام مدونہ و مروجہ علوم کا ایک حصہ کہ برکتا ہیں تصنیف کی تھیں ۔ اہام بخاری نے ان تمام مدونہ و مروجہ علوم کا ایک حصہ کہ جس کو انہوں نے بھراحت یا بدلالت ان حدیثوں میں پایا جو اہام بخاری کی شرط پر محمد کہ تھیں اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ (۲)

سے شاید یمی چیز ہے۔ جس نے علیم الامت شاہ ولی اللہ گو کتب حدیث میں مؤطا کی اصحیت کے اعلان پر مجبور کر دیا۔ نواب علامہ صدیق حسن خال فرماتے ہیں: نزدشاہ ولی اللہ محدث دہلوی ومن قال بقولہ اصح کتب در حدیث و فقہ مؤطا است پستر بخاری پستر مسلم ۔ (1)

546

شاہ صاحب نے اس کے ترجیحی دلائل اور وجوہ نہایت شرح و بسط سے اپنی مشہور کتاب مصفیٰ میں بیان فرمائے ہیں۔ ای ضمن میں علامہ زاہد کوثری کا ایک بیان بڑا ہی معنے خیز ہے۔ جوانہوں نے شروط الائمة الخمسہ کی تعلیقات میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں :

سیخین ہوں یا اصحاب سنن سب کے سب حفاظ حدیث یا ہم معاصر ہیں اور تدوین فقد اسلامی کے بعد منصد شہود پر آئے ہیں اور حدیث کے ایک خاص حصہ پر اپنی توجہات کو مرکوز کیا ہے ان ہے پہلے ائمہ مجتبدین کے سامنے حدیث کی ساری انواع مرفوع موقوف مرسل اور صحاب و تا بعین کا وافر ذخیرہ تھا۔ کیونکہ نظر اجتباد میں حدیث کی تمام انواع ہوتی ہیں۔ چنا نچہاس دور کی جوامع اور مصنفات اس کی شاہد حدیث کی تمام انواع ہوتی ہیں۔ چنا نچہاس دور کی جوامع اور مصنفات اس کی شاہد ہیں ان کی حدیث کی ساری قتمیں فدکور ہیں جن کی ایک مجتبد کو ضرورت ہوتی ہے اور ان جوامع کے حوافین ارباب صحاح ست سے پہلے ائمہ مجتبد کون کے تلافدہ ہیں یا اور ان جوامع کے موافین ارباب صحاح ست سے پہلے ائمہ مجتبد کین کے تلافدہ ہیں یا تا خدہ کے تلافدہ ہیں۔

بہرحال اہام بخاری کی کتاب جس کا پورا نام خود اہام بخاری کا تبحویز کردہ'' الجامع السحے المسند من حدیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم وسلنہ وایامہ'' ہے اپنے دور کی ایک بہترین جامع تصنیف ہاوراس کی بڑی خوبی ہیہ ہے کہ اہام موصوف نے جہاں احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے فوائد اور نوادر کی طرف اشارات فرمائے ہیں۔ تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے فوائد اور نوادر کی طرف اشارات فرمائے ہیں۔ انہوں نے فقہ کا بے شار ڈ خیرہ تر اجم میں پھیلایا ہے پھر اس کے مناسب آ ٹارسحابہ اور احادیث مرفوعہ بیش کی ہیں تا کہ حدیث اور فقہ کا ربط ظاہر ہو جائے پھر ہر باب میں ان احکام کے مناسب مرفوعہ بیش کی ہیں تا کہ حدیث اور فقہ کا ربط ظاہر ہو جائے پھر ہر باب میں ان احکام کے مناسب

امام بخاری کی کتاب جیما کدامام ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ کتب الاسلام میں افضل اورا انادی نقط نظرے لوگوں کے لیے علم کا بہترین سرمایہ ہے۔

صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موازنہ:

اس پرتو جیسا کہ آپ س آئے ہیں سب ہی کا اتفاق ہے کے صحیحین اپنے زمانے اور ایے بعد کی تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہیں چنانچینوا ب صدیق حسن خاں فرماتے ہیں: لاريب في تقديم الشيخين على المة عصرهما ومن بعد هما في معرفة

الصحيح والعلل ـ (١)

اگر کھے اختلاف ہے تو اس تقدیم کی علت اور بنیاد میں ہے کچھ کی رائے میں ان زبرگوں کا ان کتابوں میں التزام صحت اور کچھ کے خیال میں اس کی علت ان بزرگوں کو قائم سردہ شرطیں ہیں اور پچھ کہتے ہیں کہ اس کی علت تلقی الامت بالقول ہے۔ ان پر علماء کے مخلف خیالات آپ س م کے ہیں۔ اصل بات سب کے یہاں تقریباً متفق علیہ کے سیمین کا پایددوسری کتابوں کے مقابلہ میں بلند ہے۔اس پراتفاق کے بعد البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ دونوں میں سے از روئے صحت خالص محد ثانہ نقطہ نظرے کس کا مقام اونچا ہے؟

حافظ ابن حجر عسقلانی اور عام علماء سحج بخاری کواضح قرار دیتے ہیں اور امام نووی نے صحت کے ہر پہلوکوسا منے رکھ کراس کی تصویب کی ہے وہ فریاتے ہیں کہ صحت کی عمارت جن دو شبت اور دومنقی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے وہ بتامہ بخاری میں موجود میں۔ یعنی راویوں کی عدالت اتصال سند کے ساتھ عدم شذوز اور عدم علت قادحہ۔ عدالت وضبط کے لحاظ سے بخاری کا مقام مسلم سے او نیچا ہے۔ اتصال کے چیش نظر بھی بخاری کو برتری حاصل ہے کیونکہ بخاری کے نز دیک صرف معاصرت کافی نہیں ہے بلکہ ملا قات بھی ضروری ہے جا ہے ایک ہی بار ہو۔ شاذ نہ ہونے اورعلت نہ ہونے کی بنیاد پر بھی بخاری کا پاڑا بھاری ہے کیونکہ نقذو جرح میں بخاری کی روایات بانسبت روایات مسلم کے کم ہیں۔ حافظ سیوطی نے بھی اس کی جمعوائی کی ہے

امام بخاری کا چیش نہاد صرف ریتھا کہ حدیث کا ایک مختصر مجموعہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے۔تمام احادیث کا استیعاب ان کامقصود نہ تھا ان کی شرط صرف ہیتھی کہ جو حدیثیں ان کے نزد یک مجھے ہیں ان کو درج کریں کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف حدیثیں روایت کی ہیں۔(۱)

تلقى امت بالقول اورصيحين

امام بخاری سے اس کتاب کو اگر چہنو ہزار لوگوں نے ستا ہے لیکن امام موصوف کے جن تلانده سے مجھے بخاری کی روایت کا سلسلہ چلاوہ چار بزرگ ہیں:

(۱) ابراہیم بن معقل (۳) جماد بن شاکر (۳) محمد بن پوسف الفرمړي (۴) ابوطلحه منصور بن محمر ليز وري - ان چار ميس ميليد وو بزرگ ابراتيم اورجها دمشبور حنفي عالم بين - حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے شروع میں اپنا سلسلہ سند ان حضرات تک بیان کر دیا ہے۔

ومن طريق ابراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي وكان من الحفاظ وله تصانیف \_ ومن طریق حماد بن شاکر النسوی \_ (۲)

ان حیاروں میں ابراہیم اور حماد کو بیدخاص شرف حاصل ہے کدان کو امام بخاری ہے جامع کی روایت کا سب سے پہلے موقعہ ملا ہے کیونکہ ابراہیم اور تماد کی وفات بالتر تیب ۲۹۴ ھے اور السبع میں ہوئی جب فریری اور ابوطلحہ کی وفات مسبعے اور ۱۳۳۹ پیری ہوئی ہے۔ اور پیر حقیقت ہے کداگر میہ دونو ل حنفی بزرگ امام بخاری کی کتاب کوان سے روایت نہ کرتے تو جامع کی روایت کی عنمانت تن تنها فریری پر ره جاتی اور اس طرح روایتی نقطه نظر سے صورت حال بڑی نازك موجاتى -علامدكوثرى نے اى كى طرف اشاره كرتے موتے تكھا ہے:

هـذا البخاري لـولا ابـراهيـم بـن معـقـل النسفي و حماد بن شاكر الخنفيان لكا دينفر والفربري عنه في جميع الصحيح سماعاً \_(٣) بالفاظ دیگراا عصے تک امام بخاری کی محے کا روایتی مرکز صرف احناف ہی تھے۔ بہر حال

<sup>(1)</sup> الحطه في ذكر الصحاح السعة :ص ٨١

نیز وہ ایک حدیث کو کھڑے کر کے چیش کرنے کو درست بچھتے ہیں۔ برخلاف امام
مسلم کے کہ وہ اس کو سیح نہیں بچھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ کتاب ایک
جگہ قیام کی حالت جس نہیں بلکہ سفر جس کھھی ہے چنا نچہ وہ خو د فرماتے ہیں کہ جش
نے کئی حدیثیں بھرہ جس نی ہیں گر لکھنے کی نوبت خراسان جس آئی ہے اس وجہ سے
بیا اوقات حدیثیں صرف حافظ کے بحروسہ پر قلم بند کرتے اس لیے روایت باللفظ
نہ ہوتی تھی بلکہ روایت تصرف کرکے اس کے مدلول و مدعا کو اپنے الفاظ جس چیش
کرتے تھے لیکن امام مسلم نے اپنی کتاب قیام کی حالت جس اپنے اسا تذہ کے
سامنے کلھی ہے وہ الفاظ جس بیحد مختاط اور روایت باللفظ کے پابند تھے۔(1)

افسوس کہنا پڑتا ہے کہ امام بخاری کی حمایت میں امام بخاری کے حامیوں کالب ولیجہ نا گوار حد تک پہنچ گیا چاہیے تو بیتھا کہ ان مغار بہ کی تقیدات کاعلمی اور تحقیقی جواب دیا جاتا لیکن ہوا ہے کہ امام سلم اور امام ابوعلی خیشا پوری تک پر نہایت رکیک الزام لگائے اور ایک زبان استعمال کی جوعلمی زبان نہیں ہے اور نہ میدان تحقیق میں محققین کے شایان شان ہے۔ چنا نچہ حافظ ابوسعید العلائی کو جب امام سلم کی برتری کے بارے میں امام ابوعلی کے تاثرات معلوم ہوئے تو فرمایا کہ:

امام ابوعلی نیشا پوری کوسیح کا پند ہی نہیں ہے۔(۲)

اورمشہور حاکم کبیر ابواحمہ نے اس معاملہ میں حد کر دی۔ حافظ ابن حجر ان سے

۔ اللہ محمد بن اساعیل پر رحمتیں برسائے انہوں نے اصول پر تالیف کی اور لوگوں کے لیے بیان کیا ہے اور جس نے بھی آپ کے بعد کوئی کام کیا ہے وہ آپ ہی کی ستاب کے ذریعے کیا ہے جیے امام سلم انہوں نے امام بخاری کی کتاب کے زیادہ حصے کوا پی کتاب میں بھیر دیا اور اس میں ایسی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا کہ امام بخاری کا مام تک نہیں لیا۔

اوراس کومتعدد وجوہ سے ٹابت کیا ہے۔ لیکن اس کے برطس مغاربہ کی رائے بجائے بخاری کے مسلم کے حق بیل ہے اوران مغاربہ بیں حافظ ابن حزم ٔ حافظ ابوعلی الحسین ابوعلی نیشا پوری وغیرہ واخل ہیں۔ چنا نچیش آبو محد القاسم بن القاسم کیوں نے اپنی فہرست بیں امام ابن حزم ظاہری کے متعلق لکھا ہے کہ وہ صحیح مسلم کو امام بخاری کی کتاب پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور مشہور مالکی محدث قاضی عیاض نے الا لماع بیں ابوم دان طبی سے نقل کیا ہے کہ میرے کچھ شیوخ صحیح مسلم کو ترجیح ویتے ہیں۔ کہ شیوخ صحیح مسلم کو ترجیح ویتے ہیں۔ اور مشیوخ صحیح مسلم کو ترجیح ویتے ہیں۔ اور مشیوخ صحیح مسلم کو ترجیح ویتے ہیں۔ ا

علامہ زرکشی کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خیال صرف کچھ کا نہیں بلکہ اکثر مغارب کا ہے چنانچہ امیر بمانی فرماتے ہیں:

لايىخىفى ان ماقاله الزركشي ان دائرة الخلاف اوسع والذاهبون الي ترجيح مسلم اكثر ممن ذكر\_

بعض علماء نے مغاربہ کے اس میلان کی وجوہ بھی قلم بند کی ہیں۔ چنانچہ علامہ الجزائری فرماتے ہیں کہ:

امام ابوعلی نیشا بوی نے سیحے مسلم کو بخاری پر جونو قیت دی ہاس کی وجہ ہیہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب خاص اپنے شہر میں اپنے اسا تذہ کی موجودگی میں کاسمی وہ بیان وقر بر اور الفاظ میں بے حدمخاط سے۔ برخلاف امام بخاری کے کہ وہ اکثر احادیث کو صرف حافظ کی مدد سے لکھتے اور راویوں کے الفاظ میں امتیاز نہ کرتے ای وجہ سے آپ کوشک ہو جاتا اور بیہ بات پایہ شبوت کو پہنچ بچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کئی حدیثیں بھرہ میں نی ہیں گران کوشام میں پہنچ کرقلم بند کیا ہے۔ (۲) حافظ عسقلانی نے مخارب کے اس تاثر کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:
میری رائے میں اس کا تعلق سیحے مسلم کی اصحیت سے نہیں بلکہ اس کی وجوہ پچھے اور بیری رائے میں اس کا تعلق سیحے مسلم کی احدیث سے نہیں بلکہ اس کی وجوہ پچھے اور بیری رائے میں اس کا تعلق سیحے مسلم کی احدیث سے نہیں بلکہ اس کی وجوہ پچھے اور بیری رائے میں اس کا تعلق سیحے مسلم کی احدیث سے نہیں بلکہ اس می خطبہ کے بعد حدیث بیری ایک وجہ وہ ہے وجو حافظ این جزم نے بتائی ہے کہ اس میں خطبہ کے بعد حدیث سے سوا پچھنیں ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ امام بخاری روایت بالمعنے کے قائل ہیں۔

امام بخاری ہے اہل شام کے بارے بیس غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی ساتھ کا بیس لے کرمطابعہ کیا تھا اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کنیت کے ساتھ ایک فخض فہ کور ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پراس کا نام آتا ہے تو بیاس کو دوخض سبجھ لیتے ہیں لیکن امام سلم کوعلل میں غلطی بہت ہی کم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے صرف مند حدیثیں کھی تھیں اور مقطوع و مرسل روایات نہیں کھی ہیں۔(ا) سبی بات متاخرین محد ثین میں ہے جناب علامہ نواب صدیق حسن خال قنوجی نے کہی بات متاخرین محد ثین میں ہے جناب علامہ نواب صدیق حسن خال قنوجی نے

قررااور وضاحت ہے چیش فرمائی ہے:

امام سلم نے اپنی سیجے میں علم حدیث کے بجائبات کا خزانہ فراہم کیا ہے خصوصاً

احادیث کی سندوں اور متون میں ایک ہے مثال علمی نمونہ ہے ای بنا پر سیجے حدیث کو
ضعیف حدیث ہے ممتاز کرنے میں امام بخاری کی کتاب کے مقابلے میں امام سلم
کی کتاب کو شرف تقذیم ہے۔ امام بخاری اہل شام کے بارے میں غلطیاں کرتے
ہیں کیونکہ وہ ایک شخص کو ایک جگہ کئیت ہے اور دوسری جگہ نام ہے ذکر کرتے ہیں
اور اس طرح ایک بی شخص کو دوشخص سجھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ ان کی
روایات اکثر اہل شام ہے بطور مناولہ ہوتی ہیں۔ برخلاف امام سلم کے کہ وہ کی
مقام پر ایسی غلطی کا شکار نہیں ہوتے۔ سیجے بخاری کی حدیثوں میں نقذیم و تا خیرُ
مقام پر ایسی غلطی کا شکار نہیں ہوتے۔ سیجے بخاری کی حدیثوں میں نقذیم و تا خیرُ
منام میں نہیں ہے کیونکہ امام سلم الفاظ حدیث کو بغیر کئی ترمیم کے اور رجال حدیث مسلم میں نہیں ہے کیونکہ امام سلم الفاظ حدیث کو بغیر کئی ترمیم کے اور رجال حدیث کو اس طرح لاتے ہیں کہ بھی کوئی تح کیف نہیں ہوتی ہے۔ (1)

صحیح مسلم کی شہرت اگر چہ مصنف کے تواثر کی حد تک پینچی ہوئی ہے کیکن اس کی روایت کا سلسلہ جس بزرگ کے دم سے قائم رہا ہے وہ مشہور فقیہ حنفی شخ ابواسحاق ابراہیم بن مجمہ خیشا پوری ۱۰۰۱ ہے ہیں۔ چنانچہ امام نو وی مقدمہ شرح مسلم میں رقمطراز ہیں: حافظ ابن جرنے صرف حاکم کبیر کی بات کونقل کرنے پر اکتفانہیں فر مایا بلکہ اس ے آگے قدم بڑھا کر حافظ دارقطنی کا وہ جارحانہ بیان بھی نقل کیا ہے جو اما مسلم کی جلالت شان کے سرتا سرخلاف ہے۔ لکھتے ہیں:

552

وارقطنی کہتے ہیں کداگرامام بخاری ندہوتے تو امام مسلم کا نام تک ندہوتا۔ اس پربس نہیں بلکہ فرمایا کہ:

امام مسلم نے امام بخاری کی کتاب لی ہے اور اس کامتخر بنا کر اس میں پچھ حدیثوں کا اضافہ کر دیا ہے۔(1)

انسالی فیالی الیله المستنکی المامسلم کا حدیث میں جو پایہ ہائ کود کھتے ہوئے ہوئے اس کود کھتے ہوئے ہوئی الله المستنکی المامسلم کا حدیث میں جو پایہ ہائی ہے جو سرتا سر واقعات کے خلاف ہے۔ اتنی بات سب ہی جانتے ہیں کہ امام بخاری کو حدیث کی معلومات جن اس تذہ سے حاصل ہوئی تھیں وہ ہی اسا تذہ قریب قریب امام مسلم کے بھی شے اور حدیث وروایت کا جو مجموعہ امام بخاری کے چیش نظر تھا وہ ہی سام کے بھی سام سلم کے بھی سام سام کے بھی امام کھڑ امام ابو یوسف کی جس قدر تصانیف امام بخاری کی نظر سے گذری تھیں۔ پھر یہ کہنا کس قدر ب بخاری کی نظر سے بھی گذری تھیں۔ پھر یہ کہنا کس قدر ب بخاری کی نظر سے گذری تھیں۔ پھر یہ کہنا کس قدر ب انسانی ہے کہ امام سلم جیے امام کیر نے جو پھوائ فن جس لکھا وہ امام بخاری سے لے کر نقل کر انسانی ہے کہ امام سلم جیے امام کیر نے جو پھوائی ڈامام بخاری کا نام بھی نہیں لیا۔

# حديث مين امام مسلم كابيان:

امام مسلم کا حدیث میں جو درجہ ہاس کا اندازہ حافظ عصر ابوالعباس بن عقدہ کے اس بیان سے ہوں ہوں ہے۔ اس سے ایک بار اس بیان سے ہوسکتا ہے جو حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔ ان سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ بخاری ومسلم میں حدیث میں مقام کس کا او نچا ہے۔ جواب میں فرمایا کہ دونوں عالم ہیں۔ سائل کہتا ہے کہ میں نے بار باران سے یہی سوال کیا تو فرمایا کہ: 555

ابن مندہ نے لکھا ہے کہ امام نسائی کی شرط ہیہ ہے کہ اس شخص سے حدیث روایت کریں گے جس کے ترک پر اجماع نہ ہوا ہو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اجماع سے اجماع عام مراد نہیں ہے یک طبقات ناقدین میں سے ایک خاص طبقہ کا اجماع مراد ہے۔ حافظ مخاوی کے اس بیان سے جو انہوں نے اس موضوع پر الاعلان بالتو بی میں لکھا ہے۔ اس پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ وہ

امام نسائی کا فدیب یہ ہے کہ کسی راوی کی صدیث اس وقت تک نہ چھوڑی جائے گی جب تک اس راوی کے ترک پر سب کا ایکا نہ ہو جائے۔ امام نسائی کا مقصود یہ ہے کہ تاقدین میں دوشم کے لوگ ہیں۔ متضددین اور متوسطین۔ متشددین میں امام شعبداور سفیان توری ہیں۔ متعدلین میں کیکی القطان اور عبدالرحمٰن بمن مبدی ہیں۔ شعبداور سفیان توری ہیں۔ متعدلین میں کیکی القطان اور عبدالرحمٰن بمن مبدی ہیں۔ تیسرے طبقے میں ابو حاتم اور بخاری ہیں۔ امام نسائی کا فد جب یہ کہ کسی راوی کو اس وقت تک نہ چھوڑا جائے بخاری ہیں۔ امام نسائی کا فد جب یہ ہے کہ کسی راوی کو اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک سب کا اس کے چھوڑ نے پر اتفاق نہ ہو جائے یعنی اگر ایک راوی کو عبدالرحمٰن بمن مبدی ثقد بتاتے ہیں گر کیکی القطان اس کی تضعیف کرتے ہیں تو اس نہ تھوڑا جائے گا کیونکہ راویوں کے بارے میں کیکی کا تشد و معلوم ہے۔ (ا) اس نہ چھوڑا جائے گا کیونکہ راویوں کے بارے میں کیکی کا تشد و معلوم ہے۔ (ا) اگر چہصا حب شقیح الافظار نے امام ابوالقاسم سعد بمن علی الزنجانی کی اس بات: مسلم۔ مسلم۔

کی صحت ہے اٹکار کیا ہے وراس کی ایک وجہ تو حافظ ابن مندہ کی بالا روایت کو قرار دیا ہے اور دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ اس روایت کو حافظ ابن الصلاح اور حافظ زین الدین عراقی نے ذکر نہیں کیا ہے اس لیے بیدروایت سیجے نہیں ہے لیکن حافظ ذہبی نے تاریخ ہیں تصریح کی ہے کہ امام ابوالقاسم سعد بن علی الزنجانی نے جو کچھ کہا ہے سیجے ہے اور حافظ ذہبی کے علاوہ خود حافظ ابوالفضل بن طاہر مقدی نے شروط الائمہ ہیں بھی بیدواقعہ لکھا ہے۔ بید حقیقت ہے کہ ناقدین

ا سناد متصل کے ساتھ امام مسلم ہے اس کی مسلسل روایات کا سلسلہ ان شہروں اور اس زمانے میں صرف ابواسحاق ابراہیم بن محمد کی ذات ہے وابستہ ہے۔

554

سنن نسائی اور صحاح میں اس کا مقام:

امام نسائی نے اپنی سنن میں امام بخاری اور امام سلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے اور صرف سیح روایات ہی کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ ان کی بید کتاب بخاری اور مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع ہے اور علل صدیث کا بیان اس پر مستزاد ہے اور اس کے ساتھ حسن تر تبیب اور جودت تالیف کا بہترین نمونہ ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی نے زہرالر بی میں حافظ الوعیداللہ بن رشید نے نقل کیا ہے کہ:

معلم سنن میں جس قدر کتابیں تالیف ہوئی ہیں یہ کتاب ان سب میں بلحاظ تالیف انوکھی اور باعتبار ترتیب بہترین اور مثالی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع ہے نیز علل احادیث کا بھی ایک معتد بہ حصداس میں آ سمیا ہے۔(۱) حافظ ابوعلی النیشا پوری حافظ ابن عدی ٔ حافظ دار قطنی ' حافظ عبدالختی اور امام حاکم نے حافظ ابوعلی النیشا پوری حافظ ابن مندہ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ:

الذين خوجواالصحيح اربعة البخارى و مسلم و ابو دانو دو النسائى۔ يعنى جن چارنے سچے احادیث كوروایت كيا ہے ان بس ایک امام نسائی بھى ہیں اور حافظ ذہبى ئے تذكرة الحفاظ بش لكھا ہے كہ:

ابن طاہر کا بیان ہے کہ میں نے سعد بن علی الزنجانی سے ایک شخص کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ ثقد ہے۔عرض کیا کہ امام نسائی نے اس کی تضعیف کی ہے بولے کہ برخوردار! رجال کے بارے میں امام نسائی کی امام بخاری اور امام مسلم سے زیادہ کڑی شرطیں ہیں۔

کیکن حافظ محمد بن ابرا ہیم الوزیر کواس دعویٰ کی صحت میں تامل ہے وجہ ریہ ہے کہ حافظ

<sup>(</sup>١) الاعلان بولتو يخ ص ١٩٨

557

امام نسائی کے اساتذہ میں بزرگ ترین ہستی مشہور محدث امام اسحاق بن راوید کی ہے۔ امام اسحاق نے حدیث میں امام عبداللہ بن المبارک جریر بن عبدالحمید و فضل بن عیاض کے سامنے زانوئے ادب تہد کیا ہے اور آپ بیان کر جیران ہو گئے کہ حافظ ذہبی کی تصریح کے مطابق یہ تینوں امام اعظم کے تلافرہ میں سے ہیں۔اورامام نسائی سے جن لوگوں کوشرف تلمذ حاصل ہےان میں حافظ ابو بشیر الدولانی اور حافظ ابوجعفر الطحاوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حافظ ابوبشير الدولاني محمد بن احمد حديث ك شبور حافظ اور فن جرح وتعديل كامام ہیں \_طلب حدیث میں حسب تصریح حافظ ذہبی حرمین عراق مصراور شام کا سفر کیا اور بہت ہے شيوخ ب حديث كاعلم حاصل كيا-علامدابن الجوزي لكصة بين كه:حدث عن اشياخ فيهم کشرة كمثرت شيوخ سے حديث بيان كى بـ (١) امام بخارى سے بھى تلمذ حاصل بے چنانچه امام بخاری سے ان کی کتاب الصعفاء الصغیر کے راوی بھی ہیں۔ حافظ ابن یونس لکھتے ہیں:

كان الدولابي من اهل الصنعة حسن التصنيف. حافظ مسلمه بن قاسم فرمات بين:

كان مقدماً في العلم والرواية و معرفة الاخبار ـ دولا ني علم وروايت اورمعرفت اخبار مين چيش چيش جي -اور سام محلی تصرف کی ہے کہ:

جالس العلماء و تفقه لابي حنيفة\_ علاء کی ہم مشینی افتایار کی اور ابوحنیفہ کا فقدحاصل کیا۔ فن حدیث میں جن اکابر حفاظ نے آپ کے سامنے زانوئے شاگر دی تہہ کیا ہے۔ ان میں ابن عدی طبرانیا ورابن المقری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

سنن ابي داؤ د كاصحاح مين مقام:

امام ابوداؤد نے خودا پی کتاب کا ایک خط میں تفصیلی تعارف کرایا ہے ہید خط اہل مک

فن کے نزویک جلالت علمی کے لحاظ سے امام نسائی کا پاید امام مسلم سے بھی اونچا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رقمطراز ہیں:

فن رجال میں ماہرین فن کی ایک جماعت نے ان کوامام مسلم پر بھی فوقیت دی ہے اور دارفطنی وغیرہ نے ان کواس فن میں اور دیگرعلوم حدیث میں امام الائمہ ابو بکرین فزیمہ پرمقدم کیا ہے۔(۱)

سنن نسائی اوراس کا مقام

اورحافظ ذہی نے سراعلام الدبلاء میں امام نسائی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ: بيمسلمُ ترندي اورابوداؤدے حدیث علل حدیث اورعلم الرجال میں زیادہ ماہر ہیں اورامام بخاری اورامام ابوزرعه کے جم عصر ہیں۔

بہرحال امام نسائی بوی جلالت قدر کے مالک بیں ان کی کتاب سنن نسائی کے نام ے مشہور ہے مید کتاب دراصل امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی بن بحرالنسائی کی تصنیف نہیں ہے بلکہ ان کی کتاب کا اختصار ہے۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ بیران کے شاگر د حافظ ابو بكرين السنى كے قلم كاربين منت ہاس كا نام الجتبى ہے چنانچے فرماتے ہيں:

اختصر السنن وسماه المجتبي\_(٢)

کھے کا خیال ہے کہ جنبی خود امام نسائی کی ہی تصنیف ہے۔اس خیال کی تائید میں اس واقعد کو پیش کیا جاتا ہے کہ امام نسائی نے جب سنن تصنیف فرمائی تو اس کو امیر رملہ کی خدمت میں لے جا کر چیش کیا۔ امیر موصوف نے امام معدوح سے دریافت کیا کداس میں جو کھے ہے سب کھے بچے ہے امام نسائی نے جواب دیانہیں اس پر امیر نے فرمائش کی کدمیرے لیے صرف سنج روایات کو جمع کر دیجئے۔ تب امام نسائی نے اس کے لیے سنن صغری تصنیف فرمائی۔ اس واقعد كا ذكر علامدابن الاشيرن جامع الاصول مين كيا بي كيكن بدكهاني مختفين كي خيال من ميح تہیں ہے امیر بمانی نے حافظ ذہبی کی سیرالاعلام النبلاء کے حوالہ سے بتایا ہے کہ:

ان هذه الرواية لم تنصح بـل الـمـجتبـي اختصار ابن السني تلميذ

<sup>(</sup>۱) المنتظم لا بن الجوزي

<sup>(</sup>۱) توضيح الافكارج اس ۲۲۰ (۲) تذكرة الحفاظ ترجمه ابن السني (۳) توضيح الافكارزج اس ۲۲۱

(١) الحطه في ذكرالصحاح السة

كے خط كا جواب ہے جس ميں انہوں نے كتاب اسنن كى حديثوں كے متعلق امام موصوف ہے دریافت کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع پر امام موصوف کے بیان کو جو اہمیت ہے وہ کسی اور کے بیان کی نہیں ہو علی ہم یہاں اس رسالہ کا اقتباس نواب صدیق حسن خان کی کتاب الحط ہے قل کرتے ہیں۔

آپ لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ میں آپ کو بیہ بتاؤں کہ کتاب اسنن میں جوحدیثیں آئی ہیں کیا وہ میرے علم کے مطابق سیح ترین ہیں؟ آپ کومعلوم ہونا عاہیے کہ میرسب حدیثیں سیجے ہیں۔ لیکن ایسی حدیثیں جو دو سیج طریقوں سے مروی ہوں اور ان میں ایک کا راوی اساد میں مقدم ہواور دوسری کا حفظ میں بڑھا ہوا ہوتو الیی صورت میں بھی مہلی کولکھ دیتا ہوں اور بعض دفعہ میں نے ایک طویل حدیث کو مخضراً ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اگر میں اس کو پوری نقل کرتا تو بعض سامعین کو پیتہ بھی نہ چلتا اوراس میں جو فقد کا مسئلہ تھا وہ سمجھ میں ندآ تا۔اس بنا پر میں نے اختصار کیا اور جب کسی باب میں میں نے کسی حدیث کو دویا تین طریقوں سے وہرایا ہے تو اس لیے کہ اس میں کوئی بات زیادہ تھی اور بھی اس میں دوسری احادیث کی بہ نسبت ایک لفظ زیادہ ہوتا ہے۔اور جو حدیثیں میں نے اپنی کتاب اسنن میں درج کی ہیں ان میں اکثر مشہور ہیں جو ہراس محض کے پاس موجود ہیں جس نے تھوڑ ا بہت حدیث کو لکھا ہے لیکن ان میں تمیز کرنا ہر مخص کے بس کی بات نہیں ہے۔(۱)

سنن ابی داؤد کی افادیت کے پیش نظر امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ علم حدیث میں صرف يمي ايك كتاب مجتهد كے ليے كافى ب\_مشہور محدث ابو يكي ذكريا ساجى كالفاظ بين: كتاب الله عزوجل اصل الاسلام وكتاب السنن لابي داؤد عهد

حافظ حمیدی کا بیان ہے کہ ایک روز حافظ ابن حزم کی مجلس میں صحیحین اور ان کی رفعت شان کا تذکرہ موا۔ تو حافظ ابن حزم نے بتایا کہ حافظ سعید بن سکن کے پاس ایک محدثین

ی جماعت آئی اورانبوں نے کہا کہ مدیث میں کتابیں بہت زیادہ ہیں اگر شخ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں اور بتا تمیں کہ ہم کون تی کتابوں کو اپنا تمیں تو بس ہم ان ہی پر اکتفا کر لیں۔ حافظ ابن سکن میس کر خاموش ہو گئے۔ اور گھر کے اندر چلے گئے۔ اندرے کتابول کے جار الشيء اوير فيح ركه كرلائ اور فرمايا:

559

إمام اعظم أورعكم الحديث

هذه قواعد الاسلام كتاب مسلم كتاب البخاري وكتاب ابي داثو د و كتاب النسائي\_(١)

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ جس حدیث پر امام ابو داؤ د کلام شہریں وہ ان کے نزویک سیج ہے وجداس کی بدہے کہ خودامام ابوداؤ دکی تصریح سے کہ میں نے کتاب اسنن میں وہ حدیثیں درج کی ہیں جومیرے علم میں برموضوع پرسب سے زیادہ سی ہیں اس سے حافظ ابن الصلاح اور امام نووی نے مینتیجہ نکالا ہے کہ جن حدیثوں پر ابوداؤد نے کوئی کلام نہیں کیا ہے وہ قابل عمل ہیں اور ان کا مقام سیجے نہیں بلکہ حسن ہے۔لیکن حافظ ابن رشید نے لکھا ہے کہ ابو داؤ دے کلام نہ کرنے سے حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ بہرحال محدثین کے یہاں بدمسئله اختلافی ہے کہ وہ حدیثیں جن پر ابو داؤر نے کلام نہیں کیا سیج میں یا حسن؟ علامہ یمانی نے یہ کہد کر بات ختم کردی:

فالصواب انه يحتمل الثلاثة الحسن والصحة و الوهن غير الشديد لا كماقاله ابن الصلاح ولا كما قال ابن رشيد

ٹھیک میہ ہے کہ تین باتوں کا احتال ہے کہ سچیج ہوں حسن ہوں یا پھرضعف کیکن کم درج کی۔ ندابن العلاح کے خیال کے مطابق اور ندابن رشید کی رائے کے

علامه خطابی نے سنن ابوداؤد کا تعارف کرائے ہوئے معالم اسنن میں لکھا ہے کہ: امام ابوداؤد کی کتاب اسنن بلاشبه ایسی عمده کتاب ہے کہ علم دین میں ایسی عمده کوئی امام اعظم أورعكم الحديث

ان اساتذہ میں امام احمد کی شخصیت اس صدی کے محدثین میں پدر بزرگوار کی حیث رکھتی ہے۔ شاید تیسری صدی کے محدثین میں کوئی ہوجس کا علمی نسب نامہ بالواسط یا بلاواسط امام موصوف سے ندماتا ہو بلک امام ذہبی نے امام احمد کے تمام تلاندہ میں ابوداؤد کی سے خصوصيت بتاني ب

كان يشبه باحمد بن حنبل في هديه و دله وسمته\_(١)

ی خصوصیت امام ابو داؤ د کو امام احمد کے دوسرے شاگر دوں سے ممتاز کرتی ہے اور حدیث میں امام احمد کوجن اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب تبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان مين بثيم بن بشيرُ امام جرير بن عبدالحميدُ امام ابوبكر بن عياشُ عباد بن العوامُ وكيع بن الجراحَ ' ابن فمير عبدالله بن المبارك ميزيد بن بارون عبدالرزاق بن جهام اور يحيي بن ابي زائده وه گرامي قدر ستیاں ہیں جن کوحدیث میں امام اعظم کے سامنے زانوے ادب تبد کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں وجہ ہے کدامام ابوداؤ دامام اعظم کی مساعی جلیلہ کونہایت قدر کی نگاہوں سے د مجھتے تے اور بڑے ادب واحترام سے ان کا نام لیتے تھے حافظ ابن عبدالبر بسند متصل الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء من ان عالم إن

حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى قال اخبرنا ابوبكرمحمد بن بكر بن عبدالرزاق التمار المعروف بابن واسة قال سمعت ابا دائود يقول رحم الله مالكاً كان اماماً رحم الله الشافعي كان اماماً رحم الله اباحنيفة كان اماماً ـ (٢)

ابو داؤ د کہتے ہیں الله مالک پر رحمت فرمائے امام تھے اور ابو حفیفہ رحمہ الله اور شافعی رحمه الله بحى امام تقے۔

سنن ترندي كاصحاح ستدمين درجه:

امام ترندی کی کتاب اسنن ابوداؤ داورامام بخاری دونوں کے طریقوں کی جامع ہے

كتاب بين إس في مبكى جانب سيند قبوليت عاصل كرلى ب چنانچدىد كتاب علماء كے تمام فرقوں كى جانب سے اور فقہاء كے سارے طبقوں بين باوجود اختلاف كي عمم ماني جاتى ب-سباوك اى كحاث آتے بين اور يہيں سے سراب ہوتے ہیں۔ای پر اہل مصر۔اہل عراق اباد مغرب اور روئے زمین کے بہت سے شہروں کے رہنے والوں کو اعتماد ہے۔ البنة خراسان میں بیشتر لوگ محد بن اساعیل مسلم بن الحجاج اور ان لوگول کی کتابول کے دلدادہ ہیں کہ جو جمع سیح میں ان دونوں حضرات کے قدم بقدم چلے ہیں اور جنہوں نے جانچ پڑتال میں ان کی شرطوں کو ملحوظ رکھا ہے کیکن ابو داؤ دکی کتاب تر تیب کے اعتبار سے بہت اچھی اور بلحاظ فقابت بہت او کی ہے۔(۱)

فقابت میں بہت او کچی ہونے کی وجہ بدے کددیگر مصنفین صحاح کے مقابلے میں امام ابو داؤد پر ذوق فقهی زیاده غالب ہے۔ چنانچیتمام ارباب سحاح میں صرف امام ابو داؤد ہی ایک ایسے بزرگ ہیں جن کوعلامہ ابواسحاق الشیر ازی نے طبقات النقبهاء میں جگہ دی ہے۔ اور امام موصوف نے اس فقہی ذوق کی بنا پر اپنی کتاب میں صرف احادیث احکام پر اکتفا فرمایا ہے۔اگر چہاس پابندی کی وجہ ہے ان کی میا کتاب احادیث کے بہت ہے ابواب سے خالی ہو گئی ہے کیکن احادیث فقہ کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ سحاح ستہ میں سے کسی كتاب مين نبيل ب چنانچه حافظ ابوجعفر غرناطي كے حوالے سے حافظ باال الدين اليسوطي

لابي داؤد في حصر احاديث الاحكام واستيعابها ماليس لغيره\_(٢) ا حادیث احکام کے بیان میں جومقام داؤد کا ہے وہ کسی اور کانبیں ہے۔ امام ابوداؤد کے اساتذہ بخاری اور مسلم کے بی اساتذہ ہیں۔ اخذ الحديث عن مشائخ البخاري و مسلم كا حمد بن حنبل ابوداؤرنے بخاری ومسلم کے اساتذ ومثلاً امام احدے کب فیض کیا ہے۔

تصحیح کے ساتھ حسن اور غریب کی اصطلاح:

اب تک محدثین حدیث کی تقسیم سیح اورضعیف میں محصور کرتے تھے امام ترندی بقول حافظ ابن تیمید میلے مخص میں جنہوں نے سیج اورضعیف کے درمیان حسن کی اصطلاح قائم کی ہاوردن کی تعریف بھی خودامام ترندی نے کتاب العلل میں سے بتائی ہے:

ہرالی حدیث جس کی سند میں کوئی متہم بالکذب نہ ہواور حدیث شاذ بھی نہ ہواور ساتھ ہی گی طریقوں ہےاہے روایت کیا گیا ہو۔

لیکن اس تعریف کی بنیاد پر یہاں اس سوال کومحد ثین کے یہاں بہت برق اہمیت حاصل ہے کداگر امام ترندی کے نزدیک حدیث حسن کی بی تعریف ہے اور حسن خود بھی کی مشم نہیں بلکہ تتم ہے۔ بینی پنہیں کہ بچے کہ دونشمیں ہیں بیچے حسن اورغریب۔ تو اس صورت میں ایک ہی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کو کرورست ہوسکتا ہے کہ: هذا حدیث حسن صحیح یاهذا حديث حسن صحيح غويب ـ ظاہر ب كدهديث كي تقيم اگرفرق مراتب بنانے كے ليے ہوتی ہے تو ایک حدیث میں ایک ہی وقت میں اعلیٰ اور ادنیٰ مراتب کا اجتماع کیونکر ہوسکتا ہے؟ علاء نے اس کے ایک سے زیادہ جوابات دیتے ہیں۔

کچھ کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث دوسندوں سے مروی ہوتو امام تر ندی سے بتانا جا ہے ہیں۔ کہ بیرحدیث ایک سندے سے اور دوسری سے صن ہے۔

لین جب امام ترندی ایک حدیث کے بارے میں سے کھدکر لانعوف الامن هذا الوجه مجرية فيعلم فرمادي كه: هذا حديث حسن صحيح توبيه معامله ويجيده موجاتا إاور یہ جواب سوال کوحل تہیں کرتا ہے۔

کچھوکی رائے میہ ہے کہ حسن سیج ایک جگہ کہد کر امام تریذی متن اور سند دونوں کے بارے میں اپنی رائے طاہر کرنا جا ہے ہیں اور اسے مخاطبوں کے جملہ و ماغ میں سے بات اتارنا عاہتے ہیں کہ حدیث بلحاظ متن حسن اور بلحاظ سند سجے ہے۔

عافظ ابن کثیر نے اے بھی کل نظر قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں اپنی جورائے حافظ صاحب نے لکھی ہے وہ بھی سن کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ: اس کی اس جامعیت کا کچھا ندازہ حافظ ابو بکر بن العربی کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ جو عارضة الاخوذي ميں ہے۔

562

اس كتاب مين حسب ذيل چوده علوم بين - احاديث كي اس طرح تدوين جوعمل ے قریب تر کر دیتی ہے۔ بیان اساد تصیف تضعیف تعدد طرق جرح رواۃ اور تعدیل او اول کے نام اور کنیت کا بیان وصل وانقطاع کا ذکر معمول بداورمتروک العمل روایات کی توضیح احادیث کے روو قبول کا معیار اس موضوع پر علاء کے اختلاف کا ذکر احادیث کی توجیہ و تاویل کے بارے میں اختلاف افکار کا بیان .... سیره و علوم بین کدان میں سے ہرعکم اپنی جگه مستقل ہے۔(۱)

حافظ جلال الدين السيوطي نے قوت المغتذي ميں حافظ ابوجعفر بن الزبيرغر ناطي سے رندى كى خالص محدثان خصوصيت بدينانى بكد:

وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية مالم يشاركه غيره\_(٢) فن حدیث میں امام ترندی کی وہ شان ہے جس میں امام ترندی کا کوئی بھی شریک

دراصل بدام ترندی ہی کی خصوصیت ہے کدایک طرف انہوں نے اپنی کتاب میں احادیث احکام میں سے صرف ان احادیث کولیا ہے کہ جن پر فقہاء کاعمل رہا ہے۔ دوسری طرف اس كوصرف احكام بى كے ليے خاص نبيس كيا بلكدامام بخارى كى طرح سب احاديث كو لے كرا في كتاب کو جامع بنا دیا ہے۔ اور اس پر مستزادیہ کہ علوم حدیث کی ایک سے زیادہ انواع کو کتاب میں اس طرح درج کیا ہے۔ کدوہ علم حدیث کا ایک چمنستان بن گیا۔ چنانچیشاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں: جامع ترندی مدیث کی تمام كتابول مين بعض وجوه سے سب سے الحجى باول بلحاظ ترتیب۔ دوم فقہاء کے مذاہب کا تذکرہ۔ سوم حدیث کی بلحاظ اسناد قسمیں سیجے، حسن' ضعیف وغیرہ۔ چہارم راویوں کے نام' لقب اور کنیت وغیرہ اور اان وجوہ کے علاوه اور بھی علم رجال ہے متعلق فوائد ہیں۔(٣)

(٣) بستان الحدثين: ص١٠٩

(۲) مقدمه زندي

(۱) عارضة الاحوذي: ص٣٣

ترندی کے بارے میں ایک اہم سوال:

يبان اس سوال كوبروى اجميت دى جاتى ہے ك.

امام ترفدی ایک حدیث کی تضعیف بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کے اس پر اہل علم کا عمل ہے حالا تکہ یہ بات محدثین کے مقررہ اصول وقواعد کے سرتا سرخلاف ہے کیونکہ ادکام میں محدثین حدیث بھی اور حسن کے علاوہ کسی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ترفدی میں ایسے ایک سے زیادہ مقامات ہیں جہاں حدیث کے بارے میں ایک طرف امام ترفدی تقریح کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ ایک مثال چین کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ ایک مثال چین کرتا ہوں ترفدی میں باب الجمع بین الصلا تین میں یہ حدیث لائے ہیں:

حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصرى ناالمعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكومه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى باباً من ابواب الكبائر - بس في يغير عذر كرونمازول كو يجا كيا ب- الل في يوك كتا بول شل ب ايك بوك كتا بول شل ب

اوراس کے بعدای حدیث پر بیاوٹ لکھا ہے:

قال ابو عيسى حنش هذا هو ابوعلى الرجى وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه احمد وغيره

عنش کی کنیت ابوعلی اور نام حسین بن قیس ہاور بیر محدثین کے نز و کیک ضعیف ہے امام احمد نے اس کی تضعیف کی ہے۔

اوراس کے ساتھ ہی ریجی ارشاد فرمایا ہے کہ:

و العمل على هذا عندااهل العلم ان لا يجمع بين الصلاتين الا في السفر او بعرفة ـ(١)

(۱) سنن زندی: ج اص ۲۲

حسن اور سیح دونوں ملے جلے ہیں اور حسن سیح کا مقام امام ترندی کی نظر میں حسن سے بالا اور سیح سے کمتر ہوتا ہے اس لیے حکم کے لحاظ سے صرف سیح اس عدیث سے زیادہ قوت والی ہے جے حسن سیح کہددیں۔(۱)

لیکن حافظ عراقی نے حافظ این کثیر کی رائے کو یہ کہد کر روکر ویا ہے کہ:

والذى ظهرله تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذى (٢) ابن كثيركى رائ ايك أن كا ب- اس كى كوئى دليل نبيس باور ندتر ندى كا كلام اس كا ساتحد ويتا ب-

جمیں اس سلسلے میں شخ محمد عبد الرزاق حزہ کی وہ رائے بہت پیند آئی ہے جو جناب علامہ احمد محمد شاکر نے البعاعث الحشیث میں ان نے قال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

دراصل امام ترندی کی نظر میں حن ذراسی ہوتی ہے بلکہ صرف حسن ہی ہوتی ہوئے ہوئے ہوتی ہوتے ہوئی ہے اور بھی سیخ نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف حسن ہی ہوتی ہے کونکہ حسن ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے امام مالک کے معنے ان کے نزدیک مقبول اور معمول بہ کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے امام مالک کے معنے ان کے نزدیک مقبول اور معمول بہ کے ہوتے ہیں۔ اس کے کہا ظامے تو می ہو اور اس کی پشت پر صحابہ و تا بعین کی عملی تا ئید نہ ہووہ امام تر ذری کی زبان میں صرف صحیح کہلاتی ہے اور الی صدیث جو سند کے لحاظ سے تو می ہواور اسے عملی تا ئید بھی صاصل ہو وہ حسن سیح کہلاتی ہے اور جو سند کے لحاظ سے تو می نہ ہوگر اسے عملی تا ئید بھی حاصل ہو وہ حسن سیح کہلاتی ہے اور جو سند کے لحاظ سے تو می نہ ہوگر اسے عملی تا ئید ہوتان اور حاصل ہواس کو صرف حسن کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر امام تر ذری نے حسن سیح کی تعبیرات بیر بتائے کے لیے اضیار کی ہیں کہ کتاب میں لوگوں کے ساسنے احادیث اور احادیث پر خیرالقر ون صحابہ و تا بعین کا عمل کی جا ہو کر ساسنے آجائے اس احادیث اور احادیث پر خواہ وہ سیح ہوں یا درجہ صحت سے گری ہوئی ہوں۔ اور اگر احادیث کو عملی تا ئید جاس کہتے ہیں خواہ وہ سیح ہوں یا درجہ صحت سے گری ہوئی ہوں۔ اور اگر احادیث کو عملی تا ئید حاصل نہ ہوتو اے امام تر ذری حسن نہیں کہتے جا ہے وہ سیح ہوں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) انتصار علوم الحديث: ص ٢٣ (٢) شرح المقدمة: ص ٢٦ (٣) الباعث المتنيث: ص ٢٣

اس متم کے اور بھی کئی مواقع ہیں۔اس کے جواب میں اگر چہ بہت کچھے کہا جا سکتا ب لیکن اصل بات سے کہ امام ترندی نے اس طرز عمل سے ایک بے حداہم اور کارآ مدمحد ثانه تکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔وہ اپنے مخاطبوں کے ذہن میں سے بات بٹھانا جا ہتے ہیں۔ کہ حدیث اگر چہ ہم کوروا چی اورا سنادی طرز پر کمزور طریقہ سے پیچی ہے لیکن اے اہل علم کی تائید حاصل ہے۔ اور اہل علم کا کمی حدیث کو اپنا لینا بھی حدیث کی صحت کی ضافت ہے جاہے روایت کی دنیا میں اے قابل اعتاد اساد کی قوت حاصل نہ ہو۔ یہی بات حافظ جلال الدین السيوطي نے امام ترندي كے اس طرز اور انداز بخن سے جھى ہے۔ چنانچه حافظ صاحب حديث بالا اوراس كے متعلقہ نوث ير رقمطرازين:

اشاربذالك الى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غير واحد من اهل العلم بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلمهه وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله\_(١)

امام ترخدی نے مید بات بتائی ہے کہ حدیث میں اہل علم کے قول ہے قوت آ محتی اور اس کی بے شارعلاء نے تصریح کی ہے کہ بیرحدیث کے سیح ہونے کی دلیل ہے۔ اگرید واقعہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کتابوں کی صحت میں برتری کا دارویدار ابن

الصلاح اور دوسرے متاخرین محدثین کے نز دیک ان کے التزام صحت اور شرائط پرنہیں بلکہ اس شہرت اور قبول پر ہے جوامت کی جانب سے ان دونوں کتابوں کو حاصل ہے تو پھریہ مانے میں کیا تامل ہوسکتا ہے کہ شہرت اور قبول میں بذات خودصحت کی صانت ہے چنانچے ایک سے زیادہ محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔ حافظ سیوطی مدریب الراوی میں رقمطراز میں کہ:

يحكم للحديث بالصحة اذاتلقاه الناس بالقبول و ان لم يكن له اسناد

حدیث کوسی قرار دیا جاتا ہے جب اے لوگ شرف قبول عطا کر دیں جا ہے اس کی کوئی سجح سندنه ہو۔(۲)

حافظ ابن عبدالبرنے التمبيد ميں حضرت جابر كى اس مرفوع حديث يرك الدينا ر اربعة و عشرون قبراطاً

لکھا ہے کہ علماء کی جماعت کا اے اپنا لیٹا اور رائے عامہ کا اس پر مجتمع ہونا اس مدیث کوسندے بے نیاز بنادیتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے الافصاح علی تکت ابن الصلاح میں لکھا ہے کہ:

حدیث کے مقبول ہونے کی صفات میں سے سی بھی ہے کہ علماء اس حدیث کے مدلول برمتفق ہو جائیں کیونکہ وہ قابل ہوتی ہے تا آئکہ اس برعمل واجب ہو جاتا ہائمداصول میں سے ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے۔

حافظ عمل الدين سخاوي رقمطرازين:

جب کسی ضعیف حدیث کو امت شرف قبول عطا فر ما دے اس پرعمل کیا جائے گا تا آ نکہ اے حدیث متواتر کا ایبا مقام حاصل ہو جائے گا جس سے قطعی الثبوت کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔(۱)

بعینہ یمی سوال علامہ عصر محدث فیج حسین بن محن بمانی سے بھی کیا گیا ہے انہوں نے اس سوال کا جواب مفصل دیا ہے اور میجم طبرانی صغیر کے آخر میں التحقیة المرضید فی حل بعض المشكلات الحديثية كے نام سے ملحق ب اور تقريباً سوله صفحات پرمشتمل ب- ان كے جواب كا لب لباب يمي سے كه ضعيف حديث وہ ہے۔

حيث لم يكن في سنده كذاب

ببرحال امام ترندي نے بد بات مجھائي ہے كدهديث مقبول وہ ہے جے اہل علم كى تائيد حاصل ہواور وہ قابل عمل ہے جاہے وہ ہم تک چینچنے میں کمزور وسائل کا شکار ہوگئی ہو۔اس لحاظ سے امام ترندی کی کتاب کو دوسری کتابوں کے مقابلے میں بہت او نچامقام حاصل ہے۔ المام ترندی نے جن اساتذہ کے سامنے زانوے اوب تبد کیا ہے ان میں امام بخاری قتيبه بن سعيد محمد بن غيلان احمد بن منبع محمد بن أمثني 'نهاداورابوز رعه خاص طور پر قابل ذكر بيل اوراس کتاب کی بھی وہ خوبی ہے کہ جس کود کمچے کر حافظ ابوزرعدرازی کی زبان سے بےسافتہ سالفاط نکل گے:

569

ميرا خيال ہے كداكر بيركتاب لوگوں كے ہاتھ كئى توبيہ جوامع ياان عي سے اكثر بيكار ١٥ - (١) موجا تيل كي -(١)

ابن الاشيرنے كتاب كى اس افادى حيثيت كوان لفظول ميں سراہا ہے۔ كتابه كتاب مفيد قوى النفع في الفقه\_

صحت کے لحاظ ہے ابن ماجد کا پاید کتب خمسہ جیسانہیں ہے۔ کتب خمسہ کے بارے من اگرچة پ حافظ ابوطا برمقدي كايد بيان من محكم بين:

قد اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب\_(٢)

ليكن حافظ عراقي كوابوطا ہرے اس ميں اختلاف ہے وہ فرماتے ہيں: جو مخص كتب سنن كو سيح كبتا ب جيسابوطا مرنے كتب خسد كى صحت پر اتفاق كا اعلان کیا ہے اور جیسے حاکم کی ترندی کی کتاب کو الجامع النجح کہتا ہے اور ایسے ہی خطیب-يتالى ب-(٣)

اور حافظ و جي نيايا بكد:

ابن ماجه حافظ صدوق اور واسع العلم بيكن ان كىسنى كا درجه كمتر مونے كى وجه اس كتاب مين مناكيراور قدر ب موضوعات بي-

امام ذہبی نے ابن ماجد میں کچھ احادیث کے موضوعہ ہونے کا جو پند دیا ہے اس سے

حافظ سيوطى في ابن رشيد عالل كيا ب: ابن ماجه میں تفروات میں اور ایسے لوگوں کی روایات پرمشمثل میں جن پر کذب کی اوراحادیث کی چوری کی تبہت ہے۔ حافظ محد بن ابراہیم الوز برفرماتے ہیں کہ:

اوربیرب کے سب بالواسط یا بلاواسط امام اعظم کے تلاندوے تلمذ کا شرف رکھتے ہیں۔امام بخاری کے متعلق تو آپ ن آئے ہیں کہ قتیبہ بن سعید کے اساتذہ میں امام مالک کے ساتھ لیٹ بن سعد اور شریک کا ذکر کیا ہے اور لیٹ بن سعد اور شریک سے امام اعظم کا جورشتہ ہے وہ تاریخ میں کوئی چیپی بات نہیں ہے۔احمد بن منبع ابتیم عباد بن اعوام اور عبداللہ کے واسطہ ہے امام اعظم سے ملتے ہیں اور خود امام اعظم سے ملتے ہیں اور خود امام ترفدی کے تلافدہ میں سرفبرست جن لوگول كا نام آتا ہان ميں تهادين شاكر اور عبدين محمد بھى جيں۔ دونوں تعلى جیں۔اول الذكر ان چار میں سے ایك جیں جن سے سچے بخاری كی روایت كا سلسلہ چلا ہے سے دونوں حنفی بزرگ ہیں۔ محمود بن غیلان کو بیک واسط امام اعظم سے تلمذ حاصل ہے۔ چنانچے امام ترندي ني اي جامع كى كتاب العلل مين امام اعظم عن جوروايت كى بك:

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو يحيى الحماني قال سمعت ابا حنية يقول مارأيت احدا اكذب من جابر الجعفى ولا افضل من عطاء بن ابي رباح \_(١)

تو اس سے بھی ان کا امام اعظم سے بواسط ابو یجیٰ تلمذ ثابت ہے۔ ابو یجیٰ کے بارے میں حافظ ذہبی نے بھی تصریح کی ہے کہ وہ امام اعظم کے شاگر دہیں۔

صحاح سته مين ابن ماجيه كامقام:

حدیث کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ کتاب حسن ترتیب میں ممتاز ہے۔ چنانچیشاه عبدالعزیرٌ فرماتے ہیں:

فی الواقع از حسن ترتیب و سرد احادیث ہے تکرار و اختصار آنچه كتاب دارد عيج يك ازكتب ندارو\_ فی الواقع اپنی حسن تر تیب اور احادیث کے بغیر تکرار بیان کرنے اور اختصار میں اس كتاب كى كوئى كتاب بھى ہمسر تبين ہے۔

<sup>(</sup>١) بستان المحدثين: ص١١٢

امام بخاري كانقطة نظر:

امام بخاری کامطمع نظرا بی صحیح میں احادیث صحیحہ کا اعتبعاب نہیں ہے کیونکہ وہ خود

571

じたこしき

لم اخرج في هذا الكتاب الا صحيحا وما تركت من الصحيح اكثر ــ میں نے اس کتاب میں مجھے احادیث روایت کی ہیں اور زیادہ مجھے احادیث میں نے حيمور دي جي \_(1)

امام حازی نے بجا طور پرلکھا ہے کہ امام بخاری کامقصودا حایث صححہ کا ایک اختصار تارکرنا ہے احادیث سیحد کا استیعاب ان کے پیش نظر نہیں ہے۔

علامہ زاہد کوثری نے امام بخاری کامطمع نظروضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ: سیج میں امام بخاری کی غرض صرف میہ ہے کدا حادیث سیجھ متصلہ کی تنج کی جائے اور اس کے ساتھ ان احادیث سے فقہ سیرت اور تغییر کے مسائل کا اشتباط کیا جائے۔اوراستشہاد میں صحابہ تابعین اور فقہاء کی آ راء سے مدد کی جائے اس بنائر وہ متون احادیث میں تقطیع بھی کرتے ہیں۔(۲)

علامہ نواب صدیق خال نے بھی امام بخاری کا یہی مطمع نظر بتایا ہے چنانچہ وہ

امام بخاری نے صحت احدیث کے ساتھ فقہی فوائدادر حکیمانہ ککتوں کے استنباط کا بھی التزام كيا ہے۔ (٣)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

امام بخاری نے محسوس کیا کدان کی میچے فقہی فائدوں اور حکیمانہ نکتوں سے مالا مال ہو۔ آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق متون احادیث سے بہت سے نت نے معانی تکالے ہیں اور ان ہی معانی کی مناسبت سے احادیث کوایک سے زیادہ پاہوں میں

(٢) التعليقات على الحازمي: ٩٠ ٥٠ (1) شروط الأمته الخمسه: ص٠٥ ان کی مرادیہ ہے کہ احادیث باطلہ کم ہیں ورنہ جہاں تک احادیث ضعیفہ کا مسئلہ ہے وه تو این ماجه میں کم از کم ایک ہزار حدیثیں ہیں۔(۱) اى بنا پر حافظ ابوالحجاج المزى كا فيصله بير ب كه:

مؤلفين صحاح كے نقطہ نظر كا اختلاف

ان الغالب فيما تفرد به الضعف\_(٢) ابن ماجبہ کے تفروات میں زیادہ ترضعف ہے

کیکن اس کے باوجود علائے متاخرین نے سنن ابن ملجہ کوصحاح ستہ شار کیا ہے کیونکہ ضعیف روایتوں کا ہونا ابن ملجہ کی ہی خصوصیت نہیں ہے بلکہ صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔فرق صرف میہ ہے کدان میں کم ہیں اور ابن ملجہ میں زیادہ ہیں۔اور ان سب کتابوں کو باوجودضعیف روایات ہونے کے صحاح ستہ تغلیباً کہا جاتا ہے۔ بیمطلب نبیں ہے کدان کی ہر روایت سیج ہے۔ جناب علامہ فاضل نواب صدیق حسن خال میک الختام میں فرماتے ہیں:

ان چھ كتابوں كو اصول ستة صحاح ستة كتب سته اور امہات ستہ كہتے ہيں۔ شاہ عبدالحق محدث وبلوى نے اشعقہ اللمعات میں فرمایا ہے کہ چھ کتابیں جواسلام میں مشہور ہیں یہ ہیں۔ سیح بخاری مسجے مسلم جامع تر مذی سنن ابی داؤ دُ سنن نسائی اور سنن ابن ماجد۔ اور کچھ کی رائے میں بجائے ابن ماجد مؤطا ہے اور صاحب جامع الاصول نے مؤطا ہی کوافقیار کیا ہے اوران کتابوں میں صدیث (۳) کی قتمیں سیجے، حسن اورضعیف سب موجود ہیں اوران کوصحاح کہنامحض تغلیباً ہے۔

مؤلفین صحاح کے نقطہ نظر کا اختلاف:

اگر چدایک بی موضوع پر ان بزرگول کا بیصنیفی کارنامہ ہے ان کے شیوخ بھی بالواسط يا بلاواسط ايك بى طبقه كے لوگ بيں۔ان كے سامنے تاليني سرمايد بھي ايك بى تھا۔اس ك باوجودان بزرگول نے جدا جدا ميدان تصنيف يس جو دار تحقيق دي ہے۔اس ميں ان كا ایک خاص نصب العین خاص مطمع نظر اور خاص پیش نهاد ہے ایک ہی موضوع پر ایک ہی فتم کی حدیثوں کوالگ الگ پیش کرنے میں ایک گہری معنویت ہے۔

(٣) مك الخام: ج اص ١١

(r) توضّح الافكار

(۱) زبرالربی: ص

الگ الگ کر کے پیش کیا ہے۔(1) اورامام نووی فرماتے ہیں کہ:

امام أعظم أورعكم الحديث

امام بخاری کا مقصد صرف احادیث کا تعارف نہیں ہے بلکہ کتاب میں ان کا اصلی چیش نباد یہ ہے کہ احادیث سے احکام استنباط کیے جا کیں اور زندگی کے مختلف مسائل کے لیے ان سے استدلال کیا جائے ای وجہ سے بہت سے ابواب اسناد سے خالی جیں۔(۲)

بہرحال امام بخاری کامطمع نظر سی میں صرف احادیث سیحد کا انتخاب ہی نہیں ہے بلکساس کے ساتھدان کے چیں نظر دوسرے مقاصد بھی جیں۔

# امام مسلم كالمطمع نظر:

اما مسلم کا بھی اپنی سیجے میں بیہ مقصد نہیں کہ ساری سیجے حدیثوں کا کتاب میں استیعاب کیا جائے بلکہ ان کا اصلی مقصد بیہ ہے کہ ان حدیثوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیج طرق کی فراہمی کی جائے اور صرف سیجے حدیثوں کو بکجا کر دیا جائے۔ چنانچیہ خود امام مسلم نے اپنی صیح کے مقدمہ میں اس بات کی توضیح کر دی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:

جمع فيه طرقه التي ارتبضاها فاختار ذكرها و اورد فيها اسانيده المتعددة والفاظه المختلفة\_

امام مسلم نے اپنی سی میں ایک حدیث کے اپنی پسند کے سارے طریقوں کو یکجا کرکے ذکر کر دیا ہے اوراس کو متحدد سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ (۳) علامہ زاہد کوثری نے اسے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے: امام مسلم کا مقصد صرف سیجے حدیثوں کو پیش کرنا ہے ان کے پیش نظر احادیث سے مسائل کا استنباط نہیں ہے وہ ایک حدیث کے سارے طرق کو ایک ہی جگہ صرف اس

(۱) البدى السارى: ۲ (۲) مقدمه فتح البارى: ۱۳ الطه: ص ۹۹

لیے سمیٹ دیتے ہیں تا کہ دیکھنے والے کے سامنے متون کا اختلاف اور اسانید کی نیر گلی بہترین شکل میں نمایاں ہو کر آجائے۔(۱) بہر حال امام مسلم کا پیش نہاد صرف حدیث کی اسنادی اور واپتی حیثیت کو کھار کر پیش

-c15

امام اعظم اورعلم الحديث

## امام ابوداؤد كا تاليف مين مقصد:

امام ابوداؤ دکامطمع نظرا پی سنن میں صرف ان احادیث کو یکجا کرنا ہے جن سے فقہاء نے استدلال کیا ہے اور جن پر فقہاء کے ندا ہب کی ممارت قائم ہوئی ہے۔ اسی بنا پر اصول کی ستا بوں میں بتایا گیا ہے کدا جتہاد کے میدان میں صرف ابوداؤ د کافی ہے۔

حافظ ابو بكر الخطيب فرمات إلى كه:

ابوداؤ دکی سنن علم دین میں بے مثال کتاب ہے اے فقہاء اور محدثین کے یہاں کیاں مقبولیت کا شرف حاصل ہے۔ عراقیوں مصریوں اور اہل مغرب کا اے اعتباد ہے۔ ابوداؤ دسے پہلے بے شک علماء نے جوامع اور مسانید تالیف کیے ہیں اور ان میں سنن اخبار قصص مواعظ اور ادب کا علمی خزانہ تھا لیکن سنن کو خالصاً کسی نے بھی ایسا میش نہیں کیا جیسا کہ ابوداؤ د نے۔ (۲)

امام خطا في ابوداؤ و كي شرح مين رقسطراز جين:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابوداؤد نے اپنی کتاب میں اصول علم امہات اسنن اور احکام فقد پرمشمثل حدیث کا ایسا ذخیرہ فراہم کر دیا ہے کہ متقد مین اور متاخرین میں اس کی مثال نہیں ہے۔ (٣) حافظ ابن القیم الجوزی فرماتے جیں کہ

کتاب ابوداؤ دکا اسلام میں ایک خاص مقام ہے اس کی حیثیت مسلمانوں میں ایک جج کی اور ززاع وجدال میں ایک قاضی کی ہے کیونکہ اس میں فقد کی احادیث کا مجر

(1) شروط الأثمة الخمسة : ص ٢٩ (٢) الحطه : ص ١٠١ (٣) معالم السنن: ج اص ١٣

امام نسائى كاكتاب كى تاليف مين مسلك:

افی کتاب میں امام نسائی کا مسلک میہ ہے کہ خالص محد ثانہ نظر نظر سے امام بخاری اور امام سلم کے طریقوں کو انو کھے انداز میں چیش کر کے بیان علل میں خاص طریق چیش کیا جائے۔ شایدای بنا پر مغرب کے بعض محدثین سجے بخاری پر اس کی ترجیح کے قائل ہیں۔ چنا نچہ حافظ میں الدین سخاوی رقم طراز ہیں کہ:

العض مغاربے نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی کی کتاب کو بخاری پر فضیلت ہے۔(۱)

اور اسی لیے ناقدین فن کے نزد کی جلالت علمی کے اعتبارے امام نسائی کا پایدامام
مسلم ہے بھی بڑ عا ہوا ہے چنانچہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

مم ہے بی ہو عاہوا ہے چہا چہابی بر مسلمان کریائے ہیں ۔ فن رجال میں ماہرین فن کی ایک جماعت نے ان کو امام مسلم پر بھی فوقیت دی

(r)\_c

عافظ الدعبدالله بن رشید نے امام نسائی کا اس کتاب میں مسلک سے بتایا ہے کہ: سے کتاب علم سنن میں جس قدر کتا میں تالیف ہوئی جیں ان سب میں فضیلت کے لحاظ سے انوکھی اور بلحاظ ترتیب بہترین ہے اور سے بخاری اور مسلم دونوں کے طریق ک جامع ہے نیز علل حدیث کا بھی ایک حصداس میں بیان کیا گیا ہے۔(٣)

امام ابن ماجه كالمطمع نظر:

امام ابن ماجه کا مطمع نظریہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل فلیمیہ پرمشتل چند در چند متنوع عنوانوں کے ساتھ بغیر تکرار کے ایک مختصر مجموعہ لوگوں کے سامنے آجائے۔ شاہ عبدالعزیز بستان المحدثین میں فرماتے ہیں:

فی الواقع ترتیب کی خوبی اور بغیر کسی تکرار کے احادیث کی چیش کش اور اختصار کا ممونہ جو یہ کتاب رکھتی ہے کوئی کتاب نہیں رکھتی۔

(۱) فتح المغید : ص۱۲ (۲) بدی الساری : ص۸ (۳) زبرالر بی از سیوطی : ص۸

پورسرمایہ ہے اور اس پرطرہ یہ کہ حسن ترتب اور حسن نظم میں اپنی مثال آپ ہے۔ مجروحین اور ضعفاء کی حدیثوں کوخوب کلھار دیا ہے۔(۱)

(574)

امام ابوعیسیٰ تر مذی کا پیش نهاد:

امام ترزی کا چیش نہاد جامع ترزی جس ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے طریقوں کو بجا کیا جائے بعنی ابواب کے ذریعے استنباط مسائل کا نمونہ بخاری کے طرز پر ہواور اصافی کو بجا کیا جائے بعنی ابواب کی فرجمانی کی جائے اور اس کے ساتھ ابو داؤ دکے قدم اصادیث سیجھ کے انتخاب جس امام مسلم کی ترجمانی کی جائے اور اس کے ساتھ ابو داؤ دکے قدم بغتر م چل کر صحابہ تا بعین اور فقتها ء کے خدا ہے کو پوری وضاحت سے بیان کیا جائے۔ اور اس پر مستز ادید کہ طرق حدیث بیس ایک کا تفصیلی اور باقی کا اجمالی خاکہ چیش کر کے حدیث کا محدیثین مستز ادید کہ حدیث کا محدیث کی کتاب ایک مجمون مرکب ہے کے کیاں جو مقام ہے اسے معین کر دیا جائے۔ گویا امام ترفدی کی کتاب ایک مجمون مرکب ہے جس جس جنوں کتاب ایک مجمون مرکب ہے جس جس جنوں کتاب ایک مجاکر دیا گیا ہے۔

علامه زابد کوژی فرماتے ہیں:

امام ترفدی کوشیخین کا میرطریق بیان و ابہام میں بھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ ابوداؤد کے امام ترفدی کوشیخین کا بیرطریق بیان و ابہام میں بھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ ابوداؤد کے طریقے کوبھی ابناتے ہیں اور اس پر ان کی جانب سے بیداضافہ بھی ہے کہ صحابہ تا بھین اور فقہاء امصار کے فداہب کو بیان کرتے ہیں۔ طرق حدیث میں بڑے اختصار سے کام لیا ہے ایک کو بیان کرتے ہیں۔ طرق حدیث میں بڑے اختصار سے کام لیا ہے ایک کو بیان کرکے باق کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں اور ہر حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صحح بیان کرکے باق کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں اور بیر بید بھی بتاتے ہیں کہ حدیث مستفیض ہے یا بیا حسن اور یا منظر سفف کی وجہ بتاتے ہیں اور بید بیجی بتاتے ہیں کہ حدیث مستفیض ہے یا خریب سام ترفدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں کوئی الی حدیث نہیں درج کی جس غریب سام ترفدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں کوئی الی حدیث نہیں درج کی جس پر پچھ فقہاء نے عمل نہ کیا ہو۔ سوائے ان دوحدیثوں کے نفان مشوب فیی السو ابعة فاقت لوہ کور حدیث و لا سفو۔ (۲)

صحاح سته کی علمی خدمت:

چونکہ علماء نے ان چیو کتابوں کی مختلف طریقوں سے علمی خدمت کی ہے اس لیے ہم ع ہے جیں کہ آپ کی ضیافت طبع کے لیے ای سلسلے کی دواہم کڑیاں پیش کریں۔ان کا نام متخرجات اوراطراف ہے۔

576

متخرجات محیحین اوراشخراج کے فوائد:

محدثین کی اصطلاحی زبان میں انتخراج جیسا کہ حافظ عراقی اور حافظ محمد بن ابراہیم الوزیرئے لکھاہے کہ:

ان يماتسي المصنف الى الكتاب فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب\_

مصنف کوئی حدیث کی کتاب لے اوراس میں مندرج حدیثوں کواپنی سندوں ہے روایت کرے اور پیصاحب کتاب سے الگ ہو۔

اس میں شرط میہ ہے کہ متخرج خود صاحب کتاب ہے کوئی حدیث روایت نہ کرے بلكه يح سند كساتهداورول بروايت كرب چنانيدساحب تنقيح الانظار فرمات بين:

شرط المستخرج لايروي حديث البخاري و مسلم عنها بل يروي حديثهما عن غيرهما\_(١)

محدثین نے انتخراج کے فوائد پر بھی تفصیل سے بحث کی ہے۔ چند فوائد یہ ہیں:

- اس کے ذریعے حدیث میں زیادۃ الفاظ کوئی تشریح یا کسی محذوف کی تعیین ہو جاتی ہے۔
  - بھی متخرج کی حدیث کی سنداصل سے زیادہ تو ی ہوتی ہے۔
- كثرت طرق كى وجد عديث من قوت آجاتى باوراحاديث من باجم تعارض کے وقت میر قوت ترجیح میں بہت مفید کا م کرتی ہے۔ یعنی تعارض کے وقت اس حدیث کوراج

قرار دیا جاتا ہے جس کے طرق زیادہ ہوں اور کشرت طرق معلوم کرنے کا ذریعہ محدثین کے يال اتخراج -(١)

حافظ ابن حجر عسقل الى لكھتے ہيں كدائتخر اج كان كے علاوہ اور بھى بہت فائدے ہيں:

مخرجین کی عدالت بھی اس سے صاف اور سطح ہوکر سامنے آ جاتی ہے۔ (1eU)

سمی بھی روایت میں ساع کی تصریح مل جائے تو عنعنہ کے ذریعے پیدا شدہ ایہام ((0) ید کیس کا شبہ دور ہو جا تا ہے۔

احادیث میں ایک برداادراہم مستلدان لوگوں کا ہے جو آخر عمر میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بیا اختلاف حافظہ کی خرائی بیاری یا کسی اور افتادہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے اصل کتاب میں آ مدہ روایت کے بارے میں سیمعلوم نہیں ہوتا کہ سی فیل از احتلاف ہے۔ یا بعداز احتلاف ۔انتخراج میہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ روایت کس دور

(جہارم) اصل کتاب کے متن یا سند کے بارے میں ابہام ہوتا ہے۔ استخراج میں تصریح آ جاتی ہاوراس طرح چرؤ ابہام بنقاب ہوجاتا ہے۔

بھی اصل کتاب کی حدیث میں راوی کے الفاظ خاص ہوتے ہیں باقی روایتوں کو صاحب كتاب مشلمه بإنسعوه كهدرة كي جل ويتاب-التخراج ك وريعاس میں اخیاز ہوجاتا ہے۔

( عشم ) احادیث کی سند یا متن میں گاہ گاہ راوی کی جانب سے ادراج ہوتا ہے اوراس کا پت نبیں چلنا۔انتخراج کے ذریعے ادراج متح ہوکرسامنے آ جاتا ہے۔

حدیث بظاہر مرفوع ہوتی ہے لیکن واقعہ میں وہ موقوف ہوتی ہے۔ استخراج اس معالمے میں قاضی کا کام کرتا ہے۔(۲)

امام بخاری اور امام مسلم کی تنابول یعنی صحیحین کے جومتخر جات لکھے سمئے ہیں۔ان الله على المحديد إلى:

(r) توضيح الافكار:ج اص 4m

(۱) شغیح الانظار: ج اص ا

(۱) شقیح الانظار: ج اص ا

اللہ اکبرا صرف چار ہزار ارشادات نبوت امت کو پہلی ہزار چار سوای طریقوں اور اسانید سے طے ہیں۔ کون کہ سکتا ہے کہ استے ہو ہانوہ نے ان ارشادات کے یاد کرنے ہیں اسانید سے طے ہیں۔ گون کہ سکتا ہے کہ استے ہو ان کو گفتوں اور عرق ریز یوں کی داد و ہجئے۔ یہی کوئی کو تاہ کی کہ وگ ۔ نظر کو بلند کیجئے اور ان لوگوں کی مختوں اور عرق ریز یوں کی داد و ہجئے۔ یہی مید ہیں۔ حافظ این جزم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک حدیث کے لیے کتنے داویوں کی ضرورت ہے جس کے بعد حدیث بداہت علم کا فائدہ دے سے اس کے جواب بیس داویوں کی ضرورت ہے جس کے بعد حدیث بداہت علم کا فائدہ دے سے اس کے جواب بیس فریاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص عدد مقر زمیس ہے اگر دو شخص بھی کوئی خبر دیں اور ان کے بارے ہیں ہمیں یہ یقین ہو کہ اس سے پہلے نہ دو ہجمی ایک دوسرے سے طے ہیں اور نہ اس خبر اس نے بارے ہیں ہمیں یہ یقین ہو کہ اس سے پہلے نہ دو ہجمی ایک دوسرے کی اطلمی میں اس خبر کو ہمارے سامنے بان کریں۔ وہ بھی از خون کو کوئی دخل ہے۔ پھر ایک دوسرے کی الطمی میں اس خبر کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ وہ بھی از خون کو کوئی دخل ہے۔ پھر ایک دوسرے کی الطمی میں اس خبر کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ وہ بھی از خون میں بلکہ ایک ایک بیان کریں۔ وہ بھی ان کی جائی کا عالات سے روز مروکی زندگی میں دوچار ہوتا ہے حالات سے روز مروکی زندگی میں دوچار ہوتا ہے۔ ہمارے اس بیان کی شہادت دے سکتا ہے کسی کی موت ولادت نکاح والایت اور ہوتا ہے۔ ہمارے اس بیان کی شہادت دے سکتا ہے کسی کی موت ولادت نکاح والایت اور سے اس میں میں ہوتا ہے۔ ہمارے اس بیان کی شہادت دے سکتا ہے کسی کی موت ولادت نکاح والے اس میں ہوتا ہے۔ ہمارے اس بیان کی شہادت دے سکتا ہے کسی کی موت ولادت نکاح والیت اور

اس معم کے تمام وافعات کا بدیمی م ان سر پیول سے حاص کا برہ ہے کہ احادیث مسیحین سیح ہیں۔ بہر حال صحیحین کے طرق واسانید کی بیہ تعداد بتا رہی ہے کہ احادیث مسیحین سیح ہیں۔ اور بیصرف صحیحین کی خصوصیت نہیں بلکہ دوسری کتابوں کے بھی مستخرج لکھے گئے ہیں۔

حافظ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں: متخرج صحیحین ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ محمد بن عبدالملک نے سنن انی داؤد کا ابوعلی الطّوی نے تریٰدی شریف کا اور ابوقعیم نے ابن خزیمہ کی کتاب کا متخرج لکھا ہے۔ (۲)

صحیحین اور دوسری کتابوں کے اطراف:

محدثین کی زبان میں مسانید اور اطراف دونوں میں مرکزی توجہ روایت کنندہ صحابی پر ہوتی ہے یعنی ہر صحابہ کی مرویات کو بلالحاظ مضمون یکجا کیا جاتا ہے۔ مگر دونوں میں فرق سے ہے 🥸 متخرج حافظ الوبكراحمد بن ابراتيم الاساعيلي الجرجاني ا<u>سسم</u>

578

🥸 متخرج حافظ ابواحد محمد بن الي حامد القطر ايقي 💴 ه

🚳 متخرج حافظ ابوعبدالله محمد بن العباس بن ابي ذبل 🔼 🕳 🕳

🚳 متخرج حافظ الوبكراحمه بن موى مردوبيه الاصباني الااسم ڃ

🚳 متخرج حافظ الي عوانه يعقوب بن اسحاق الاسفرائني لا 🎮 🚗

🧠 متخرج حافظ محمد بن محمد النيشا بوري و٢٨ چيو

🚳 متخرج حافظ الوالفضل احمد بن سلمه البز ار الم ٢٨ع

🚳 متخرج حافظ ابونعيم الاصبهاني وسيسم

احادیث صحیحین کے طرق واسانید کی تعداد:

سارے متخرجات کا یہاں استفصاء مقصود نہیں ہے صرف یہ دکھانا ہے کہ اس سلسلے میں محدثین نے کس قدر عرق ریزی ہے کام لیا ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ اگر چہ حافظ زین الدین عراقی 'حافظ ابن الصلاح اور حافظ ابن کثیر کی تصریح کے مطابق صحیح بخاری میں آ مہ حدثیوں کی تعداد بھرار کو چیوڑ کر صرف چار ہزار ہے۔ اور امام نووی اور حافظ ابن کثیر کی رائے مدثیوں کی تعداد بھی جار ہزار ہے۔ اور امام نووی احدثیوں کی وجہ ہے ان چار کے مطابق صحیح مسلم میں حدثیوں کی تعداد بھی چار ہزار ہے۔ لیکن اسخران کی وجہ ہے ان چار ہزار حدثیوں کو جن جن طریقوں سے روایت کیا گیا ہے اور حدثیوں کی یہ تعداد جن اسانید کے ہزار حدثیوں کو جن جن طریقوں سے روایت کیا گیا ہے اور حدثیوں کی یہ تعداد جن اسانید کے خور سے آج امت کے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی تعداد صرف چار ہزار نہیں بلکہ پچیس ہزار خور سے اس کی تعداد صرف چار ہزار نہیں بلکہ پچیس ہزار خور سے اس کی تعداد صرف چار ہزار نہیں بلکہ پچیس ہزار خور سے اس کی تعداد صرف چار ہزار نہیں بلکہ پچیس ہزار کی سے اس کی تعداد صرف چار ہزار نہیں بلکہ پولیس ہزار ہیں:

صحیحین کے سارے طرق اور اسانید کی تعداد کے بارے میں حافظ ابن حجر نے حافظ جوزتی کی ایک ایک حدیث کا استخراج حافظ جوزتی کی ایک ایک حدیث کا استخراج کیا ہے۔ تمام طرق اسانید کی مجموعی تعداد بچیس ہزار چارسوای ہوئی ہے۔ (1)

(1) توضيح الافكار: ج اص ٢١

امام اعظم اورعلم الحديث

تہ وین ہوئی' جرح و تعدیل نے ایک فن کی صورت اختیار کر لی تا آ تکہ صحاح جیسی بیش بہا تناہیں تصنیف و تالیف کے بازار میں آگئیں -

ماین میں میں ہے۔ چونکہ تیسری صدی میں اسادی وسائط کا دائمن زیادہ سے زیادہ وسیح ہو گیا حتی کہ جو حدیث دوسری صدی میں صرف دو واسطول سے معلوم ہوتی تھی وہ تیسری صدی میں چیداور سات واسطوں کی مختاج ہوگئی۔ اس دور کے محدثین کو تاریخ رجال کی طرف توجہ کرنی پڑی اور اساء الرجال کا عظیم الشان فن ہدون ہوا۔

ڈاکٹر اسپرنگر کا یہ کہنا ایک واقعہ اور حقیقت کا اقرار ہے کہ:

نہ کوئی قوم ونیا میں ایسی گذری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اساء الرجال کاعظیم الشان فن ایجاد کیا ہوجس کی بدولت ہم آج پانچ لا کھا شخاص کا حال معلوم کر سکتے ہیں۔ (نرحمان السنه: ص ۱۷۰)

محدثین نے اس کام کے لیے بڑے جتن کیے اور پاپڑ بیلے جیں۔ ہر ہرراوی کے
پورے پورے حالات معلوم کیے۔اس کے نتیج میں ہرروایت کے بارے میں اسناو کے لیے
بلی ظافر قوت وضعف صحت و بطلان اور اتصال وانقطاع نئی نئی بحثیں پیدا ہو گئیں اور حدیث کے
فن میں نت نئی اصطلاحات منصر شہور پر آگئیں۔

بناء علیہ تیسری صدی کے محدثین کی راہ علم حدیث کے سلسلے میں دوسری صدی کے محدثین سے کچے متاز ہوگئی کیونکہ دوسری صدی کے محدثین براہ راست مشاہیر تابعین یا کبار اتباع تابعین کے تلافہ و شخے اور اس لیے ان کو اسناد کے بارے میں تحقیقات کی بہت کم ضرورت تھی لیکن تمیسری صدی میں روایت میں اسنادی وسائط پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو گئے تھے اس لیے تمیسری صدی کے محدثین کو نئے حالات اور جدید تقاضوں کے تحت اپنی شاہراہ بنائی پردی علم حدیث کے محتاف گوشوں میں اس کا نمایاں طور پرظہور ہوا۔ ہم چاہج ہیں کہ یہاں پردی علم حدیث کے محتاف گوشوں میں اس کا نمایاں طور پرظہور ہوا۔ ہم چاہج ہیں کہ یہاں اس پر قدر نے تفصیل سے بحث کریں تاکہ ناظرین کے سامنے خالص روایتی نقطہ نظر سے دوسری اور تمیسری صدی کے مدیث کو بیہ حالات ور پیش آ کے ہیں۔ سب سے پہلے اس ذھائی حدود کی نشائدہی ہو جائے جس کی بنا پرعلم حدیث کو بیہ حالات ور پیش آ کے ہیں۔ سب سے پہلے اس نشائدہی ہو جائے جس کی بنا پرعلم حدیث کو بیہ حالات ور پیش آ کے ہیں۔ سب سے پہلے اس

کہ مسانید جی پوری حدیث بیان کرتے ہیں گراطراف جی صرف حدیث کا کوئی مشہور جھے بیان کر کے شیخین اور سنن کے تمام مشترک اور مخصوص طرق کا ذکر کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر حدیث کی یادہ بانی ہوجائے اس حدیث کے شروع سرے کو اتنا بیان کر کے کہ جس سے باقی حدیث کی یادہ بانی ہوجائے اس کی تمام اسانید کو بالاستیعاب بیان کیا جاتا ہے یا ان کتابوں کا پتہ دے دیا جاتا ہے کہ جن جن میں سید حدیث مروی ہے۔ اس موضوع پر بہت سے حفاظ حدیث نے داد تحقیق دی ہے۔ ان میں سید حدیث مروی ہے۔ اس موضوع پر بہت سے حفاظ حدیث نے داد تحقیق دی ہے۔ ان میں سید سب سے پہلے جن بزرگ نے سیجین پر اطراف لکھے ہیں وہ حافظ ابومسعودد مشتی اسلام ہیں۔ ان کے بعد حافظ ابومحد خلف بن محمد اسلام، حافظ ابومحد دشتی اور جان ہی بیا کی مدمت انجام دی ہے۔

صحیحین کے علاوہ کتب خمسہ کے اطراف حافظ احمد بن ثابت از وی نے بھی لکھے اور کتب ستہ کے اطراف لکھنے والے بیر بزرگ ہیں:

# دوسری اور تیسری صدی کے مولفین حدیث:

ہم نے بالا رادہ تیسری صدی کے محدثین میں ارباب سحاح کے تالیفی کارناموں پر ذرا کچے تفصیلی تیمرہ کیا ہے کیونکہ اس صدی میں فن حدیث کے ارتفاء کا بید وہ نقطہ کمال ہے جہال پینے کرعلم حدیث ایک فن کی حیثیت ہے ہرتم کی قوت ہے آ راستہ ہو کر منصۂ شہود ہر آ یا اور اس فن کا ایک ایک شعبہ محدثین کی محفقوں سے پایئے بخیل کو پہنچا۔ اس صدی کے محدثین اور ارباب روایت نے حدیث کی خاطر خشکی اور تری کو چھان مارا اور دنیائے اسلام کے گوشے ارباب روایت نے حدیث کی خاطر خشکی اور تری کو چھان مارا اور دنیائے اسلام کے گوشے کو شے سے بہنچے ایک ایک شہراور ایک ایک گاؤں میں جا کرتمام منتشر اور پراگندہ روایتوں کو جمع کیا اور اس طرح مسانید وجود میں آ گئے۔صحت سند کی چھان بین کی گئی۔ اساء الرجال کی

امام اعظم اورعلم الحديث آ ہے شاہ صاحبؓ ہی کی زبانی دوسری صدی کے محد ثین کا بھی حال من لیجئے۔وہ انساف اور جمته الله مين رقمطراز بين كه

اس طبقہ کے علماء کا طرز عمل ایک دوسرے سے ملتا جاتا تھا جس کا خلاصہ بدے کہ حضور انورصلی الله علیه وسلم کی حدیث سے استدلال کیا جائے جاہے وہ مرسل ہویا مند\_ نیز صحابہ و تابعین کے اقوال ہے استدلال کیا جائے کیونکہ ان کے علم میں بید اقوال یا تو خود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی احادیث جیں جن کوانہوں نے مختصر کر مے موقوف بنالیا تھا یا پھر تھم منصوص سے ان کا استنباط تھا یا اپنی آ راء سے ان کا اجتہاد تھا۔ اور ہرصورت میں صحابہ و تابعین اپنے طرزعمل کے اعتبارے بعد میں آنے والوں ہے کہیں بہتر تھے اور کہیں زیادہ صائب الرائے تھے۔ نیز زمانے کے لحاظ ے سب سے مقدم اور علم کے اعتبار سے سب سے بڑھ پڑھ کر تھے لبذا سوائے اس صورت کے کدان میں باہم کسی مسئلہ میں اختلاف ہواور نبی اکرم صلی الله عليه وسلم كي حديث ان كول عصر يح خلاف مور مرحال مين ان كاقوال يرعمل كرنا لازم باورجس صورت بين كسى بهي مسئله جن حضورانورصلي الله عليه وسلم کی حدیثیں مختلف ہوں تو اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے۔اگر صحابہ کی حدیث کے شخ کے قائل ہوتے یا اس کو ظاہری معنے سے پھیر دیتے یا اس کے بارے میں کوئی تصریح نہ کرتے لیکن ترک حدیث یا اس پڑمل نہ کرنے میں متنفق ہوتے تو ان كے نزد يك بيد بات حديث كے معلل ہونے يا منسوخ ہونے اور يا چرمؤول ہونے کی علامت ہوتی ..... بہرحال ان سب صورتوں میں اس طبقہ کے علماء نے سحابہ کا اتباع کیا ہے اور میں وجہ ہے کدامام مالک نے کتے کے برتن میں منہ ڈالنےوالی مدیث کے بارے ش فرمایا کہ جساء السحديث والا ادرى ماحقیقته؟ حدیث تو ب مرجحاس حققت كا پندسي برام مالك كامطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر فقہاء کوعمل کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اور جب صحابہ و تا اجین کے نداہب میں بھی اختلاف ہوتا تو ہر عالم کے نزد یک اپنے ہی اہل شہر اور اپنے

582) دوسرى اورتيسرى صدى كے مؤلفين مديث

موقعہ پر نہایت متاسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں حکیم الامت شاہ ولی اللہ کا وہ بیان پیش کر دیں جس سے ان دونوں صدیوں کے محدثین کے طرز عمل پر کافی روشی پردتی ہے۔ شاہ صاحب تيسري صدى كے مؤلفين كا چره لكھتے ہوئے رقمطراز بين:

غرض احادیث کی مقدوین اور ان کورسالوں اور کتابوں میں لکھنے کا رواج تمام اسلامی شہروں میں اس قدر عام ہوگیا کہ محدثین میں شاید ہی ایسے حضرات تھے جن کے پاس صدیث کا کوئی مجموعہ رسالہ یا کتاب نہ ہو۔ ہر مخض ان میں سے حدیث در بغل کا مصداق تھا۔ بڑے بڑے علماء نے حدیث کی خاطر ججاز شام عراق مصر یمن اور خراسان کی خاک چھان ماری۔ کتابیں جمع کیس نفخ علاش کیے۔احادیث غریبداور نوادر و آثار کو بہت محنت سے فراہم کیا اور ان کی توجہ سے وہ احادیث منصة شمور پر آ كنين جو يهلي نتهين اوران كوده بات العلم مين نصيب موئى جو يهليكسي كونصيب نه تھی اور احادیث کی سندیں اس کثرت ہے وجود میں آئیں کہ بہت ی حدیثوں کی سینکڑوں سندیں معلوم ہو کئیں۔اسانید کی کثرت نے بہت مستور اسانیدے پردہ ہٹا دیا ہر حدیث کی غرابت اورشہرت کا پنة لگ گیا۔ متابعات اورشواہد وجود پذیر ہو گئے وہ اجادیث سامنے آئیں جن سے پہلے ارباب فتوی باخر نہ تھے اور باخر نہ ہونے کی وجہ پیتھی کہ بہت ی حدیثوں کو خاص خاص شہر والے ہی روایت کرتے ہیں۔مثلاً شام والے عراق والے یا پھر خاص گھرانے کے آ دی روایت کرتے ہیں جیسے بریدہ ک کتاب اور عمرو بن شعیب کا رسالہ۔ یا پھر مثلاً کوئی روایت بیان کرنے والاصحابی غیر مشہور ہے اور اس سے چند حفرات کے سواکسی نے روایت نہیں تی ہے۔ تیسری صدى كے محدثين سے يہلے لوگ اساء الرجال اور مراتب عدالت كے بارے ميں صرف این مشاہ سے اور قرائن براعتاد کرتے تھے لیکن محدثین نے ای کوموضوع بنا کرخوب چھان بین کی اور بحث و تدوین کے ذریعے اے متنقل فن بنا دیا اس کے منتبح مين حديث كالتصال وانقطاع واضح موكيا\_(1)

دوسری اور تیسری صدی میں صحت حدیث کا معیار: اصول میں مدیث سیح کی ساتعریف کی گئی ہے:

الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ والا علة فادحة (١)

حدیث سیح کی بی تعریف حافظ ابن الصلاح اور حافظ زین الدین عراقی نے کی ہے۔ اگرچداس تعریف سے امام خطابی صاحب معالم اسنن کو اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مد شن كزويك مح يربك: مااتصل سنده و عدلت نقلته اور دونوں میں فرق میہ ہے کہ عامہ محدثین کے نزدیک حدیث کے سیج ہونے کے

لے ضروری ہے:

امام اعظمتم اورعلم الحديث

سند میں اتصال ہو ٔ راویوں میں عدالت اور صبط ہواور حدیث شاذ اور معلل نہ ہو۔ اور امام خطائی راویوں کی عدالت اور سند کے اتصال کے علاوہ کوئی شرطنہیں متاتے۔ یہ تیسری صدی کے محدثین کا فیصلہ ہے اور اے ہی حافظ ابن الصلاح نے محدثین کا اتفاقی موقف قرار دیا ہے۔ اس میں تین چیزیں شبت ہیں اور دومنفی شبت یعنی اتصال سندا عدالت اور صبط اور منفی لیعنی شاذ نه ہونا اور معلل نه ہوناامیر بمانی فرماتے ہیں که محدثین کے يبال مح كي تعريف ميں يہ يانچوں چزيں بنيادي ہيں۔

ان پانچوں میں سے اتصال کی قید تیسری صدی کے محدثین نے اس لیے اضاف کی ہے کہ ان کے زمانے میں اسنادی وسائط زیادہ ہو گئے تھے ان واسطول میں باہم کڑیاں معلوم كرنا اور پيران ميں باہم اتصال كا پية لگانا ضروري ہے۔ امام بخاري نے اتصال كے ليے بير شرط لگائی ہے کہ دو راویوں کا صرف معاصر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ طاقات بھی ضروری ہے عاہے ایک بار ہی ہو۔ تکر معاصرت کے ساتھ ملاقات ہوتو پھر وہ عنعندے روایت کو قبول کر ليتے ہيں ورنہ وہ اتصال كوشبه كى نظرے و كھتے ہيں۔ امام بخارى نے اس نظريه كى توضيح تاريخ مين كى ہے اور سي ميں ان كا اى پر عمل ہے۔

اساتذہ كا مذہب مختار سمجھا جاتا۔ كيونكه وہ ان كے سمجھ اور غير سمجھ اقوال سے باخبر ہوتا اور جواصول ان اقوال کے مناسب ہوتے ان کومحفوظ رکھنا۔(۱) ای روشی میں دوسری صدی کے مؤلفین نے اپنے مسائل کی تدوین کی ہے۔ شاہ صاحبٌ نے یمی بات قرق العین میں پورے زورے کھول کر سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں: اور جو مخض ان مذاہب کے اصول سے واقفیت رکھتا ہے اس بارے میں شک نہیں کر سكنا كدان غداجب كي اصل واساس فاروق اعظم على اجماعي مسائل جي اوربيان تمام بذا ہب کے درمیان ایک مشترک چیز ہے۔اس کے بعد مدینہ والوں میں فقہاء صحابه مثلاً عبدالله بن عمرٌ اور عا مُشرَّ بين اور كبار تا بعين مدينه مين عد فقهاء سبعه اور صفار تا بعین میں سے زہری اور ان جیسے حضرات پر اعتاد امام مالک کے نہ ہب کی بنیاد ہے۔ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے فقاوی پر اعتماد اکثر حالات میں اور حصرت على مرتضى ك فيصلول ير كچه حالات مين بشرطيك حصرت على ك ان فیصلوں کونقل کرنے والے عبداللہ بن مسعود کے اصحاب ہوں اور اس کے بعد امام ابراہیم تخفی اور معنی کی تحقیقات اور ان کی تخریجات پر اعتاد امام ابو حنیفہ کے مذاہب

آپ نے شاہ صاحب کی زبان سے دوسری اور تیسری صدی کے علماء محدثین میں فرق والمياز اور خطوط اختلاف پڑھ ليے ہيں۔ يقينا آپ اس مواز نہ سے اس نتیج پر پنجیں کے کددوسری اور تیسری صدی محدثین کے مابین ایک سے زیادہ مسائل علم حدیث کی حدود کے اندر رونما ہو گئے تھے۔حدیث کی صحت 'تغلیل حدیث' جرح و تعدیل رواق 'حدیث کے ردو قبول بحمل وساع حديث شهرت وغرابت حديث وجوه ترجيح اور مختلف احاديث مين مفاهمت و شرح حدیث اورخود حدیث کے آئی اور قانونی مقام جیے اہم مسائل میں تیسری صدی کے مولفین نے اپنی راہ بالکل نئی بنالی۔

(586) دورى اورتيرى مدى شي محت مديث شي معيار

قد اظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ وجرى عليه في الصحيح\_(١) کیکن امام مسلم نے اتصال کے معاملے کواس قدر تقیین نہیں بنایا بلکہ وہ اس تلینی کی امام بخاری پر برہم بھی نظر آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں معاصرت ہوتو پھر

ملاقات کی شرط ہے سود ہے معاصر دوسرے معاصر ہے اگر روایت عنعنہ سے پیش کرے تو اسے

ا تصال پرمحمول کیا جائے گا اور اس پر سیج مسلم کے مقدمہ میں ایک بصیرت افروز نوٹ لکھا ہے:

ان بزرگوں نے اتصال کو اتنی اہمیت اس لیے دی ہے کہ اسانید کے سلملہ میں وسالط کی بہتات کی وجہ سے ایسا کرنا ناگز برتھا۔ ایک ایک راوی کے بارے میں ان کو بیہ تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ جس سے وہ روایت لیتا ہے وہ اس کا معاصر بے یا حبیں ہے۔معاصر ہے تو اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے پانہیں۔اوراگر ملا ہے تو اس نے سے خاص حدیث اس سے تی ہے یا کسی اور سے من لی اور اس کا حوالہ دے دیا ہے ایسے بہت ی امور کی پایجائی میں محدثین کو جان کی بازی نگانی پڑی ہے۔لیکن دوسری صدی کے مؤلفین کو چونکہ براہ راست مشاہیر تابعین یا کبار اتباع تابعین ے شرف تلمذتھا اس لیے ان کو نہ اسناد کے بارے میں تحقیقات کی زیادہ ضرورت پیش آئی اور ندان کے یہاں اتصال کو اس قدر

حدیث مرسل محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں تا بعی اپنے اور حضورانورصلی الله عليه وسلم كے مايين جوواسط باس كو بيان كيے بغير قبال رمسول الله كے جیسا کہ عام طور پر مکول دمشقی ابراہیم سعید بن المسیب اور حسن بصری اور دیگر تابعین کے معمول تھا۔ پھراگر راوی نے دوراویوں کے درمیان جو مخص واسطہ ہاے چھوڑ دیا جیسے ایک صخص حضرت ابو ہر رہ گا ہم عصر ندہونے کے باوجود کے قال ابو هر يو ہ تو الى روايت محدثين كى زبان ميس منقطع كبلاتى باوراگرايك يزياده واسطى حذف كردية واس معصل كت ہیں اور فقہاء واصولین کے یہاں ان سب کومراسل کہتے ہیں۔

اہمیت بھی۔ان کے یہاں مندومرسل کی کوئی تفریق نہ تھی مرسل بھی مند کی طرح ججت تھی۔

### حدیث مرسل اور دوسری صدی کے اسمادیث:

حدیث مرسل کے بارے میں تیسری صدی میں ارباب روایت نے اپنا موقف دوسری صدی کے مولفین ہے اتصال کی خاطر الگ بنالیا ورنہ تیسری صدی ہے پہلے اسادی وسائط ہونے کی وجہ ہے سب ہی حدیث مرسل کو دین میں مند کی طرح ججت مانتے تھے اور مسائل وفقاویٰ کی بنیادای پرقائم تھی۔حافظ ابن جربرفرماتے ہیں:

تابعین سارے کے سارے مرسل کے قبول پر متفق تھے ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی بھی امام ہے دوسری صدی کے اختتام تک اس کا انکار ٹابت نہیں ہے۔(۱) علامه بمانی نے حافظ ابن جرمر کا یہ فیصلہ حافظ ابن عبدالبراور حافظ بلقینی سے عل کیا ہے۔امام ابوداؤد نے اپنے اس خط میں جواہل مکہ کے نام لکھا ہے مرسل حدیث کے بارے ص اقراركيا بك

باقى ربين احاديث مرسلة تو معلوم ہونا جا ہيے كدان كو گذشته علماء مثلاً سفيان توري امام ما لک امام اوزاعی سب ہی قابل استدلال سجھتے تھے تا آ ککدامام شافعی آئے اور انہوں نے اس براب کشائی فرمائی اورامام احمد نے بھی اس موضوع پران کا اتباع کیا۔ (۲) بلكه حافظ ابن جرمية يهال تك كهد محك كه يه كبنا كه مرسل جحت نبيل ب بدعة حدثت بعد المانتين (تيري صدى كى بدعت ب) واقعدیہ ہے کہ دوسری صدی کے بزرگوں کوغلبہ عدالت کی وجہ سے اپنے زمائے کے بزرگوں پراییا ہی اعتاد تھا۔ جیسااس زمانے میں ابن حجراور داقطنی کو بخاری وسلم پر ہے۔ كيونكهاس دور ميس عدالت غالب تهي چنانچه حافظ محر بن ابراہيم الوز برفر ماتے ہيں:

ولاشك ان الغالب على حملة العلم النبوي في ذالك الزمان

بے شک اس زمانے میں اہل علم میں عدالت عالب تھی۔

یہ حقیقت ہے کہ ایک متدین متقی اور پر ہیزگا شخص ہے امید بھی یہی کی جاسکتی ہے کہ اس بڑی ذمہ داری کو انہوں نے اطمینان کے بعد ہی اٹھایا ہے کیونکہ حضور انور سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا دراصل اللہ سجانہ کی طرف منسوب کرنا دراصل اللہ سجانہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جس کے دین وایمان میرت و کردار پر بجروسہ کیا جاتا ہو کیا اس سے بیاتو قع ہو سکتی ہے کہ وہ قصد آ اللہ کے دین بیس کسی الی چیز کا اضافہ کر دیں گئے جے وہ جانے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نبست درست نہیں ہے بیت وہ جانے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ اور قول علی اللہ ابغیر علم ہا اور قرآن میں ایک حدیث بیر گوں کی عدالت مسلم ہو درست نہیں ہے تیا ہوگئا ہوا ایک عقلی قانون ہے۔ جن بزرگوں کی عدالت مسلم ہو یقینا ایک حقیق ہوگئی قانون ہے۔ جن بزرگوں کی عدالت مسلم ہو یقینا ان سے اس کی تو قع نہیں ہو سکتی یہ کھلا ہوا ایک عقلی قانون ہے۔ اس بتاء پر ان بزرگوں کے یقینا ان ہو کہا کہ حدیث مرسل جمت ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر تکھتے ہیں:

مراسيل الصحابة والتابعين واتمة الحديث مقبولة\_(١)

سوچا جائے کہ ائمہ حدیث کے مراسل آج بھی ہمارے یہاں کیا ای بنا پر مقبول نہیں جیں؟ ائمہ حدیث کے جو کتا بیں آج رائے ہیں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اصول حدیث کے مقررہ اصول کے مطابق ان کا اتصال ثابت ہے؟ اب ان کتابوں کی مرویات کو ان کتابوں کے مؤلفین تک جن اسانید تک پہنچاتے ہیں اور جن رجال کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں کیا ان کی عدالت شاہت امانید تک پہنچاتے ہیں اور جن رجال کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں کیا ان کی عدالت شاہت امانی خفظ وضبط کی ہم نے ای طرح چھان بین کی ہے جس طرح امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اساتذہ سے لے کرصحابہ تک کی ہے۔ ان کتابوں کی مرویات کو ان کی طرف منسوب کرنے کی ہمارے پاس اس کے سوادیل ہی کیا ہے کہ:

والمدليل عملي ذالك ان العلماء مازا لوا ينسبون في مصنفاتهم الاحاديث الي من اخرجهار

اس بات کی اس کے سواکوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیشہ سے علاء اپنی تصانیف میں صدیثوں کوان محدثین کی طرف نبت کرتے رہے ہیں۔(۲)

اس لیے جیسا کہ جمیں ان ائمہ حدیث کی بیان کردہ حدیثوں پر باوجود اتصال نہ ہوئے کے اعتباد ہے ایسا ہی امام مالک کوسعید بن المسیب کے اور امام ابوحنیفہ کو امام صحی اور ابرا چیم فخص کے روایت کردہ ارشادات پراعتماد تھا۔ چنانچے شاہ ولی اللّٰدُ قرماتے ہیں:

ابرائیم خفی نے ایک موقعہ پر جب کہ انہوں نے بید صدیث روایت کی تھی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محا قلہ اور مزاینہ ہے منع فر مایا ہے اور ان سے کہا گیا تھا کہ کیا تہہیں اس کے سوا اور کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دبی نہیں۔ کہا کہ کیوں نہیں؟ لیکن جس سے کہتا ہوں کہ قبال عبد اللہ اور قبال عقلمة مجھے زیادہ پسند ہے۔ ای طرح شعمی ۔ جس وقت ان سے ایک حدیث کی بابت سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بعد کی شخص تک اس کونقل کیا جائے کیونکہ اگر روایت میں کی وبیشی ہوگی تو وہ بعد کے شخص پر بی رہے گی۔ (۱)

بہرحال دوسری صدی کے مؤلفین کے یہاں عدیث کے سیج ہونے کے لیے مند ہونا ضروری ندتھا بلکہ وہ مرسل اورمنقطع سب کو یکساں دین میں ججت قرار دیتے تھے۔

اگر چہ مرسل کا انکار تیسری صدی کے محدثین نے اسنادی وسائط میں زیادتی کی وجہ
ہے اپنے خیال میں اختیاط کی بنا پر کیالیکن اس کا بقیجہ بید لکلا کہ ان کو متعدد مسائل میں جہال
مرسل کے علاوہ اور کوئی روایت مندان کے علم میں نہ تھی اگلے ائمہ سے اختلاف کرنا پڑا۔
متاخرین میں واقطنی اور بیکی بڑے نامور محدث گذر ہے لیکن ان وونوں کا حال بیہ ہے کہ سند پر
سنداور روایت پر روایت ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے ضعیف ہونے کی ان کے پاس
کوئی وجہ بیس ہوتی سوائے اس کے کہ اے مرسل ثابت کریں یا موقوف کہدویں۔

یہ نہ بھول جائے مصنفین صحاح میں ہے اگر چدامام مسلم نے اپنے مقدمہ میں لقسر تک کی ہے کہ مرسل روایات جمت نہیں ہیں لیکن میدتمام ارباب صحاح کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں:

فاذالم يكن مسند ضد المرسل ولم يوجد مسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المعضل في القوة ـ

جب مندم سل کے غلاف نہ ہواور مندموجود نہ ہوتو مرسل سے احتجاج کیا جائے گااوروه قوت میں معصل کی طرح نه ہوگی۔(۱)

مرائیل صحابہ کے بارے میں تقریباً تمام علائے کرام متفق میں کہ وہ حجت ہیں۔ چنانچەامام بېتىقى كتاب القرائت بىل كىھتے ہیں كەمرائىل صحابە جحت ہیں۔امام نووى فرماتے ہیں کہ مراسیل صحابہ جمہوراہل اسلام کے نزدیک جبت ہیں۔اورایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں کہ ہمارے نزدیک اور دیگر تمام علمائے کرام کے نزدیک مرسل صحالی ججت ہے۔ (۲) اورعلامه شوکانی فرماتے ہیں کہ:

> صابر کرام کے مراسل حدیث مند کے علم میں ہیں۔(٣) كبارتابعين كے بارے ميں امام يہي نے تصريح كى ہےك.

مراسل کبارتا بعین بھی مراسل سحابہ کی طرح جحت ہیں جبکدان کے راویوں میں عدالت اورشبرت بواور كمزور ومجهول رواة كى روايت سے اجتناب بو۔ (٣) اس موقعه برحافظ ابوسعيد صلاح الدين العلائي في جامع التحصيل لاحكام المراسل میں بڑے ہے کی بات ملتھی ہے:

جن لوگوں نے احادیث میں عنعنہ سے کام لیا ہے اور ان پر تدلیس کا شبہ ہے۔ وہ سب ایک درجه کے نبیل ہیں۔ کچھ تو اپنی جلالت قدر کی وجہ سے اس زمرہ ہیں شار ہی نہیں ہو کتے مثلاً بیمیٰ بن سعید بشام بن عروہ اور مویٰ بن عقبہ۔ پچھا ہے ہیں جن

(1) رسالداني داؤ (۲) شرح مبذب: جسم المهم (۳) نیل الاوطار: ج اص ۲۸۱

 (٣) كتاب القرأة: ص١٩٣٥ واضح رب كدان تصريحات كے پیش كرنے سے جارا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ بیرمسئلہ اتفاقی ہے کسی نہ کسی انداز میں سب مانتے ہیں کہ مراسل وین میں جست میں اختلاف تعيلات مي عنس متله من بين ب-

کی تدلیس کوائمہ نے برداشت کیا ہے اور ان کی روایت لی ہے جاہے انہوں نے ساع کی تصریح نبیں کی ہے اور ایبا صرف ان کی جلالت شان اور امامت کی وجہ ے ہے مثلاً امام زہری امام اعمش ابراہیم تخعی تھم بن عتبیہ جریج الثوری ابن ا شريك اور بيم بن بشرر ان كى روايات محيمين مين موجود بين \_(1)

موی بن عقبہ کی سیح بخاری میں روایت موجود ہے لیکن اساعیل نے تصریح کی ہے کدان کا امام زہری ہے۔ اع ٹابت نہیں ہے۔ سیجے مسلم میں ایان بن عثان کی بحوالہ عثان بن عفان روایت موجود ب حالانکه امام احد فرماتے ہیں که ابان نے عثان سے تبیس سنا ہے اس انقطاع کے یا وجودان روایات کا کتابوں میں ہونا اس بات کی ولیل ہے کدان کے یہاں بھی مرسلات کوشرف حاصل ہے۔

اس موقعہ پر ہمیں حافظ ابن رجب صبلی کی وہ بات پسند آئی ہے جومشہور علامہ زاہد كورى نے ان سے افل كى ب اور جس كے ذريع انبول نے مرسلات كے موضوع ير دوسری اور تیسری صدی کے مؤلفین کے درمیان مقاہمت کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں:

دونوں کے نقط نظر میں کوئی اختلاف نہیں ہے محدثین کا مقصد صرف میہ ہے کہ ان كے محدثانه اور روايتي نقط ُ نظر سے انقطاع اور عدم اتصال كى بنا ير اگر كوئى حديث سی خیر نبیں ہے اور وہ مرسل ہے تو وہ درجہ صحت میں آ جائے اور فقہاء یعنی دوسری صدی کے محدثین کی نظراس کی اساد رہیں بلکہ ان معنے پر ہوئی ہے جو حدیث مرسل میں بیان ہور ہے ہیں اور اس کی پشت پر ایسے قرائن موجود ہیں جوان معنے کی صحت کی دلیل ہیں۔(۲)

اس کا مطلب بیہ ہے کہ محدثین کی نظر اساد پر ہوتی ہے اور دوسری صدی کے محدثین كے چش نظر صرف معنى ہوتے ہيں كيونكه وه ايے دور ميں ہيں۔ جس ميں اسناد كى تحقيق كى چندان ضرورت ہی جیس ہے۔

<sup>(1)</sup> جامع التحصيل لا حكام المراسل بحواله شروط: ٣٢ (٢) تعليقات على شروط الائمة الخمسه :ص ٣٥

روایات کومعمول به قرار دیا اور ان مسائل میں دوسری صدی کے مجتبدین سے بالکل جدا گانہ رائے قائم کرلی اور صحاب و تابعین کے جوفقاوی ان روایات کے خلاف تھے ان کو سے کہد کررو کر دیا کہ نبحسن رجال ہم رجال یعنی جس طرح ان کواجتہاد کا حق تھا ہمیں بھی ہے۔اس کی بہت ی مثالیں ہیں ہم یہاں آپ کی ضیافت طبع کے لیے چندمثالیں بیش کرتے ہیں:

ابوداؤ دوتر مذي كي حديث فلتين:

امام اعظم اورعلم الحديث

ابوداؤ ومیں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ:

سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل

صرف ابو داؤد میں ہی تبین بلکہ تر ندی نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ حدیث خواہ کتنے ہی متعدد طرق ہے آئی ہواور خواہ سند کے لحاظ ہے کیسی ہو تکریدام واقعہ ہے کہ بیہ حدیث دوسری صدی میں غیرمعروف تھی۔اے اہل علم وفتویٰ میں ہے کوئی بھی قابل نہ سمجھتا تھا اوراس بتا ير قاضي ابو يوسف كى زبان ميس شاذ تحى -

حافظ ابن القيم نے تہذيب سنن الى واؤد ميں اس حديث كے ہر پہلو يرسير حاصل تبعرہ کیا ہے لیکن اس ساری بحث میں سب سے زیادہ لطیف پہلو وہ ہے جس میں انہوں نے اس حدیث کے شدوؤ کو بے نقاب کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

یہ حدیث طلال وحرام یاک و نایاک کے بارے میں فیصلہ کن ہے اور پانیوں کے مسئلہ میں اس کی حیثیت وہی ہے جوز کو ق کے سلسلہ میں مختلف نصاب بہائے ز کو ق کی ہے۔ اگراس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک ہی ہو کیا دجہ ہے کہ بیدحدیث صحابہ میں مشہور تبیں ہوئی اور گوشتہ منامی میں بڑی رہی۔ حالاتکدامت کواس کی نصاب زکوۃ ہے بھی زیادہ ضرورت بھی کیونکہ زکوۃ تو ہر کس و ناکس پر فرض تہیں ہوئی مگریائی تو ہر وضواور عنسل میں اسلامی زندگی کی تاگز برضرورت ہاس کیے ضروری تھا کہ بیرحدیث

## افراد وغرائب اورتيسري صدي کے محدثين:

چونکہ تیسری صدی کے محدثین نے اتصال کوسحت مدیث کا معیار بتالیا تھا اس لیے انہوں نے ہر نادر نوشتے اور غیر متداول صحفے کا کھوج لگایا ۔ مختلف اسلامی شہروں کے افراد و غرائب فراہم اور تمام پریشان اور غیر متداول روایات جمع کرلیں اور طرق واسانید کی ذریعے تمام علوم اسلامی جواب تک خاص خاص سینوں اور سفینوں میں منتشر تھے بیکجا ہو گئے۔ دوسری صدی کے مؤلفین عام طور پر اپنی کتابوں میں ان ہی روایات کو جگد دیتے تھے جو اہل علم میں متداول تحيل \_ قاضى ابو يوسف نے ايے موقعہ كے ليے بيد جيا تلا معيار چيش قرمايا تھا كد:

البراوية تمزداد كشرة ويخرج منها مالا يعرف ولا يعرفه اهل الفقه ولا يوافق الكتاب ولا السنة فاياك وشاذ الحديث وعليك بماعليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة\_ روایات میں بلحاظ کشر اضاف ہوگا اور غیر معروف حدیثیں منصة شہور برآئیل کی۔ جن كوندايل فقد جانے إلى اور جوند كتاب وسنت كے موافق إلى يتم حديث شاذ ے نے کرر ہنا اور صرف اس حدیث کو اپنا نا جو جماعت پیش کرے جے فقہاء جانے ہول جوقر آن وسنت کے موافق ہو۔(١)

کین تیسری صدی کے محدثین میں بیا عداز بدل کیا اور اس کے منتیج میں افراد و غرائب کے جمع ہوجانے پرالی روایات سامنے آئیں کہ جن پر صحابہ، تابعین اور فقہاء مجتہدین كاعمل نه تقااور جوفقهاء مين متداول اورمعروف نهتيس ...... تيسري صدى مين جن محدثين پرروایتی نقطه نظر کا غلبه تھاان کوان افراد وغرائب کی صحت پراصرار تھا۔ان کا خیال تھا کہ بچھ سند ے ایک چیز کے ثابت ہوجانے کے بعداس پڑمل میں چون و چرا کرنا دیدہ و دانستہ حدیث کی ا خالفت بالین دوسری صدی کے محدثین الی روایات کوشواذ کہتے تھے تیسری صدی کے محدثین صحت سند پرزور دیتے تھے۔اس وجہ سے تیسری صدی کے ارباب روایت نے الی تمام

و کیے لیج کے شاہ صاحب نے اس روایت کے دونوں مرکز عبیداللہ اور عبداللہ کے مارے بیس سے کہدکر:

وان كانامن الثقات لكنهما ليس ممن وسد اليهم الفتوى وعول عليهم الناس-

لفظ بلفظ اور حرف بحرف وى بات كهددى جوجم في بتائى ب كديدراويت الل علم اورار باب فتوى بين متداول نيتمى اور مين بات قاضى ابو يوسف في مسايد عنوف الفقهاء كور يع سمجما في تقى -

ں جہ ۔ صرف حدیث قلتین ہی پر موقوف نہیں ہے اور بھی اس کی بہت کی مثالیں ہیں۔

ابوداؤر كى حديث تامين:

ابوداؤداورتر فدى ش ب:

عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قراء ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته.

حضورانورسلی اللہ علیہ وسلم جب واا الضالین کہتے تو اُو ٹی آ وازے آ مین کہتے۔

حافظ ابن القیم نے اس حدیث پرنوٹ لکھا ہے وہ کن لیجئے۔ فرماتے ہیں:

حدیث واکل کو شعبہ اور سفیان دونوں نے روایت کیا ہے۔ سفیان کی روایت میں

وفع بھا صوقہ ہے۔ اس حدیث میں چار چیزیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ شعبہ اور

سفیان کا رفع اور خفض میں اختلاف ہے۔ دوم یہ کہ دونوں جمرکی شخصیت میں مختلف

میں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ابوالعنیس حجرکی کئیت ہے اور سفیان کہتے ہیں کہ نام ہی حجر

بن عنیس ہے۔ سوم یہ کہ حجرکا حال معلوم نہیں ہے۔ چہارم یہ کہ تُوری اور شعبہ مختلف

بن عنیس ہے۔ سوم یہ کہ حجرکا حال معلوم نہیں ہے۔ چہارم یہ کہ تُوری اور شعبہ مختلف

بن سفیان اے حجرعن واکل کی روایت بتاتے ہیں اور شعبہ اے جم عن علقہ عن واکل

میں سفیان اے حجرعن واکل کی روایت بتاتے ہیں اور شعبہ اے جم عن علقہ عن واکل

کی روایت بتاتے ہیں۔ اگر چہ ایام واقطنی نے توری کی روایت کی تھی کی ہے لیکن

میکل نظر ہے اور ای بنا پر ایام تر فہ کی نے روایت کی تھی نہیں کی۔ (۱)

(١) تهذيب السنن شرح الي داؤد: خ اص ١٣٣٩

ایے بی ذرائع ہے ہمارے پال پہنچی جن ذرائع ہے پیشاب کی نجاست اس کے خسل کا وجوب اور نماز کی عدد رکعات نقل ہو کر آئی ہیں۔ لیکن حالت ہے ہے کہ اس حدیث کو حضورا نور حسلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرنے والے صرف ایک جعزت عبداللہ من عزیم ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ہے دوایت کرنے والے صرف عبیداللہ اور عبداللہ بین عزیم ہیں۔ حضرت عبداللہ من عزیم کے دوسرے تلافہ ہی نافع سالم ایوب اور سعید بین جیم کہاں گئے اور اہل مدینہ اور ان کے علاء اس حدیث سے کیوں پے خبر رہ سے الا نکہ وہ اس حدیث کے سب سے زیادہ ضرورت مند سے کیونکہ پائی کی ان کے یہاں قلت مختی اور بیمکن نہیں ہے کہ حضرت ابن عمر کو بید مدیث معلوم ہواور ان کے اس جاب اور ان کے شہر میں جو اہل علم سے ان کو خبر نہ ہواور وہ اس کو روایت نہ کریں۔ لہٰذا اگر یہ حدیث حضرت ابن عمر کے پاس ہوتی تو ابن عمر کے اسحاب اسے روایت کرتے اور اہل مدینہ کا ہے مسلک ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اس حدیث کا شذو قد اور کیا ہوگا؟ اور عبدیث کا ہے مسلک ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اس حدیث کا شذو قد اور کیا ہوگا؟ اور چونکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے اس لیے اس موضوع پر حضرت عمر کے پاس حدیث کا جونا ہوگا؟ اور چونکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے اس لیے اس موضوع پر حضرت عمر کے پاس حدیث کا ہونا عبدیث کا ہے مسلک ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اس حدیث کا شذو قد اور کیا ہوگا؟ اور جونا ثابت نہیں ہے۔ بیاس دارے شاؤ ہونے کا بیان ہے۔ (۱)

594

تحکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث نے بھی اس حدیث کے متر دک العمل اور شاذ ہونے پرایک جامع تبعرہ کیا ہے۔فرماتے ہیں:

اس کی مثال حدیث فلتین ہے کیونکہ میہ حدیث سی ہے اور ایک سے زیادہ طریقوں سے مروی ہے۔ سب کا دارو مدار ولید بن کشرعن مجھ بن جعفر بن الزبیرعن عبداللہ یا مجھ بن عباد بن جعفرعن عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبر سے بیں استد کے بعداللہ کی ثقابت میں کوئی اس سند کے بعداللہ کی ثقابت میں کوئی کا دارو مدار اور لوگوں کا اعتاد تھا۔ اس کام نہیں ہے لیکن ان علیاء میں سے نبیس جن پرفتوی کا دارو مدار اور لوگوں کا اعتاد تھا۔ اس بنایر میہ حدیث نہ سعید بن المسبیب کے عبد میں ظاہر ہوئی اور نہ زبری کے زیانے میں اور مناس پر مالکیہ جلے اور نہ احتاد میں ہے کئی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) تبذيب السنن: ج اص ٩٢ مصرى مطبع انصار السنة المحديد (٢) الانصاف: ص ٢٩

ہوئی اس لیے فتہا وسبعہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور امام مالک اور امام ابوضیفہ نے فقہا وسبعہ کے عمل نہ کرنے کواس حدیث کی صحت میں علت قادحہ سمجھا ہے۔ (۱) حافظ ابو بکر الخطیب نے بید حدیث نقل کر کے امام مالک کے بارے بیل انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اس پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ مدینہ والوں کاعمل اس کے خلاف تھا چنانچہ فرماتے ہیں:

رواه مالک ولم يعمل بـه وزعم انه رائ اهل المدينة على العمل بخلافه ـ

اس حدیث کوامام مالک نے روایت کیا ہے لیکن اس پراس لیے مل نہیں کیا ہے کہ ان کے خیال میں بیرحدیث عمل اہل مدینہ کے خلاف ہے۔

یاور ہے کہ اس کی جوسند خطیب نے بتائی ہے وہ سند زریں ہے جے الماء نے اجل الاسانید قرار دیا ہے بیختی مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ۔۔۔۔۔۔۔اس ہے معلوم ہوا کہ خود نافع کابھی امام مالک کے زمانے میں اس پڑعمل نہ تھا۔ای لیے خطیب نے لکھا ہے کہ:

فلم یکن ترکه العمل به قد حاً لنا فع۔(۲)
نافع کاس پُمُل نہ کرنا حدیث میں قادح نہیں ہے۔
چنانچامام محمد نے اس حدیث کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے:
و بھدانا خد۔(۳)
اورامام محمد ہی نے اس کی تغییر بتائی ہے کہ:

تفسيره عندنا على ما بلغنا عن ابراهيم النخعى انه قال المتبايعان بالنحيار مالم يتفرقاقال مالم يتفرقا عن منطق البيع اذا تال البائع قد بعتك فله ان يرجع مالم يقل الاخرقد اشتريت فاذا قال المشترى قد اشتريت بكذ او كذ افله ان يرجع مالم يقل البائع قدبعت.

اس روایت کے تفرد اور غرابت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کے تمام رواقا چاہے سفیان ہول یا شعبہ سلمتہ بن کہل ہوں یا علقمہ بن وائل یا پھر عبدالجبار بن وائل سب کوفہ کے رہنے والے ہیں جی کہ امام واقطنی اس کواپئی سنن پی نقل کرنے کے بعد رقمط از ہیں:

ھذہ سنة تفو دبھا اهل الکوفة۔(۱)

اوراس پرطرہ یہ کہ تمام اہل کوفہ میں کوئی بھی آمین بالجبر کا قائل نہیں ہے چنانچہ قاضی شوکائی رقمطراز ہیں:

> كذاروى عن ابى حنيفة والكوفيين\_(٢) صحيحين كى حديث خيارمجلس:

ید عدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے۔صاحب منتقی الاخبار نے شیخین کے حوالہ سے اس طرح نقل کی ہے:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبائيعان بالخيار مالم يتفرقا\_(٣)

خورشیخین نے اے متعدد پیرایوں میں بیان کیا ہے۔اس حدیث کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کاروباری زعدگی میں اگر دو آ دمیوں میں کوئی سودا ہو جائے اور بات چیت ختم ہو جائے تو جب تک دونوں سودا کرنے والے ایک جگہ بیٹے ہیں سودا تو ڑا جا سکتا ہے اور دونوں میں ہرا یک کوالیا کرنے کا اختیار ہے۔لیکن شاہ ولی النّد فریاتے ہیں:

فانه حدیث صحیح روی بطوق کثیرة و عمل به ابن عمو و ابوهریرة من الصحابة ولم یظهر علی الفقهاء السبعة ومعاصر یهم فلم یکونوا یقولون به فرای مالک و ابو حنیفة هذا علة قادحة فی الحدیث یعدیث محیح محدد طریقول مردی بال پرسخابیش این عمراور ابو بریره یا محدیث محیح به متعدد طریقول مردی بال پرسخابیش این عمراور ابو بریره خیمل کیا بی کن بیحدیث فقها مسبعد اوران کے معاصرین کے دوریش فا بریس

<sup>(</sup>١) الانصاف: ٣٠ (٢) الكفايي في علوم الراوية جس ١١١ (٣) مؤطا امام محمد: ص ١١٣

#### اتوضاء من الحميم

حضرت الوجريرة في حضرت ابن عبائ سي بات تى تو قرمايا: ياابن احى اذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلا تضوب له الامثال-

اے میرے برادرزادے! جب تو حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نے تو اس کے لیے مٹالیمی نہ بنا۔(۱)

بتانا میہ چاہتا ہوں کہ حدیث خیار مجلس بھی اپنے اس مطلب کے لحاظ سے افراد و خرائب میں سے ہائی طرح وہ تمام روایات جن پرعہد صحاب و تابعین میں ارباب فتویٰ کاعمل خرائب میں سے ہائی طرح وہ تمام روایات جن پرعہد صحاب و تابعین میں ارباب فتویٰ کاعمل نہ تھا۔ ان سب روایات کے بارے میں دوسری اور تیسری صدی کے محدثین کا فقط نظر بالکل جدا جدا تھا۔ تھے۔ ان صحدی کے محدثین ان کو صرف اسادی فقط نظر سے د کھیتے تھے اور انصال و عدالت کے ذریعے ان روایات کو سمجے گردا نتے تھے لیکن دوسری صدی کے محدثین فقہاء ان کو علیہ الجماعیة اور تعامل و توارث اور السنة کی روثنی میں جانچتے تھے۔ اس پر تفصیلی تجرہ آگے ما ہے۔

امام أعظمٌ اور حديث كي صحت:

محدثین کی زبان ہے تو آپ سیح حدیث کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ ان کے یہاں حدیث سی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ ان کے یہاں حدیث سی عدالت و ضبط ہؤ سند میں اتصال ہواور حدیث سی عدالت و ضبط ہؤ سند میں اتصال ہواور حدیث کی صحت میں ان پانچ کی حیثیت اساس اور بنیاد کی ہے۔ چنانچ امیر بمانی ان پانچوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:

فهذه الخمسة هي المعتبرة في حقيقة الصحيح عند المحدثين-يم يا في چزي محدثين كزديك حج كي حقيقت بي معتبرين -(٢) اس ارشاد کا مطلب ہمارے نزدیک جیسا کہ ہمیں ابراہیم نخبی ہے معلوم ہوا ہے یہ ہے کہ اس میں تفرق سے تفرق اقوال مراد ہے۔ جب بائع کبدد سے کہ میں نے چے دیا تو بائع کورجوع کا حق اس وقت تک ہے جب تک خریدارید نہ کے کہ میں نے خرید لیا اور اگر مشتری کبدد سے کہ میں نے خرید لیا تو اسے رجوع کا اس وقت تک حق ہے لیا اور اگر مشتری کبدد سے کہ میں نے خرید لیا تو اسے رجوع کا اس وقت تک حق ہے کہ جب تک جب تک بیجے والا بیدنہ کے کہ میں نے چے دیا۔ (۱)

یمی معنے سمجھانے کے لیے امام اعظم ؓ نے وہ تعبیر اختیار کی ہے جو حافظ ابن عبدالبر نے سفیان بن عینیہ کے حوالے سے پیش کی ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ:

598

میں نے امام ابوطنیفہ کے سامنے بیرحدیث پیش کی کہ البعیان بالنجبار مالم مسفوقا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سودا کرنے والے دونوں شخص کشتی میں سفر کر دہ ہوں تو ان میں افتر ان کب ہوگا!

ایک بی بات میں حدیث کی روح سمجھا دی اور بتا دیا کہ تفرق ہے تفرق اقوال مراد ہے۔ اگر چدمفیان بن عینیہ نے امام اعظم کی اس بات کو گواران کیا اور کہددیا:

كان ابو حنيفة ينضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الامثال فيرده.

ابوطنیفہ تو حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے مثالیں بیان کرتے تھے۔
یہ سفیان بن عینیہ بی کی خصوصیت نہیں ہاں سے پہلے حفاظ حدیث نے فقہاء پر
اسی تم کی پھیتی کی ہے۔ چتا نچہ ابن ملجہ میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ اور
حضرت ابن عباس کا مکالمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے کہ:

توضؤو امما غیوت الناد حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے حضور انور کا بیدار شاد گرامی من کر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ:

(r) توضيح الافكار: ج اص ١٤٠

(1) سنن ابن ماجه بإب الوضوء مما غيرت النار

601

الصحيحين من لم يوصف بالحفظ لايبلغون النصف

ابن الصلاح نے مقدمہ میں یہی یات بتائی ہے۔ ابن الصلاح کے الفاظ یہ جین:

هـ ذا مـ ذهب شــديـ د وقــد استــقــر العمل على خلاف فلعل الرواة في

ید ندہب بڑا ہی بخت ہے محدثین کا اس کے خلاف عمل ہے کیونکدا کر اس معیار کے

پیش نظر صحیحین کا جائزہ لیا جائے تو نصف راوی ایسے ملیں گے جو حافظہ کی شرط پر

اميريماني نے توضيح الا فكار ميں حافظ ابن كثير نے اختصار علوم الحديث ميں اور حافظ

من مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة الافيما رواه الراوي من

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ امام ابو صفیفہ حدیث کے بیچے ہونے کے لیے

بعد کے محدثین نے حفظ کی جگہ کتابت کو کافی سمجھ لیا اس لیے ان کے خیال میں اگر

ابوزکریا بچنیٰ بن معین سے یو چھا گیا کہ اگر کوئی مخص اپنے قلم سے کلھی ہوئی حدیث

یائے تگروہ اس کوزبانی یاد نہ ہوتو کیا کرے؟ کہنے گئے کہ ابوحنیفہ تو ہے کہتے ہیں کہ

جس حدیث کا انسان حافظ نہ ہواہے بیان نہ کرے کیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ اپنی

كتاب ميں جو كچھ اپنے قلم سے لكھا ہوا يائے اسے بيان كر دے جاہے وہ اس

ببرحال امام اعظم نے ضبط صدر کو دوسرے محدثین سے الگ ہوکر بیحد اہمیت دی

حفظه و تذکره و ذالک مروی عن مالک و ابی حنیفة ـ (۲)

پیشرط لگاتے ہیں کہ راوی کا ضبط اس درجہ توی ہو کہ غنے کے بعد سے بیان کرنے کے وقت

راوی کو حدیثوں کے الفاظ ومعانی کچھ بھی یاد نہ ہوں تا ہم وہ قلم بند صورت میں اس کے باس

تک اے برابر یا در ہے۔ اگر یا د نہ رہے تو اس کوروایت کرنا درست نہ بھتے تھے۔

موجود ہوتواس کوروایت کرسکتا ہے۔ چنانچ محدث خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

روایت کا حافظ ہویا نہ ہو۔ (۳)

ہورے ندازیں گے۔(۱)

(١) الجوابرالمضية

کیکن امام اعظم ابو حنیفه محدثین کی بیان کردہ شرطوں کوضروری قرار دینے کے ساتھ صبط کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ دہ صبط صدر کورادی کے لیے اتنا ضروری قرار دیتے ہیں كدراوي كے ليے حديث كے بيان كرنے ميں يہ بنيادي شرط بتاتے ہيں كدحديث كي روايت صرف وہ مخص کرے جو حدیث کے سننے کے دن سے بیان کرنے کے دن تک حدیث کا حافظ ہو چنا نچہ ابوجعفر طحاوی نے امام اعظم کے بارے میں بسند متصل لکھا ہے کہ:

قال ابو حنيفة لا ينبغي للرجل ان يحدث من الحديث الا بما حفظه

ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ کسی مخص کے لیے مناسب جیس ہے کہ حدیث بیان کرے مرصرف وہ محض بیان کرے جو سفنے کے دن سے بیان کرنے کے دن تک حدیث کا حافظ ہو۔ (1)

ا مام نووی نے تقریب میں اس کومشد دین کا مسلک قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بیہ

فممن المشددين من قال لاحجة الافيما رواه من حفظه وتذكره روي

كوئى حديث اس وقت تك جحت اور دليل نبيس بوعتى جب تك راوى اپني ياد اور حافظہ ہے روایت نہ کرے۔ (۳)

(r) تاریخ بغداد: ج ۱۳ س ۱۹۹ (۳) تقریب: ص ۲۰۵

اور حافظ سیوطی نے امام اعظم کا روایت حدیث میں بیرضابطہ بیان کرنے کے بعد

(1) قدريب الراوي: ص ٢٠٦ (٢) مقدمه ابن الصلاح: ص ٨٢ (٣) الكفاسي في علوم الراويو: ص ٢٣١

ہاوراس کو حدیث کی صحت عدالت اتصال کے ساتھ بنیا دی شرط قرار دیا تکر بعد کومحدثین نے

من يوم سمعه الى يوم يخدث به\_

سید الحفاظ بیخیٰ بن معین فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا اپنا بھی یہی معمول تھا۔ چنا نچہ خطيب بغدادي نے يجي بن معين كابيد بيان لكما ب:

امام ابوحنیفہ صرف وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کے وہ حافظ ہیں اور جن کے وہ حافظ نیس وہ بیان ہی نہیں کرتے۔(۲)

امام مالك اورامام ابوحنيف كاندبب ب- چنانچ فرماتے بين:

عن مالک و ابي حنيفة\_

دوسرے محدثین سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے اس میں شدت محسوں کی ہے اور لکھا ہے کہ:

نے سیختی برداشت ندی ۔ جس قدرز مان گذرتا گیا حفظ کی جگد کتابت رائج ہوتی گئے۔ تاہم اس ے اٹکارٹبیں کیا جا سکتا کہ حافظ حدیث کی روایت کوغیر حافظ کی روایت پرتر جے ہے۔ کیونکہ حافظ نہ ہونے کی حالت میں اختال ہے کہ کوئی خط میں خط طا کر نوشتہ میں گر پر کر دے۔ بہرطال امام اعظم نے حدیث کے سیج ہونے کے لیے جوشرط لگائی وہ اگر چہ تیسری صدی کے محدثین کے یہاں ایک تشدید کی حیثیت رکھتی ہے لیکن بیدا یک حقیقت ہے۔ فخر الاسلام بردوی صبط کی وقیق تشریج کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

602

صبط کامفہوم میہ ہے کہ بات کوا پے طریق پر سنا جائے جیسے سننے کاحق ہے۔ پھراس کے معنے مراد کو سمجھا جائے۔امکانی کوشش سے اسے یاد کیا جائے پھراس کی حدود کی حفاظت كرك اس كى پابندى كى جائے اوراے دوسرے تك پہنچاتے وقت تك اس کے مذاکرات کا اہتمام کرنا جا ہے مباداوہ ذہن سے اتر نہ جائے۔(۱)

ید تصریحات فن حدیث میں امام اعظم کی عظمت شان اور جلالت قدر کو سجھنے کے لیے کافی میں عالبًا جولوگ امام اعظم کو حدیث میں متشددین میں شار کرتے رہے ہیں ان کے پیش نظرامام اعظم کی یمی شرائط ہیں۔ جیسے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ:

شدد فيي شروط الراوية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني اذا عار ضها الفعل النفسى-

امام صاحب نے روایت کی شرطوں اور اس کے حکل میں بختی کی اور اگر حدیث فعل نفس کے معارض ہوتو اس کی تضعیف کی ہے۔ (۲)

کیکن جے تحق کہا جارہا ہے ای کا نام احتیاط ہے اور اس کی وجداس کے سوا کچے نہیں ہے کہ دین کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی جائے۔امام اعظم کی اس احتیاط کا بڑے بڑے محدثین نے اقرار کیا ہے چنانچہ حافظ ابو محد عبداللہ حارثی بستد متصل امام وکیع ہے جو حدیث کے بہت برواامام ہیں نقل کرتے ہیں:

اخبرنا القاسم بن عباد سمعت يوسف الصغار يقول سمعت وكيعاً يقول لقد وجد الورع عن ابي حنيفة في الحديث مالم يوجد عن غيره ـ جیسی اختیاط حدیث میں امام ابوطنیفہ نے کی ہے کسی دوسرے نے نہیں کی۔(۱) اسی طرح علی بن الجعدے جو حدیث کے بہت بڑا امام اور حافظ جیں اور امام بخاری اور ابو داؤد کے استاد ہیں مید بیان منقول ہے کہ:

603

امام ابوطنیفہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو موتی کی طرح آبدار ہوتی ہے۔ (۲) اور بیامام اعظم کی احتیاط ہی کا نتیجہ ہے کہ امام وکیج بن الجراح جیسا مخض جوحدیث میں امام احمدُ امام ابن المدینی امام یکی بن معین اور امام عبدالله بن السیارک کا استاد ہے امام اعظم کی ساری حدیثیں نوک زبان کرتا ہے اور جے سید الحفاظ یجی بن معین حفاظ حدیث میں ب ے اُونچا بتلاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبریجیٰ بن معین سے ناقل ہیں۔

میرے علم میں وکیج ہے اونچا کوئی نہیں ہے وکیج امام ابوحنیفہ کے قول پر فتوی دیتے تھے اور ان کوامام ابو حذیفہ کی ساری حدیثیں یا دھیں اور انہوں نے امام ابو حذیفہ سے حدیثیں تی تھیں۔ (۳)

## امام اعظمُ اوررد وقبول روايت:

محدثین نے روایت کے ردو قبول کے لیے جو شرطیں ملھی ہیں اور جن روایات کو قابل استدلال قرار دیا ہے ان کے نقل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ بالغ عاقل ہونے کے ساتھ عدالت اور صبط کی صفات ہے موصوف ہوں۔ حافظ ابن الصلاح نے جماہیر ائمہ حدیث کا فیصلہ یمی بتایا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے اس میں تیقظ کا اضافہ کر کے لکھا ہے کہ: اگر ان شرطوں میں ہے ایک شرط بھی مخدوش ہو جائے تو روایت مردود ہو

امام نووی نے تقریب میں اور حافظ سیوطی نے تدریب الراوی میں اس کی توشق کی

(٢) جامع المسانيد: ج ٢ص ٢٠٨

(1) المناقب للموفق: ج اس ١٩٧

(۴) اختصارعلوم الحديث: ص٩٢

(٣) جامع بيان أعلم: ج اص ٨٢ تاريخ بغداد: ج٣

(١) اصول فخر الاسلام: ج ٢ص ١٦ يركشف الاسرار (٢) الطه: ١٠

ہے لیکن امام اعظمؓ نے کسی بھی روایت کی قبولیت کے لیے ان شرطوں کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ اگر روایت کا تعلق اسلام کی عام عملی زندگی سے ہوتو ضروری ہے کہ اس کانفل کرنے والا ایک نہ ہو بلکہ سحائی سے اس کونفل کرنے والی ایک جماعت ہواور جماعت بھی نیک اور پارسا لوگوں کی ہو۔ چنانچہ امام ربانی عبدالوہاب الشعرانی رقمطراز ہیں:

ف دكان الامام ابو حنيفة يشترط في الحديث المنقرل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العمل به ان يرويه عن ذالك الصحابي جمع التقياء عن مثلهم وهكذار

جوحدیث جناب رسول القصلی الله علیہ وسلم ہے منقول ہواس کی بابت امام ابوحنیفہ یہ شرط

لگاتے ہیں کہ اس کو متی لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی ہے برابرنقل کرتی آئے۔(۱)

امام شعرانی نے حدیث کی قبولیت کے لیے امام اعظم ابوحنیفہ کی جس شرط کا ذکر کیا

ہے وہ بصراحت خود امام اعظم سے مقدول ہے۔ چنا نچہ حافظ ذہبی نے امام یجی بن معین کی سند

امام اعظم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے:

میں کتاب اللہ ہے لیتا ہوں اگر اس میں نہ طے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صدیثوں ہے کہ جو لگا ہیں۔ پھر صدیثوں ہے کہ جو ثقات کے ذریعے شائع ہوئی ہیں۔ پھر اگر یہاں بھی نہ طے تو آپ کے اسحاب ہے جس کا قول چاہتا ہوں اختیار کر لیتا ہوں لیکن جب بات ابراہیم مقعمی 'حسن بھری اور عطاء بن الی رباح پر آپر تی ہے ہوں لیکن جب بات ابراہیم مقعمی 'حسن بھری اور عطاء بن الی رباح پر آپر تی ہے تو جس طرح ان حضرات نے اجتہاد کیا ہیں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ (۲)

اس کا مطلب میہ کرامام اعظم اس حدیث کو قبول فرماتے تھے جس کے پہلے طبقہ میں اگر چہ راوی ایک ہوگر اس کے بعد وہ مختلف طبقوں میں پھیلی ہواور اے ایسے لوگوں نے نقل کیا ہو جو اتفتیاءاور پارسا ہوں۔طبقہ اولی سے سحابہ اور طبقہ ٹانیہ سے تابعین مراد ہیں۔

بعد کومحد ثین غرائب وافراد ُ نوادروآ ثار جمع ہو جانے پراس کی پابندی نہ کر سکے بلکہ یہ امر واقعہ ہے کہ امام حاکم نے جب صحیح حدیث کی دس تشمیس قرار و پیچ ہوئے پہلی تشم کے بارے میں بیاعلان کیا کہ:

ان اختيار البخاري و مسلم اخراج الحديث عن عدلين عن عدلين الى النبي صلى الله عليه وسلم.

بخاری ومسلم کا مسلک میہ ہے کہ وہ حدیث کو دو عادل راویوں سے روایت کرتے بیں اور پھروہ دو اپنے سے اوپر دو سے تا آ نکہ میسلسلدای طرح دو دو ہو کر حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوتا ہے۔(۱)

تو محدثین نے امام حاکم کے خلاف ایک محاذ قائم کرلیا۔ حافظ این حبان نے امام حاکم کے اس اعلان کوحدیث کے خلاف سازش قرار دیا اور بتایا کہ:

احادیث سب کی سب اخبار آحادی جوفخص روایت حدیث میں اس قتم ک شرطیں عائد کرتا ہے دراصل ووٹز ک حدیث کی اسکیم بناتا ہے کیونکہ حدیثیں اخبار آحاد کے ذریعے ہی آئی جیں۔(۲)

امام ابو بکر محمد بن موی حازمی نے امام حاکم کے اس دعوی کو چیلتج کیا اور لکھا کہ:

ليس كذالك لانها خرجافي كتابيهما احاديث جماعة من الصحابة ليس لهم الا راوِ واحد واحاديث لاتعرف الامن جهة واحدة\_

یہ واقعات کے خلاف ہے کیونکہ امام بخاری اور مسلم نے اپنی تعجیجین جی الیک بھاعت ہے بھی حدیثیں روایت کی جی جن کی روایات جس سحابہ ہے صرف آیک ا بی راوی ہے اور الیکی حدیثیں بھی جو ایک بی طریق ہے مروی جیں۔(۳) حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدی نے بھی امام حاکم کے اس وعویٰ کی واشگاف لفظوں جن تردید کی ہے اور فرمایا:

شیخین نے اس متم کی کوئی شرط نہیں لگائی اور ندان سے بیشرط منقول ہے۔ بخدا بید بہترین شرط ہوتی اگر اس کا صحیحین میں کوئی نام ونشانہ ہوتا۔ ہمارا مطالعہ بیہ ہے کہ بید قانون ان کتابوں میں قدم قدم پر پارہ پارہ ہے۔ ور محد خدادہ ایک کتاب میں است سے معشر فراک دادہ ہوتا کے مسلم کو ق

اور کچرخودامام حاکم کی تروید کے بعد بیتجویز پیش فرمائی کدامام بخاری ومسلم کا موقف

ان كتابول مين صرف يدب كدا

وہ الی حدیثیں روایت کرتے ہیں جس کے راویوں کی ثقابت اتفاقی مو۔(۱) کیکن حافظ زیدالدین عراقی نے حافظ ابن طاہر کی اس تجویز کو پیہ کہدکر ہے جان کر

قبول روایت میں امام بخاری ومسلم کا بیموقف نہیں ہے۔ کیونکہ امام نسائی نے ایسے راویوں پر جرح کی ہے جن سے سیحین نے روایت کی ہے۔(٣)

بتانا بد جا بتنا ہوں کہ محدثین اپنے دور میں امام اعظم کی عائد کردہ شرائط کی حدیث کے رووقبول میں یا بندی ندکر سکے۔

ید حقیقت ہے کہ امام اعظم کے اس بیان کی روشی مین اگر سنت اصل عانی ہے تو قرآن اصل اول ليكن سنت كے موضوع پر حديث اس وقت قبوكي جاعتى ہے جب وہ بالكل موثق اور مصادر مختلفہ سے ثابت ہو کر آئی ہواور اس کا صدق و طبط اور نقل ہر لحاظ سے پاید تصدیق کوچیج چکا ہو۔ آپ صرف ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو اس معیار پر سیج جیں۔ اور جن کی ثقات کے ذریعے اشاعت ہوئی ہے۔ امام سفیان تُوری نے بھی حدیث کے متعلق امام اعظم كاليبي موقف بتاياب كه:

يساخله بما صح عنده من الاحاديث التي كان يحملها الثقات وبالاخر من قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جوحدیثیں ان کے نزویک میج ہوتی میں اور ثقات جن کوروایت کرتے ہول \_ نیز جو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا آخری عمل ہوتا ہے بیاس کو لیتے ہیں۔ (۳)

اس لحاظ سے سے امام اعظم کی حدیثوں کا بیشتر حصہ مشہور ہوتا ہے۔ کیونکہ یمی وہ وور ب جس میں شہرت کو اعتباری حیثیت حاصل ہے ورنداس کے بعد اگر کوئی حدیث شبرت پذیر ہوئی ہے تو آئین اور قانونی لحاظ سے وہ شہرت نہیں جس سے حدیث کوقوت حاصل ہو سَكَة - علامه عبدالعزيز بخاري رقسطراز بين:

احادیث کی شہرت کا اعتبار قرن دوم وسوم میں ہوگا۔ قرون ثلاثہ کے بعد شہرت معتبر مبیں ہے کیونکہ اس زمانے میں اکثر اخبار آ حاد مشہور ہوگئی ہیں۔ حالا تک ان کومشہور نہیں کہتے ہیں۔(۱)

607

شاید آپ کو اس پر جیرت ہو مگر اس میں جیرت کو کون ک بات ہے؟ شہرت کا وارومدارتو اسنادی وسائط پر ہے اگر اسنادی وسائط کم سے کم تر ہوں اور مؤلف کی ذات کا خود ان زمانوں ہے تعلق ہوجن میں شہرت کومعتبر قرار دیا گیا ہے تو گھراس میں جیرت کو کون کا بات ے۔آپ اس نظرے كتاب الآ اد كا مطالعه كريس آپكوزياده حديثيس اس ميس تين واسطون ے ملیں گی اور یہ واسطے بھی معمولی نہیں بلکہ اجلّہ ائمہ اور فقہاء مجتبدین پرمشممل ہیں۔ یہی حدیثیں تیسری صدی میں اسادی وسائظ کے زیادہ ہونے کی وجہ ہے آ حاد بن کئی ہیں۔امام اعظم ایے دور میں بیدا ہوئے ہیں جوزماند نبوت سے قریب تر ہاس کیے آپ نے حدیث کے راویوں کی عدالت کا فیصلہ صدیاں گزرنے پر کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ مشاہر کے ذریعے كيا ہاس ليے احاديث كے بارے ميں آپ كى رائے حتى ہے۔ اى بنا يرامام شعبدنے امام اعظم سے تحدیث کی درخواست کی تھی۔امام شعبہ کوسفیان توری امیر المومنین فی الحدیث اور امام احد حدیث سی امة وحدہ کہتے ہیں۔امام اعظم کے نام امام شعبہ کا بید خط آج تک تاریخ کے ليے سرماييزينت بنا ہوا ہے۔ خط كا انكشاف كرنے والا بھى كوئى معمولى مخص نہيں بلكه سيد الحفاظ يكي بن معين بير \_(٢) خط كامضمون يحيي بن معين نے بيد بتايا ہے كدامام شعبد نے امام اعظم كو صرف لکھانہیں بلکہ ان سے حدیث بیان کرنے کی ایل کی۔ ذراغور فرمائے کہ امام اعظم کے علم یران کی ثقابت عدانت امانت اوران کی حدیث نئی فنکاری پرامام شعبه کوکتنا برا عثاد ہے اور پر بیمی و کھے کہ کیا فرمارے ہیں؟ فرمارے ہیں:ان بحدث کدحدیث بیان کریں۔تحدیث کی بات صرف اس مخص ہے کہی جاسکتی ہے جس کی فن آشنائی پر کلی اعتماد ہو۔ کیونکہ سیملم صدیث کا ایک شہروار بھی کسی ایسے مخص کو بیہ بات نہیں کہدسکتا جواس کا اہل نہ ہو۔ کہنا میہ طابتا ہوں کہ علم الحديث ميں امام صاحب كے نادرة الوجود ہونے كى كيابيد دليل نہيں ہے كدامام فن حديث آپ

<sup>(</sup>١) شروط الأئمة السة بص ٢ (٢) توضيح الافكار جاص ١٠١ (٣) مناقب الي حنيفه ذهبي بص ٢٠

امام اعظم اورابل ہوئی سے روایت ے حدیث بیان کرنے کی اپیل کررہ ہیں۔ای بنا پرامام یجی بن معین ے جب حدیث مين امام اعظم ك بارك مين دريافت كيا حياتو يرفر ماكركه:

ثقة ما سمعت احد اضعفه۔ (میں نے تو کس سے بھی ان کی تضعیف تبیں تی) امام شعبه کا ندکوره بالا محط بطورشها دت چیش کردیا اور فرمایا که منسعبدة منسعبدة تو شعبه بي بي -(١) يعني جن كي علم حديث مين جلالت شان اورعظمت قدر پرامام شعبه كواعمّا و موومان تو کسی کے لیے یارائے خن تہیں ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوز بر فرماتے ہیں:

قدكان الحافظ المشهور بعناية في هذا الشان امام ابوحنیفه علم حدیث میں مشہور حافظ حدیث تھے۔ (۲)

بہر حال امام اعظم نے صحت حدیث کے لیے ایک بہت او نیجا معیار قائم کیا تھا۔ ان کے شروط روایت کے لیے معیار تحقیق کی حد تک بمقابلہ محدثین زیادہ سخت تتلیم کے گئے ہیں جیسا کہ آپ مقدمہ ابن خلدون اور المیز ان الکبریٰ کے حوالہ سے پڑھ کیے ہیں کدامام ابوصنیفه اپنی شروط میں تیسری صدی کے محدثین کی نسبت متشد دیتھے۔

امام اعظم اورابل ہویٰ ہےروایت:

روایت کے ردو قبول سے متعلق اس پر تو دوسری اور تغییری صدی کے محدثین کا ا تفاق ہے کہ قبول روایت کے لیے اسلام اور عدالت شرط ہے اور شرط ہونے کا مطلب سے ہے کے کا فرکی حالت کفریش اور فائن کی حالت فیق میں روایت مردود ہے۔اس موضوع پر کبھی دورائين شين موئي جير ليكن اس من اختلاف بكر جواوك مسلمان موت مواع اي مخصوص نظریات کے حامل ہیں جن کے نتیجے میں جمہورامت کی شاہراہ ہے ہٹ کر انہوں نے ا پنی راه الگ بنالی مثلاً خوارج ' روافض نواصب معتز له اور مرحبه ٔ وغیره - کیاان کی روایات کوان کے مخصوص نظریات کے باوجود شرف قبول عطا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ موضوع علم حدیث کے مہمات مباحث میں ہے ہے اس لیے علماء نے اپنے مختلف عہدوں میں جی مجر کر اس يرداد محقيق دي ٢- چنانچه حافظ ابو بكرالخطيب بغدادي رقمطرازين:

علماء میں اہل ہوئ ہے روایت لینے کے موضوع پر ایک سے زیادہ مدارس فکر ہیں۔ سلف میں سے ایک جماعت اے درست خیال نہیں کرتی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ کافر اور فاسق باالتاویل کی پوزیش بھی کافر معاُند اور فاسق عابد کی ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کی روایت تا قابل قبول ہواور پچھ کی رائے میں اہل اہواء کی روایت کو قبول کرلیما درست ہے بشرطیکہ وہ جبوث کو جائز نہ بچھتے ہوں۔ فقہاء میں ے بیامام شافعی کی رائے ہے۔اور کچھ کی رائے بیہ ہے کہ اہل اہواء میں ہے ان کی " رائے قبول کر لی جائے جو ہوئی وہدعت کے دائی شہوں۔ دعاۃ کی روایت قابل احتجاج نبیں ہے بیامام احمد کی رائے ہے۔مؤرخین اور متنظمین کی ایک جماعت کا نظریہ بیرے کہ سب اہل اہواء کی روایات قابل قبول ہیں جاہے وہ اپنے نظریات کی وجہ سے کفر ہی کے میدان میں ہوں۔(۱)

روایت وتحدیث میں تمام اہل اہواء میں روافض کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور ، اس اہمیت کی بنیادی وجدان کے وہ نظریات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ امت کے جمہورے الگ ہوئے ہیں۔ سحابہ کے بارے میں ان کا موقف علم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور تقیہ کا عقیدہ بھی ان کی صدافت کومشکوک بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر امام اعظم کا فیصلہ عبدالله بن السارك في بير بتايا ب:

امام اعظم المعصمد نے دریافت کیا گذایل اجواء سے روایت کے بارے میں آب مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ جواب میں فرمایا کدسب اہل اہواء سے روایت لے سکتے ہو بشرطیکہ وہ عادل ہوں لیکن شیعہ سے روایت نہ لینا۔ کیونکہ ان کے عقیدے کی عمارت حضور انورصلی الله علیه وسلم کے صحابہ کی تذکیل پر ہے۔(۲)

ہمارے نزدیک سے مسئلہ بھی دوسری اور تیسری صدی کے اختلافی مسائل میں سے ہے ای لیے حضرت امام مالک بھی اس مسئلہ میں امام اعظم کے ہم زبان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ روافض سے روایت نہ کرو مشہور محدث بزید بن بارون کہتے ہیں ہرصاحب بدعت کی اگر داعی

شہوتو روایت لے لی جائے کیلن روافض سے روایت شد لی جائے۔شریک بن عبداللہ کی رائے ہے کہ جس ہے تم ملوعلم لے لولیکن روافض ہے علم ندلو۔عبداللہ بن مبارک نے عمرو بن ثبات کا نام لے کر بتایا ہے کہ اس سے حدیث ندلو کیونکہ بیسلف کو برا کہتا تھا۔ (۱) بیدووسری صدی کے محدثین کے افکار ہیں۔ تیسری صدی میں ان افکار کی بندشوں کو ڈھیلا کرنے کی کوششیں شروع ہوئی میں اور رافضوں کے بارے میں محدثین نے اپنا موقف بدل دیا۔ امام شافعی نے عام روافض کواس پابندی سے نکال کر خاص خطاب تک اے محدود کر دیا۔ اور فرمایا کہ ان ہے روایت نہ لیٹی جا ہے۔ اس کے بعد محدثین کی عام رائے تمام اہل اہواء کے بارے میں بلا استثناء شيعة قائم موكى كه:

تقبل غير الدعاة من اهل الاهواء فاما الدعاة فلا تقبل اخبار هم\_(٢) ان میں جو داغی نہ ہوں ان سے روایت کی جائے داغی کی روایت نہ لی جائے۔ ای کومحدثین کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے بلکہ حافظ ابن حبان بہتی نے اس پر سب كا اتفاق تقل كيا ہے۔ حافظ ابن الصلاح نے اى كو اعدل الاقوال قرار ديا ہے اور اس كے خلاف سوینے کو بھی بارگاہ محدثین میں گستاخانہ جرأت بتایا ہے چنانچے فرماتے ہیں:

والقول بالمنع مطلقا مباعد لشائع عن اثمة الحديث\_(٣) مطلقاً اے روکنا اس راہ ہے دور ہٹانا ہے جوائمہ حدیث ہے مشہور ہے۔ سوینے کی بات سے کہ جو پچھ طے کیا گیا ہے اور جے اعدل الاقوال کہا گیا ہے کیا واقعات اورحالات نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ خود بخاری ومسلم نے دعا ۃ ہے روایات لی میں چنانچہ حافظ عراقی نے لکھا ہے کہ بخاری ومسلم نے دعاۃ اہل اہواء کی روایات لی ہیں۔ حافظ جلالِ الدین السیوطی نے تذریب الراوی میں بخاری ومسلم کے ان راویوں کی فہرست دى ہے جن سے يحين نے روايات لى جي اور توبت با ينجارسيد كد كہنے والول نے كهدويا:

كتاب مسلم ملان من رواة الشيعة ـ (٣)

(٢) توشيح الافكار: ج مس ١٠١٣

(۱) تدریب الراوی: ص ۲۱۸

امام اعظم اورعلم الحديث

(٣) اختصارعلوم الحديث:ص٩٩ (۴) تدریب الراوی: ص ۱۲۸

اور حافظ ابن السلاح كواس نظريه كوروافض بروايت ندليني حاي بدكه كر مرجوح قراردينا يراك فسان كتبهم طافحة بالرواية عنهم محدثين كى كايسان كى روایات سے انی پڑی ہیں۔ امام ذہبی نے بدعت کی تقسیم کے ذریعے محدثین کی صفائی پیش فرمائي \_ چنانجه وه للصح بين:

611)

بدعت کی دونشمیں ہیں صغریٰ جیے تشیع زیادہ یا کم مثلاً وہ حضرات جنہوں نے حضرت علی سے نبردآ زما ہونے والوں کے بارے میں اب کشائی کی ہے سے طبقہ تا بعین میں بہت ہے اور ایسے ہی اتباع تابعین میں اگر ان کی روایات کوتشیع کی بنا پر رو کر دیا جائے تو حدیث کا بیشتر حصہ حم ہو جائے گا۔اور بدعت کبری جیے رفض کامل اوراس میں غلومثلاً ابو بکر وعمر کے دامان احترام کو ہاتھ لگانا اور لوگوں میں اس کا پروپیگنڈا كرنا \_ يوسم بلاشبه نا قابل احتجاج ب\_ مجھے اس مسم كولوكوں ميس كوئى بھى صادق مامون نظر ميس آتا ملك جيوث ان كافيش اور تقيه و نفاق ان كاشيوه بـ (١) اگر چدامام ذہبی نے بقول حافظ سیوطی ایک دوسرے موقعہ پریہ بھی لکھا ہے کہ: اس موضوع براوگ مختلف الخیال بین کچه کی رائے میں شعبہ سے روایت قطعاً منع ہے اور کچھ کے نزد کی مطلقاً جائز ہے اور تیسری رائے سے کہ جو محض ان کی حدیث کو جان ہواس کے لیے جائز ہاور دوسرے کے لیے جائز نبیں ہے۔(۱) بعدازیں حافظ ابن حجرعسقلانی اور حافظ سیوطی نے شیعہ اور رافضی کی تشریح فریا کر محدثین کے اس بوجھ کو باکا کرنے کی کوشش کی ہے اور بیساری مساعی صرف اس لیے بروئے كارآئى ين كدمحدثين سے جو طےشدہ ياليسي كے خلاف عمل ہوا ہے اس كا مداوى ہو جائے للکن ان مساعی اورکوششوں کی نوعیت اس سے زیادہ کچھنیں ہے کہ بیہ کتابوں کی مدد سے شیعہ اور رافضی کی تشریح فرمارہے ہیں۔اور دوسری صدی کے محدثین مشاہدے اور واقعات کے زور シガーラにこ

فان اصل عقيدتهم تضليل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

(۲۰۱) تدریب الراوی: ص ۲۱۸

ہو چکا ہے۔ اور اس طبقہ کے علاوہ اس دور جس ایسا بھی طبقہ تھا جوصرف مصرت علیؓ کے لیے سحابین برتری کا نظریدر کھتا تھا جیسا کہ حافظ سیوطی نے تدریب میں بتایا ہے اور ایسا طبقہ تھا جو حضرت علی اور حضرت معاویة کے سیای جمیلوں میں حضرت علیٰ کا طرف دارتھا جیسا کہ ذہبی نے تصریح کی ہےان طبقوں کی روایت سے امام ابوضیفہ نے جس و محتی رگ بر انکشت رک کر بتایا ہے وہ بیاور صرف بدہے کہ:

اصل عقيدتهم تضليل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اوربس-اس عقیدے کا حامل طبقہ یقیناً امام اعظم کے زمانے میں موجود ہے۔ان میں تاویل کی کوئی گجائش نہیں ہے۔

آپ مانیں یا نہ مانیں مگر میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کدای وجہ سے دوسری صدی کے محدثین کوحضرت علی کی بہت می حدیثوں سے دست بردار ہونا بڑا حالا تکدحضرت علی سے علم ان ہے محبت اور ان سے عقیدت کا برابر تقاضا ہی رہا کہ ان کے بارے میں جو پچھ بھی سنا جائے اس کی تصدیق کی جائے کیکن یہاں حضرت علیٰ کی عقیدت و محبت کا رسول کی عقیدت و محبت اور اس کی حدیث کی عظمت سے مقابلہ تھا اس کا تقاضا بیاورصرف بیتھا کداس کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ایمان کو بچانے کے لیے احتیاط کی راہ پھی کہ چھان بین کی جائے۔ حافظ ابن القيم لكصة جين:

قاتيل الله الشيعة فانهم افسد واكثيرًا من عليه بالكذب عليه ولهذا تجد اصحاب الحديث من الصحيح لا يعتمدون من حديثه الامام كان من طريق اهل بيته و اصحاب عبدالله بن مسعود\_

الله شیعوں کا برا کرے کہ انہوں نے مصرت علیٰ کے علم کا بڑا حصدان پرجھوٹ بول كر محدثين كى نظر ميں مشتبه كر ديا ہے اس ليے سي حديث كے متلاثى بجز حضرت علىٰ کے گھر والوں اور عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کی وساطت ہے آئی ہوئی حضرت علیٰ کی حدیثوں پراعتاد تبیں کرتے ہیں۔(۱)

امام اعظم اورابل جوي سروايت

امام اعظم اورعلم الحديث

اورعبدالله بن المبارك في آب بين سائى بكد فانه كان ليسب السلف اور یمی صورت حال امام ما لک کی ہے۔

اس آخری دور میں شام کے مشہور فاصل نے محدثین کی اس موضوع پر صفائی کرتے ہوئے کھلے بندول اعلان کر دیا ہے کہ محدثین نے جن ابل اہواء سے روایات کی ہیں وہ مبتدعین مبیں ہیں بلکد مبدعین ہیں۔ یعنی ہیں تو وہ اہل السنت مگر یارلوگوں نے ان کو بدعتی مشبور كرديا ہے۔ميرى مراد علامہ جمال الدين قائمي ہيں۔انبوں نے خاص اس موضوع ير الجرح والتعديل كے نام سے كتا بچه لكھا ہے جومصر ميں وستاد على مطبع المنار نے شائع كيا ہے۔ اور اس آخری دور میں مشہور محدث فاصل علامہ احد محد شاکر جن کی حدیث میں علمی خدمت الل علم كے ليے سامان رشك بالباعث الحقيث على بدكر معاملة بى صاف كر دیا ہے کہ کسی بھی مکتب فکر ہے کوئی راوی تعلق رکھتا ہوروایت میں تو صرف راوی کی صدافت و امانت كااعتبار موگا\_ چنانچەفرماتے ہيں:

العبرة في الرواية بصدق الراوي وامانته و الثقة بدينه وخلقه روایت میں تو صرف راوی کی صدافت ٔ امانت ٔ دین اور ثقابت اور اخلاق کا اعتبار

غورفر ماسية كدبات كبال ع كبال التي الله المام اعظم في يدكهدكر: الاالشيعة فان اصل عقيدتهم تضليل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دینی ثقابت اوراخلاقی امانت کوچینج کیا تھا۔ان مساعی کے باوجوداس کاحل اب تک کوئی نہ بتا سکا۔ واقعہ یہ ہے کہ خواہ مچھے کہا جائے مگر واقعات کی ونیا میں تحقیق کی ہے لاگ

عدانت الم فيصله الوحليف كے ساتھ ہے۔

لیکن امام عظم کاری فیصله صرف ان کے بارے میں ہے جن کے تشیع کی عمارت اصحاب نبوت کی تصلیل کی اساس پر قائم ہاس تصریح کی ضرورت بھی حضرت امام کواس لیے چیش آئی كدان كے كردو و چيش ميں ايسا طبقه موجود تھا جيسا كه عبدالله بن المبارك كى تصريح سے معلوم

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين: ج اص ١٧

عافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ محدث کی مثال ایک صراف کی سی ہے بسااوقات روپہیے ي شكل وصورت اور آواز تك مين فرق نهين جوتا ليكن صراف كى چنگى اس كا كھوٹ بنا ديتي ہے۔ بیکھوٹ بتا وینے کاعلم فن حدیث میں بہت بوی اہمیت رکھتا ہے ای کی مدد سے علماء نے سنج احادیث کو غلط سے اور قوی کوضعیف سے حجانث کرعلیحدہ کیا ادر اس سلسلے میں علماء نے بوے بوے کارہائے تمایاں انجام دیتے ہیں۔ای کانام علم جرح و تعدیل ہے۔اے بی علم میزان رجال باعلم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اگر راویوں کی امانت تقابت عدالت اور توت صبط کو بتایا جائے تو بیعلم التحدیل ہے اور اگر اس کے برعکس ان کے کذب عفلت یا نسان وغيره سے بحث كى جائے تو يالم الحرح ب- امام حاكم معرفة علوم الحديث ميں لكھتے ہيں:

وهما في الاصل نوعان كل نوع منهما علم براسه. اصل میں بیددوقسمیں میں ان میں سے برسم متقل علم ہے۔(۱) علم حدیث کے طفیل میں معظیم الشان علم وجود میں آیا ہے اور اقوام عالم کی تاریخ میں اس طرح کے تقیدی علم کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس فن کی ابتدا کیوں ہوئی؟ حافظ سیوطی الكاوى في تاريخ السخاوي مين رقم طراز بين كه:

و الكه حديث نبوى صدراول ميسفينول فيهيل بلكداد كول كيسينول على جاتى تھی اس کیے احادیث کی حفاظت اور ان کو غلط سے بچانے اور مقبول میں تمیز کی فاطرجرح كوجائز كيا كيا\_(٢) حافظ ان جرعسقلانی فرماتے ہیں:

لوگوں نے پیلم صحابہ سے لیا اس ۔ کیا وکرنے اور اس کے پہنچانے میں اوقات لگائے اور جانیں کھیا تیں لیکن صحابہ کے بعد ہر دور میں ایسے لوگ اس میں داخل ہو سمئے جن میں اس کی صلاحیت و قابلیت نہ تھی۔انہوں نے نقل وروایات میں غلطیاں كيں اور كچھ نے عدا خلاف واقعد قل ميں دست اندازي كى۔اس راہ سے عديث

ای دور می مشهور محدث حماد بن سلمه نے بیدا تکشاف کیا کد

اخبرني شيخ من الرافضة انهم كانوا يجتمعون على وضع الاحاديث مجھے رافضیوں کے ایک سربراہ نے بتایا ہے کہ وہ حدیثیں بنانے کے لیے با قاعدہ اجماعات كرتے تھے۔(۱)

اورآپ مانیں یا ندمانیں لیکن حافظ زیلعی نے نماز میں جبر بسملہ کے موضوع پر خالص محدثانه نقطه نظرے تفصیلی تبصرہ کرتے ہوئے میدانکشاف کیا ہے کہ بہم الله بلندآ واز سے پڑھنے كموضوع يرجس قدرروايات آئى جين ان كاسرچشمه بىشىعد جين چنانچدوه فرماتے بين:

وغالب احاديث الجهر تجدفي رواتها من هو منسوب الى التشيع\_(٢) بسم الله بآواز بلند يرصف كى زياده روايات شيعه راويول كى وساطت س آتى بيل-اور سی بھی لکھا ہے کہ نماز میں بسم اللہ کے جہر پر اخبار آ حاد کا زیادہ و خیرہ وضعی اور بناوئی ہے اور بناوئی ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ:

لان الشيعة ترى الجهر و هم اكذب الطوائف فوضعوافي ذالك احاديث. کیونکہ تماز میں بسم اللہ بآواز بلند پڑھنے کے قائل ہیں اور شیعہ گروہوں میں سب ے زیادہ دروغ مو ہیں۔انہوں نے اس موضوع پر حدیثیں بنالی ہیں۔ ان تصریحات سے آپ امام اعظم کے اس دور رس فکر کی صدافت کا انداز و لگا کتے میں۔اورآپ کو مانتا پڑے گا کداس میں تھوڑا ساتسام بہت بڑی بلا کا سامان ہے۔

جرح وتعديل رواة حديث اورامام اعظمم :

علامہ جزائری نے توجیدالنظر میں حدیث کے سلسلے میں ۵۳ متم کے علوم کی نشاندہی کی ہے۔ان ہی علوم کے برتے پر کہا جاتا ہے کہ جو محض بھی حدیث کے مختف طرق واسانیڈ ان كراويوں كى راست گفتارى اوران پرجرح وتعديل كى داستان پر ھے گااس كوحديث كى عظمت كا اقرار كي بغير جاره نبيل ب- بدامر آخر بككوني تخص مطالعد كي محنت بهاوتهي كركے خواہ مخواہ انكار كر ڈالے۔

(r) الرفع والكميل:ص ١٩

(1) معرفة علوم الحديث: ص٥٢

(٢) نصب الرابية ج اص١٨١

(١) الإعث الحثيث: ص٨٢

ایک بڑی آفت ہے دو جار ہوگئی۔ اللہ سبحانہ نے اس وقت ایسے ارباب فکر میدان میں رونما کیے جنہوں نے حدیث نبوت کی جھان بین اور اس کی مدافعت کا کام کیا۔ خیرخوابی کے جذبہ سے روایوں پر کلام کیا۔(۱)

حافظ سخاوی نے اس پر تفصیلی تیمرہ کیا ہے چنانچے فرماتے ہیں:

پہلی صدی ہجری جو صحابہ و کہار تا بعین کے دور میں گذری اس دور میں حارث اور مختار كذاب جيسے ا كا د كافخض كو چپوژ كمى ضعيف الروايية تمخض كا تقريباً وجود نه قعابه پہلی صدی گذر کر جب دوسری صدی آئی تو اس کے اوائل میں اوساط تا بعین میں ضعفاء کی ایک جماعت پیدا ہوئی جوزیادہ تر حدیث کوزبانی یادر کھتے اور اپنے کوز ہ ذہن میں اس کومحفوظ کرنے کے لحاظ سے ضعیف مجھی گئی۔ چنانچے آپ ان کو دیکھیں مے کہ وہ موقوف کومرفوعاً نقل کر جاتے ہیں۔ کثرت سے ارسال کرتے ہیں اور ان ے روایت میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں جیسے ابو ہارون عبدی وغیرہ۔ پھر جب تا بعین کا آخری دورآیا لیحیٰ ش<u>دام</u>ے کے قریب قریب ۔ تو ائمہ کی ایک جماعت نے تو ثیق و تفعیف کے لیے زبان کھولی چنانچہ امام ابوحلیفہ نے فرمایا کہ مسار ایست اکسانب من جابس الجعفى من في جابر بعقى عن ياده جموناتبين ويكما-اورامام اعمش نے ایک جماعت کی تضعیف اور دوسری کی توثیق کی۔ اور شعبہ کے رجال کے بارے میں غور وقکرے کام لیا۔ یہ بڑے مختاط تھے اور بجز ثقتہ کے تقریبا کسی ہے روایت ندکرتے تھے۔ امام مالک کا بھی یمی حال تھا۔اور اس دور کے ان لوگوں میں سے کہ جب وہ کسی کے بارے میں پچھے کہددیں تو ان کی بات مان لی جاتی ہے معمرُ بشام دستوائي 'اوزاعي' سفيان توري' ابن المايشون' حماد بن سلمه اورليث وغيره ہیں۔ پھران کے بعد دوسرا طبقہ ابن المبارک بعظیم 'ابواسحاق فزاری' معانی بن عمران' بشر بن المفصل اورابن عينيه وغيره كا ب\_ پجران بى كو بهم زبان ايك طبقه ابن عليهُ:

ابن وہب اور وکیع جیے حضرات کا ہے۔ بعد کو ان ہی کے دور میں دوالیے شخص جو حدیث کے حافظ اور اس فن میں ججت گزرے ہیں تنقید رجال کے لیے اٹھے یہ کی بن سعید القطان اور عبدالرحمٰن بن مہدی ہیں۔(۱)

علامہ جزائری نے بھی اس پر تفصیلی تبھرہ فر مایا ہے(۲) اور حافظ مش الدین السخاوی نے الاعلان بالتو بیخ کمن ذم الباریخ میں علم الجرح والتعدیل کی ایک مؤرخانہ دستاویز ترتیب وی ہے۔ اس تاریخی ترتیب میں جن ائمہ جرح و تعدیل کا تذکرہ کیا ہے ان کے تعارف کے لیے حافظ موصوف نے بیعنوان قائم کیا ہے۔

امالمتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى ومصابيح الدجي المستضاء بهم-

ان اکابر میں جن کونچوم البدی اور مصابح الظلم کہا ہے سب سے پہلے مقدمہ ابن عدی کے حوالہ ہے اس فن کی امامت کے سلسلے میں سحابہ میں سے فاروق اعظم علی مرتضی ، ابن عباس ، عبواللہ بن سلام ، عباوۃ بن الصامت اور عائشہ صدیقہ کا نام لیا ہے۔ پھرا کابر تابعین میں امام عبواللہ بن سلام ، عباوۃ بن الصامت اور عائشہ صدیقہ کا نام لیا ہے۔ پھرا کابر تابعین میں امام عبوں امام بن سیرین سعید بن جبیر اور سعید بن المسیب کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد لکھا:

فلما كان عند آخر هم عصر التابعين و هو حدود الخمسين ومائة تكلم في التوثيق والتجريخ طائفة من الاثمة فقال ابو حنيفة مارأيت اكذب من جابر وضعف الاعمش جماعة ووثق آخرين ونظر في الرجال شعبة ـ (٣)

اوراس کے بعد ان سب کا تذکرہ کیا ہے جو آپ فتح المغیث کے حوالہ سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور میجمی اضافہ فرمایا کہ:

ی کیر بیخی بن سعید القطان اور عبدالرحمٰن بن مهدی کے بعد امام شافعی یزید بن ہارون ا ابوداؤ د الطیالسی عبدالرزاق الفریائی ابو عاصم النبیل وغیرہ ہوئے ہیں اور ان کے بعد حمیدی القعینی ابوعبید بیخی اور ابوالولید الطیالسی نے اس میں کام کیا ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) لسان الميز ان: ج اص ٢ (٦) توجيه الظر:ص١١١ (٣٠٣) الاعلان بالتوبيخ:ص١٢١٠ ص١٢١٠

اس تاریخی دستاویز میں حافظ مخاوی نے صرف بیٹیس بتایا ہے کہ آخر عصر تابعین میں جرح و تعدیل کے فن میں امامت کا مقام امام اعظم کو حاصل ہے بلکہ بیجی واضح کر دیا ہے کہ امام او ختی کہ اور امام او ختی کہ اور امام او ختی کہ میں اور ختی کہ میں اور اس میں میں اور فتی ختی میں اور انکہ جرح و تعدیل میں ان کومرکزی تعارفی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان استدلالی شخصیت ہے اور انکہ جرح و تعدیل میں ان کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ حافظ سخاوی کی بی تصریح ہے:

تکلم فی التوثیق و التجریح طائفة من الائمة فقال ابو حنیفة۔ راویوں کی توثیق وجرح پرائمکہ کی ایک جماعت نے لب کشائی کی چتانچہ ابو حنیفہ نے فرمایا: ای بنا پر امام ترندی نے اپنی جامع میں جرح وتعدیل پر امام اعظم کے ان دوفقروں کو بالا سناد کتاب العلل میں روایت کیا ہے۔

حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو یحییٰ الحمانی قال سمعت ابا حنیفة یقول مارأیت احدًا اکذب من جابر الجعفی و لا افضل من عطاء۔ امام ابوضیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بعقی سے زیادہ جموٹا اور عطاء سے زیادہ قاضل کوئی نہیں و یکھا۔(۱)

اس روایت کا تعلق راویوں کی جرح و تعدیل سے باورانام نے اسسند کے طور پر پیش کیا ہے جس سے صاف پنہ چانا ہے کہ انام تر ذرک کے زود کیا انام اعظم کا شاران ائمہ میں ہے جن کی بات جرح و تعدیل کے موضوع پر سند ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ انام اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے تعدیل میں عطاء کے متعلق اور جرح میں جابر بعظی کے متعلق دوفقر ہے کم حدیث میں دواہم فنوں کی بنیادی این ہیں۔ پہلافقرہ یعنی بار آیست افسنسل میں عطاء بن ابی دیاح علم التحدیل کی اور دوسر افقرہ یعنی بار آیست افسنسل میں عطاء بن ابی رباح علم التحدیل کی اور دوسر افقرہ یعنی بار آیست اکذب میں جابو الجعفی علم البحوح کی۔ اور تعدیل بھی معمولی رواۃ کی نہیں بلکہ انام فن کی فرمائی ہے۔ اور صرف انام تر ذری نے نہیں بلکہ انام بیجی معمولی رواۃ کی نہیں بلکہ انام فن کی فرمائی ہے۔ اور صرف انام تر ذری نے نہیں بلکہ انام ابو حذیفہ کی اس موضوع پر استدلالی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ چنا نچے انہوں نے انام بیجی معمولی میں بستدم تصل عبدالحمید الحمائی کے حوالہ سے کھا ہے۔

سمعت اباسعد الصنعاني وقام الى ابى حنيفة فقال يا ابا حنيفة ماتقول في الاخذعن الشورى فقال اكتب عنه فانه ثقة ماخلا احاديث ابى اسحاق عن الحارث و حديث جابر الجعفى-

619

میں نے ابوسعید کو امام ابو حنیفہ سے یہ کہتے سا ہے کہ آپ کی سفیان توری سے روایت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا ان سے حدیثیں لکھو کیونکہ وہ ثقہ ہیں لکین ان کی وہ حدیثیں نہ لکھو جو بحوالہ ابوا حاق از حارث ہیں۔ اور حدیث جابر جعفی بھی نہ لکھو۔(1)

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ابوالز نادعبداللہ بن ذکوان کی تعدیل کرتے ہوئے جہاں دوسرے اکابر نقاد کے تعدیلی کلمات درج کیے جیں کدامام احمد فرماتے جیں کدابوالز ناد رہیجہ سے زیادہ عالم جیں۔ سفیان توری کہتے جیں کدامیر المونین فی الحدیث جیں ان سب سے پہلے امام اعظم کے بہتعدیلی کلمات نقل کیے جیں:

رأيت ربيعة وابالزناد وابو الزناد افقه

میں نے رہیداور ابوالزنا دونوں کو دیکھا ہے لیکن ابوالزنازیا دہ دفقیہ ہیں۔(۲) مشہور امام جعفر صادق ہے کون واقف نہیں ہے حافظ ذہبی نے ان کی تعدیل کرتے ہوئے جہاں یکیٰ بن معین اور ابو حاتم ہے ان کی توثیق نقل کی ہے وہاں امام اعظم کے بیا تعدیلی کلمات بھی نقل فرمائے ہیں:

عن اہی حنیفۃ مار أیت افقہ من جعفر بن محمد۔ ای بنا پر ہمیشہ اس فن کے اماموں کو جرح و تعدیل کے موضوع پر امام اعظم کے سامنے سرتشلیم خم کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالقا در قرشی فرماتے ہیں:

اعلم ان الامام ابا حنيفة قد قبل قوله في الجرح و التعديل و تلقوه عنه علماء هذا الفن و عملوابه. بعد کواگر چید محدثین نے امام مالک کی تقلید میں اس روایت کوسیح قرا ۔۔ یا ہے۔ میکن خود امام بخاری اور امام مسلم نے اس بارے میں امام ابو حنیفہ کے فیصلے سے موافقت کی ہے۔ چنانچے محدث حاکم نے بیرحدیث درج کر کے امام بخاری اور امام مسلم کی جانب سے اس حدیث کی تخ شخ شخ نہ کرنے پر معذرت اس طرح چیش کی ہے:

والشيخان لم يخوجاه لماخشيامن جهالة زيد بن عياش -شيخين نے زيد بن عياش كے مجبول ہوئے كائديشے سے اے روايت نہيں كيا۔ (١) حافظ ابن البمام نے اسى موضوع پرايك واقعد لكھا ہے كہ:

امام اعظم بغداد تشریف لائے وہاں کے ارباب روایت نے اس مسئلہ میں کہ رطب
کی تیج تمرے جائز ہے۔ یہ کہد کرامام اعظم کے خلاف آ واز اٹھائی کہ یہ مسئلہ حدیث
کے خلاف ہے۔ ارباب روایت نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ بتائے آپ
کھجور کی تیج تمرے کیے جائز بتاتے ہیں؟ امام صاحب نے جواباً فرمایا کہ دو حال
سے خالی نہیں کہ رطب تمر ہے۔ یا نہیں اگر ہے تو تیج جائز ہے۔ النصو جائز ہے کوئکہ
میں اس کی اجازت ہے۔ اور اگر تمر نہیں ہے تو پھر بھی اس کی تیج جائز ہے کیونکہ
حدیث میں ہے:

اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم -ارباب روايت في الإجواب بوكر حديث سعد پيش كى جس يش حضور انورصلى الله عليه وسلم في تع الرطب بالتمر سه منع فربايا ب- امام اعظم في جواباً فربايا كه اس حديث كا مدار زيد بن عياش ب اس كى حديث قابل پذريائي نبيس ب- (۲)

اساء الرجال اورامام اعظم :

محدثین لکھتے ہیں کہ اساء الرجال کاعلم حدیث کےعلم کا نصف ہے جیسا کہ حافظ عراقی نےشرح الالفیہ میں امام علی بن المدینی نے قال کیا ہے اور وجداس کی میہ بتائی ہے کہ حدیث جرح و تعدیل کے موضوع پر امام اعظم کی بات قبول کی گئی ہے اور اس فن کے علام نے اے اپنایا ہے اور اس پڑمل ہیرا ہوئے ہیں۔(1)

620

یں جارجعتی جن کے بارے میں امام ترفری نے کتاب العلل میں امام اعظم سے
یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ مسار آیست اک فیب میں جاہو۔ دوسرے انکہ کی اس کی نسبت آرا ہو چش کے
کنظر رکھ کر امام ابو حنیفہ کی قوت فیصلہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ثوری کہتے جیں کہ
مسار آیست اور ع فسی السحہ دیث من جاہو ۔ میں نے جابر سے زیادہ صدیث میں مختاط نہیں
دیکھا۔ امام شعبہ کہتے ہیں کہ جابر اگر صدیث میں ساع تحدیث اور انباء کی تصریح کر دیے تو
قابل اعتبار ہے۔ ایک بارامام ثوری نے شعبہ سے کہا کہتم جابر کے بارے میں پچھ کہو گو تو پچر
میں تہمارے متعلق پچھ کہوں گا۔ (۲)

قراغور فرمائے کہ جابر کی تو یتی کون لوگ کررہ جیں اور یہ کس شان کے اجلافی اسکے تعلق کی روایت قابل اسکین تحقیق کی ہے کہ جابر جعفی کی روایت قابل اسکیار نہیں ہے۔ لیٹ بین ابی سلیم فرماتے ہیں کہ کذاب ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ متروک ہے۔ امام ابو داؤ د نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے نزد یک قوی نہیں ہے۔ جربر بن عبدالحمید اور پیمی المحار بی کی رائے ہے کہ عالی تم کا شیعہ تھا اور حضرت علی کی رجعت کا معتقد تھا۔ سید الحفاظ پیمی بن معین کہتے ہیں جابر بچھ نہیں قطعاً کذاب تھا۔ بلکہ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ سبائی تھا اور رافضی یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ کا سماخ ہے۔ مرف جابر بعفی نہیں بلکہ دوسرے راویوں کے متعلق بھی امام اعظم سے تنقیدات منتول ہیں جن کومحد ثین کے بیباں شرف قبول حاصل ہے مثلاً زید بن عیاش کے بارے میں امام اعظم اور امام ما لک کے درمیان اختلاف ہے امام اعظم اے جبول قرار دیتے ہیں لیکن امام منظم اور امام ما لک کے درمیان اختلاف ہے امام اعظم اے جبول قرار دیتے ہیں لیکن امام منظم اور امام ما لک کے درمیان اختلاف ہے امام اعظم اے جبول قرار دیتے ہیں لیکن امام منظم اور امام ما لک کے درمیان اختلاف ہے امام اعظم اے جبول قرار دیتے ہیں لیکن امام منظم اور امام ما لک کے درمیان اختلاف ہے امام اعظم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھور راور چھوارے کو ملاکر بیچنے ہے منع فر مایا ہے۔ (س) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھور راور چھوارے کو ملاکر بیچنے ہے منع فر مایا ہے۔ (س)

(٢) ميزان الاعتدال: ج اص ٢ ٧١

(۱) تبذيب التبذيب ترجمه زيد بن عياش (۲) فتح القدير: ١٥١

<sup>(</sup>١) الجوابرالمضيدُ: ج اص ٣٠

<sup>(</sup>٣) تؤريالحوالك: ج ٢ص٥٣

والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حافظ عبدالقا در قرشی نے ابوسلیمان الجوز جانی کے حوالہ سے مشہور امام حدیث حماد بن زید جوعبدالرحمٰن بن مہدی اور علی بن المدین کے استاد ہیں ان کا جو بیان لکھا ہے:

سمعت حماد بن زيد يقول ماعر فنا كنية عمرو بن دينار الا بابى حنيفة كنافى المسجد الحرام و ابو حنيفة مع عمرو بن دينار فقلناله يا اباحنيفة كلمه يحدثنا فقال يا ابا محمد حدثهم

میں نے حماد بن زید سے بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں عمرو بن دینار کی کنیت کاعلم نہ تھا۔ ابو حفیفہ کے ذراجہ ہمیں ان کی کنیت کاعلم ہوا۔ ایک بار ہم مجدحرام میں تھے ابو حفیفہ عمرو بن دینار کے پاس ہی گھڑے تھے ہم نے امام صاحب سے کہا کہ آپ ان سے کہا کہ آپ ۔ ان سے کہئے کہ حدیث بیان کریں آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ابو محمد ان کو حدیث سناؤ۔ (۱)

امام حماد بن زید کی جلالت قدر کا اندازه کرنا ہوتو عبدالرحمٰن بن مبدی کا سے بیان برصیے قرماتے ہیں:

میں نے ان سے زیادہ سنت کا جا نگار کوئی نہیں دیکھا ہے۔(۲) حافظ ابن عبدالبر نے سلیمان بن حرب کے حوالہ سے جہاں ان کے متعلق سے انگشاف کیا ہے کہ تماد کہتے ہیں: بخدا مجھے ابوطنیفہ سے محبت ہے دہاں سے بھی بتایا ہے کہ:

روی حصاد بن زید عن اہی حنیفة حدیثاً کثیرًا۔(۳)

ان حادیث کثیرہ کی سیح تعداد بھی ن لیجئے۔امام عجلی فرماتے ہیں کہ حماد بن زید کوچار ہزار حدیثیں یادتھیں اور بیر آپ پہلے امام حسن بن زیاد کی زبانی سن چکے ہیں کہ امام اعظم کی مجموعی مرویات کی تعداد چار ہزار ہے۔اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کی ساری مرویات حماد بن زید روایت کرتے تھے۔ واضح رہے بید عمرو بن وینار ہی ہیں جن کے متعلق امام سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن وینار کی حدیثیں بیان کرنے کے لیے مجھے

متن اورسند کے مجموعے کا نام ہے اور سند کا تعلق راویوں ہے ہے اور راویوں ہی کے حالات کی واقفیت علم اساء الرجال ہے۔ اور راویوں پر جرح وتعدیل ایک نہیں بلکہ دوعظیم المرتبت اور جلیل القدر فنون کے مجموعے کا نام ہے نفتہ ونظراس کی جان ہے۔ اگر ایک شخص کی ذات کواس فن میں استدلا کی حیثیت ہے مان لیا جاتا ہے تو اس کا واضح لفظوں میں مطلب سے ہے کہ اس کی رجال میں معرفت کی پختگی اور راویوں کے احوال ہے واقفیت کوتنایم کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ علم الجرح میں جارح اور علم التحدیل میں معدل ہونے کی بنیا دی شرط ہی ہی ہے۔ علماء نے اس پر حاصل بحث کی ہے۔ تاج الدین السبکی علامہ بدر بن جماعہ اور حافظ ابن جرنے اس کی تصریح کی ہے۔ تاج الدین السبکی علامہ بدر بن جماعہ اور حافظ ابن جرنے اس کی تصریح کی ہے کہ جوشن جرح وتعدیل کے اسباب و وسائل ہے واقف نہ ہواس کی کوئی رائے اس فن میں کسی درجہ میں قبول نہ کی جائے گی اور حافظ ذہبی نے لکھا ہے:

622

وہ عالم وعارف جوحد بیوں کے راویوں کا تزکیہ یا ان پر جرح کرتا ہے نقاد خبیراس وقت تک نبیں ہوسکتا جب تک اس کی حلاش وجبتو میں جان نہ کھیائے۔ اور بہت زیادہ نداکرہ شب بیداری میقظ اور فہم و فراست کے ساتھ وینداری پارسائی اور انساف ہے ہم آغوش نہ ہو۔(۱)

دوسرے علماء نے بھی ای تقم کی تصریحات پیش فرمائی ہیں:

الل فن کی بیر تصریحات بنا رہی ہیں کہ ناقد کے لیے راویوں کے حالات ہے واقنیت ضروری ہے باقد کا فرض ہے کہ جس پر تقید کر رہا ہے بیہ جانے کہ کون ہے کیا کرتا ہے اس کا چال چلن کیسا ہے اس کی سجھ ہو جھ کس ورجہ کی ہے تقد ہے یا غیر ثقة عالم ہے یا جائل و ہین ہے یا غیل یا دواشت کا کیا حال ہے کہاں کا رہنے والا ہے کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بیا بیان بنیا دی امور سے پوری واقفیت نہ ہوکوئی شخص ناقدین میں شار نہیں ہوسکتا۔ وغیرہ ۔ باکر امام اعظم کا شار معدلین رجال میں ہے اور نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جب کہ عد مین نے ان کے اس مقام کو تنایم کیا ہے تو اس کے باور کرنے میں کس کو تامل ہوسکتا ہے کہ امام اعظم کو اسا ء الرجال میں اونچا مقام حاصل تھا۔ امام اعظم کو اسا ء الرجال میں اونچا مقام حاصل تھا۔ امام اعظم کو اسا ء الرجال میں اونچا مقام حاصل تھا۔ امام اعظم اس موضوع پر بھی بعد میں آئے

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ج اص ٣٢٥ (٣) الانقاء: ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>١) الجوابرالمضية

میں نے بیدعدیث نہیں تی ہے اور احرام والے کے لیے میری رائے میں شلوار پہنے کی حنجائش نہیں ہے۔

الغرض امام مالک اور امام ابو صنیفہ دونوں ہی احرام والے کے لیے شلوار پہننے کے جواز کے قائل نہیں ہے لیکن حدیث کی حد تک ایک بارایک سافرق ہے اور وہ سے کہ امام مالک حدیث کے بارے قائل نہیں ۔ اور نہ سنتا اس کے نہ حدیث کی نہیں ۔ اور نہ سنتا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ای لیے حافظ ابن حجر عسقلانی کو امام مالک کی جانب سے سے معذرت پیش مونے کی دلیل نہیں ای لیے حافظ ابن حجر عسقلانی کو امام مالک کی جانب سے سے معذرت پیش کرنے کا خیال آگیا۔

کان حدیث ابن عباس لم يبلغه۔ ايبامعلوم ہوتا ہے كدامام مالك كوية حديث نہيں كينجى۔(١) برخلاف امام اعظم كے كدانبوں نے بينبين فرمايا كديس نے بيحديث في نيس ہے

بك قرمايا ؟

لم یصح فی هذا عندی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم

اور دونوں باتوں میں بہت برافرق ہائیہ میں بخبری اور دوسری میں باخبری کا پتة

ان کے لم یصح کہنے ہے چاتا ہے۔ اس سے صاف عیال ہے کہ صدیث تو موجود ہے کین اس کی صحت کا جو معیاری پیانہ مقرر ہے اس پر پوری نہیں اترتی ہے۔ کیونکہ محدثین کے یہاں عدم صحت اس کوستانہ منہیں ہے کہ گھڑی ہوئی اور موضوع ہے۔ علامہ ذرکشی نے نکت علی ابن المسلاح میں عافظ اس تو جرع علی نی المسلاح میں اور ملاعلی قادی نے موضوعات کبیر میں تصریح کی ہوئی ہوئی اور باخبر ہوکر روایت کی عدم صحت کا اعلان فیکار ہونے کی نشانی ہے اس بنا پر اس صدیث پر علی الاطلاق امام احمد کے سواکسی نے عمل نہیں کیا ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن تجرفر ماتے ہیں:

قال القرطبي اخذ بظاهر هذا الحديث احمد فاجاز لبس الخف و السراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والا زار على مالهما واشترط الجمهور قطع الخف و فتق السراويل- تحدیث کے لیے مقرر فرمانے والے بھی امام اعظم جیں۔(۱) حماد بن زید کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن وینار کے پاس ہوتے جب امام اعظم تشریف لاتے تو عمرو بن وینار ہمیں چھوڑ کران کی طرف مراپا توجہ ہو جاتے ہم امام اعظم سے پوچھتے وہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے۔(۲)

624

تاریخ رجال میں امام اعظم کی مہارت اور برتری کا کچھا ندازہ اس واقعہ ہے بھی ہوتا ہے۔ جو داؤ دبن المجیر نے بتایا ہے کہ امام اعظم سے بوچھا گیا کہ احرام والے کواگر تہد بند نہ طے تو کیا شلوار پھی سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ اے تہد بند باندھنا چاہیے۔ بوچھا اگر اس کے پاس تہد بند نہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا شلوار فروخت کرے اور تہد بند خرید لے۔ بوچھنے والے نے کہا کہ حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الحوم يلبس السراويل اذالم يجد الازار -احرام والاشلوارية جبائة بندوستياب ندهو -امام اعظم في جواب من فرمايا كه:

لم يصح في هذا عندى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئي. مير عزد يك ال موضوع پر حضور انور صلى الله عليه وسلم ع كوكى روايت بحى سحح تبين ب- (٣)

اور فرمایا کہ ہمارے نز دیک تو حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم سے سیح روایت یہی ثابت ہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والے کوشلوار پہننے ہے منع فرمایا۔

می حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کہ بیچے ہے یا غلط۔ صرف وہی شخص کرسکتا ہے جس کی راویوں پر نظر ہواور اسانید وطرق کا پتہ ہواس لیے امام اعظم کا بیفر مانا کہ بید حدیث سیجے نہیں ہے اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ امام اعظم تاریخ رجال سے پورے طور پر واقف تھے۔ اس مالک سے جب اس حدیث کے بارے میں یہی سوال کیا گیا تو امام مالک کو جواب بیتھا: امام مالک سے جب اس حدیث کے بارے میں یہی سوال کیا گیا تو امام مالک کو جواب بیتھا: لم اسمع بھذا و لا اری ان بلبس المحوم سر او بل۔

مچران طرق سے حاصل کردہ احادیث کو بیان کرنے کے لیے تعبیر کا بھی ایک خاص

على المقرركيا ہے۔ محدثين نے حمل روايت كى جوآ ٹھ صورتين بتائى بين بين بين الله عرض اجازہ مناولہ مكاتبہ اعلام وصية وجادہ

ساع بہے كەشاكردا بخ استاد سے مشفافية احاديث سنے جا ہے استادا پنے حافظ ك بجروسه پر زبانی سائے يا پجر كتاب سے و كمچ كرسائے \_لكھائے يا ندلكھائے \_ چنانچ امام نووي فرماتے ہیں:

سماع الشيخ وهوا ملاء وغيره من حفظ ومن كتاب (١) حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں:

سواء احدث من كتابه اومن حفظه باملاء اوبغيرا ملاء\_(٢) عرض یہ ہے کہ شاگر دیڑھے اور استاد ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: القراءة على الشيخ حفظا اومن كتاب و هو العرض عندالجمهور \_ (٣) ساع ہو یا عرض ان دونوں میں اس موضوع پرتو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان دونوں طریقوں ہے روایت کرنامیج ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ بید دونوں برابر ہیں یا ان دونوں

میں اعلیٰ واد فی کی نسبت ہے۔ جمہور محدثین نے ساع کو ارفع اقسام قرار دیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ میں حافظ زین الدین عراقی نے الفیہ میں 'امام نو وی نے تقریب میں' حافظ ابن کثیر نے اختصار علوم الحديث ميں اور حافظ سيوطي نے تدريب ميں اس كى تصريح كى ہے ليكن اس موضوع پر دوسری صدی کے محدثین کی آراءان بزرگوں سے مختلف ہیں۔ دوسری صدی میں امام ابوصفیفہ امام ما لك امام ليث بن سعد امام ابن افي ذئب امام شعبه امام يجي بن سعد الانصاري امام عبد العزيز

(٣) انتصار علوم الحديث (٢) توضيح الافكار: ج٢ص ٢٩٧ (۱) تقریب: ص ۲۳۷ قرطبی فرماتے ہیں اس حدیث کے ظاہر پر امام احمد نے عمل کیا ہے انہوں نے خف اورشلوار کے پہننے کو جیے بھی ہوں جائز سمجھا ہے لیکن جمہور نے خف کے لیے قطع اور شلوار کے لیے فتق کی شرط لگائی ہے۔(۱)

626

بهرحال امام اعظم ابوحنيفه علم الجرح والتعديل كي طرح اساء الرجال كفن مين

تحمل روايت حديث اورامام أعظمٌ:

امام اعظم نے علم حدیث کے برشیع میں خاص رہنمائی فرمائی ہے اور مستقبل میں جب كه علوم وفنون مين بهارآنے والى تھى آپ نے رائے كے نشانات كا پچھاس اندازے پية ویا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے ان تی بتائے ہوئے نشانات پر پوری عمارت قائم کی ہے۔ بدامر واقعہ ہے جیسا کہ حافظ ابن حزم نے بتایا ہے کہ اقوام دنیا میں کسی کو اسلام سے پہلے میہ توفیق میسرنہیں ہوئی ہے کدانے پنیمبری باتیں سی مسیح میں جو جوت کے ساتھ محفوظ کر سکے بیشرف صرف امت اسلامیہ کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ایک ایک کلمہ کو صحت اور اتصال ك ساتھ جمع كيا ب\_ آج روئ زمن بركوئي الساند ببنيس ب جواي بيشوا ك ايك كلمه كي سند بھی سجی طریق پر چیش کر سکے اس کے برعش اسلام نے اپنے رسول کی سیرت کا ایک ایک شوشہ بوری صحت واقصال کے ساتھ محفوظ کیا اور صرف اس سرمانی ملمی کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اس علمی سرماید کوآ کے پہنچائے ایک دوسرے سے اے حاصل کرنے کے طرق مجمی مقرر فرمائے ہیں۔ چنانچہای کومحدثین کی اصطلاحی زبان میں محل روایت کہتے ہیں۔

محل روایت کے طرق:

محل روایت کے لیے ارباب روایت نے آٹھ صورتیں مقرر فرمائی ہیں۔ حافظ زین الدين عراقي لكصة بين:

الاخذ للحديث و تحمله عن الشيوخ ثمانية اقسام ـ (٢)

(r) توضيح الافكار: ج مص ٢٩٥

(1) きりしょういっちゃ

J3096

امام ابوحنیفداورا بن الی ذئب اورامام ما لک کا غدیب میہ ہے کہ قراء قاعلی اشیخ کو ننے يرتريح وي جائے۔(١)

629

حافظ ابن الصلاح نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے:

فنقل عن ابى حنيفة وابن ابى ذهب وغيرهما ترجيح القرء ة على الشيخ على السماع من لفظهـ (٢)

امام ابوحنیفه امام ابن الی ذئب نے قراء ۃ علی الشیخ کوساع پر ترجیح دی ہے۔ حافظ زین الدین عراقی نے امام اعظم اور ابن ابی ذئب کا نام لکھ کر بتایا ہے:

> قد رجحا العرض وعكسة اصح وَجِلُ اهل المشرق نحوه عنحـ (٣)

اس واستان کوطول دینے اور ارباب حدیث کی تصریحات کے تکرار سے میرامقصود علم کے ان میٹیم خانوں میں محدثین کی پیصدائے غریب پہنچانا ہے جو بکلی کی روشنی اور پنگھوں کی ہوا میں بیٹے کر یہ کہتے رہتے ہیں کد ابو حذیفہ حدیث سے بہرہ تھے اور ابلہ فریج کے لیے و موٹر ورا پیٹے ہیں کہ وہ فقید تھے اور صرف فقید .....انصاف آپ کے ہاتھ ہے۔

ببرحال محل روايت كاكوئي طريق موساع مويا قراءة على الشيخ اس پرسب كا عن اتفاق اورایکا ہے کہ دونوں طرح سے روایت سیج ہے لیکن بیان روایت کے لیے دوسرے طریق یعنی قراء ق على اشيخ مين جوتعبيري باندافتياركيا جاتا باس من اگرچداس حدتك توسب يك زبان بيل ك تعبيريوں ہوئي جا ہے قرأت عليه (مين نے اس كرمائے يراحا) ياقرى عليه وانا اسمع (اس كسامن يرها كيااور ميس س رباتها) وغيره اليكناس ميس اختلاف بكساس طريق ميس حدثنايا الحبونا كاتعبيرى يانه بهى استعال كرنا درست بيانيين عام ارباب روايت اور محدثين اس رو کتے ہیں۔امام احمد نسائی اور دوسرے محدثین کا یہی مذہب ہے خطیب بغدادی نے لکھا ہے: هو مذهب خلق كثير من اصحاب الحديث.

محدثین کی اکثریت کا ندہب یہی ہے۔

(٢) مقدمه: س٥٢

(٣) الفيه: ١٣٠٧

(۱) تقریب:ص۲۳۳

بن جریج 'امام سفیان توری اور امام سعیدین ابی عروبه جیسے اساطین امت کی رائے میں مخل روایت کی دوسری صورت لعنی شاگرد اور استاد سے جے قراء و علی اشیخ اور عرض کرتے ہیں: ارفع اقسام ہے۔اس سلطے میں محدثیں کی تصریحات یہ ہیں۔

حافظ سیوطی نے امام بیعتی کی مرخل کے حوالہ سے تکی بن ابراہیم کا بیان درج کیا ہے۔ ا بن جريح 'عثمان بن الاسود' حظله بن الي سفيان' طلحه بن الي سفيان' طلحه بن عمروُ امام ما لك محدين اسحاق مفيان توري ابوحنيفه بشام بن عروه أبن الي ذئب معيدين ابي عروب الملتى بن الصباح ان سب كا كهنا ب كهتمهارا استادتمهار ب سامنے يؤھے اور

حافظ ابو بكر الخطيب نے كى بن ابرا بيم كے حوالدے خاص امام ابو صنيف كى زبانى بيان

کی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ فرماتے تھے کہ میں اگر استاد کے روبرو پڑھوں توجھے بیزیادہ پند ہے بانست اس کے کداستاد پڑھے اور میں سنو۔ (۲)

اک سلسلے میں امام حسن بن زیاد کے حوالے سے امام اعظم کا جو بیان آیا ہے وہ بھی سن کیجئے۔اس سے امام صاحب کا موقف واضح اور صاف ہوکر سامنے آ جاتا ہے۔

حسن بن زیاد کہتے ہیں کدامام ابوضیفہ فرماتے تھے۔تمہارامحدث کے روبرو پڑھنااس ے سننے کے مقابلے میں زیادہ ثابت اور مؤکد ہے کیونکہ جب استاد تمہارے سامنے پڑھے تو وہ صرف کتاب ہی سے پڑھے گا اور جب تم پڑھو گے تو وہ کہیے گا کہ میری جانب سے وہ بیان کروجوتم نے پڑھا ہاس لیے بیمزید تا کید ہوگی۔ (٣) حافظ ابن كثير نے امام اعظم كاس موقف كوان الفاظ ميں پيش فرمايا ہے: وعن مالک و ابي حنيفة و ابن ابي ذنب انها اقويٰ۔ امام ما لک ابوحنیفداورا بن ابی ذئب کہتے ہیں کہ یمی قوی ہے۔ امام نووی نے امام صاحب کے اس موقف کوذرااور طرح چیش کیا ہے: والثابت عن ابي حنيفة وابن ابي ذئب وهو رواية عن مالك\_

(۱) تدريب الرادي: ص ۲۳۴ (۲) الكفايي في علوم الراويه: ۲۷ (۳) اختصار علوم الحديث: ص+۱۱

امام نووی نے تقریب میں اے دوسری صدی کے محدثین کا ندہب قرار دیتے ہوئے اس موضوع پرامام بخاری کی ہمنوائی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چنا نچے وہ فرماتے ہیں:
اندہ صدھب الزهری و مالک و ابن عیبند و یحییٰ القطان و البخاری و جماعة من المحدثین و معظم الحجاز بین و الکوفیین۔(۱)
قاضی عیاض حافظ سیوطی حافظ ابن کثیر بھی اس معالمے میں امام نووی کے ہم

כוטיים-

فخل روایت اور اجازت:

مخل روایت کے طریقوں میں سے اجازت بھی محدثین کے یہاں ایک طریق ہے محدثین کی زبان میں اجازت سے ہے کہ شخ سمی بھی شخص کو اپنی مرویات کی روایت کا زبانی یا تحری رواند دیدے۔

ریاں پر ان میں سے ایک ایک نہیں بلکہ محدثین کے نزدیک متعدد صورتیں ہیں۔ان میں سے ایک اجازت کی ایک نہیں بلکہ محدثین کے نزدیک متعدد صورتیں ہیں۔ان میں سے ایک سیے کہ کسی خاص حدیث کی اجازت دی جائے مثلاً بوں کیجے کہ ثین نے تم کو حدیث کی اجازت دی ہے۔ جمہور محدثین اس کے جواز کے قائل ہیں اور اس طریق سے علمی سرمایہ کی دوایت کو درست کہتے ہیں۔ چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں:

والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها-

ہور ایک و ایک بھی ہے۔ سب کے فزو یک مجھے اور سب کاعمل جس پر ہے وہ یہی ہے کداس کی روایت اور اس برعمل درست ہے۔(۲)

پی سر میں جہ میں اور حافظ الکین محد ثمین میں مشہور امام نقد و نظر شعبدال کے جواز کے قائل نہیں جیں اور حافظ سیوطی نے تدریب میں امام آ مدی کے حوالہ سے امام ابوضیفداور ابو بوسف کا اور قاضی عبدالوہاب کے حوالہ سے امام ما بک کا بھی مہی موقف قر اردیا ہے۔ چنانچہ آ مدی نے تصریح کی ہے:

میں موقف قر ابو یوسف لا تبجوز الروایة بالاجازة مطلقاً۔ (۲)
قال ابو حنیفة و ابو یوسف لا تبجوز الروایة بالاجازة مطلقاً۔ (۲)

-

(۱) تقریب: ص ۲۳۵ (۲) تقریب: ص ۲۳۵ (۳) اظام الا کام الآ مدی: ج ۲۳۵ (۱۹)

حافظ ابن کثیر نے اے مسلم نسائی اور جمہور مشارقہ کا مذہب قرار دیا ہے لیکن اس موضوع پر امام اعظم ابو حذیفہ کا مذہب ان بزرگوں سے باکل جدا گانہ ہے۔ امام اعظم اس صورت میں حدثنا کی تعبیر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو بکر الخطیب فرماتے ہیں کہ:

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ ایک تخفی جس نے حدیث محدث کو سنا کر حاصل کی ہے کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ حد شندا کہے؟ فرمایا کہ ہاں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یہ کہے کہ حدثنی فلان اور مسمعت فلان ۔ اور اس کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کی شخص کے سامنے اقر ارک دستاویز کو پڑھا جائے اور کہددے کہ اس نے میرے سامنے اس دستاویز کے سارے مندرجات کا اقر ارکیا ہے۔ (۱)

ایک دوسرے موقعہ پرخطیب بغدادی بی رقمطراز ہیں:

امام ابوعاصم النبیل کہتے ہیں کہ بین نے امام مالک ابن جریج سفیان توری اورامام ابوعاصم النبیل کہتے ہیں کہ بین نے امام مالک ابن جریج سفیان توری اورامام ابوطنیف سے دریافت کیا کہ ایک شخص اگریشن کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہے تو کیا استفقہ جواب میتھا کہ استفقہ جواب میتھا کہ کوئی مضا گفتہ ہیں ہے۔

امام ابوعاصم بی کا ایک اور بیان اس سے زیادہ واضح ہے فرماتے ہیں:

میں نے امام مالک ابن جرتئ سفیان توری اور ابو حفیفہ سے بو چھا کہ محدث کے سامنے ایک شخص خود حدیث پڑھتا ہے پھروہ کہتا ہے کہ حسد شنا فلان اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سب کا جواب میہ تھا کہ بال تحکیک ہے۔ ابو عاصم کہتے ہیں کہ ان میں دو حجازی اور دو عراقی ہیں۔ مشہد سحال سے میں ہے۔

مشہور محدث یجیٰ بن ابوب کہتے ہیں: میں نے ابوقطن سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میرے سے امام ابو حذیفہ نے کہا

میرے سامنے پڑھوادر حدثنا کہو۔ اگر میرے خیال میں اس میں کوئی بھی مضا کقہ ہوتا تو میں ایسا کرنے کاتمہیں ہرگز تھم نددیتا۔(۲)

(1) الكفامية في علوم الراومية على ٢٠٥

بہرحال امام اعظم کا ند بہ اس موضوع پر یہی ہے کہ عرض مناولہ ساع وقر اُت کے ہم پلے نہیں ہے۔اور متاخرین محدثین نے بھی اسے ہی افتیار کیا ہے۔

ہم پلے دیں ہے۔ اور سماری مدین کے مات کا تاہام وصیت اور وجادہ پر بھی محد ثین کے حیا ہم اور وجادہ پر بھی محد ثین کے مہاں تفصیلی مباحث اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں تو صرف بیہ بتانا چاہتا ہوں کے علم حدیث کی ہر شاخ میں امام اعظم کی جلیل القدر خدمات موجود ہیں اور محد ثین نے ہمیشہ کے اس فن میں ان کی جلالت شان کا لو ہا مانا ہے۔ اس بنا پر حافظ ابن عبدالبر نے مشہور محدث برید بن ہارون کا امام اعظم کے ہارے میں بیتا ٹر نقل کیا ہے:

ادركت الف رجل و كتبت عن اكثرهم مارأيت فيهم افقه ولا اورع ولا اعلم من خمسة اولهم ابو حنيفة ـ

میں نے ہزار ہا محدثین کے سامنے زانوئے ادب تہد کیا ہے اور ان میں اکثر سے
احادیث لکھی ہیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ فقیۂ سب سے زیادہ پارسا اور
سب سے زیادہ عالم صرف پانچ ہیں۔ان میں اولین مقام ابوطیفہ کا ہے۔(ا)
محدث صمیری نے شیخ الاسلام حافظ بزید بن ہارون سے بھی ای کے قریب قریب

روایت کیا ہے۔

بران ابو حنيفة تقياً زاهدًا عالمًا صدوق اللسان احفظ اهل زمانه (٢) كان ابو حنيفة تقياً زاهدًا عالمًا صدوق اللسان احفظ اهل زمانه (٢) اورامام يحيى بن سعيد القطان جومشهور تاقد حديث اورجرح وتعديل كامام بين وو

قرماتے ہیں:

انه والله لا علم هذه الامة بماجاء عن الله ورسوله-والله امام ابوطنيفه اس امت مي الله او راس كے رسول كے احكام كے سب سے

را) عالم تقر(r)

امام ابوعبدالله الحاكم في الني مشهور كماب معرفة علوم الحديث مين نوع الماسع والاربعين

(١) جامع بيان العلم وفضلهُ الانتقاء: ص١٦٣ (٢) مأتمس به الحاجه (٣) مأتمس به الحاجه

تخمل روایت اور مناوله:

تحل روایت کے طریقوں میں سے ایک طریق مناولہ بھی ہے۔

مناولہ بیہ ہے کہ محدث طالب کو اپنی مسموعات پر مشتمل کتاب دے اور کہد دے کہ

اسے تم میری جانب سے روایت کر دیا طالب کو کتاب کا مالک بنادے یا لکھنے کے لیے کتاب
عاریعۃ دیدے یا طالب شخ کے پاس اپنی مسموعات کی کتاب لے کر آئے شخ اے و کچے کہ
طالب کو کہد دے کہ تہمیں اس کتاب کے مشتملات کی میری جانب سے روایت کی اجازت ہے
اس کو عرض المناولہ کہتے ہیں۔ اس موقعہ پر محد ثین کے یہاں بیسوال انجر آیا ہے کہ بلیاظ قوت
اس کو عرض المناولہ کہتے ہیں۔ اس موقعہ پر محد ثین کے یہاں بیسوال انجر آیا ہے کہ بلیاظ قوت
اس کا کیا تھم ہے؟ اس انجرے ہوئے سوال کے جواب میں علیاء مختلف الخیال ہیں۔ امام نو و کی
اس کا کیا تھم ہے؟ اس انجرے ہوئے سوال کے جواب میں علیاء مختلف الخیال ہیں۔ امام نو و کی
ابوالسوکل مالک ابن و بہ بابن القاسم۔ ان سب کی رائے بیہ ہے کہ عرض مناولہ تو ت میں خمل
روایت کی مجلی صورت ساخ کے برابر اور ہم پلہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امام ابو حفیفہ شیان ثوری امام اور آئی اور عبد اللہ بن المبارک وغیرہ کہتے ہیں کہ عرض مناولہ کا درجہ ساخ اور
سفیان ثوری امام اور آئی اور عبد اللہ بن المبارک وغیرہ کہتے ہیں کہ عرض مناولہ کا درجہ ساخ اور
قرائت علی الشیخ دونوں سے کمتر ہے۔ چنانچہ حافظ ابن المبلاح فرماتے ہیں:

632

والصحيح انها منحطة عن السماع والقراء ة وهوقول الثورى والا وزاعى و ابن المبارك و ابى حنيفة

مسیح یمی ہے کہ مناولہ عرض کا مقام ساع اور قر اُت علی الشیخ سے بیچے ہے یمی توری' اوزاعی' ابن مبارک اور ابوصنیفہ کا کہنا ہے۔(1)

اورامام حاكم نے اى بات كوا بي مخصوص انداز بين اس طرح پيش فرمايا ہے: اصاف قهاء الاسلام الذين افتوافى الحلال والحوام فانهم لم يووه سماعاً منهم الشافعى والا وزاعى و ابو حنيفة والثورى و ابن حنبل وابن المبارك. فقهاء اسلام جواسلام بين طال وحرام كافتوكى دية بين وه عرض مناوله كوساع قرار نهين دية جيے شافتى اوزائى ابو صنيفه اور ثورى وغيره (٢)

میں ان ائمہ کا تذکرہ کیا ہے جن کی حدیثوں کو حفظ و مذاکرہ اور برکت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

هذا النوع من هذه العلوم معرفة الاثمة الثقات المشهورين من التابعين و اتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق الى الغرب.

یہ سم علوم حدیث میں سے ان معتمد مشہور تا بعین اور ا تباع تا بعین کے بتانے کے لیے ہے جن کی حدیثوں کو حفظ ندا کرہ کے لیے جمع کیا جا تا ہے اور جن سے برکت یابی اور مشرق سے مغرب تک جن کے ذکر سے برکت لی جاتی ہے۔(۱)

میعنوان قائم کر کے امام حاکم نے مدینہ کمہ مصر شام کین کیامہ کوف الجزیرہ بھرہ ا واسط اور خراسان کے محد ثین کا تذکرہ کیا ہے۔ان میں امام ابوطنیفہ کا نمایاں تذکرہ کیا ہے۔

بتانا یہ چاہتا ہول کہ امام اعظم محدث ہونے کی حیثیت سے محدثین کی برادری میں صرف جانے بہچانے نہیں بلکہ بارگاہ محدثین میں ان کی جلالت وامامت علم حدیث میں سلم ہے۔ حدیث شاؤ أور امام اعظمہ:

یہ امر واقعہ ہے کہ آج بھی تدوین طدیث کے بعد حدیث کے نام پر جوعلمی سرمایہ موجود ہے وہ بین اور پچھ وہ بین کہ الفاظ موجود ہے وہ بین اور پچھ وہ بین کہ الفاظ تو محفوظ ہیں۔ اور پچھ وہ بین کہ الفاظ تو محفوظ ہیں۔ اور پچھ وہ بین کہ الفاظ میں اختلاف ہیں جانو محفوظ ہیں۔ اور پچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کے الفاظ میں اختلاف ہے اور ساتھ بی اان کے راویوں کی عدالت بھی اختلافی ہے۔ قسم اول اور قسم خانی محد ثین اور فقہاء کے بیہاں مغہوم و مدلول کی تعیین میں اختلافی ہے اور آخری قسم خود محد ثین کے بیہاں صحت اور شوت کے لیان مغہوم و مدلول کی تعیین میں اختلافی ہے اور آخری قسم خود محد ثین کے بیہاں صحت اور شوت کے لیاظ سے اختلافی ہے۔ چنانچہ حافظ ابو بکر عقال الصقلی فرماتے ہیں:

احادیث محدثین کے بہال دائرہ ضبط میں اس طرح آئی ہیں کہ پجھالی ہیں جن کی نقل میں حضور انور صلی اللہ علیہ دہلم کے بعینہ الفاظ محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہی وہ حدیثیں

میں جو ہرتم کی علت ہے پاک وصاف ہیں۔ پچھ حدیثیں وہ ہیں کفل میں معانی تو محفوظ ہیں تکراصل الفاظ تک محدثین کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ اور پچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جن کے الفاظ مختلف ہیں اور جن کے راویوں کی عدالت بھی اختلافی ہے کہ وہ حدیثیں ہیں جن میں علتیں ہوتی ہیں۔ فنکار نبی اصول صحیحہ کے مطابق ان میں صحیح ضعیف کی تمیز کر سکتے ہیں۔ (۱)

635

> مافظ ابن کثیر نے حافظ ابو یعلی الخلیلی سے شاذ کی سیتعریف نقل کی ہے: حافظ ابن کثیر نے حافظ ابو یعلی الخلیلی سے شاذ کی سیتعریف نقل کی ہے:

واللذي عليه الحفاظ ان الشاذ ماليس له الااسناد واحد يشذ به ثقة اوغير ثقة ـ

ر ایر حفاظ کے نزدیک شاذیہ ہے کہ اس کی صرف ایک ہی سند ہواور اس طرح ثقتہ یا غیر ثقد اس میں شذوذ پیدا کررہا ہو۔ (۲)

اورامام حاکم نے شاذ کی سے تعریف بتائی ہے:

هوالذي ينفر دبه الثقة وليس له متابع\_

تقدراوی کا ایسایگاند بیان جس کامتنع کوئی ند ہوشاذ کہلاتا ہے۔ (۳)

سکن حافظ ابن الصلاح نے دونوں پر بردی کڑے تقید کی ہے اور الکھا ہے کہ اگر شاذ یمی ہے۔ تو امام بخاری کی پہلی حدیث بھی شاذ ہے اور اس پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) شروط الائمة الخمسة ' ذكر الكوثرى في تعليقه نا قلاعن الى بكرين عقال الصقلى في فوائد وعلى مارواه ابين بقلوال\_ (۲) اختصار علوم الحديث: ص ۵۷ (۳) معرفة علوم الحديث: ص ۱۱۹

قاضی بدر الدین بن جماعہ نے حافظ ابن الصلاح کی اس پیش فرمودہ قرار داد کی ٹائید فرمائی ہے لیکن حافظ محمد بن ابراہیم نے اس پر بھی ایک سوال قائم کر دیا ہے اور بہت کچھے چنین و چناں کے بعد متیجہ بید نکالا ہے کہ:

المان اور اکارت کی بنا پر حدیث میں محد ثین کے لیے قدح بے حدمشکل ہوگئی۔(۱)

یہ خالص محد ثانہ رنگ میں ان محد ثین کا نقط نظر ہے جن پر اسناد و روایت کا غلبہ

ہے۔ دوسری صدی میں شاذ کی تعریف اور اس کی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے محد ثین نے جوانداز اختیار کیا ہے وہ اس سے بالکل جداگانہ ہے۔ امام اعظم ابوضیفہ ہرائی حدیث کوشاذ قرار دیتے ہیں جو اس موضوع پر آئی ہوئی دوسری حدیثوں اور معانی قرآن کے خلاف ہو۔

پنا فیجہ حافظ ابن عبدالبرنے امام اعظم کے نقط نظر کو ایک موقعہ پر محد ثین کو جواب دیتے ہوئے اس طرح واضح کیا ہے:

كثير من اهل الحديث استجازوا الطعن على ابي حنيفة لردّه كثيراً من اخبار الآحاد العدول لانه كان يذهب في ذالك الى عرضها على ما اجتمع عليه من الاحاديث و معانى القران فما شذ من ذالك روه وسماه شاذًا.

بہت ہے محدثین نے امام ابوطنیفہ پراس لیے اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے ثقة مخصوں کی حدیثوں پڑھل نہیں کیا۔اصل بات بدہے کہ امام صاحب کا دستور بیت کہ وہ خرواحد کواس باب کی دوسری حدیثوں اور معانی قرآن کے مجموعہ سے ملا کرد کھنے۔اگر خبر واحد کا مضمون ان سے مطابقت کھا جاتا تو اس پڑھل کر لیتے ورنہ اس کو قبول نہ کرتے اور اس کوشاذ حدیث فرماتے۔(۲)

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ امام اعظم اس حدیث کوشاذ بناتے ہیں جو معافی قرآن اور اس موضوع پرآئی ہوئی دوسری حدیثوں کے خلاف ہو۔امام اعظم کا شاذ کے ال تعریف کی بنیاد پرتو حدیث انما الا عمال بالنیات بھی شاذ ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک فرد ہے جے حضرت عمر حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے منظر واروایت کرتے ہیں پھر حضرت عمر ہے علقہ بھی منظر واروایت کرتے ہیں اور عقلمہ ہے اے روایت کرنے ہیں حمر شین کے جس محمد بن ابراہیم اور محمد بن ابراہیم اور محمد بن ابراہیم سے بیحی زیادہ واضح مثال عبداللہ بن دینار کی ہے مندیث ہے: ان المنسی صلی اللہ علیہ و مسلم نھی عن بیع الولاء و هسته صدیث ہے: ان المنسی صلی اللہ علیہ و مسلم نھی عن بیع الولاء و هسته ال سی بھی عبداللہ بن دینار منفر و ہے۔ ایسے بی وہ حدیث جو بحوالہ ما لک از زہری از انس آئی ہے جس میں ہے کہ حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم ملہ میں واضل ہوئے اور ارس آئی ہے جس میں ہی ہی ہی اس کا مام زہری ہے منظر و ہیں۔ یہ سب روایات سیحین میں موجود ہیں اور ان کی سند بھی صرف ایک بی ہے جس کا تعلق اللہ کے در ایک ہی موجود ہیں اور ان کی سند بھی صرف ایک بی ہے جس کا تعلق اللہ کے در ایک ہی موجود ہیں اور ان کی سند بھی صرف ایک بی ہے جس کا تعلق اللہ کے در ایک ہی موجود ہیں اور ان کی سند بھی صرف ایک بی ہے جس کا تعلق اللہ کے در ایک ہی کوئی ہمنو ائی نہیں کرتا ہے۔

حافظ ابن الصلاح نے اس اڑ چن کا مدادی اور اس مشکل کا خود ہی علی بھی پیش فرمایا ہے لیجئے وہ بھی ان کی زبانی سن لیجئے وہ فرماتے ہیں:

اصل واقعہ یہ ہے کہ راوی اگر کوئی روایت منفر وا چیش کرتا ہے تو ہمیں اس پرغور کرتا ہے کہ اس کی میں روایت اگر اس سے زیادہ کسی حافظ و ضابط کی روایت کے خلاف ہوتو میں شاذ مردود ہے۔ اور اگر اس کی روایت میں خلاف کا کوئی پہلونہ ہوتو پھر اس منفر دکی حیثیت کو دیکھا جائے گا حافظ عادل اور ثقہ ہوتو اس کے تفر دکوشرف پذیرائی منفر دکی حیثیت کو دیکھا جائے گا حافظ عادل اور ثقہ ہوتو اس کے تفر دکوشرف پذیرائی دیا جائے اور اس میں بگانت قادح نہیں ہوگی جیسا کہ پہلی مثالوں میں ہا اور اگر راوی کے حفظ وا تقال پر مجروسہ نہ ہوتو اس کی روایت دائر ہ صحت سے خارج تصور کی جائے گی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مقدمدان الصلاح: ص ۳۰

روايت بالمعنے اور امام اعظم:

اس نقط پر متقدین اور متاخرین سب کا تقریباً اتفاق ہے کداگر روایت کرنے والا مافظ اور عارف ند ہوتو اس کے لیے روایت بالمعنے کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن العملاح فرماتے ہیں:

اگر کوئی شخص حدیث بالمعنے روایت کرنا چاہے تو اگر الفاظ اور مقاصد روایت سے آشنا نہ ہوتو سب کا اس پراتفاق ہے کہ اس کے لیے روایت بالمعنے جائز نہیں ہے۔ اے روایت بالالفاظ بی کرنی چاہیے۔(۱)

امام نووی فرماتے ہیں کہ:

اگر الفاظ اور مقاصد ہے تا آشا ہو اور معانی کے ڈھانچہ سے ناواقف ہو۔ تو بالا انفاق اس کے لیے۔(۲)

انفاق اس کے لیے روایت بالمعنے ناجائز ہے روایت باللفظ می کرنی چاہے۔(۲)

عافظ ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث میں بھی تصریح فرمائی ہے۔ لین علاء کا اس مؤضوع پر اختلاف ہے کہ اگر راوی عالم و عارف ہوتو کیا اس کے لیے روایت بالمعنے کی کوئی مختائش ہے جافظ ابو بکر الخطیب نے اکثر سلف کی طرف نبعت کر کے لکھا ہے کہ وہ اسے بھی ناجائز کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

ساف کی اکثریت اور حدیث میں ارباب تحقیق کہتے ہیں کہ روایت بالمعنے ناجائز ہے بلکہ نہایت ضروری ہے کہ روایت باللفظ ہواس میں کسی هم کی کوئی کی یا زیادتی اور کسی طرح کی تقذیم اور تاخیر نہ کی جائے۔ اس موضوع پر پچھے روایات ہم چیش کر چکے ہیں ان اکا برنے عالم اور غیر عالم میں اس موضوع پر کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ (۳) حافظ جلال الدین البیوطی نے اسی کوسلف میں قاسم بن مجمد امام ابن سیرین اور رجاء بن حیوہ کا مسلک قرار دیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

كان القاسم بن محمد و ابن سيرين ورجاء بن حيوه يعيدون الحديث على حروفه ـ (٣) موضوع پر بیموقف قابل داد ہے اور امام مالک بھی امام صاحب کے جمنوا ہیں۔ اس بنا پر امام مالک صدیث دلوغ کلب کی تضعیف فرماتے ہیں: کسان مسالک یضعف المام مالک الک اے ضعیف کہتے تھے۔ شاطبی فرماتے ہیں: کسان مسالک یضعف المام مالک الک اے ضعیف کہتے تھے۔ (۱) لیکن طالات کے تحت طبیعتوں اور مزاجوں میں اختلاف رونما ہو گیا۔ جن کے مزاجوں میں تفقہ کا رنگ عالب تھا انہوں نے امام اعظم کی جمنوائی کی۔ چنا نچہ امام شافعی ہے جو شاذ کی تعریف منقول ہے وہ بھی اس کے قریب قریب ہے وہ فرماتے ہیں کہ: شافعی ہے جو شاذ کی تعریف منقول ہے وہ بھی اس کے قریب قریب ہے وہ فرماتے ہیں کہ: شافعی ہے کہ ثقہ راوی کوئی ایس حدیث روایت کرے جس کواس کے علاوہ کوئی روایت کرے جس کواس کے علاوہ کوئی کی دوایت کرے جو عام لوگوں کی دوایت کرے جو عام لوگوں کی

638

جہاں تک میں مجھتا ہوں کہ یہ بحالف عادوی الناس سے امام اعظم کے موقف کی تائید فرمائی ہے۔ لیکن چونکہ امام موصوف نے تیسری صدی کا پچھ حصہ پایا ہے اور اس دور میں جملہ بلا داسلامیہ کے افراد وغرائب بازار میں عام ہوگئی تھیں اس لیے تعبیر اس ماحول کی علمی فضا سے متاثر ہوگئی ہے اور معاملہ صرف روایت واسناد پر آ کر تھہر گیا ہے۔

قاضی ابو یوسف نے ایسی روایت کوشاذ قرار دیا ہے۔ جو کتاب وسنت کے موافق مذہوں اور جوفقہا ہجمبتدین میں معروف مذہوں۔

چنانچەدە ايك موقعە پر لكھتے ہيں:

روایت کے مخالف ہو۔ (۲)

فاياك وشاذ الحديث و عليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء مايوافق الكتاب والسنة\_

ایک دوسرے موقعہ پر فرماتے ہیں:

وهوعند ناشاذ و الشاذ من الحديث لا يوخذبه

یہ حدیث شاذ ہے اور شاذ حدیث ہمارے نز دیک جحت نہیں ہے۔ (۳) بہرحال ووسری اور تیسری صدی کے محدثین شاذ حدیث کے موضوع پر مختلف الخیال

-U

(۱) مقدمه: ص ۸۵ (۲) تقریب بس ۱۳ (۳) الكفاميني علوم الراوييس ۱۹۸ (۳) تدريب الراوي بس ۱۳۱

(۱) الموفقات: ج سلس ۲۱ (۲) توضیح الافکار: ج اس ۳۷۷ (۳) الروملی سیرالاوزامی:ص ۱۰۵

ہو یہ جہور محدثین کے خلاف ہے۔

میمی قرین قیاس ہے کیونکہ وہ جب سے پابندی لگاتے ہیں کہ جب تک روایت سفنے ے دن ہے بیان کرنے تک زبانی یاد نہ جوروایت بیان نہ کرے اور وہ حفظ کے ساتھ میہ قید بھی اضافہ کرتے ہیں کدراوی روایت کا حافظ ہونے کے ساتھ عارف بھی ہوتو وہ بیاب گوارا کر ع بي كدروايت كواي الفاظ من بيان كرديا جائ - بلكدامام اعظم ن تواس من اتن شدت افتتیار کی ہے کہ اگر حفظ ومعرفت کا سرماید راوی کے پاس ندر ہا ہو جاہے وہ روایت باللفظ می جولین راوی کو یاد نہ ہو مگر لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہوتو صرف کتاب کے سپارے داوی کوروایت کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچدا مام نوی رقمطراز ہیں:

641

اذوجد مسماعه في كتابه ولايذكره فعن ابي حنيفة وبعض الشافيعة لايجوز روايته

اگر حدیث راوی کے پاس کتاب میں تہجی ہوئی ہوئیکن اے زبانی یا د نہ ہوتو امام ابو صیفداس کی روایت کرنے کو جا تزنہیں سمجھتے۔(۱)

اس محدث قارى بى كى تائىد موتى ب\_خطيب بغدادى نے يحىٰ بن معين كا جو بیان لکھا ہے اس سے امام اعظم کے اس موقف پر جس کی نشاندہی ملاعلی قاری نے کی ہے مزید روشی پرتی ہے۔ چنانچہ دو فرماتے ہیں کہ:

یجیٰ بن معین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی فض کے پاس اپنی کلھی ہوئی حدیث ہولیکن وہ اے زبانی یاد نہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا کہ ابوحنیفہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جس حدیث کا آ دمی حافظ اور عارف نه ہوا ہے بیان نہ کرے۔ (۲)

ظاہر ہے کہ حفظ کا الفاظ ہے اور معرفت کا معانی ہے ہی تعلق ہے یعنی راوی کو الفاظ مجمی محفوظ ہونے جاہئیں اور الفاظ کے ساتھ معانی بھی اس کے جانے پیجانے ہوں۔اس قید اور یابندی کے پیش نظرروایت بالمعنے کی امام اعظم کے یہاں کب منجائش ہو عتی ہے؟ صاحب مشف الاسرار نے ای کوعزیمت قرار دیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

قاسم ابن سيرين رجاء روايت باللفظ كرتے تتھے۔

امام وہی نے سحابہ میں حضرت عبدالله بن مسعور کواسی نظر کاعلم بردار بتایا ہے۔وہ

640

كان فممن يتحرى في الاداء يشدد في الرواية ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الالفاظ\_

حضرت عبدالله بن معودًا واليكي مِن تحري كرتے تھے اور راويت مِن تحق كرتے تھے اورایۓ شاگر دوں کو صبط الفاظ میں تہاون سے بڑے زورے روکتے تھے۔ اگر چدامام غزالی نے استصفی میں امام رازی نے محصول میں علامہ قرافی نے شرح تنقیح الفصول مين حافظ سيوطى نے تدريب الراوي ميں اور علامد الجزائري نے توجيد انظر ميں بيايا ہے کہ امام ابوصنیف نقل روایت میں روایت بالمعنے کے جواز کے قائل ہیں لیکن مشہور محدث ملاعلی قاری نے شرح مندامام میں امام اعظم کے بارے میں حافظ ابوجعفر طحاوی کی ایک روایت کی وجہ ہے دعویٰ کیا ہے کہ امام اعظم کی درج میں بھی روایت بالمعنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔حافظ ابو جعفرى وه روايت جس كودليل بناكرانهول في امام اعظم كابيم وقف بتايا بي بيا:

حمد ثمنا سليمان بن شعيب حدثنا ابي قال املأعلينا ابو يوسف قال قال ابو حنيفة لا ينبغي الرجل ان يحدث من الحديث الاّم يحفظ من يوم سمعه الي يوم يحدث به\_

امام ابوحنیفه فرماتے ہیں کہ کسی محض کواس وفت تک حدیث نہیں بیان کرنی جا ہے جب تک اے عنے کے دن سے لے کربیان کرنے کے دن تک یاونہ ہو۔(۱) اوراس سے ملاعلی قاری نے امام اعظم کا بیدمسلک مقرر فرمایا ہے کہ:

حاصله انبه لم ينجوز الرواية بالمعنے ولوكان مراد فأ للمبني خلافاً لجمهور من المحدثين.

ا مام اعظم من روایت بالمعنے کو ناجائز کہتے ہیں جا ہے وہ مرادف الفاظ بی ہیں کیوں نہ

فقیہ مجتزد کی قید بھی ہے بتانے کے لیے لگائی ہے کہ وہ فآوی میں روایت کے معانی کو اپنے الفاظ میں چیش کرتا ہے۔اس موقعہ پر حافظ ابن حزم بڑی عمدہ بات لکھ گئے ہیں:

حضورانورسلی الله علیہ وسلم کی حدیث کا حکم تو بہی ہے کہ اس کی روایت باللفظ ہوئی چاہے۔ کسی حالت میں کسی حتم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہوصرف ایک صورت میں روایت بالمعنے کرسکتا ہے اور وہ یہ کہ راوی حدیث کا حافظ ہواورساتھ ہی حتمی طور پر اس کے محانی ہے بھی پورا واقف ہو۔ اس حالت میں اگر اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو یہ مفتی کی حیثیت میں حدیث کے معنے اور مدلول کو جواب میں اپنے الفاظ میں چیش کرسکتا ہے۔ یا کسی سے مباحثہ کر رہا ہوتو موقعہ استعمال میں اپنے الفاظ میں چیش کرسکتا ہے۔ یا کسی سے مباحثہ کر رہا ہوتو موقعہ استعمال میں اس حدیث کے معنے چیش کرسکتا ہے۔ یہی قرآنی آیات کا حکم ہے۔ اس حدیث کی میشیت میں اس حدیث کی حیثیت میں حدیث بیان کرے اور ارشاد کی حضورانورسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ الفاظ نبوت و ہے ہی چیش کرے جیسے سے جیں اس میں حرف کی بھی تبدیلی جائز نہیں ہے جا ہے الفاظ میں معنوی ترادف بھی ہو۔ (۱)

میں ہے جہتا ہوں کہ ملاعلی قاری نے امام اعظم کے ندہب کی اس موضوع پر جو نقاب
کشائی کی ہے اس کا مفاد بھی قریب قریب بہی ہے اور فقہا واصولیین نے روایت بالمعنے میں جو
رفصت دی ہے ان کا مفاہ بھی ای قتم کی رفصت کی نشاندہی ہے۔ بہر حال امام اعظم ، امام
مالک اور خطیب بغدادی کے الفاظ میں سلف کی اکثریت کا فدہب بھی ہے۔ لیکن بعد کومحد ثین
مالک اور خطیب بغدادی کے الفاظ میں سلف کی اکثریت کا خدہب بھی ہے۔ لیکن بعد کومحد ثین
مالک ی پابندی نہ کر سکے اور انہوں نے پہلے کتابت کے سہارے حفظ کی گرفت کو ڈ صیلا کیا۔ بعد
مازیں راوی سے معرفت کی قید کو سے کہ کر بٹایا کہ عارف ہو یا نہ ہوجد بیٹ روایت کرسکتا ہے اور
معلوم ہے کہ الفاظ کی گرانی اگر حفظ کے ذریعے ہوتی ہے تو معانی کی حفاظت کا واحد ذریعہ
معرفت ہے لیکن محدثین کو اس میں شدت معلوم ہوئی تا آ نکہ حافظ سیوطی نے پر ملا اس کی شکین
معرفت ہے لیکن محدثین کو اس میں شدت معلوم ہوئی تا آ نکہ حافظ سیوطی نے پر ملا اس کی شکین

العزيمة ان يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم الى وقت الاداء وهذا مذهب ابي حنيفة في الاخبار والشهادت.

642

عزیمت یمی ہے کدئ ہوئی بابت کو سننے اور سجھنے کے وقت سے نقل روایت کے وقت یا در کھے یمی اخبار وشہا دات میں ابو حنیفہ کا غذہب ہے۔(1)

اورعزیمت کے مقابلے میں رخصت بنا کر جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ محدثین کی رخصت نبیل بلکہ اس کا خشاء میہ ہے کہ اگر کی شخص کو کوئی حدیث معلوم ہواوراس سے کوئی شخص علمی استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ توبیدا پنجواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کواپید الفاظ میں چیش کرسکتا ہے بشر طبیکہ اے ارشاد نہ صرف یا دہو بلکہ اے پورے طور پر سمجھے ہوئے بھی ہو۔ لیکن اس میں بنیا دی شرط میہ ہے کہ:

اول:- ارشاد کا تعلق محکمات ہے ہو۔

دوم:- بیان کرنے والا وجوہ لغت ہے آشنا ہو۔اس کا منشابیہ ہے کہ اگر ارشاد عام ہوتو کچراس میں روایت بالمعنے کی اجازت نہیں ہے۔ایسے ہی اگر ارشاد مشکل مشترک اور مجمل کا حال ہوتو کچر روایت بالمعنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔

چنانچدابوالبركات عبدالله بن احد تنفي رقمطراز بين:

والسوحصة ان يستقله بسمعناه فان كان محكمالا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنے لمن له بصيرة في وجوه اللغة الالفقيه المجتهد و ماكان من جوامع الكلم اوالمشكل اوالمشترك اوالمجمل لا يجوز نقله بالمعنے للكل رخصت يہ ہے كه حديث من روايت بالمعنے كى اجازت ہے بشرطيكه وه محكم ہواور روايت كرنے والا الحت و زبان كى گہرائيوں ہے واقف ہو۔ اور اگر حديث عام ہوتو يجر بالمعنے روايت غير مجتمد كے لئے تاجائز ہے۔ ايسے ہى وہ حديثيں جن من جوامع کيم بالمعنے روايت غير مجتمد كے لئے تاجائز ہے۔ ايسے ہى وہ حديثيں جن من جوامع الكم مشكل مشترك اور مجمل آئے ہول ان سب من روايت بالمعنے تاجائز ہے۔ (۲)

645

اوراصولین اور ظاہر سے کا فدہب ہے۔عبداللہ بن عمر اور تا بعین کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے استاذ ابوا سحاق اسفرائنی اورابو بکر رازی کا بھی یہی کہنا ہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں کدامام مالک کا بھی سیج ندہب یمی ہے اور امام مالک کا سارشاد ك لا اكتب الاعن رجل يعوف ما يخوج من راسلا بس صرف اس فض کی روایت قلم بند کرتا ہوں جوا ہے منہ نے کلی ہوئی بابت کو جانتا ہے ) ای کا مؤید ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمائی تھی کدآپ نے زماند یانے کے باوجود بہت سے لوگوں سے روایت کیوں نہیں لی؟ نیز امام مالک نے ا سے بہت سے لوگوں سے بھی روایت نہیں لی ہے جوفضل و تقوی میں مشہور تھے۔ وجہ صرف میہ ہے کہ بیدا کابرا پی حدیثوں کے عارف نہ تھے۔امام بیکٹی اور خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کدامام مالک حدیث میں روایت بالمعنے کے جواز کے قائل ند تھے اور باقی میں اے درست مجھتے تھے۔ بعض بزرگوں نے روایت بالمعنے میں ا تنا تشد داختیار کیا ہے کہ وہ حرف کی تبدیلی کو بھی گوارانہیں کرتے جاہے وہ مرادف ہی کیوں نہ ہواور کلمات کی تقدیم و تا خیر کو بھی پیند نہیں کرتے بلکہ بعض تو مشد د کو مخفف اورمخفف کومشد د کرنے ہے بھی روکتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ اگر روایت میں کسی در ہے میں بھی تبدیلی ہوگی تو اس سے راوی اس وعید کا مصداق ہو جائے گا۔ جواس سلسلے میں آئی ہے اور اس لیے بھی روایت بالمعنے درست تبیں ہے ك حضور انور صلى الله عليه وسلم وسلم كي ذات كرامي جوامع الكلم كي صفت \_ موصوف ہے اور آپ کے سوا دوسرا کوئی خواہ فصاحت و بلاغت کے کتنے ہی او نچے مقام پر ہوحضور انورصلی الله علیہ وسلم کی گرد پا بھی نہیں پاسکنا۔ بیامر واقعہ ہے کہ بسا اوقات روایت بالمعنے کرنے والا اپنی جگه مطمئن ہوتا ہے کداس نے معنی کاحق اوا کر و یا لیکن فی الواقع ایبانہیں ہوتا اس کا احادیث میں مشاہرہ ہوسکتا ہے۔مثال کے طور پرامام شعبہ کا حدیث میں جومقام ہے وہ سب ہی جانتے ہیں لیکن شعبہ ہی نے جب العالمين بن عليه سي مديث تي كه نهيي رسول الله صلى الله عليه

هذا مذهب شديد قداستقر العمل على خلافه

ید ند بب ببت بخت ہے محدثین کاعمل اس کے خلاف ہے۔

اوراس شکایت کے بعدانہوں نے واشکاف فقلوں میں اقرار کیا کہ:

644

لعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف\_

شاید سیحین کے نصف راوی بھی حفظ کی قید پر پورے ندار یں۔

اس کے بعد محدثین کی بارگاہ میں روایت بالمعنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔

ال سليل مين محدثين كي تصريحات بيرين:

حافظ این کثیر فرماتے ہیں:

اگر راوی عالم ہوالفاظ اور اس کے مدلولات سے واقف ہو۔ جمہورعلاء نے روایت

بالمعنے کو جائز قرار دیا ہے اور ای پھل ہے۔(۱)

حافظ الوبكر الخطيب بغدادي لكصة بين:

جمہور فقہاء کہتے ہیں عالم بمواقع الخطاب کے لیے روایت بالمعنے جائز ہے اور علاء کا

اس میں اتفاق ہے کہ جامل بمواقع الخطاب کے لیے بینا جائز ہے۔(۲)

حافظ ابن الصلاح رقمطرازين:

سیح میں ہے کہ سب صورتوں میں روایت بالمعنے جائز ہے بشرطیکہ راوی عالم ہو۔ (٣)

امام تووی فرماتے ہیں:

جمہورسلف اور خلف مختلف گروہوں میں سے کہتے ہیں کہ سب میں روایت بالمعنے جائزے جبکہ قطعی طور پر معنے کی ادائیگی کرسکتا ہو۔ (م)

علامدالجزائري نے اس موقعہ پر جو بیان قلم بند کیا ہے اس سے پوری صورت حال واصح موكرساف آجاتى ب-ووفرمات ين:

علاء كاليك كروه توبيك تا ب كدروايت بالمعنه مطلقاً ناجائز ب يبي اكثر محدثين فقهاء

(۱) اختصارعلوم الحديث: ص ۱۳۱ (۲) الكفاية: ص ۱۹۸

(۴) تقریب: ۱۳۳ (٣) مقدمه: ٥ ٨٥ ہارے زمانے تک محقول میں تبدیلی کرتا ہاورائی رائے ہے حرف کی جگہ حرف کے آتا ہاس طرح خرخرنہیں رہتی ۔ سحابہ کا معاملہ بالکل اس کے برنکس ہان میں دواہم خصوصیتیں ہیں۔ ایک فصاحت و بلاغت کیونکہ ان کی جبلت عربی ہواور ان کی زبان میں سجح سلقہ ہے۔ دوسرے سے کہ سحابہ نے حضور اُنور سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل کو آتکھوں سے دیکھا ہے۔ مشاہدہ معنے کے سجھنے میں معین و مددگار ہوا ہاور ظاہر ہے کہ مخبراور معین میں زمین آسان کا فرق ہوتا ہے۔ سحابہ احادیث میں جو یہ جبیرا طقیار کرتے ہیں کہ اُمور دسول الله اور نھی دسول الله محک اور خضور کے الفاظ ذکر نہیں کرتے بات حضور کی ہوتی ہاور الفاظ کا جامہ صحابہ کا ہوتا ہے۔ یہ خبر بالکل سجح ہوتی ہاس میں کی انصاف پند کے لیے شہد کی کوئی سجائش نہیں ہے۔ (۱)

اس حد تک دوسری صدی کے مخفقین میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور سے بات سحابہ کی حد تک ایک عقلی ضابطہ کی بات ہے۔ واقعی سے بہترین مسئلہ کاحل ہے اور اس میں بھی دورا کمیں نہیں ہوئی جیں لیکن سوال سے ہے کہ ہوا کیا؟ کیا فی الواقع روایت بالمعنے حدیث میں صحابہ تک محدود رہی ہے؟ افسوس ہے کہ اس کا جواب محدثین کے یہاں نفی میں ہے۔ عربی تو علی علی اور مولدین راویوں نے احادیث کو بالمعنے روایت کیا ہے حتی کہ عربی ادب اور علماء میں اس وجہ سے جمت واستدلال کی زبان نہ رہی۔ حافظ مول الدین السیوطی نے اس پر سیر حاصل تبھرہ کیا ہے۔

حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو زبان کی حد تک اس کے صرف اس حصے ہے استدلال کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں بیہ ثابت ہو جائے کہ روایت باللفظ ہوئی ہوئی ہاور بیرحدیث بے حدکم اور تادر ہے ''و ذالک نادر جداً''صرف چند سختی کی چھوٹی حدیثوں کو چھوڑ کر اکثر حدیثوں کی روایت بالمعنیٰ ہے اور بیر روایت بالمعنیٰ ہوئی ہے۔

وسلم أن يتزعفر الرجل اورات المخطول من اس طرح بيش كياكه: نهى المسول السلم حسلى الله عليه وسلم عن التزعفر -تو معامله كهيں كاكبيں بيني الله عليه وسلم عن التزعفر -تو معامله كهيں كاكبيں بيني اليا شعبه كى صورت اختيار كر لى جبكه اليا شعبه كي روايت بالمعنف نے ايك عموى ضابط كى صورت اختيار كر لى جبكه اساعيل كى روايت اسم مردول سے مخصوص بنا رہى تقى معامله ميں كتنى بدى اساعيل كى روايت اسم مردول سے مخصوص بنا رہى تقى معامله ميں كتنى بدى نزاكت ہے اور نزاكت بھى الى كه شعبه جيسا امام فن محسوس نه كرسكا ليكن اساعيل نے تاڑ كى اور شعبہ كو بتا ويا \_(1)

اور پوری وضاحت اور قوت سے بیہ بات لکھنے کے بعد بیہ بھی لکھا ہے کہ:
کان ینبغی ان یکون هذا المذهب هوا الواقع ولکن لم ینفق ذالک۔
اچھا تو بھی تھا کہ بھی مسلک اختیار کیا جاتا گر ایسانیس ہوا ہے۔ایسانیس ہوا تو پھر
کیا ہوا؟ یہ بھی ان کی زبانی میں لیجئے فرماتے ہیں:

ذهب جمهور العلماء الى جواز الرواية بالمعنے لمن يحسن ذالك بشرط ان يكون جازماً بانه ادى معنے اللفظ۔ جمہورعلماء نے روايت بالمعنے كے جوازكوا پاليا ہے بشرطيك راوى كومطلب كى ادا يكى يريقين بواورا ہے اسكا ڈھنگ آتا ہو۔ (٢)

بے کل نہ ہوگا اگر اس موقعہ پر عصف کے ایک محقق کی رائے پر بھی نظر ڈالی جائے۔ حدیث میں روایت بالمعنے کے جواز نے جو عام شکل اختیار کر لی تھی اس پر بحث کرتے ہوئے میں قابل مصنف رقمطراز ہیں:

روایت بالمعنے میں میداختلاف صرف زمانہ صحابہ کے صحابہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی روایت بالمعنے کی سخائش نہیں ہے چا ہے راوی معنے کو اپنے الفاظ میں کہنے ہی بھی روایت بالمعنے کی سخائش نہیں کرے۔ اگر ہم صحابہ کے بعد اوروں کے لیے بھی اس کی مختائش پیدا کر لیس تو ہم حدیث کی روایت پر اعتاد نہیں کر سکیس کے کیونکہ ہرایک

وہ آپ کی ہر بات کو پوری توجہ سے سنتے اور آپ کے ہر کام کو دیکھتے تھے کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں ای کی کا پی کرنی تھی ظاہر ہے کہ اس احساس کے ساتھ آ دمی جو پچھ سنتا اور دیکھتا ہے اس سجھنے اور یاد میں وہ مہل انگاری ہے کام نہیں لے سکتا۔ وہ قر آ ان کی رُوسے یہ بھی جانتے تھے اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار متنبہ کرنے ہے بھی ان کو اس کا شدید احساس تھا کہ نبوت کے ذمہ جھوٹ تر اشنا ایک سطین گناہ ہے۔ وہ اپنے اندراس بات کی بہت بڑی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ بعد کے آنے والوں تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی ہوایت و تعلیمات کو پہنچانا قر آن کا عائد کر دہ فریضہ ہے۔

لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ـ

اسی وجہ سے صحابہ کے حالات میں اس قتم کے واقعات بکثرت ملتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہوئے وہ کانپ جاتے تھے ان کے چبرے کارنگ فق ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے ابوعمر والشعبانی کی زبانی حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ:

میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیشتا سال سال بحر بھی زبان پر قسال دسول المله ندآتا۔ اگر بھی آتا تو کیکی طاری ہوجاتی اور فرماتے کے حضور نے یوں فرمایا اس جیسا یااس کے قریب فرمایا۔ (۱)

بیدی میں احتیاط کی تلقین کرتے ہے۔ امام ذہبی نے حضرت ابو بکڑے میں گرانی کرتے ان کوروایت میں احتیاط کی تلقین کرتے ہے۔ امام ذہبی نے حضرت ابو بکڑے بارے میں بتایا ہے کہ وہ احادیث میں احتیاط اور تحری کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے متعلق بھی سے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے محدثین کے لیے نقل روایت میں احتیاط کی شاہراہ قائم کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے کہ:

فقد زجر الامام على عن رواية المنكر وحث على التحديث بالمشهور -حضرت على في منكر روايت منع كيا ب اورمشبور روايات كو بيان كرفي كى ترغيب دى ب-(٢) ان لوگوں نے اے اپ انداز میں اپنی عبارت میں روایت کیا ہے انہوں نے گی بیشی بھی کی ہے اور تقذیم و تاخیر بھی اور الفاظ کی تبدیلی بھی۔(۱) اور اس آخری دور میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ نے بھی تشریح کی ہے کہ:

جمهور الرواة كانوا يعتنون بروس المعانى لا بحواشيها\_ عام راوى صرف روايت بالمعنے كرتے بيں اور بس\_(٢)

648

بلكه علامه جزائري في تويبان تك لكه ديا ب كه:

روایت بالمعنے پر مشتل حدیث سے صرف اصل مسئلہ پر استدلال کیا جا سکتا ہے کی
کلمہ کی حدیث میں تقذیم و تاخیر یا حروف عطف وغیرہ سے کوئی استدلال نہیں ہو
سکتا ایسے ہی الفاظ اور ان کی ترکیب سے بھی کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا کیونگہ
روایت بالمعنے کرنے والے راویوں کی اکثریت نقل روایت میں اس کا نہ کوئی اہتمام
کرتی ہے اور نہ لحاظ ۔ بلکہ احادیث کے پچھ راوی تو ایسے ہیں جن کوع بی زبان سے
بھی پوری واقفیت نہیں چہ جائیکہ زبان اور ادب کے اسرار واطا کف سے ۔ (۳)
ہمیں چاہیے کہ معاطے کے اس پہلو پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔

یقینا اگر روایت بالمعنے کا دائرہ کارصرف صحابہ تک ہی رہتا تو معاملہ میں اتی سطینی نہ آتی جس قدرالسیوطی الجزائری اور عکیم الامت نے محسوس کی ہے کہ روایت بالمعنے کی وجہ سے حدیث کی زبان جبت نہ رہی اور حدیث میں انداز کلام اور پیرایہ بیان سے استدلال نہیں ہوسکتا کیونکہ سحابہ بہر حال عرب تھے ان کولسانی لطافتوں اور نزاکتوں کے ساتھ مشکلم کے خات مخن سے مجر پور واقفیت تھی۔ ان کے دلوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ ان کے لیون اور آپ کی بات اور آپ کی واقعات و حالات کی حیثیت عام انسانی و قائع جیسی نہیں۔ و و آپ کی بات اور آپ کے واقعات و حالات کی حیثیت عام انسانی و قائع جیسی نہیں۔ و و آپ کی ایک ایک تقریر ایک ایک ایک ایک ایک عراس سے و و آپ کی ایک ایک ایک تھی کہ ہم اس سے کر رہے تھے جو ان کو اس سے پہلے بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ خود جانے تھے کہ ہم اس سے پہلے جاتل تھے اور یہ پاکیزہ ترین شخصیت ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر رہی ہے اس لیے پہلے جاتل تھے اور یہ پاکیزہ ترین شخصیت ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر رہی ہے اس لیے پہلے جاتل تھے اور یہ پاکیزہ ترین شخصیت ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر رہی ہے اس لیے پہلے جاتل تھے اور یہ پاکیزہ ترین شخصیت ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر رہی ہے اس لیے پہلے جاتل تھے اور یہ پاکیزہ ترین شخصیت ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر رہی ہواس لیے پہلے جاتل تھے اور یہ پاکین ہوا تھا۔

اور ساتھ بی ہیں ذہن میں رکھے کہ زمانہ سحابہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کابہت بڑا حصہ وہ تھا جس کی حیثیت محض زبانی روایات کی نہیں تھی بلکہ سحابہ کے معاشرے میں ان کی معیشت اور حکومت و معاشرے میں ان کی معیشت اور حکومت و عدالت میں ان کی معیشت اور حکومت و عدالت میں اس کی پوری حکر انی تھی اور عملاً نافذ تھی۔ اس کے آثار ونقوش ہر طرف لوگوں کو عدالت میں اس کی پوری حکر انی تھی اور عملاً نافذ تھی۔ اس کے آثار ونقوش ہر طرف لوگوں کو جیتے پھرتے نظر آتے تھے پورا معاشرہ اس کو استعال کرتا تھا۔ فقہاء کی زبان میں اس کا نام النہ ہے اور حدیث کی صحت کا ایک معیاری بیانہ تھی۔

حافظ ذہبی نے دور تابعین کے بارے میں طبقہ خامہ کے آخر میں جونوٹ لکھا ہے اس کو پڑھ کر آپ دور صحابہ کا انداز ہ لگا سکتے ہیں۔

مسلمان عزت و برتری میں اور علم کی گہرائی میں بہت او نچے مقام پر تھے۔ جہاد کے پھر برے ابرا کر تھے۔ جہاد کے پھر برے ابرا رہے تھے سنتیں شاہراہ عام پر تھیں اور بدعتیں سرگھوں۔ اعلان حق کرنے والوں کی کثرت تھی۔ عبادت گذاروں کا ہجوم تھا۔ پوری انسانیت زندگی میں سکھ اور چین کا سانس لے رہی تھی۔ اسلامی فو جیس اقصائے مغرب میں جبر الز عبد ساور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ (۱)

يدوورتا بعين كى نقاشى بصحابية كرصحابي

قياس كن زگلشان من بهارمرا

بہرحال صحابہ کی ذات گرامی کا موضوع بحث ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر روایت بالمعنے کا دائرہ کارصحابہ کرام تک ہی محدود رہتا تو شاید معاملہ میں اتن شکینی ہرگز ندآتی ہاری بنا پر امام اعظم کے نز دیک روایت باللفظ کا اعتباری مقام صحابہ کے بعد ہے۔ چنانچہ ان کے بیدالفاظ صراحیۃ اس کی دلیل ہیں کہ:

لا ينبخي للرجل ان يحدث من الحديث الا بما حفظه من يوم سمعه الي يوم يحدث به\_(٢)

سوال تو صحابہ سے لینے کے بعد روایت کرنے والوں کا ہے کیا ان کے لیے بھی روایت پالمعنے کی گنجائش ہے جب کدان میں جمی اور مولدین بھی ہیں۔ اس بارے میں امام اعظم کا موقف وہی ہے جو ملاعلی قاری نے چیش کیا ہے۔ اگر چہ محد شین کے دربار سے اس پر تشکہ کا آ واز و کسا گیا ہے لیکن فی الحقیقت تاریخ سند کی یہ بڑی ہی دردانگیز بے انصافی ہے جو حدیث کے اس عظیم الشان امام کے ساتھ جائز رکھی گئی ہے۔ جس طرح بے درد تکتہ چینوں نے حدیث کی کوشش نہیں کی ای طرح معتقدوں نے بھی اس کے فہم وبصیرت سے حدیث میں اے رخی اختیار کرلی۔ اوروں کا پہتے نہیں گر میں تو بہی سمجھتا ہوں کہ فخر الاسلام بردوی نے ضبط کی تشریح کرتے ہوئے جو یہ لکھی دیا ہے کہ:

651

صبط کامفہوم ہیہ ہے کہ کلام کوا پسے طریق ہے سنا جائے جیسے سننے کاخق ہے یا پھراس کی مراد کو سمجھا جائے پوری کوشش ہے اسے یاد کیا جائے پھراس کی حفاظت کر کے اس کی پابندی کی جائے اور اسے ادا کرتے وقت تک اس کے ندا کرہ کا اجتمام کرتے رہنا جاہیے مباداوہ ذہن ہے اثر نہ جائے۔(۱)

تواس سے ان کامقصور بھی بہی سمجھانا ہے کہ صنبط میں الفاظ کا یا در کھنا ان کی حفاظت کرنا بنیادی شرط ہے۔ اس لیے یہ ایک بے غبار حقیقت ہے کہ امام ابو حفیفہ اور امام مالک روایت بالمعنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور فخر الاسلام ہی سے روایت بالمعنے پر شدید پابندی جوحافظ ابن البمام نے نقل کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

والعزيمة في الاداء باللفظ والرخصة معناه بلا نقص وزيادة للعالم باللغة و مواقع الالفاظ وقال فخر الاسلام الافي نحوا المشترك والمجمل والمتشابه بخلاف العام والحقيقة المحتملتين للخصوص والمجاز امّاالمحكم منهما فتكفى اللغة.

عزیمت تورویات میں باللفظ ہی اوائیگی ہاور رخصت روایت بالمعنے ہے بشرطیکہ راوی زبان دان اور مواقع الفاظ سے واقف ہواور کمی زیادتی نہ کرے اور فخر الاسلام ق الرفظی کی حد تک حافظ ابن حبان بستی اور امام حازم کا دعوی بیہ کہ موجودہ ذخیرہ حدیث بی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حافظ ابن الصلاح اور امام نووی بھی ان کے ہم نواجیں بلکہ حافظ ابن حبان بستی نے تو حدیث عزیز کا بھی اٹکار کر دیا ہے۔ حدیث عزیز بیہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والے سلسلہ سند میں کہیں بھی دو ہے کم نہ ہوں اسے نادر الوجود ہونے کی وجہ سے عزیز کہتے ہیں لیکن حافظ ججر نے نزہمته النظر میں اس کی تغلیط ہے اور ایسے بی قاضی الوبکر بن الحربی کا عزیز ہونا بخاری کی شرائط میں داخل ہے۔ ابن رشید کا عزیز ہونا بخاری کی شرائط میں داخل ہے۔ ابن رشید فظیمی کہا ہے کہ:

لقد كان يكفى القاضى في بطلان ما ادعى انه شرط البخارى اول حديث مذكورفيه\_

قاضی کے دعوے کی تغلیط کے لیے بخاری کی پہلی ہی روایت کافی ہے۔(۱) بعض علماء نے تواتر معنوی کی بھی تین قسمیں بتائی ہیں:

تواتراساد تواترعمل تواتر قدرمشترك

تواتراساد:

یہ کہ حدیث کوشروع سند ہے لے کرآ خرتک اتنی جماعت روایت کرنے والی ہوجس کا مجبوب پر ایکا محال ہو۔ اس لحاظ ہے محدثین نے حدیث میں کہ لاب علمی متعمداً قرار دیا ہے۔ حافظ ابن الصلاح نے اس کے راویوں کی تعداد ۱۲ اور حافظ عراتی نے ۵۰ سے زائد کھی ہے۔ حافظ ابن الصلاح نے اسادی تواتر پر مشتل حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ کتاب کا مرد الفوائد المحکاثرة فی الاخبار التواترة "ہے۔ اس کتاب کی تلخیص بھی ان کے ہی قلم سے الازبار المتاثرة "کے نام سے نکل ہے۔ محمد بن جعفر الکتانی نے اس کا ذیل ''فظم المتناثر من الحدیث التواترة ''کے نام سے نکل ہے۔ محمد بن جعفر الکتانی نے اس کا ذیل ''فظم المتناثر من الحدیث التواترة ''کے نام سے نکھا ہے۔ امیر بھائی فرماتے ہیں کہ تجبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کی حدیثیں ای تواتر کی مثال ہیں۔ کیونکہ ان کو روایت کرنے والے پچاس صحابہ ہیں یہ بین کی حدیثیں ای تواتر کی مثال ہیں۔ کیونکہ ان کو روایت کرنے والے پچاس صحابہ ہیں

نے بیشرط بھی لگائی ہے کہ روایت کا تعلق مجمل مشترک اور متشابہ سے نہ ہو ہاں اگر عموم ہو خصوص ہوتو اس ہے مشتیٰ ہے اور محکم اگر ہوتو صرف زبان وان ہونا کافی ہے۔(۱) دوسرے اصولیین بھی فخر الاسلام کے جمعوا ہیں۔ سعدالدین تفتاز آئی اور اصول بردوی کے شارح علامہ عبدالعزیز بخاری نے بھی ای شم کی تصریح کی ہے۔

652

مراتب حديث اورامام اعظمٌ:

ید بات تشلیم شدہ ہے کہ توت کے لحاظ سے ہر صدیث کا درجہ ایک نہیں ہے بلکہ ان میں فرق مراتب ہے۔فقہاءاور محدثین دونوں کے نزدیک صدیث کی تین فتسمیں ہیں۔متواتر۔ مشہوراورا خبار آ حاد۔۔۔۔۔علامہ فخر الاسلام بزددی نے متواتر کی بے تعریف کی ہے:

متواتر ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن کے روایت کرنے والے لا تعداد ہوں اور ان کی عددی اکثریت ان کی عدالت اور بعد مقامات کی وجہ ہے اس اختمال کی گنجائش ند ہو کہ بیہ سب جھوٹ پر متفق ہو گئے اور اجماع ہر زیانہ میں موجود رہے اور اس کا آخری اور اوسط شہرت کے لحاظ ہے یکساں ہو جھے قرآن یا نج نمازیں تعداد رکعت مقادیر زکو ۃ وغیر و۔ (۲)

ا نے زیادہ لوگوں کی کسی محسوس کے بارے میں خبر جن کا حجبوث پر متفق ہونا عاد ؤ محال ہو۔ (۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے خبر کے متواتر ہونے کی چارشرطیں بتائی ہیں۔ اول بیان کرنے والوں کی تعداد کثیر ہو۔ دوم ان کا حجموث پر متفق ہونا عادۃ محال ہو۔ سوم جس کثرت سے بیان کرنے والے ہوں اس جیس کثرت از ابتدا تا انتہاز ہے۔ چہارم روایت کا انجام کسی محسوس و مشاہد معاملہ پر ہو۔ اور ان شرطوں کے ساتھ سننے والے کو اس خبر سے علم بیقینی حاصل ہو رہا ہوتو ایس خبر متواتر ہے۔ (۴)

حافظ جلال الدين السيوطي نے متواتر كى دونشميس بتائي جيں لفظى اورمعتوى

(١) نزمة النظر:ص٠١

(۲) اصول فخر الاسلام: ج ۲ س ۲۸۱ (۳) نزمید انظر جس۸

(۱) كتاب التحرير: ج سم ۹۷ (۳) توجيه النظر: ص ۸۲

جب علماء کے یہاں متواتر کا بلا قید ذکر آتا ہے تو ہر مخص کا ذہن متواتر کی متم اول کی لرف ہی جاتا ہے بعنی متواتر لفظی ۔علاء کا کچھ حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہے کچھ متواتر بتاتے ہیں اور کچھا نکار کرتے ہیں اس میں محتقین کا فیصلہ سے کہ بیزاع محض لفظی ہے دونوں مج کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ متواتر ہے ان کی مراوتواتر معنوی ہے اور جوا تکار کرتے ہیں ان کا عثاء تواتر لفظی ہے علماء اصول کہتے ہیں کہ قرآن توائز ہی سے ثابت ہے لیکن سنت توائز اور آحاد وونوں سے ثابت ہے لین سنت میں متواتر کم ہے۔ بلکدرانج فیصلہ یمی ہے کہ سنت میں اگر ہے تو صرف تواتر معنوی ہے اور جو بھی سنت میں تواتر کا مدعی ہے اس کی مراد تواتر معنوی ہے۔

ای کوتوارث کہتے ہیں۔ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کسی کام کو کرنے والے اس قدر ہوں کہ عادة ان كا جوث ير منفق ہونا محال ہو۔ اسلامي عبادات اميت كواس تواتر سے ملی ہیں اور فرائض نہیں بلکہ واجبات وسنن بھی ای راہ سے آئے ہیں۔حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی بدایات کواولاً صحابہ کے معاشرے نے اپنایا۔ان کی شخصی زند گیول میں ان کے گھرول من ان كى معيشت مين ان كى تعليم كامول مين ان كى عدالت اور ان كى حكومت مين غرض صحابہ کرام کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے ہر گوشہ میں جس اسوہ حسنہ کا شھید لگا تھا اور جس کو ان ے والدین ابتعوهم باحسان کی عمل من تابعین نے لیا اورجس کی اتباع تابعین نے كافي كى ہے اى كومحدثين تابعين كى زبان ميں السنة اوراى كا نام فقباء اتباع تابعين كے يهاں ماعليه الجماعة ب\_ نماز و بنا ان نمازوں كى رئعتيں رمضان كے روزے تراوت كى ر کھتیں مقاور زکوۃ 'اعمال جج ' وضو اور حتیٰ کہ وضو میں مسواک کا استعال ای تواتر عمل ہے ٹابت ہاور یہ بات سب ہی مانتے ہیں کھل میں قول سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔اس پر اجمالی تبصر و تلقی الامة بالقول كے ذيل مي گذر چكا ب-اس كى طاقت كا اندازه اس بوتا ہے کہ اگر سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف بھی ہولیکن اس کی پشت پڑمل کی قوت ہوتو وہ حدیث مجي سيح قراريائي ب بلكه حافظ سخاوي نے لکھا ہے كه:

ينزل منزلة المتواتر في انه ينسخ المقطوع\_

ان میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں۔ حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے راویوں کو اکشا کیا تو ان کی گنتی بچاس ہوئی۔ حافظ ابن مندہ اور امام حاکم نے دعویٰ کیا ہے کہ عشره مبشره اس کی روایت پر جمع ہیں۔ امام بیمثی امام حاکم کے حوالے سے فرماتے ہیں:

لانعلم سنة اتفق روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الاربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعدهم من اكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة\_

ہمارے علم میں ایسی کوئی سنت نہیں ہے جس کی روایت پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ اور پھرا کا برصحابہ منفق ہوئے ہوں سوائے اس سنت کے۔(۱) یا در ہے کہ بیاتو امر تکبیرتحریمہ کے وقت رفع یدین کو حاصل ہے امیریمانی کی آپ تصریح پڑھ میکے ہیں حافظ محد بن ابراہیم الوزیر نے بھی یہ بات صراحة لکھی ہے کہ:

فمن امثلة ذالك حديث رفع البدين عندتكبيرة الاحرام بالصلاة\_(٢) میں وجہ ہے کہ عجبیرتح بید کے وقت رفع بدین پر امت میں بھی بھی دورا کی نہیں ہوئی ہیں۔علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں حافظ ابن حزم ٔ حافظ ابن المنذ راور علامہ السبکی کے حوالے سے اور حافظ ابن حجرعسقلانی نے فتح الباری میں حافظ ابن عبدالبر کے حوالے سے عمبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو یہ کہد کر پوری امت کا فیصلہ قرار دیا ہے کہ:

> جميع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلواة\_ تحریمہ کے وقت رفع یدین پر پوری امت کا اجماع ہے۔ (٣)

بیاسنادی تواتر ہے اور یمی محدثین کے یہال زیر بحث آتا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور علامہ شوکائی نے ختم نبوت سے متعلق حدیثوں کے بارے میں ای تواتر کا وعویٰ کیا ہے۔علامہ الجزائري نے يہاں ايك فيصله كن نوث لكھا ہے اس جگه اس كا ذكر يقييناً فائدے سے خالى نہيں ب- ده قرماتے ہیں:

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث: ص ١٢٠ (١) توضيح الافكار: ج عص ١٣١١ (٢) تنقيح الافكار: ج عص١١١١

کی شب بیداری کے سلسلے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے پانچی رکعت نماز پڑھی۔ کوئی سات کوئی اسٹ کوئی شہرہ بیدرہ اور کوئی سترہ بتا تا ہے تعداد کو چھوڑ کر رات کونماز تبجداس میں فقد رخشترک ہے۔ مافظ سیوطی فریاتے ہیں کہ دعاء میں ہاتھ اٹھانے کی حدیثوں میں بھی ای تشم کا توابر ہے۔ اس موضوع پر حضور انور مسلی اللہ علیہ وسلم ہے سوے زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ میسے قرآن توابر لفظی کے ذریعے امت کو ملا ہے۔ ایسے بی سنت کا علمی سرمایہ بھی امت کو قوابر عمل توابر استاد اور توابر قدر مشترک کے ذریعے ملا ہے۔ اور میں کتاب کے آغاز میں بتا آیا جوں کہ جیسے قرآن کی لیے قراء سبعہ کی روایات ہیں۔ ایسے بی سنت کے لیے محدیث تی کی روایات ہیں۔ اور نہ سنت پر روایات محدیث کی روایات پر موقوف ہے اور نہ سنت پر روایات ہونا کی روایات کی روایات کو اور نہ سنت کا سنت ہوتا کہ ایسے محدیث تی رموقوف ہے اور نہ سنت کا سنت ہوتا کہ ایسے محدیث کی روایات موجود تھی اور اس کی روایت کا نام ہے۔ حدیث تو دراصل تاریخ سنت اور اس کی روایت کا نام ہے۔ حدیث کی منت موجود تھی اور اس کی بوایت کی نام ہے۔ السید شاہ شمیری نے کہی بیاتی فرمائی ہے کہ السید شاہ سے بہلے بھی سنت موجود تھی اور اس کے بعد بھی ہے۔ العلامة اشیخ السید شاہ شمیری نے کہی بیاتی فرمائی ہے کہ:

كان الاستناد لشلايد خل في الذين ماليس منه لاليخرج من الدين ماثبت منه من عمل اهل الاسناد

روایت واسناد کا سلسله اس لیے بروئ کارآیا تھا کددین میں وہ چیز ندآنے پائے
جودین بیں ہاس لیے بین کددین سے ثابت شدہ چیز کو خارج کیا جائے۔(۱)
قرآن ہویا سنت دونوں روایتی سلسلے سے الگ ہو کر متواتر ہیں۔قرآن چونکہ ایک علمی چیز ہاس لیے اس کا تواتر بھی علمی ہاور سنت ایک عملی چیز ہاس لیے وہ عملاً ہی متواتر ہے۔ اس بنا پراحتاف نے حدیث مشہور کی عام شاہراہ سے ہٹ کر بیتعریف کی ہے کہ:
ماکان احاد الاصل متواتر افی القرن الثانی والثالث۔

ما کائی امحالہ او طبق مستو اور کئی المعرف الله کی المعرف الله کی المعرف الله کی المعرف الله کا الله کی المعرف ا اور حافظ ابو بکرنے اس بنا پر مشہور کو متواتر کا تشیم نہیں بلکہ اس کی قتم قرار دیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ اس کے سوا کچھنیں ہے کہ امام اعظم سے جو سمجھ کی تعریف ال کے ساتھ متواتر جیسا معاملہ ہوتا ہے بینی اس سے قطعی منسوخ بھی ہوسکتا ہے۔(۱)
محدثین نے تواتر عمل کی وجہ ہے ایک سے زیادہ ضعیف حدیثوں کو سیح قرار دیا ہے۔
مثلاً حدیث ' الاوصیة لواد ث' الفاظ مختلفہ میں مردی ہے ادراہام ترفدی نے اس کے پچھ طریقوں
کی تھے ادر پچھ کی تحسین بھی فرمائی ہے لین حافظ این حجر رقم طراز ہیں:

لایخلو اسناد کل منها عن مقال اس کے باوجودائیوں نے اکھا ہے کہ:

جنح الشافعي في الام الى هذا الفن متواتر - الشافعي في الام الى هذا الفن متواتر - السكمتواتر بوقى كي وج خودامام شافعي في جو بتاكى بوه ال كي زيائى سنة : وجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من اهل العلم بالمغازى من قريش لا يسختلفون في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح "لاوصية لوارث" وياثرونه ممن لقوه من اهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو قوى من نقل واحد ـ

ہم نے اہل فتو کی کواوران اہل علم کوجن ہے ہم نے اسلام کاعلمی سرمایہ حاصل کیا ہے۔ پایا ہے کدوہ اس بیں متفق ہیں کہ حضور انور نے فتح مکہ والے سال الاو صبیة لسواد ث فرمایا ہے اور یہ لوگ اس ارشاد کو اپنے ہے قبل اہل علم ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اس لیے بیقل کا فیمن کا فیہ ہے بینجر واحد ہے بھی قوی ہے۔ (۲)

اس سے آپ اندازہ لگا کتے ہیں کہ توانز عمل کی کسی قدر طاقت ہے۔ اس پر تو تابعین صحیح حدیثوں کا جانچتے تھے اور حدیث کی صحت کا بیا لیک معیار تھا۔

تواتر قدرمشترك:

حافظ سیوطی اس کوتواتر معنوی کہتے ہیں۔ایس روایات جومتعدد طرق ہے آئی ہول الفاظ مختلف ہول واقعات الگ الگ ہول کیکن اس میں کوئی قدر مشترک ہومثلاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

اخبارآ حاداورامام اعظمم

خبر واحداس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ایک دویا اس سے زیادہ موں لیکن اس میں شہرت کے اسباب نہ ہوں۔امام اعظم اولین شخصیت ہیں جنہوں نے اخبار آ حاد کو قابل استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ خاص اس موضوع پر حافظ ابن حزم نے امام اعظم کا میدارشاؤنقل کیا ہے:

هذا ابو حنيفة يقول ماجاء عن الله تعالى فعلى الراس و العين وماجاء عن ينقول ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعاً و طاعة وماجاء عن الصحابة تخيرنا من اقوالهم ولم نخرج عنهم وماجاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال.

یہ ابو حنیفہ فرہاتے ہیں کہ جو پچھ اللہ سجانہ کی جانب ہے آئے لیمنی قرآن وہ سر آتھوں پراور جو پچھ حضورانورصلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے آئے اس کے لیے ہم سراپا شنید و طاعت ہیں اور صحابہ ہے جو پچھ آئے تو ان کے اقوال میں ہے ہم انتخاب کریں گے اور کسی درجہ میں ان کے ارشادات سے علیحدہ ندہوں گے اور اگر تابعی ہے آئے تو ہم بھی آ دمی ہیں وہ بھی آ دمی ہیں۔(۱)

ا بوحمز ہ السکری نے امام اعظم کا جوارشاد نقل کیا ہے وہ اس سے بھی واضح ہے۔ امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں جب حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح سند سے آئے ہم ای کو لیتے ہیں اور اس ہے آگے نہیں جاتے۔(۲)

ابوجمز و کواہام حافظ الدین ابن المز از کردری نے مناقب میں امام اعظم کے تلافدہ میں شار کیا ہے اور حافظ ذبی نے تذکرہ الحفاظ میں حفاظ حدیث کے طبقہ خامسہ میں ذخر کیا ہے ان کا نام محمد بن میمون مروزی ہے۔ اس لیے امام اعظم کے بارے میں ان کی رائے بڑی قیمتی ہے۔ الغرض خبر واحد کے جحت ہونے اور قابل عمل ہونے میں امام اعظم اور تیسری صدی کے محدثین کا موقف ایک ہے۔ حافظ ابو بکر انخطیب خبر واحد کے موضوع پرمحدثین کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

نقل كى كن باس من اسطرف اشاره پاياجاتا ب حيانيدامام عبدالوباب الشرائي رقمطرازين: قد كان الامام ابو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العمل به ان يرويه عن ذالك الصحابي جمع اتقياء عن مثلهم هكذا\_

658

جوحدیث حضور انورسلی الله علیه وسلم سے منقول ہواس کی بابت امام اعظم عمل سے پہلے میشرط لگاتے ہیں کہ اس کو متقی لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی سے برابرنقل کرتی چلی آئے۔(۱)

یہ قید کہ 'اس کو متی اوگوں کی ایک جماعت صحابی ہے برابرنقل کرتی آئے''ال بات کی خمازی کررہی ہے کہ حدیث اگر چہ صحابی کی ذات تک خبر واحد ہو گراس کے بعد اے نقل کرنے والے بہت ہے متی اور پارسا راوی ہول یعنی صحابہ سے گذرنے کے بعد قرن ٹانی اور قرن ٹالٹ میں وہ متواتر ہواور جس قید کا امام شعرانی نے پید دیا ہے وہ خود امام اعظم کے بھراحت منقول ہے پنانچہ صافظ ذہبی نے امام بجی بن معین کی مند ہے امام اعظم کا بیار شاذ قال کیا ہے کہ:

احذبكتاب الله فما لم اجد فيسنة رسول الله والاثار الصحاح التي فشت عنه في ايدي الثقات عن الثقات.

ال میر بید فقرہ کہ''آپ کی وہ سیج حدیثیں جو ثقات کے ہاتھوں میں ثقات ہی کے ذریعے شائع ہوئی ہوں'' خاص طور پر قابل غور ہے۔اس میں آپ نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو ثقات میں مشہور ہوں۔ بلا شبہ امام اعظم کا زمانہ دور تابعین ہے۔اس میں سنت تو انر عمل سے آ تھوں کے سامنے موجود تھی اور حدیث تو انر اساد کے ذریعے نیکوکارلوگوں کی وساطت ہے آئی تھی۔ کشف الاسرار میں ہے:

احادیث کی شہرت کا اعتبار قرن دوم وسوم میں ہوگا۔ قرّون ثلاثہ کے بعد شہرت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں اخبار آ حاد مشہور ہوگئی تھیں حالا تکہ ان کومشہور نہیں کہتے۔ 661

اماالحديث الصحيح الحديث المسند الذي يتصل اسناده نبقل العدل الضابطه عن العدل الضابه الي منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً سیح وہ باسند حدیث ہے جس کی سند میں اتصال ہو جو عادل ضابطہ عادل ضابطہ کی وساطت سے تا آخر روایت کرے اور شاذ ومعلل نہ ہو۔ اوراس کے بعد لکھا ہے کہ:

فهذا الحديث الذي نحكم له بالصحة

ی وہ حدیث ہے جس کے چھے ہونے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں۔(1) حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ جب محدثین کی حدیث کے بارے ہیں ہے فیصله صادر کرتے ہیں کہ بیحدیث مجھے ہوتا اس سے ان کی مراد بیہوتی ہے کہ سند کے لحاظ سے بیٹھے ہے بیر مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس حدیث کی قطعیت بتارہے ہیں چنانچہ علامہ عراقی فرماتے ہیں: حيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح فمرادهم فبما ظهرلنا

عملاً بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الامر ـ (٢) اور حافظ ابن الصلاح نے بھی میں بات مکھی ہے:

ليس من شرطه ان يكون مقطوعاً به\_ حافظ ابن ابراجيم الوزير في اس كي وجديد بتاني ہے كه: لجواز الخطاء والنسيان على الثقة\_

مطلب یہ ہے کہ صحت سے ان بزرگوں کی مراد صرف اصطلاحی صحت ہے قرآن جیسی واقعی صحت نہیں ایک روایت پر اس اصطلاحی صحت کی خواہ کتنی مہریں لگ جا تھی کیکن بہرحال غیرمعصوم انسانوں کی شہادت اور غیرمعصوم ناقدوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ ہر ہات کے لیے ججت کا فائدو دے سکتا ہے۔ تکریقینیات اور قطعیات کے خلاف نہیں ہوسکتا۔ اگر اسی راوی کی شبادت مقینیات قطعیہ ہے فکرا جائے گی تو مقینیات اپنی جگہ ہے نہ ہلیں گی۔ راوی کی شہادت کوانی جگہ چھوڑنی پڑے گیا۔

(٢) توضح الافكار: ج اس ٢٣

(1) مقدمه علوم الحديث: ص ٢٢

خبرواحد پرهمل کرنے کے موضوع پرتمام تابعین کا اتفاق ہے اور تابعین کے بحد آج تک کے فقہاء امار کا اس پر ایک اے۔

اخبارآ حادكامعياراحتجاج

ہمارے علم میں اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اور نداس پر آج تک کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے۔ان کا بیا تفاق بتا رہا ہے کہ ان سب کے نزویک اس برعمل واجب ہے اگر کمیں بھی اٹکار کا کوئی کا ثنا ہوتا تو تاریخ میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔(۱) اس اتفاق کے باوجود اخبار آ حاد کے موضوع پر چندا ہم مباحث فکر ونظر کی جولانگاہ ضروررے ہیں مثلاً مید کداحبار آ حاد کے لیے معیار صحت کیا ہے؟ اور احبار آ حاد موجب للعمل ہونے کے ساتھ مفید یفین بھی ہیں یانہیں؟ ظاہر ہے کہ بید دونوں باتیں منصوص نہیں ہیں اس ليان مين فكرونظر كا اختلاف با كزير ب-

### اخبارآ حاد كامعيارا حتجاج:

جمہور محدثین کا موقف تو یہ ہے کہ اخبار آ حاد اس وقت تک قابل احتجاج نہیں ہو سنتیں جب تک ان میں خاص خاص شرا اک نہ ہوں۔امام شافعیؓ نے ایک سائل کے جواب میں ان شرا ئط كالفصيلي جائزه چيش فرمايا ہے۔

خبرواحد میں جبت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بیشرا کط ہوں۔ راوی میں ثقابے اور صداقت کے ساتھ اتناعلم ہو کہ وہ جو کچھ کبدر ہا ہے اے جانتا ہواور الفاظ سے ہٹ کر معنے کو دوسر کے لفظوں کا لبادہ پہنانے کی صلاحیت رکھتا ہو یا پھر روایت باللفظ کرتا ہو۔ اگر حافظ کی مدو سے بیان کرتا ہوتو حدیث کا حافظ ہواور اگر کتاب ہے روایت کرتا ہے تو کتاب کا حافظ ثقات راویوں کا ہمنوا ہو مدلس نہ ہو اس طرح راویوں کی ساری اڑی او پرے نیجے تک ہوتا آ تکه عدیث حضور انور صلی الله عليه وسلم تك ينتي جائے۔(٢)

دوسرے محدثین نے بھی ای معیار کواپنایا ہے چنانجہ جافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

(۱) الكفامية في علوم الراويية: ص ٣١

اور معتمد بین لیکن فقہ کی کتابوں میں آمدہ حدیثوں پر محدثانہ نظافظر سے پھر پور
اعتباد نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ کتنی ہی حدیثیں بین جو فقہ کی معتبر کتابوں میں آئی ہیں اعتباد نہیں فی الواقع وہ موضوع بیں۔ بال آگر مصف کتاب زمرہ محدثین سے ہوتو ہے شک اس کی بیان کردہ حدیث پر اعتباد کیا جا سکتا ہے یا آگر مصف حدیث کو کسی محدث کے حوالہ سے پیش کر ہے تو اس پر بھروسہ ہو سکتا ہے داز اس میں ہے ہے کہ محدث کے حوالہ سے پیش کر ہے تو اس پر بھروسہ ہو سکتا ہے داز اس میں ہے ہے کہ اللہ نے برفن کے لیے فن کی شخصیتیں بتائی ہیں۔ اپنی مخلوقات میں سے ہر طبقہ کو پچھ نوعی خصوصیات سے مالا مال کیا ہے بچھ محدثین ایسے ہیں جن کو روایت و اسناد ہی نوعی خصوصیات سے مالا مال کیا ہے بچھ محدثین ایسے ہیں جن کو روایت و اسناد ہی فقہ ہیں ہوتا ہے فقہ ان کا میدان نہیں ہے اور پچھ فقہاء ایسے ہیں جن کا مقام ہیں فقہ ہیں ہوتی۔ (۱)

مولاً نائے اس موضوع پرسیر حاصل بحث کی ہے اور خود انسان کا وجدان بھی یہی پاور کرتا ہے کہ فن والوں ہے ہی فن کی بات معلوم ہو سکتی ہے اگر آپ شاعروں سے مسائل یا فقہاء ہے اشعار کی تحقیق کریں تو سے بے کل بات ہے۔

اس موقع پر حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر بڑے ہے گی بات فرما گئے ہیں:
کہ اختلاف طبقات کے باوجود مسلمانوں کے سارے فرقے اس پر متفق ہیں کہ ہر
فن میں اس کے فنکاروں کی بات سے استدلال کیا جا سکتا ہے اگر ایسا نہ ہوتو
سارے علوم حرف غلط ہوکررہ جا ئیں کیونکہ جو فنکار نہیں وہ یا تو اس میں لب کائی ہی
نہ کرے گا اور کرے گا تو غیر تسلی بخش ہوگی ۔ غور کر وقر آن وسنت کے غریب الفاظ
کی تحقیق تم قاریوں ہے کرویا قر اُت کے مسائل اہل لغت سے پوچھو معانی 'بیان
اور نحو کی با تیس تم محد ثین سے دریا فت کے واور علم الا سناذ علل حدیث کی تحقیق کے
اور نحو کی با تیس تم محد ثین سے دریا فت کرواور علم الا سناذ علل حدیث کی تحقیق کے
ایس جو کررہ جا ئیں۔ (۲)
میٹ ہو کررہ جا ئیں۔ (۲)

علا علی قاری کے اس فیصلہ سے مید عجیب بات معلوم ہوگئی کدفقہ کی کتابیں اپنی جگه مسائل کے لیے خواہ کتنی معتبر سمی اور ان کے مؤلفین بھی جا ہے کتنے ہی صاحب کمال

دراصل یبال دو چیزیں ہیں اور دونوں کا مزاج الگ الگ ہے ایک حدیث کی صحت اور دوسرے حدیث کی مقبولیت۔ حدیث کی صحت ہے بحث کرتا اگر ارباب روایت کا کام ہے تو حدیث کی قبولیت کو بتانا مجتبدین کافن ہے ہر گوشہ کی طرح بیبال بھی افراط و تفریط کی دورا کمیں پیدا ہوگئی ہیں۔

662

پچھوہ ہیں جن کے نزدیک کی بھی حدیث کا فقہ کی کتابوں میں آ جاتا ہی حدیث کی فقہ کی کتابوں میں آ جاتا ہی حدیث کی صحت کی حنہانت ہے اور ان کتابوں کے مؤلفین کی جلالت علمی ہے دب کے حدیث کو سیحت کی صحت ہے کو گئی ہیں۔ حالا نکہ فقہ کی کتابیں ہیں ان میں حدیث کی صحت ہے کو گئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ نہ ان کا بی فن ہے حدیث کے لیے محدثین ہی کی خوشہ چینی جا ہے۔ فقہ بحث نہیں ہوتی ہے۔ نہ ان کا بی فن ہے حدیث کے لیے محدثین ہی کی خوشہ چینی جا ہے۔ فقہ احتاف میں معرکہ کی کتاب اگر ہدایہ ہے تو فقہ شافعی میں رافعی کی شرح الوجیز ہے۔ ان دونوں کتاب کی حدیثوں کو ویکھنا ہو تو حافظ زیلعی کی فصب الراب اور حافظ ابن حجر کی المخیص الجیر کودیکھنا ہو گا۔ یہ دونوں محدث ہیں اور بیان کا فن ہے۔

ملاعلی قاری محدث نے اس حدیث کو جو جمعتہ الوداع میں قضائے عمر کے بارے میں آئی ہے موضاعات میں قطعاً باطل قرار دیتے ہوئے تکھا ہے:

لا عبرة بنقل صاحب النهاية وغيره من بقية شرح الهداية ليسوا من المحدثين والا اسند والحديث الى احد من المخرجين (١)

اس حدیث کوصاحب نہا ہیا اور ہدا ہیہ کے دوسرے شارحوں کے نقل کرنے کا کوئی اعتبار نبیس ہے کیونکہ وہ نہ خودمحدث ہیں اور نہ محدثین کے حوالہ سے پیش کرتے ہیں۔(۲) اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے ملاعلی قاری کے اس فیصلہ سے عمدۃ الرعابیہ کے مقدمہ میں جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی گوش گذار فرما لیجئے۔ علامہ الجوائزری نے توجیہ النظر میں بھی اس متم کی شکایت کی ہے۔ بہر حال سے
موضوع تفصیل طلب ہے لیکن چونکہ ایک اہم اصولی سوال ہے اس لیے اس باب میں شخص کی
راہ ہد ہے کہ عدیث کی صحت کے بارے میں محدثین سے اور حدیث کی قبولیت کے متعلق
مجتبدین وفقہاء ہے استفادہ کرنا چاہیے۔

اخبار آ حادے احتجاج کا مسله صرف عدیث کی صحت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا صحت کے ساتھ چونکہ فقیہ اور مجتہد بھی صحت کے ساتھ چونکہ فقیہ اور مجتہد بھی صحت کے ساتھ جونکہ فقیہ اور مجتہد بھی ہیں اس لیے حدیث کی صحت کے ساتھ حدیث کی قبولیت کی بھی شرطیں بتائی ہیں۔ حدیث کی صحت کے موضوع پر وہ بھی وہ بی کچھ فرماتے ہیں جو عام ارباب روایت کا مسلک ہے کین حدیث کے سے مقبول اور قابل عمل ہونے کے لیے انہوں نے کچھ شرائط پیش کی ہیں۔ ان میں اہم یہ ہیں کہ:

- 🕮 روایت دین کے مسلمہ اصولوں کے خلاف شہو۔
  - 🚳 معانی قرآن سے متضاد نہ ہو۔
  - 🚳 سنت مشہورہ کے خلاف ندہو۔
- 🦓 صحابہ و تابعین کے ممل متوارث کے خلاف ندہو۔
  - خبرواحد کاتعلق عموم بلوی سے ندہو۔

#### مسلمهاصولول کےخلاف روایت:

امراول بعنی بید که روایت وین کے مسلمه اصولوں کے خلاف نه ہو۔ اس کی اہمیت تمام ارباب اجتہاد نے ہمیشہ تشکیم کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز امام اعظم کے اس معیار کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شریعت کاعلمی سرمامید دوشم کا ہے توانین کلیداور حوادث جزئید۔ توانین سے مقصود ضوابط عامد جیں مثلاً بید کہ شہادت پیش کرنا مدقی کا کام ہے شریعت دراصل ان جی توانین کا نام ہے۔ مجتبد کا کام ہے کہ ان ضوابط کو حوادث جزئید سے متاثر نہ ہوئے دے۔ (فناوی عزیزی)

علامه شاطبی اس موضوع پر تفتگو کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

مقبولیت کا معیام بنالیا ہے۔ انہوں نے ائمہ نقد میں سے دار قطنی وغیرہ پر محد ثانہ نقط نظر عالب و کیے کراپئی تو جہات کا مرکز صرف اساد ہی کو بنالیا اور متن سے نظریں مثالی جیں۔ حالانکہ حدیث استناد ومتن دونوں کا نام ہے۔ حدیث کی صحت کی حد تک اسناد کی تحقیق کرنا اگر محدثین کا کام ہے تو حدیث کے متن کی حد تک اسناد کی تحقیق کرنا اگر محدثین کا کام ہے تو حدیث کے حافظ ابن حجر نے حافظ ابن حجر نے حافظ ابن حجر نے حافظ ابن حجر کے حافظ ابن حبان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

664

ان النظر ان كان للسند فالشيوخ اولى وان كان لمتن فالفقهاء۔ اگر سندے متعلق تحقیق كرنى جوتو محدثين كرنى چاہي اور اگرمتن كے بارے ميں كچھ يو چھنا ہوتو فقباء سے يو چھنا چاہي۔(١) اس كى وجدامام حازى نے يہ بتائى ہے:

الان قصدهم البات الاحكام و مجال نظرهم في ذالك منسع۔
الان قصدهم البات الاحكام و مجال نظرهم في ذالك منسع۔
افتہاء كا چين نہادا كام ثابت كرتا ہادراس بين ان كاميدان وسيع ہے۔(٢)
علامہ فطابي كى فاطر چين كرتا فائدے سے فالى نہيں ہے وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے
اپنے زبانے بين علماء كو دو گروہ بين منظم و يكھا ہے۔ محد ثين اور ارباب فقد ان
دونوں علموں بين مقام اوركل كے لحاظ ہے انتہائى قرب كے باوجود بيد دونوں طبقہ
باہم بچيزے ہوئى معلوم ہوتے ہيں محدثين كى اكثريت كى تك و دوتو صرف
روايات سمينے اور طرق يك جاكر في بين گئى ہوئى ہے غرائب اور شواذ كے بيجھے
باہم نكون ما تين متون كا ان كوكوئى پية نہيں ہے۔ معانى سے نابلداور استنباط سے
بالكل نا آشنا ہيں۔ فقہاء پر زبان طعن و تشنيع استعال كرتے ہيں فقہاء كے مقام علمى
كى ان يجادوں كو ہوا بھى نہيں گئى ہے۔ زبان كى اس فلط كروث سے خود ہى گناہ كما
د ہيں۔ فقہاء كا حال بيہ ہے كہ حدیث كى حد تك ان كوقدرے علم تو ہے گران
ميں شيح سيم كھرى كوئى ميں تميز كا بالكل سليق نہيں ہے۔ (٣)

(۱) الباعث المعثيث عن ١٦٥ (٢) شروط الانتمالخمسه: ص ١٢٥ - المالين المنافقة المنافقة

(٣) معالم اسنن: ج اص ٢٠١

علامه شاطبی اس پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

جب بذراید استقراء ایک قاعدہ کلید ثابت ہو چکا ہے پھر اگر کوئی جزئید سامنے آ جائے جواس قاعدہ کے خلاف ہوتو جزئیہ کے لیے ایسامحمل تجویز کرنا ہوگا جس ے وو قاعدہ عام ہے ہم آ بنگ ہو جائے کیونکہ قاعدہ کی کلیت کا علم تو بوری شرایت کے مسلم کود کھے کر ہوا ہے یہ ناممکن ہے کہ اس خاص جزئے کی وجہ ہے قواعد کی شمارت کومسار کیا جائے۔(۱)

اس میں امام مالک جھی امام اعظم کے ہمنوا ہیں۔اس لحاظ سے بید دوسری صدی کے فقہاء وحدثین کا مسلک ہے کداخیار آ حاد کے قابل عمل اور قابل احتجاج ہونے کے لیے ضروری ے کہ وہ اسلام کے قوانین کلید کے خلاف نہ ہوں اور ان ہزرگوں کو بیدمسلک اپوہکڑ، عمرٌ، عائشہٌ اور ابن عباس سے ورشیس ملا ہے۔ علامہ شاطبی نے الموافقات میں اس برمستقل عنوان کے تحت بحث كى ب ووفرمات جي كدحفرت عائش، ابن عباس اورعمر بن الخطاب في اخبار آحاد کواصول اسلامیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے رد کر دیا تھا اور اس موضوع پر شاطبی نے امام مالك كاندب بحى كحول كريتايا بـ ووفرمات بين:

اس مسلّے كى سلف ميں اصل موجود ب حضرت عائشات صديث ان السيت ليعذب ببكاء اهله كواى وجد روكرويا كقرآن كاس ضابط عام ك خلاف بلا تسزر وازرة وزراخوی - نیزاین عهای کی اس روایت کوجس میں رویت باری کا ذکر ے۔ حضرت عا نشانے لا تعدر کعه الابصار کے ضابط کی وجدے نامنظور کیا۔ ایے بی حصرت عائش اور حصرت این عباس نے حصرت ابو ہرمی کی اس روایت بر تنقید کی جس پر برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کی ہدایت ہے۔ نیز حضرت ابن عمر كي نحوست والى روايت كوضابط قرآنى ان الاهب كله لله عي خلاف قرار ويااور بتایا کہ بیہ بات نبیں کہ نحوست کا اسلام نے اعلان کیا ہے بلکہ اصل بیر ہے کہ هضور فرماتے ہتے کہ ایام جالمیت میں اوگوں کا اعتقادیہ تھا۔(۲)

قوانین عامه پر جزئی اورخصوصی واقعات اثر انداز نبین ہوتے \_ کیونکہ قواعد کلیے قطعی ہوتے ہیں اور حوادث جزئے گئی ہوتے ہیں۔ گمان ووہم سے یقین و اذعان کی عمارت منبدم نہیں ہوسکتی اور نہ نفن میں یقین کا مدمقامل بنے کی تاب ہے۔ نیز قواعد کلیہ دلائل قطعیہ سے غذا حاصل کرتے پھٹھواس کیے ان میں کسی دوسرے احمّال کی گلنجائش ہی نہیں ہو علق ۔ برخلاف حوادث جزئیہ کے کہان میں ہر وقت اور ہمہ آن دوسرے احتمالات کا امکان رہتا ہے۔ احادیث واخبار کی حیثیت جز ئیات کی ہے اور قواعد کا مقام کلیات کا ہے۔(۱)

شریعت میں اس کی ایک سے زیادہ مثالیں ہیں ۔ صرف ایک مثال ہدیہ ناظرین کرتا ہوں ۔قرآن وسنت میں وضومیں سر کے سطح کا ایک عمومی ضابط قرآن میں ہے۔

وامسحوا برؤسكم

اورسنت ہے بھی اس ضابطہ کی کلیت معلوم ہوتی ہے لیکن کچھ حدیثوں میں سر کی جگہ عمامہ برسن کا ذکر آیا ہے۔ منداحد بخاری ابن ماجہ میں بحوالہ عمرو بن امید تر فدی ابن ماجه منداحه مسلم نسائی میں بحوالہ بلال برزندی میں بحوالہ مغیرہ بطبرانی میں بحوالہ ابی امام اورمند احمد میں بحوالہ تو بان اور سلمان عمامہ پر سے کے بارے میں ، احادیث آئی ہیں۔

ان حدیثوں کی وجہ ہے کے راس کے اس ضابط حتمی کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑا جائے گا جو قرآن اورسنت متوارثہ ہے ثابت ہے۔ اگر روایات مسح عمامہ سیج بھی ہوں تو ان کو مطالب کا ایسا جامد بہنایا جائے گا جس سے سے راس کی قطیعت برکوئی حرف شرآ ئے۔علامدعبدالله دراز

جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سے عمامہ کی روایات آئی ہیں۔ بدروایات وضوء میں سے راس کے قاعدہ عام پر ہرگز اثر انداز ندہوں گی۔ اگر روایات میج بھی ہوں تو ان کوکسی وقتی عذر برمحمول کیا جائے گا مثلاً سر میں زخم یا کسی اور بیاری کواس قاعدہ عامہ ہے مشتی قرار دیا جائے گا۔ (۲) ابن السمعان تحواله سيجى ين بنايا كيا سيك

متني ثبت النخبير صنار اصلا من الاصول ولا يحتاج الي عوضه على

جب حدیث ثابت ہو ہائے تو و دنووا کیا۔ اصل ہو جاتی ہے۔(۱) فلر ونظر کے اس افتا ف کا یہ ملیجہ نگا کہ اسلام کے مسلمات میں ترمیم کرئی پڑگئی اور پر حدیث کے میج ہوئے کے بعد تیسری صدی میں اسلام میں اصول ہی اصول ہو گئے ۔ مثلاً وض كرتا بول كريج بخارى اورحديث كى دوسرى كمايول ش حديث آلى ب-

عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابر اهيم الاثلاث كذبات ثنتين منها في ذات الله تالي قوله اني سقيم و قوله بل فعله كبير هم هذا و واحدة في سارة.

اگراس معیار کو مان لیا جائے کہ برحدیث ٹابت ہوئے کے بعد ایک اصل ہے تو نمی كا كذب بهي اسلام كاصولول من عاليك اصل بن جائة كا معاذ الله ثه الله حالاتک نبی کی سیاتی اوراس کی صدافت مانے ہوئے اصولوں میں سے ایک مسلمہ اصول ہے۔ وتی و نبوت کے سارے کارخانے کی رونق نبوت کے اس وصف سے وابستہ ہے۔ اس بتاء پر علماء اور شراح حدیث کواس حدیث کے بے مطالب کے مانے تابش کرنے پڑے اور ایک تش۔ بله متعدوتو جيهات كرني تأكز بر بوكتين اليول؟ صرف اس ليه كده عنرت ابوج مية كى يه مديث وین کےمسلمہ اصواول کے خلاف ہے کیونکہ نبوت ایک سے ت سے جوسرف سیائی جی سے بتی ا اور صرف سیائی علی کے ساتھے میں احمل علق صد اید ہی سی بات سے عاجز میں وا ميكن اس بات ے كه يخ ند بولے وه قطعا عاجز بوتا ہے حقیقت اور سيا في كے خلاف جو چھ ہے مجھی وہ نبوت کے ساتھ جمع نبیس ہو علق ۔ اس کیے انہیاء کی تھائی اور مصمت وین کے یقینیات تطعید میں سے ہے۔ اور روایت جا ہے تنتی ہی بہتر قسم کی کیوں ند ہول لیکن جرحال میں راوی کی شہادت ہے اور راوی بھی غیر معصوم۔اس کی شیادت ایک لحد کے لیے یقیدیات قطعیداوروین

الغرض دوسری صدی کے محدثین کا نقط نظر اخبار آ حاد کے بارے میں واضح اور صاف یہ تھا کہ خبر واحد اگر شریعت کے کسی مسلمہ قاعدے کے خلاف ہوتو اس پر تمل جا رُخپی ے۔ ملامہ شاطبی نے امام مالک کا بھی بھی ندہب بتایا ہے اور علامہ ابن عربی نے بھی امام ما لک کاراج مسلک بی قرار دیا ہے۔ چنانچیدوہ قرماتے ہیں کہ:

اذاجاء الخير معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به ام لا؟ فيقيال ابنو حنيفة لا ينجوز العمل به وقال الشافعي يجوز و تودد مالك في المسئلة قال و مشهور قوله و الذي عليه المعول ان الحديث ان عضدتة قاعدة أخرى قال به وان كان وحده توكه\_ ا گرخبر واحد کسی قاعدہ شریعت کے معارض ہوتو کیا اس پر عمل جائز ہے؟ امام ابوطنیف تو فریاتے ہیں کہ ناجائز ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ جائز ہے۔اور امام ما لک کا قول

مشہور اور قابل اعتاد کی ہے کہ حدیث کی تائید میں اگر کوئی قاعدہ ہوتو عمل جائز ہے اورا کرنہ ہوتو اس کوچھوڑ دینا جاہیے۔

اس سے بیکس تیسری صدی سے محدثین نے اس اساس نے جمعوائی شیل کی۔ لیک انبول نے اخبار آ حاو کے ذریعے آئی ہوئی جرفیر واحد کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جرفی حدیث بجائے خود ایک اصول ہے جس طرح قرآن حکیم ایک اصول ہے۔ اور بیچ حدیث وہ ہے جومحد ثین کی طے کروہ اصطلا تی سحت پر پوری انزے۔ چنانچہ ملامہ خطا فی رقمطراز تیں:

والاصل ان الحديث لماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به وصار اصلاً في نفسه\_

حدیث جب حضورانورصلی الله علیه وسلم سے ٹابت ہوجائے تو اسے اپنانا واجب ہے اور وو خودا یک اصل ہے۔(۱)

، حافظ ابن تجرعسقلانی نے بھی بھی بات لکھی ہے کہ: الحدیث الصحیح اصل بنفسہ۔ ﴿ عدیث صحیح خود ایک اصل ہے)(۲)

<sup>(1)</sup> معالم السنون: يَ ١٥٣ ما١١

امام اعظم اورعكم الحديث

قد يخلف صيغ حديث لاختلاف البطرق واذلك من جهة نقل الحديث بالمعنے\_

حدیث میں الفاظ متعدد طرق ہے آئے کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں اور بیا اختاف الفاظ ہونے کی وجہ بیے کہ حدیث کی روایت بالمعنے ہوئی ہے۔(۱)
الفاظ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ حدیث کی روایت بالمعنے ہوئی ہے کہ:
امام اعظم کا بیضا ابطہ حافظ ابن عبد البرنے اس طرح پیش کیا ہے کہ:
امام اعظم اخبار آحاد کو اپنے بیہاں جمع کردہ حدیثوں اور معانی قرآن پر پیش فرماتے تھے۔ ان حدیثوں بی جو اپنے معنے میں منفرد ہوتی تھیں ان کو ترک کر دیتے اوران کا نام شاذر کھتے۔(۲)

اس معلوم ہوتا ہے کہ اخبار آ حاد اگر معانی قرآن کے خلاف ہوتی تغییں تو آپ کے بیبال درخبہ قبولیت نہ ملتا تھا۔ خواہ وہ معانی قرآن قرآن کا منطوق ہوں یا مدلول۔ اگر خبرواحد ان کے خلاف ہوتی تو خبری صحت میں آپ اے علت قاد حد قرار دیتے۔ دراصل اخبار آحاد میں تعینی کا مسئلہ نہایت ہی نازک ترین مسئلہ ہے۔ محد ثین کی نظر تو اس موضوع پر صرف احاد میں تعینی کا مسئلہ نہیں الفاظ متن اور اساد ہی پر اساد اور الفاظ متن ہی پر ہوتی ہے لیکن مجتبہ ین کی نظر اس معاملہ میں الفاظ متن اور اساد ہی پر اساد اور الفاظ متن ور اساد ہی اے شریعت کے پورے نظام کو سامنے رکھ کر جانچنا ہوتا جباتی لیے کئی حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہ نہ صرف متعدد ہوتی ہیں بلکہ متبا تمین ہو جاتی

پھر ہے بھی معلوم ہونا چاہے کہ اخبار آحاد کے ضعیف ہونے کی وجوہ ایک سے زیادہ ہونے کے ماتھ مختلف نقط ہائے نظر ہونے کے ساتھ مختلف بھی ہوتی ہیں اور اہل علم اس موضوع پر مختلف نقط ہائے نظر رکھتے ہیں فقہا ہ مجتبدین کے نزدیک حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہ مقرر ہیں اور ان میں بزرگ ترین ہے کہ حدیث کی مقبولیت کا دارو مدار ظاہر شروع کی ہمنوائی پر ہے۔اور محدثین کے نزدیک دوسرے اسباب ہیں۔(۳)

ے مسلمہ اصولوں کے مقابلے میں تشلیم نہیں کی جائلتی۔ اور الجزائری نے جو بعض کی طرف منسوب کر کے اور امام رازی نے جھے امام اعظم کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے کہ:

هذا الحديث لا ينبغى ان يقبل لان فيه نسبة الكذب الى ابر اهيم. اس حديث كوشرف قبول حاصل تيس بوسكما كيونكد حضرت ابراتيم كى طرف جبوث كى نسبت ب.

اوراس کی وجہ سے بتائی ہے کہ:

جب آیک غیر معصوم راوی کی نلطی ماننے اور معصوم نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت میں تعاریف ہو جائے تو ہم راوی کی نلطی مان لیس سے لیکن نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت گوارا ندکریں ہے۔(1)

حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے:

انا لاندعی العصمة فی الوواق (ہم راویوں میں عصمت کے دعوید ارتبیں ہے) راویوں میں محدثین نے زیادہ غدالت کے مدتی جی اور عدالت اور عصمت میں جب بھی تعارش ہوگا تو عصمت کوراج قرار دیا جائے گا۔

یہ ایک مثال ہے ور نداس فتم کی مثالوں کی کوئی کی ٹیس ہے۔

معانی قرآن سے متصادم روایت:

حدیث کی اصطاقی تعت کے بعد وین کی زندگی میں اسے اپنانے اور اس کی مقبولیت کے لیے امام اعظم ایک شرط یہ بھی ہتاتے جیں کہ وہ حدیث کی درج میں معافی قرآن سے متسادم نہ ہواور اس شرط کے عائد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنے مدلول اور مفہوم میں قطعی نہیں ہے لیکن اپنے منطوق میں وہ حتی اور احادیث اخبار آحاد ہونے اور دایت بالمعنے کی وجہ سے اپنے منطوق اپنے منطوق اپنے مفہوم میں برگز برگز قطعی نہیں جیں۔ ایک روایت اور داوایت بالمعنے کی وجہ سے اپنے منطوق اپنے مفہوم میں برگز برگز قطعی نہیں جیں۔ ایک روایت پر اصطلاحی سحت کی خواد عتی مبرین ثبت ہوجا میں مگر آپ قطعیت کے ساتھ یہ دعوی نہیں کر کھتے کے راوی اللہ فریا ہے جیں :

معانی قرآن سے متصادم روایات

عظر عام برنہیں آئی اور ان کے معاصرین اس ہے آشنائیس ہیں۔شاہ ولی الله فرماتے ہیں: فرائ مالك وابو حنيفة هذاعلة قادحة في الحديث (١)

673

بہرحال امام اعظم اخبار آ حاد کو معانی قرآن کے سانچے میں تول کر حدیث کی مغولیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔حافظ ابوجعفر طحاوی فرماتے ہیں:

خلاصہ بیا کہ حدیث جب شریعت کے موافق ہوقر آن اس کا مصدق ہواور آثاراس کے مؤید ہوں تو ایس حدیث کی تصدیق واجب ہے۔ لیکن اگر حدیث شریعت کے خلاف ہوقر آن اس کی تکذیب کرتا ہوتو ایس حدیث کا رد کرنا ضروری ہے اور بیہ اس بات کی تعلی نشانی ہے کہ بیفرمودہ نبوت نبیں ہے۔(۲)

مشہور محدث الو بكر خطيب بغدادى فرماتے إلى اخبارة حادكومندرجه ذيل صورتول مين قبول ندكيا جائے گا جب عقل صريح كے خلاف ہو۔ جب حکم قرآنی کے خلاف ہو۔ جب سنت مشہورہ کے خلاف ہواور جب کسی اليے مل كے خلاف موجوست كے قائم مقام موكر چل رہا ہے اور جب كى بھى ولیل قطعی کےخلاف ہو۔(٣)

خطیب بغدادی بی نے الفقیہ والحفظة میں بدبات اس سے زیادہ وضاحت سے پیش کی ہے۔علامہ زاہد کوٹری نے الفقیہ والمعنفقہ کےحوالہ سے ان کا بیہ بیان قلم بند کیا ہے اور اے مولانا ابوالوفاء افغانی نے الروعلی سیرالاوزاعی کی تعلیق میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: جب ثقته مامون راوی کوئی حدیث متصل الاسناد روایت کرے تو اے صرف ان وجوہ کی بنا پررد کیا جاسکتا ہے۔

(اول) عقل كے صريح خلاف ہو۔ (دوم) حكم قرآنى يا سنت متواترہ كے خلاف ہو۔اگرابیا ہوگا تو یقیناً حدیث ہے اصل ہے اور یا پھرمنسوخ۔ (سوم) اجماع کے خلاف ہو کیونکہ بیناممکن ہے کہ حدیث سیجے ہواور امت کسی ایسی چیز پر مجتمع ہو جائے جواس کے خلاف ہو۔ ( جہارم ) راوی کسی ایسی بات کے بیان میں منفر دہو جے سب

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کے یہاں تعلیل اخبار کے جو پیانے مقرر ہیں ان کا تعلق سرتاس محدثانه نقطه نظرے ہے۔ اور فقہاء کے بیبال صرف یہی پیانہ نبیس بلکہ وہ اس کے ساتھ دوسر ہے سانچوں میں بھی اخبار کور کھ کر جانچتے ہیں۔ایک مثال سے اس کی تو میسج کرتا ہوں۔ میحین اور دوسرے ارباب صحاح نے حدیث روایت کی ہے کہ:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار مالم

یہ حدیث سیج ہے اور حدیث کی کتابوں میں متعدد طرق سے مروی ہے۔محدثین نے اس حدیث پرغور کیا اورغور وفکر کے بعد ان کواس کی سند میں ایک جگہ نا زک ترین علت معلوم ہوئی۔ بتانے والول نے اس كاسلسدسد يول ظاہركيا:

يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينارعن ابن عمر عن النبيّ حدیث متصل ہے لیکن الجزائری کہتے ہیں کہاس میں علت موجود ہے اوراس علیہ کی وجہ سے بلحاظ سند مجھے نہیں ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

وهو معلل غير صحيح

آب يوچه كت بي كمات كيا ب؟ الجزائرى في بتايا بك.

والعلة فيي قوله عن عمر و بن دينار انما هو عن عبدالله بن دينار عن ابىن عىمىر هىكذا رواه الاثمة من اصحاب سفيان فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبدالله بن دينار الى عمر و بن دينار وكلاهما ثقة\_

اس میں علت میہ ہے کہ سند میں عمرو بن وینار آیا ہے حالا نکہ عمرو بن وینار تہیں بلکہ عبدالله بن دینار ب\_ائمه نے ایسا ہی رویات کیا ہے بعلی بن عبید کو وہم ہو گیا اور عبدالله کی جگه عمرو ندکور جو گیا۔(۱)

ید محد ثانه تعلیل ہے لیکن حدیث میں جو فقہاء یعنی امام مالک اور امام ابو حفیفہ نے علت قادحه معلوم کی ہے وہ اس کے سوا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ بیرحدیث زمانہ فقہاء سبعہ میں هذا حديث غير محفوظ

اور سیح روایت کی نشاندہی کی ہے۔ شیخ علاء الدین مغلطائی فرماتے ہیں کہ:

احاديث هذا الباب كلها معلولة وليست اسانيد هاقوية\_

لیکن قاضی ابو بوسف نے اس کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس سے ال کی

حدیث وفقہ میں جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے فرماتے ہیں:

هو عندنا شاذو الشاذ من الحديث لا يؤخذبه.

یہ تو محدثانہ فیصلہ ہے لیکن اس کی جو تو جیہ ارشاد فرمائی ہے اس سے ان کی مجتمدانہ جلالت قدرمعلوم ہوتی ہے فرماتے ہیں:

لان الله تعالى لم يحل الانكاح الاربع فما كان من فوق ذالك كله فحرام من الله في كتابه\_

کیونکہ اللہ سجانہ نے ایک وقت میں جارے نکاح طلال کیا ہے پانچ کا ایک کے نکاح میں اجتماع حرام ہے۔(۱)

و کی لیجے معانی قرآن ہے تصادم ہونے کوشاذ ہونے کی علت قرار دیا ہے۔
اس قبیل سے حدیث معراۃ ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ کی مند رجہ ذیل حدیث:
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
اونٹ کری کو مصراۃ نہ بناؤ جو کوئی ایسا جانور خریدے تو وہ دودھ دو ہے کے بعد
افتیار رکھتا ہے جا ہے اسے رکھے اور جا ہے تو اسے واپس کر دے اور اس کے ساتھ
بائع کوایک صاع تھجور دیدے۔(۲)

بی وی می امام اعظم نے اس حدیث کو معانی قرآن سے معارض ہونے کی وجہ سے غیر مقبول قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی رو سے سود سے کی واپسی کی صورت میں خریدار کو دود ہے کا تاوان کے جور کی صورت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلا شبہ عیب کی موجود گی میں مشتری کو معاملہ نے کے معاملہ نے کے حتی حاصل ہے لیکن خریدار پر دود ہے برتنے کی پاداش میں تھجور کا تاوان قرآن کے بتلائے

ہاور آ حاد کا ثبوت تلنی ہاس لیے کسی حال میں کسی حدیث کی بنا پر قرآن کو شہ تجھوڑا جائے گا اور ندآ حاد کی وجہ ہے قرآن پر کوئی اعتراض ہوگا۔(۲)

اس موقعہ پر علامہ عبدالعزیز بخاری کے اس بیان سے چشم پوشی کرتا اس مقام سے بانسانی ہوگی جوانہوں نے کشف الاسرار میں تکھا ہے گئے درمیان اتفاقی تقد رادی کی حدیث کوقرآن کی مخالفت کی بنا پر رد کرنا سب کے درمیان اتفاقی

تقہ راوی کی حدیث لوفر آن کی مخالفت کی بنا پر رد کرنا سب کے درمیان اتفاقی ہے۔ علاوہ ان خاہریہ کے جو اخبار آ حاد کو بھی متواتر کی طرح قطعی کہتے ہیں۔ان کے مکتب میں خبر واحد کو کتاب اللہ کو ایک ترازو میں تولا جاتا ہے ان سے اس موضوع پر بات ہی بریار ہے۔(۳)

بہرحال امام اعظم اور امام مالک حدیث کی صحت کے بعد اس کی مقبولیت میں معانی قرآن کے خلاف ہونے کو علت قادحہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس بنا پر انہوں نے آیک سے زیادہ حدیثوں کو معلل قررد کے کنا قابل پذیرائی بتایا ہے۔ ترفدی ابن ماجہ اور تیبی میں حدیث آتی ہے۔ عدیثوں کو معلل قررد کے کرنا قابل پذیرائی بتایا ہے۔ ترفدی ابن ماجہ اور تیبی میں حدیث آتی ہے۔ عدن عبد الله ان غیلان بن صلمة الثقفی اسلم وله عشرة نسوة فی الجاهلية فاصل معه قامر النبی صلی الله علیه و صلم ان یتخیر منهن اربعاً۔

امام ترندی نے اسے بحوالدز ہری عن سالم عن عبداللدروایت کیا ہے امام بخاری نے تو محد ثانداز میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ:

(1) الفقيه والعنفقه بحواله التعليق الروعلي سير الاوزاعي: ص ٢٨)

(٢) احكام القرآن: ج ٢ص ٢٨) (٣) كشف الاسرار: ج ٣٠٠٠ ١٠

(٢) متقى الاخبار مع نيل الاوطار: بي ٥ص ١٨٣

(۱) الروعليٰ سيرالا وزاعي:ص ۴٠٠

کو جاننا چاہیے۔ (پنجم) راوی کوئی ایبا انکشاف کرے جے عادۃ متواتر ہوتا چاہیے۔ان پانچوں صورتوں میں خبر واحد قابل پذیرائی ندہوگی۔(۱)

674

حافظ ابو بكر الجساص في قرآ في آيت ابتعوا ما انزل اليكم من ربكم پريزوث

اس آیت قرآنی کامطالبہ یہ ہے کہ قرآن کا اتباع بہرحال واجب ہے اور قرآن میں

اخبار آ حاد کو بالا دی حاصل نہیں ہے کیونکہ قر آن کی ابتاع دلائل قطعیہ ہے تا بت

تكحاے

ہے۔ اور اگر بیر صاع اس دودہ کا بدل ہے جو سودے کے وقت جانور کے پہتا نول
میں موجود تھا تو پھر بھے اکالی بالکالی ہے جس سے جناب رسول الشطلی اللہ علیہ وسلم
نے منع فرمایا ہے کیونکہ بید دودہ خریدار کی ملک نہیں ہے نہ سودے کی وجہ سے اور نہ
حدیث المسخسر ج بسالصمان کی رُوسے۔ خریدار نے اگر پی لیا تو اس کے ذمہ دین
ہے اس لیے دونوں میں ہے کوئی صورت ہوا کیہ حدیث کا چیوڑنا تا گزیر ہے۔ (۱)
علامہ خطابی نے جہاں اس حدیث پر گفتگو فرماتے ہوئے امام اعظم کے موقف کا
علامہ خطابی نے جہاں اس حدیث پر گفتگو فرماتے ہوئے امام اعظم کے موقف کا
تذکرہ کیا ہے وہاں واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ امام اعظم اس پر اس لیے مل نہیں کرتے ہیں کہ
ان کے خیال میں:

انه خبر مخالف للاصول لان فيه تقويم المتلف بغير النقد وفيه ابطال ردالمثل فيماله مثل\_

یہ حدیث اصول کے خلاف ہاں میں تلف شدہ چیز کا ضان بغیر نقذی کے دیا جارہا ہاوراس طرح یہ حدیث مثلیات میں مثلی کے دینے کے اصول کوردکرتی ہے۔ اور معلوم ہے کہ یہ اصول قرآن کا بتایا ہوا ہے۔ اس لیے یہ حدیث محانی قرآن کے معارض ہے علامہ ابن وقیق العیدنے بیفر ماکر کہ:

#### لم يقل ابو حنيفة بهذا الحديث

لکھا ہے کہ ابوطنیفہ اس پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ بیر حدیث ان کی رائے میں اصول معلومہ کے خلاف ہوں معلومہ کے خلاف ہوں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اخبار آحاد اگر اصول معلومہ کے خلاف ہونے ہیں ہوں تو ان پڑمل واجب نہیں ہے۔ حدیث کے اصول معلومہ کے خلاف ہونے پر امام اعظم کے موقف کو جن آٹھ وجوں ہے معلم کیا ہے ان میں اولین وجہ سے بتائی ہے کہ:

یہ کہ مثلیات میں تاوان مثلی اور قیمتی اشیاء میں قیمت ہے ہوتا ہے اس حدیث میں دورہ سے ہوتا ہے اس حدیث میں دورہ سے ہوتا چاہیے اور اگر قیمتی ہے تو اس کی قیمت دی جانی چاہیے لیکن حدیث میں تاوان جو تجویز کیا گیا ہے نہ وہ مثلی ہے اور نہ قیمتی بلکہ تاوان میں مجوریں دی گئ

(1) شرح معانی الا الارج مص ٢٠٠٧

ہوئے ضان کے خلاف ہے۔قرآن نے متلفات اور عدوانات میں تاوان ذوات الامثال میں مثلی بتایا ہے۔ مثلی بتایا ہے۔قرآن کی بیآیات اس کی صریح شہادات ہیں۔

676

فمن اعتدیٰ علیکم فاتعدو اعلیہ و مثل ما اعتدیٰ علیکم۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو چاہیے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ بالکل ویسائی معاملہ تم بھی اس کے ساتھ کرو۔ ایک اورارشاد ہے:

وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به اوراگرتم سزادوتو عابی کهاتی ای سزاتم دوجیسی تههیں دی گئی ہے۔
یہ آیات قرآنی صراحظ کہدرہی ہیں کہ عدوانات کی حدود میں تاوان مثلیات میں مثلی ہوتی ہے۔ ان ارشادات ربانی کی روشن میں دودھ کا تاوان دودھ ہوتا چاہیے کیونکہ دودھ ذوات الامثال ہے ہے۔خود جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا جوارشاد تاوان کے موضوع پر

ایک ضابطہ کی صورت میں امت کو شہرت کی راہ سے ملا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے ہے آ پ کا عدالتی فیصلہ ہے۔

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضي ان الخواج بالضمان ـ ني كريم صلى الله عليه وسلم كا فيعلد ب كرفراج مثان كراته ب-

یہ قرآن وسنت کے واضح اصول جیں اور بیرروایت ان کے معارض ہے اس لیے امام اعظم اس روایت کومقبول نہیں قرار دیتے۔ حافظ ابوجعفر طحاوی نے اس روایت کا دوسرے پہلوے جائزہ لیا ہے۔ وہ فرماتے جیں:

دودھ جے خریدار نے گھر لاکا نکالا ہے اس میں خرید نے سے پہلے پچھ مالک کی ملک تھا اور پچھ خریدار کے بیماں آ کر پیدا ہوا ہے۔ وہ خریدار کی ملک ہے۔ تھجوروں کا جوساع مالک کو دیا جارہا ہے وہ آگر سارے دودھ کا بدل ہے تو بیہ حدیث المنحواج بالمنصمان کے خلاف ہے کیونکہ جو دودھ خود ملک مشتری میں پیدا ہوا ہے وہ تو اس کا بالمنصمان کے خلاف ہے کیونکہ جو دودھ خود ملک مشتری میں پیدا ہوا ہے وہ تو اس کا ہے خریدار پر تھجور کا تاوان بلاوجہ ہے چنا نچہ امام شافعی کا بھی میمی ند جب ہے کہ اگر خریدار نے میر ورق کے علاوہ کی اور وجہ ہے جانوروا اپس کر دیا تو خریدار پر صان نہیں خریدار نے میر ورق کے علاوہ کی اور وجہ ہے جانوروا اپس کر دیا تو خریدار پر صان نہیں

ی قطعیت کو مانتے ہیں۔ یہ عامداہل علم کا موقف نہیں ہے۔اس پر تفصیلی تبصرہ انشاءاللہ اپنے -152 12012

679

حدیث مصراة کے بارے میں امام اعظم کا سیح موقف تو یہی ہے کہ بید حدیث معانی قرآن سے معارض ہونے کی وجہ سے درجہ قبولیت حاصل نہیں کرسکی۔ کیکن افسوس کی بات بید ہے کہ خود احناف نے بھی امام اعظمؓ کے موقف کو بھی انداز میں چیں نہیں کیا اس لیے یہاں چند ورچندسوالات انجرآئے۔

عیسی ابن ابان نے امام اعظم کے موقف کی ترجمانی اس طرح کی کدایس اخبار آحاد جن کے لیے کسی صورت میں بھی قیاس میں گنجائش نہ نکل سکے اور راوی فقید نہ ہوا ہے رو کرویا جائے اور بیحدیث مصراة ای قبیل سے ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالقادر قرشی لکھتے ہیں:

مذهب عيسي بن ابان من اصحابنا اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس وخرج عليه حديث المصراة وتابعه اكثر المتاخرين ـ (١) حافظ ابن حجر عسقلاني' حافظ ابن القيم' حافظ ابن تيمييهُ علامه ابن وفيق العيد اورعلامه شوکانی نے اس کے خلاف زیردست احتجاج کیا ہے۔ حافظ ابن مجرتو بہاں تک فرما گئے:

هو كلام اذي قاتله به نفسه وفي حكايته غني عن تكلف الردعليه\_(٢) ` فخر الاسلام بزدوی نے امام اعظم کی جوز جمانی کی ہے وہ بھی بے شارشبہات کی کلیق کا ذرایعہ بنی ہے انہوں نے صرف قیاس کا سہارالیا ہے ادرائے مخاطبوں کو بد باور کرانے كى كوشش كى ب كد چونكد عديث مصراة قياس كے معارض باس ليے اے امام اعظم نے تبين ا پنایا ہے چنانچہ وہ اس صدیث کے مقبول نہ ہونے کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دودھ کے عوض میں ایک صاع تھجور کا دینا ضروری سمجھا گیا ہے ظاہر ہے کہ دودھ خریداری اور بکری پر قبضہ کے بعد ہی دوہا گیا ہوگا لبذا وہ خریدار کی ذمہ داری میں واخل ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے اس لیے تاوان کا سوال ہی مہیں۔ دودھ مال کی حیثیت نہیں رکھتا بلکدا ہے ہے جیے بکری کا بچداس کے مشتری پر تاوان کی کوئی وجہ

(١) كتاب الجامع: ص ١١٨

میں اس کیے بیحدیث اس اصول کے خالف ہے۔(۱) امام اعظم م علم موقف کی وضاحت کے بعدان لوگوں کی جانب سے جوابات بھی نقل کے کئے بی جوظا ہر حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ مخافین اس حد تک تو امام اعظم کے جمعوا ہیں کدا خبار آحاداگر اصول معلومه کےمعارض ہوں تو قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچدا بن وقیق العیدرقم طراز ہیں: خمص الردبخبر الواحد بالمخالفة للاصول لا بمخالفة قياس الاصول-(٢)

678

يكى جواب امام شوكاني كى رائے ميں سب سے زيادہ شاندار بے يعني حديث مصراة اصول معلومہ کے نہیں بلکہ قیابِ اصول کے مخالف ہے لیکن علامہ ابن وقیق العید نے اس جواب کی سے کہہ کروفی ہذا نظر (محل نظر ہے) کمزوری کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر اور علامہ خطا بی کو جب اس ہے اٹکار کی کوئی تنجائش نہیں ملی کہ حدیث مصراۃ اصول معلومہ کے خلاف ہے تو انہوں نے اصول اور قیاس اصول سے نظر ہٹا کراہیے مخصوص ذہن کے تحت بدجدت پیدا کر دی کدمحدثین کی اصطلاحی صحت کے بعد جرحدیث خود بی ایک اصل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ علامہ خطابی فرماتے ہیں:

ان الحديث اذاثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به وصار اصلاً في نفسه\_

حدیث جب حضور انورصلی الله علیه وسلم سے ثابت ہو جائے تو اسے اپنانا واجب ہے اور وہ حدیث خود اصل ہے۔ (۳)

حافظ ابن جرعسقلانی میں بھی یہی بات دہرائی ہے:

الحديث الصحيح اصل بنفسه (٣) کیکن میصرف ان ذہنوں کا تخلیقی کارنامہ ہے جوقر آن کے ساتھ بلحاظ ثبوت احادیث

(m) فتح البارى: جهاص ۲۹۱

(1) اكام الاكام: جعص ١١٢ (٢) نيل الاوطار: ج ٥ ص ١٨٥

(٣) معالم السنن: ج٥ص ٨٦

(r) فتح البارى: ج ۵س-۲۹۰

اگر لین وین پس گفتار کے ذریعے دھوکہ دیا گیا تو عدالت کے ذریعے اس کا اقالہ ضروری ہے۔
اوراگر کر دار کے ذریعے تدلیس کی گئی ہوتو قانونی طور پر تو اقالہ ضروری نہیں ہے لین از روئے
دیانت ضروری ہے۔ قانون بمیشہ کھلے اور صاف حقائق پر لاگو ہوتا ہے۔ پوشیدہ اور مستور
دیانت ضروری ہے۔ قانون کے اضاب ہے باہر ہیں۔ مان لیا جائے کہ تصریدہ حوکہ اور تدلیس ہاور
اس چی بائع پر واجب ہے کہ معاملہ کو شنح کر ہے لین سے وجوب از روئے قانون۔ اس لیے
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جعل سازی اور تدلیس کرنے والوں کو از روئے دیانت حسن
معاشرت کی خاطر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی الی جعل سازی وجوو میں آ جائے تو اخلاق اور
ہا ہی روا داری کا تقاضا ہے ہے کہ جانور واپس لے لیا جائے اور مشتری کی مروت ہے کہ دہ
اسے ایک صاع مجور دیدے یا اس کی قیمت ادا کر دے جیسا کہ خطابی نے قاضی ابو یوسف
کی رائے بتائی ہے۔ ورنہ جہاں تک معاملاتی نقطہ نظر سے اس کی قانونی حیثیت کا تعلق ہ
وہ تو وہی ہے جو قرآن اور سنت کی بنا پر ہو جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں تو نقصان عیب
میں قرآن و سنت کا ضابط ہی ہے کہ متلفات اور عدوانات ہیں تاوان ذوات الامثال میں
میں قرآن و سنت کا ضابط ہی ہے کہ متلفات اور عدوانات ہیں تاوان ذوات الامثال میں

بہرحال اخبار آ حاد کا معانی قرآن کے معارض ہو جانا امام اعظم سے نز دیک علت

قادحد --

## سنت مشہورہ سے معارض حدیث:

اخبار آ حاداً گرسنت ہے معارض ہوں خواہ ان پر اصطلاحی صحت کی محدثین نے کتنی میں مہریں نگا دی ہوں امام اعظم اس کو بھی اخبار آ حاد کے لیے علت قادحہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس میں امام اعظم بی کا نہیں بلکہ دوسری صدی کے سب محدثین کا موقف یمی ہے۔ ابو بکر الخطیب کی زبانی آ پ اس کی پوری داستان پہلے من جکے ہیں۔ ان ظاہر سے کو چھوڑ کر جن کے الخطیب کی زبانی آ پ اس کی پوری داستان پہلے من جکے ہیں۔ ان ظاہر سے کو چھوڑ کر جن کے یہاں ہر حدیث محدثین کی اصطلاحی صحت کا لبادہ پہن لینے کے بعد خود ہی اصل بن جاتی ہے اور جن کے یہاں آ حاد کو جانجنے کا کوئی معیاری پیانہ نہیں ہے مب کہتے ہیں کہ اخبار آ حاد اگر سنت مشہورہ کے معارض ہوں تو سے علت قاد حد ہے۔

نہیں ہے۔ نیز اگر دودھ کو مال فرض بھی کرلیا جائے تو بیداون کی طرح بحری کے
تالیع ہے پھر بھی خریداراس کا ذمہ دارنہیں ہے۔ اگر خریدار پر تاوان اس لیے ہے کہ
اس نے عقد نیچ کیا ہے تو دودھ کے مقابلے میں بحری کی قیمت اتنی کم ہوجانی
چاہیے۔ اور اگر اس کی وجہ مشتری کی تعدی ہے تو وہ اتنا دودھ واپس کردے یا اس
کی قیمت دے۔ کی بھی صورت میں ایک صاع تمر دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ (۱)
اس بیان کی روح بیداور صرف میہ ہے کہ حدیث مصراة قطعاً خلاف قیاس ہے اور
خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

حقیقت سے کہ بیان بزرگوں کواپنی ایج ہے۔ ان کی بیتخ بیجات امام اعظم کے مسلک کی تر جمانی نہیں کرتی ہیں۔ اور ان کے بیانوں سے امام اعظم کے اصل مسلک کی تصویر سامنے نہیں آتی۔ چنانچہ امام ابوالحن کرخی نے تصریح کی ہے کہ:

ہمارے اصحاب ان حدیثوں پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ میہ کتاب اللہ اور سنت کے خلاف جیں نہ کہ اس لیے کہ راوی فقیہ نہیں ہے حدیث مصراۃ کتاب و سنت دونوں کے خلاف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اس لیے یہ بات بالکل واضح اورصاف ہاور بھی امام اعظم کا موقف ہے کہ حدیث مصراۃ معانی قرآن اورسنت کے خلاف ہونے کی وجہ ہے نا قابل قبول ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ حدیث خلاف قیاس ہے جیسا کہ بزدوی کا خیال ہے اور اس لیے نہیں کہ اس کے راوی حضرت حدیث خلاف قیاس ہے جیسا کہ بزدوی کا خیال ہے اور اس لیے نہیں کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرۃ ہیں اور وہ غیر فقیہ ہیں جیسا کہ عیلی بن ابان کی رائے ہے۔ یہاں حافظ این تیمیہ کی ہے بات ہے حدود زنی ہے کہ واپسی کی علت حدیث ہیں عیب کی بنا پر نہیں بلکہ اس کی علت وہ جعل سازی اور تدلیس ہے جس کا مالک نے دود ہے روک کر مظاہرہ کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف بھی خریدار کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ایسا مولیثی واپس کر دے۔ اگر فی الواقع حدیث ہیں جانور کی واپسی کا کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ایسا مولیثی واپس کر دے۔ اگر فی الواقع حدیث ہیں جانور کی واپسی کا موقف ہے حد

<sup>(1)</sup> كشف لاسرار: ج ٢ص٥٠٧

683

امام أعظم أورعكم الحديث

تیسری صدی کے محدثین نے اس حدیث سے چھ سالہ بچے کے لیے امامت کے جواز کا پروانہ حاصل کر لیا۔ چنانچے مشہور محدث محدین نصر مروزی نے امام اسحاق بن راہویہ کے

امااما مة الغلام بعد ان يعقل الامامته ويفقه في الصلوة فجانزة وان لم يحتلم وفيما قال النبي صلعم يؤم القوم اقرأهم وان كان اصغرهم دلالةعلى ذالك\_(١)

لڑ کے کی امامت عقل وقیم کے بعد درست ہے آگر جدنا بالغ ہواور حضور کا بیارشاد کہ لوگوں میں جوزیادہ پڑھا ہوا ہو وہ امامت کرے اس کی دلیل ہے۔ علامه شوكاني فرماتے بيں كه:

فيمه جمواز امامةالصبي ووجه الدلالة مافي قوله ليومكم اكثركم قرآنا من العموم\_(٢)

ب حدیث بیج کی امامت کے جواز کی دلیل بے کیونکہ اقو اکھوالخ ۔ کاجملہ عام ب۔ کیکن دوسری صدی کے محدثین اور فقہاء نے اس موضوع پرسنت مشہورہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نبیں سمجھا۔ لیٹ بن سعد عطاء بن ابی رباح ابراہیم مخفی طعمی " مالك اور ابوحنيف نے اس حديث يرهمل نبيس كيا اور اس جزئي واقعد كى بيتاويل كردى كه بيان نومسلموں کا اپنا اجتہادتھا کہ معصوم بچے کوامام بنالیا۔ اس لیے اس موضوع پر بد ججت نہیں ہے۔ وین میں نبوت کا چیوڑا ہوضابطہ اورمحسوں ومرئی عمل کا پیاندامامت کے متعلق وہی ہے۔جس پر بمیشه سحابه نے عمل کیا ہے۔

تاریخ سنت میں یمی اس محسوس پیا شمل کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم كابيارشادامت كوملاب مشاأما لك بن الحوييث كتي بي كه:

ہم ایک وفد کی صورت میں حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرای میں حاضر ہوئے ہیں روز آپ کی خدمت میں رہ آپ بڑے ہی مہر بان اور شفیق تھے جب حضور انورصلی الله علیه وسلم نے عمل کا جومحسوں پیانہ صحابہ میں چھوڑا ہے اور جے جماعت صحابہ نے اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں اپنایا اور جے خلافت راشدہ نے اپنے دور اقتدار میں تمام ممالک اسلامیہ میں قانونی طور پر نافذ کیا ہاور جے اسلام کہد کر دنیائے پکارا ہے۔ یجی حضور انورصلی الله علیه وسلم کی سنت مشہورہ ہے۔ چونکہ میا متواتر ہے اس لیے اس کے خلاف سند کی بڑی ہے بڑی قوت بھی بطور چیلنج قبول نہیں کی جاعتی ہے۔اس کی ایک مثال ہریہ ناظرین کرتا ہوں۔

682

حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مجر کے عمل اور صحابہ کے تعامل ہے امت کو پیر بات معلوم ہوئی ہے کہ امامت کے لیے وہ مخض آ گے ہونا جا ہے جو عاقل بالغ ہواور اس ضابطہ کلیہ میں کہیں کوئی استثنائییں ہے۔ صرف عمرو بن سلمہ کی ایک منفر دروایت ہے جس ہے معلوم وتا ہے کدانہوں نے اپنے قبیلہ میں صرف چیزسال کی عمر میں امامت کی ہے۔

حدیث سیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس طرح آئی ہےکہ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ زمانہ فتح مکہ میں سب نے اسلام کی طرف پیش قدی کی۔ ميرے والد نے ہماري قوم ميں سے اسلام لانے ميں پہل كى مسلمان ہونے كے بعد جب میرے والد واپس تشریف لائے تو بتایا کہ جس تمہارے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حق لے کرآیا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں اوقات مین نماز پڑھا کرو۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان کیے اور جے قرآن زیادہ یاد ہووہ امامت کرے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے سے زیادہ قرآن کی کویاد حبیں ہے کیونکہ میں آنے والے مسافروں سے ملتا جلتا رہتا تھا لوگوں نے مجھے ہی آ کے کر دیاای وقت میری عمر صرف چھ یاسات سال تھی۔ میں ایک جا در اوڑ ھے کر نماز یر حاربا تھا جب میں تجدے میں جایا تو بر بنا ہو جاتا۔ قبیلہ کی ایک عورت نے کہا۔ کیا تم این امام کی جائے شرم نہیں و حانیت اوگوں نے میرے لیے کیڑا خرید کر قمیض تیار كى جس قدر مجھاس روز خوشى ہوئى بھى الىي خوشى نە بوئى تقى \_(1)

البداروايت محيح نبيس ب-اورتو اور حافظ ابن حزم بھي ظاہريت كے باوجود يهاں بول پڑے كه: اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے معلوم ہو جانے کے بعد اس پر تکیر نہیں فرمائی تو ہم بیجے کی امامت ضرور جائز کہتے لیکن ہمارے علم میں بینبیں آیا۔اگر مان لیا جائے کہ عمرو بن سلمہ بھی اپنے والد کے ساتھ حضور کے پاس گئے تھے اور حضور اس وفد کو جب حکم دے رہے تھے تو بیا بھی موجود تتے۔ چربھی اس عمر کا آ دمی نا مامور ہے اور ند مکلف ہے اس لیے عمروامامت کے ليخاطب اى نبيل بير-اس حكم ك خاطب صرف مامورين بير-(1)

اخباراً حاد كاتوارث سے معارضه:

امام اعظم اخبار آ حاد کوتوارث کے پیانے میں بھی تو لتے ہیں اور ہرا کی حدیث کو معلول قراردية جي جوتوارث ك خلاف بو-اى توارث كوالسنة اور صاعليه الجماعة کہتے ہیں۔ اور اس موضوع پر امام اعظم کو دوسری صدی کے محدثین کی ہمنوائی بھی حاصل ہے۔ چنانچ مصر کے مشہور محدث وفقیہ لیث بن سعد نے امام مالک کے نام جو خط لکھا ہے اس میں امام موصوف نے اس معیار کو واضح طور پر پیش فرمایا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

جب كونى ايها مئله ما من آجائے جس پرمھرُ شامُ عراق میں حضور انور صلی الله عليه وسلم کے صحابہ نے زماند ابو بکر وعمر عثمان میں عمل کیا ہواور اس پرتا آخر حیات رہے موں تو ہاری ایے مئلے کے بارے میں رائے سے کے مسلمانوں کو اس کی برگز ہرگز اجازت نددی جائے گی کہ وہ اب کوئی ایسا کام کریں جو صحابہ و تابعین میں ان كاسلاف كرتاسرفلاف بو-(٢)

امام مالك عمل الل مديند كى جيت كے جو قائل بين اس كا مخل بھى توارث ب\_ حافظ ابن القيم اي كوعمل متمركت بيران ك نزويك بهى به قابل اتباع جحت ب- چنانچدايك موقعه پروه اعلام میں فرماتے ہیں: آپ نے ہم میں والیسی کا اشتیاق محسوس کیا تو ارشاد فرمایا که والیس جاؤ جہال رہو تعلیم جاری رکھواور نماز پڑھو جب نماز کا وقت آئے جاہیے کہتم میں ہے ایک اذان كم اور لينومكم اكبر كم جوتم من برا مووه امات كر\_\_(1)

اس واقعہ کوامام بخاری نے ایک جگہنیں بلکہ چیر جگہ اپنے مختلف اساتذہ کے حوالے ن نقل کیا ہے۔ان میں زیادہ مبسوط وہ واقعہ ہے جوابوالنعمان کے حوالہ سے لکھا ہے۔

منتقى الاخبارين اسموضوع رصحابين عدمزت عبدالله بن مسعودٌ اور حفرت عبداللہ بن عباسؓ کے فقاویٰ بھی نقل کیے ہیں کہ بچے کے لیے امامت کی گنجائش نہیں ہے۔اور قیام کیل میں لیٹ بن سعد میکی بن سعید الانصاری ابن جریج مجاہد سفیان توری ابراہیم کفی کے آ ٹارمجی ای موقف کی تائید میں آئے ہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیز کا وہ مکتوب بھی نقل کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے گورز کواس حرکت پر ڈانٹ پلائی ہے کداس نے نماز کے لیے اپنے بچے کو امام بناديا تفارلكها بكد:

قدمت غلاماً لم تحتنكم السن ولم تدخله تلك النية اماماً للمسلمين

تم نے چھوٹے بیچے کوامام بنالیا۔

امام اعظم من ان صاف اور واصح بدایات کی روشن مین این خداواد فقابت سے امامت کے اس ضابط عام کو جوسنت کی راہ ہے آیا ہے اپنی جگدے ند ملنے دیا۔

بیتواس خالص مجتهداند نظر تھی جس سے سنت کے معارض ہونے کی وجہ سے حدیث پاید مقبولیت حاصل ندکر سکی کیکن اس کا مطلب بیزیں ہے کہ صرف بھی علت قادحہ ہے اور اس حدیث کی صحت بالکل عکمالی ہے۔

محدثین نے اس کی صحت میں بھی کلام کیا ہے۔الخطائی فرماتے ہیں کدامام احمد فرماتے ہیں کہ عمرو بن سلمہ کا واقعہ ضعیف ہے اور حافظ ابن القیم نے بدائع الفوائد میں اس روایت کے بارے ش اکسا ہے۔ فیکم رجل مجھول فھو غیر صحیحاس میں ایک مجبول راوی ہے

امام اعظم اورعلم الحديث

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة ملتقى الاخبار: ج ١٣٣ ص١١١

686

اگر کسی ایسے شہر والوں کا کہ جہاں صحابہ منتقل ہو گئے تھے وہاں صحابہ کی تعلیم کے مطابق کوئی عمل مستمر چلاتا ہے تو اس عمل میں اور اہل مدینہ کے عمل میں کیا فرق ہے۔ (۲)

ان کو استمرار عمل اور توارث کی حد تک اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کا مرکزی نقطہ مکان اور درود بوار جیں۔ توارث کو تو وہ اس حد تک طاقتور دلیل قرار دیتے جیں کہ کتاب الروح میں ایک مقام پر تکقین میت فی البقر کے تذکرے جی ایک حدیث ضعیف لے کرآئے جیں اور خود فرماتے جیں کہ بیاس موضوع پرضعیف حدیث ہے تکراس کے ساتھ جواز عمل کا پرواندانہوں نے جس بنیاد پر دیا ہے۔ وہ بھی تعامل اور توارث ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:

حافظ ابن عبدالبرنے الاستدکار میں امام مالک کے حوالے سے بید تصریح کی ہے کہ:
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف حدیثیں آئیں اور ہمیں بیہ معلوم ہو کہ
حضرت ابو بکڑنے اس پڑھمل کیا ہے تو بیداس بات کی دلیل ہوگی کہ جس روایت پر
انہوں نے عمل کیا ہے وہ ہی سے اور مقبول ہے۔(۱)
حافظ ابو بکر الخطیب بغدادی نے امام مالک کا ایک دوسرا بیان نقل کیا ہے۔
اگر یہ حدیث معمول بہ ہوتی کہ امام بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کری نماز پڑھو تو اس

ر حضورانورسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر وعمر وعثان ضرورعمل کرتے۔(۲)

اس سلسلے میں امام ابوداؤ دنے اپنی سنن میں جو ضابط لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔
جب دو حدیثیں حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم ہے مختلف آئیں تو بید دیکھا جائے گا کہ آپ کے صحابہ نے کس رعمل کیا ہے۔
آپ کے صحابہ نے کس رعمل کیا ہے۔(۳)

امام عثمان ذارمی محدث کے حوالے ہے مشہور محدث امام پہنی بیان کرتے ہیں کہ: جب کسی موضوع پر احادیث مختلف ہوں اور راقح و مرجوح کا پیتہ نہ ہوتو ہم یہ و کیجیں گے کہ خلفائے راشدین نے حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس پر عمل کیا ہم اس کورا حج قرار دیں گے جس پر خلفائے راشدین کاعمل ہے۔ (مم) مشہور مجتبداوراصولی امام حافظ ابو بکر الجسامی قرماتے ہیں کہ:

جب حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم ہے دو ارشاد مروی ہوں اور ان میں نے ایک پر

سلف کاعمل ہوتو ای کوٹابت کہا جائے گا۔ جس پرسلف کاعمل ہے۔ دوسری صدی میں تعامل و توارث کی طاقت اس درجہ معلوم تھی کہ اس دور کے مصنفین اپنی کتابوں میں صرف ان حدیثوں کو اپناتے تھے جن کی پشت پر تعامل کی قوت ہوتی تھی۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں:

عليك من الحديث ماتعرفه العامة\_

(۲) تاریخ بغداد: ج ۲ ص ۲۳۷ (۳) فتح الباری جلداول (۱) التعلق المجد عن 24 (۳) سنن الي داؤو

(١) اعلام الموقعين: ج ٢ص ٣٤٦ (٢) اعلام الموقعين: ج ٣ص ٩٢ (٣) كتاب الروح: ص١١١

لین حافظ زیلعی نے اس موضوع پر توارث اور تعامل کا سہارا لے کر جو فیصلہ کن یات فرمائی ہے وہ بھی گوش گذار فرما کیجے:

(689)

بهم الله كا نماز مين آ بهته يره هناصحابه مين حضورانورصلي الله عليه وسلم كي وه ميراث يحي جس برلوگ چل رہے تھے اور صرف اتنی ہی بات اس مسئلہ میں اطمینان کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ جبری نمازیں منح وشام جمیشہ پڑھی گئی ہیں۔ اگر حضور انور کا اس موضوع پر کوئی بھی عمل ہوتا تو امت اس محسوں عمل میں بھی مختلف ند ہوتی۔ یہ بات برس و ناكس كومعلوم بوتى اور حضرت الس يول ندفرمات كدند حضور في بهم الله تماز میں بلند آواز ہے پڑھی اور نہ خلفاء نے۔اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ ہت برعمل ند ہوتا۔ اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو ہماری معیث میں مدواور صاع کی ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ ضروری۔ کیونکہ نماز تو تمام مسلمانوں کا اشتراکی سرمایہ ہے۔ نیز تمازیں رات ون میں یا فی بار پڑھی جاتی ہیں۔ ایسے اشخاص تو معاشرے میں مل سکتے ہیں جن کوساع اور مدکی ضرورت نہیں لیکن ایسا کون مسلمان ہے جے نماز کی ضرورت نہ ہواور پھرا کا برصحابہ کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خلاف پیٹیبر پرمواظبت کریں۔(۱)

اس موقعہ پر حافظ ابن تیمیہ بڑے ہے کی بات فرما گئے ہیں۔اس کونظر انداز کرنا

امور وجود بیر ہی وہ امور ہیں جن کق نقل کرنے اور یاد رکھنے کا عادات اور ہمتیں اہتمام کرتی ہیں اور ان کا تقل کرنا شرعاً ضروری ہے۔ باتی رہا امور عدمی اور منفی چیزیں ۔ تو ان کے نقل کی نہ چندال ضرورت ہوتی ہے اور نہ عادة اس کا کوئی اجتمام ہوتا ہے۔اگر یا نج تمازوں کے علاوہ چھٹی ٹماز کی کوئی حدیث پیش کرے یا رمضان کے روز وں کے علاوہ کسی روز ہے کی فرضیت کا دعویٰ کرے یا رکھات نماز یا فریضہ ز کو ۃ میں کوئی انکشاف کرے تو ہم اس کو بلاریب غلط اور جھوٹ کہیں گے اور دلیل

الغرض امام اعظم ابوحنيفه اخبار آحاد كے مقبول مونے كے ليے تعامل كے مموا ہونے کی شرط لگاتے تھے اور ای معیار پر خبار آ حاد کو جانچے تھے۔ چنانچہ ایک سے زیادہ سائل میں ای معیارے اخبار آ حاد کو نایا گیا ہے نماز میں ہم اللہ آ ہت پڑھنی جا ہے یا بلند آ واز ے۔اس موضوع پرایک سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ائس بن مالک کی سیح مسلم کی حدیث مجى ابوطنيفه كى مؤيد ب-محدثين نے اس حديث كومعلل قرر ديا ہے اورمتن من علت ہونے ك مثال ميسب في اس حديث كوچش كيا ب- چنانچدالجزائرى لكھتے ہيں:

688

فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لمارأ والاكثرين انما قالوا فيه فكانوا

کچے لوگوں نے اس حدیث انس کومعلل قرار دیا ہے۔ اورصاحب وراسات البيب في دعوى كيابك،

هذا حديث البسملة قد علل رواية مسلم بسبع علل\_ بسمله کی حدیث روایت مسلم میں سات علل موجود ہیں۔(۱)

اگر چداس كا واضح اور شافى جواب حافظ ابن تيميدنے فناوى ميں دے ديا ہے اور بتایا ہے کہ اس موضوع پر حضرت انس کی حدیث میں کوئی اضطراب نہیں ہے سب کی سب ہم آ ہنگ ہیں چنانچدانہوں نے سے کہ کربات ختم کروی کد:

فاحاديث انس الصحيحة كلها موتلفة متفقة تبين انه نفي الجهر بالقراءة وانه لم يتكلم في قراء تها سرألا ينفي ولا اثبات و حنيَّذ فلا اضطراب في احاديثه الصحيحة\_

حضرت انس کی ساری حدیثیں ملی جلی اور ہم آ ہنگ ہیں سب سے بتا رہی ہیں کہ قرأت مين بهم الله بلندآ واز فيبين يرحى كئي-آ بسته يرحى كئ يانبين اس س حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہاس لیے حدیث انس مضطرب نہیں ہے۔(۲) وعند الكتبير حين يهوى ساجدٍا\_

اور صاحب دراسات اللهيب في البيد كوالد عين السجد تمن رفع يدين كوحفرت السراء ألحن اور ابن سيرين كوحفرت السراء ألحن اور ابن سيرين كوحوالد على الميد عين كو تعان أله العيد في شرح العمد و مين بيان السجد تمن رفع يدين كو قانوني قرار ديا ب اور علامه عراقي في بحى محدثان فقط نظر ساس سراباب وه فرمات جين

هي مثبتة وهي مقدمة على النفي ـ (١)

امام اعظم نے ان اخبار آحاد کو تو ارث سے معارض ہونے کی وجہ سے معلول قرار دیا
اور ان تمام مواقع میں سے صرف اس رفع یدین کو اختیار فرمالیا جو اسناداً متواتر ہے اور جے
توراث کی تا ئید حاصل ہے یعنی تلبیر تحریمہ کے وقت رانہوں نے ان روایات کا جس روشنی میں
مطالعہ فرمایا وہ امت کا عمل متوارث ہے۔ کیونکہ کوفہ میں اصحاب امیر المونین علی مرتشنی اور
اصحاب عبداللہ بن مسعود رفع یدین نہ کرتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبرنے کوفہ کی پوری آبادی کے
بارے میں مشہور محدث محمہ بن نصر مروزی کے حوالہ سے بیا تکشاف کیا ہے کہ:

لانعلم مصراً من الامصار تركوا رفع اليدين باجماعهم عندالحفض والرفع الااهل الكوفة\_(٢)

کوفہ کے سوا تمام شہروں میں ایسا کوئی شہر ہمیں معلوم نہیں جس کی آبادی نے بالا تفاق رکوع میں جانے اورا ٹھتے وقت رفع یدین چھوڑا ہو۔

اور یمی حال زماندامام ما لک میں مدینه طعیبه کا ہے۔ چنانچه علامدابن رشد نے بدایہ میں ای کوامام مالک کے روایت ترک کوافقیار کرنے کی بنیادیتایا ہے وہ فرماتے ہیں:

ان السبب لرواية الترك عن مالك هو عمل المدينة اذ ذالك فهذا العدد العظيم لعله مبنى على الترك\_(٣)

امام مالک ہے ترک رفع یدین کی روایت آنے کا سبب اٹل مدینہ کاعمل ہے۔ مکہ میں رفع یدین عبداللہ بن الزبیر کے زمانے میں شروع ہوااس ہے قبل اٹل مکہ کا

(۱) دراسات اللبيب: ص ۱۹۰ (۲) فيض البارى: ج ۲ص ۲۲۰ (۳) بداينة الججهد لا بن رشد

ہمارے پاس اس کے سوا کچھے ندہوگی کداگر ایسا ہوتا تو اس کا ہونا منقول ہوتا۔ منقول ندہونا اس کے ندہونے کی دلیل ہے۔ بس بھی بسم اللہ کو بلند آ واز سے نہ پڑھنے کی دلیل ہے۔(۱)

اس ہے بھی ایک قدم آگے بڑھا کرای معیارے رفع یدین کے موضوع پراخبار آ حاد کو ناپ لیجئے بھجیرتح بید کی حد تک تو روع یدین کا مسئلہ امت میں اتفاقی ہے چتانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ:

690

لم يختلفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديد حين يفتح الصلوة\_

تکبیرتح یہ کے دقت رفع یدین میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر چہ حافظ ابن حزم نے مطلق رفع یدین میں توامز کا بیر کہد کر دعویٰ کیا ہے جیسا کہ

ان سے علامہ محم معین سندھی نے دراسات اللهیب میں نقل کیا ہے:

ان احادیث الرافع فی کل خفض و روفع متواترۃ توجب یقین العلم۔(۲)

لیکن جیسا کہ آپ پہلے ت آئے جی کہ دوسرے علاء کوان کے اس فیصلہ سے اتفاق نہیں

ہان کا کہنا ہے کہ صرف تجمیر افتتاح کے وقت رفع یدین متواتر ہے۔ چنانچہ علامہ حافظ محمد بن ابراہیم

الوزیر نے تنقیح الانظار میں علامہ محمہ بن اساعیل بمائی نے تو تھیج الافکار میں اور حافظ زین الدین عراقی کی تصریحات اس موضوع پر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ تکبیر تحرید کے وقت رفع یدین متواتر ہاں لئے اس میں علاء کی بھی دورا میں نہیں ہوئی ہیں۔ رفع یدین کے موضوع پر اگرافتال ہے تو تنگبیر تحرید کے اس میں علاء کی بھی دورا میں نہیں ہوئی ہیں۔ رفع یدین کے موضوع پر اگرافتال ہے تو تنگبیر تحرید کے علاوہ دوسرے مواقع پر ہے۔ اس سلسلے کی سب سے زیادہ مشہور روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی سے سے دیادہ مشہور تابن عمر کی روایت بطریق سالم کی ہے۔ بیدروایت خودمواقع رفع یدین میں مختلف ہے چنا نچہ حضرت ابن عمر کی روایت بطریق سالم میں تمین مواقع پر رفع یدین میں مختلف ہے چنا نچہ حضرت ابن عمر کی روایت بطریق سالم میں تمین مواقع پر رفع یدین کا تذکرہ ہے تجبیر تحرید عندار کوع اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور بطریق نافع

میں قعدہ اولی سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین ندکور ہے اور دونوں بخاری کی روایات ہیں۔ نیز طبر انی کی روایت میں ایک پانچواں رفع یدین مجدہ میں جاتے وقت بھی ندکور ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

(1) فآوي ابن تيميه: ج اص ۵۸ (۲) وراسات اللويب: ص ۱۹۰

بلكة تمام الل علم كامسلك يبي ب-سكه بند ظاهرية كوچيور كرسب يبي كيت بي-علامه محمعين سندھی نے نہ معلوم کس دلیل کی قوت سے بید وعویٰ کیا ہے۔

ليس احد من المحدثين يلتفت في صحة الحديث وحسنه الي اشتراط اخذ اهل العلم له.

مدثین میں سے کوئی بھی حدیث کی صحت یا حسن میں پیشرط نہیں لگا تا کہ اے اہل علم کی مملی تائید حاصل ہو۔(۱)

اس کے بعد خود ہی انہوں نے محسوس کرلیا کہ امام ترفدی کاسٹن میں طرز عمل یہی ہے۔اولاً امام ترندی کے عمل کے لیے تاویل کا جامہ تلاش کرنا شروع کیا۔ جب تاویل چست نہ میٹی اور بات بنانے کے باوجود ندنی تو یہ کہد کرطرح دے گئے کہ:

وان كان الترمذي يري ذالك فهومما اختص به على خلاف جماهير

پتہ نہیں وہ جماہیر علماء کون ہے ہیں جواس موضوع پر امام ترندی کے مخالف ہیں۔ امام ما لک کی تریخ خطیب بغدادی اور این عبدالبرکی زبانی ابوداؤد صاحب سنن کی سنن میں ا محدث عثانی الداری کا بیان امام بیعتی کی معرفت ٔ حافظ ابن مجرعسقلانی کا فتح الباری میں بیان ٔ حافظ ابن رجب كا وضاحتى نوث اور حافظ ابو بكر الجصاص رازى كا اعلان آپ يهلے اس موضوع پر پڑھ چکے ہیں۔شاہ ولی اللہ محدث ازالة الخفاء میں فرماتے ہیں:

ا تفاق سلف وتوارث ايثال اصل عظيم است درفقه

دراصل میہ بات جس وی تحفظ کے ساتھ کھی گئی ہے وہ کچھاور ہے۔ اگر وہ واضح ہو كرسامة آجائة وراه كي ساري مشكلات حل بوجاتي بين-

اعمال واقوال صحابه كااسلام مين مقام:

اصل بات بیہ ہے کہ محدثین اور فقہاء کے یہاں اعمال واقوال اور فقاوی صحابہ سب جحت ہیں۔ ان کو وہ قبول کرتے ہیں۔ ان میں اس موضوع پر دو رائیں نہیں ہیں اگر پچھے

(اوراسات اللبيب مراسات

ممل ترک رفع یدین ہے جیسا کدمیمون کی کے سوال ابن عباس اور اس انداز بیان ہے کہ لسم اراحداً يصليها طامري\_

امام اعظم اورعلم الحديث

جب کوفیا مدینداور مکدے فقہاءاس پڑھل کررہے ہیں تو بیاتعامل اور توارث نہیں تو اور کیا ہے؟ بس ای پیانے پر احادیث رفع یدین کو امام اعظم نے ٹاپ کر صرف تکبیرتر یمہ والے رفع یدین کو اختیار فرمالیا اور باقی کوخلاف اولی قرار دیا۔ واضح رہے کہ رفع یدین میں الحتلاف جواز اور عدم جواز میں نہیں ہے بلکہ جیسا کہ ابو بکر الجصاص نے احکام القرآن میں ' حافظ ابن تیمید نے منہاج السنداور فرآوی میں اور حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے صرف اولویت اور عدم اولویت میں ہے۔

بهرحال امام اعظم اخباراً حاد کوتوارث ادر تعامل کی تر از و میں تو لتے ہیں ۔ حافظ ابن رجب طبلی نے اے ائمہ فقہاء اور محدثین کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فضل علم السلف علی الخلف ش رقمطرازين:

فاما الائمة و فقهاء اهل الحديث فانهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان اذاكان معمولا به عندالصحابة ومن بعدهم اوعند طائفة منهم فاما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لانهم ماتركوه الاعلى علم انه لا يعمل به\_

ائمہ جمہتدین اور فقہاءمحدثین حدیث سجے کی پیروی کرتے ہیں بشرطیکہ وہ سحابہ اور تابعین میں معمول بہ ہویاان میں ہے کئی گروہ کے نز دیک اگر حدیث ایسی ہوجس کے چھوڑنے پر وہ متنفق ہو چکے تو اس پڑمل جائز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بہر حال یہ جان کر بی چھوڑا ہے کہ یہ نا قابل عمل ہے۔(۱)

امام ترندی نے سنن میں ای کو اپنایا ہے ترندی کا مطالعہ کیجئے وہ قدم قدم پر ہر موضوع پر حدیث لکھتے ہیں اور پھراس کی تائید میں امت کاعمل یہ کہد کر پیش فرماتے ہیں: والعمل على هذا عندى اهل العلم الى الالمان كافتااس كروا يحربين بوتا كداس حدیث کوسحابہ وتا بعین کی مملی تائید حاصل ہاس لیے سیجے ہاور بیزندی کی خصوصیت نبیں

<sup>(</sup>۱) التعقيبات على الدراسات: ص ٢٧٣

ظاہر ہے کہ اس وُئی تخلیق کے بعد اخبار آ حاد کو اعمال صحابہ میں تو لئے اور جانچنے کی مختباتش کب گوارا ہوسکتی ہے۔ سندھ کے مشہور عالم محمد معین نے اس بنا پرلکھ دیا ہے کہ:

ويترك عمل الصحابة الثابت عنهم بالحديث الضعيف

ر بہر صحابہ سے ثابت شدہ اعمال کو حدیث ضعیف کی وجہ سے بھی جیموڑ دیا جائے گا۔(۱) اور تقلید کی تر دید کے جوش میں یہاں تک فرما گئے کہ:

التمسك بماثار الصحابة عند وجدان المرفوع الصحيح على خلافه تمسك ضعيف\_

جب حدیث مرفوع موجود ہوتو آ تار صحابہ کو افقیار کرنا ایک فلط استدلال ہے۔ (۲)

یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کو بیہ فلط نہی ہوگئی ہے کہ اسلام کا ساراعلمی سرمایہ
روایت واسناد کی نی تلی تراز و کے ذریعے صرف حدیث مرفوع کی صورت میں امت کو ملا ہے۔
حالا تکہ صورت معاملہ بینہیں ہے۔ اصل بیہ ہے کہ جسے ہم سنت کہتے ہیں وہ صحابہ کو محسوس اور
مرکی زندگی کے ذریعے آئی ہے انہوں نے ہرنی حدیث کو نہ روایت کیا ہے اور نہ اس کا اہتمام
کیا ہے۔ اس موقعہ پر حافظ ابن القیم مفید بات فرما گئے ہیں:

یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرئی ہوئی حدیث کو روایت نہیں کیا سوچے حضرت ابو بھر الصدیق اور حضرت فاروق اعظم اور دوسرے کیار صحابہ نے جو کچھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۲۳ سالہ حیات نبوت میں سنا ہوگا اس کو کچھ جھی اس نے نبعت ہے جو حدیثوں کی مقدار ان سے مروی ہے۔ حضرت ابو بھر سے صرف سو حدیثیں مروی ہیں۔ دران حالیہ حضرت ابو بھر وفات کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی ان سے چھپی ہوئی نہتی ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بات بھی ان سے چھپی ہوئی نہتی ۔ حضور انور قوات کے حضور انور سلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بات بھی ان سے چھپی ہوئی نہتی ۔ حضور انور قوات کے وقت سے حضرت ابو بھر گوشرف حضور کی اور آپ کے قول وفعل کاعلم رہا۔ آپ کی سیرت و کر دار کا ہم پہلوان کی نظر کے سامنے تھا۔ امت میں سب سے زیادہ وحضور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے زیادہ وحضور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے زیادہ وحضور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے زیادہ وحضور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے زیادہ وحضور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے زیادہ وحضور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے زیادہ حضور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے زیادہ حسور سب سے نور دوسور انور سے ابو بھر ہیں واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں سب سے نور دوسور انور سے ابو بھر ہی واقف تھے۔ یہی حال دوسرے کہار صحابہ میں میں سب سے نور دوسور انور سے ابور کھر سے دوسور سے دوسور انور سے ابور کھر سے دوسور انور سے ابور کھر سے دوسور انور سے کہار سب سے دوسور انور سے دوسور انور سے ابور کھر سے دوسور انور سب سے دوسور انور سے دوسور انور سے دوسور انور سے دوسور انور سے دوسور سے دوسور انور سے دوسور سے دوسور

اختلاف بيتو وه انداز قبول مين ب-امام الوحنيفة فرماتے بين:

اگر مجھے کتاب وسنت میں کوئی 'سئلہ نہیں ماتا تو میں اقوال صحابہ پڑھمل کرتا ہوں اور جس کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کا جاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں نیکن ایسا مجھی نہیں ہوتا کہ ان کے اقوال ہے تجاوز کر کے کسی اور کا قول لوں۔(۱)

امام ما لک تو صحابہ کے اعمال و اقوال کوسنت کا درجہ دیتے ہیں دہ فتوئی سحائی اور حدیث کے ماہین موازنہ کرتے تھے۔ چونکہ ان اکابر کے یہاں سحابہ کے اعمال و اقوال کا یہ وزن ہے اس لیے ان کے یہاں احادیث کی صحت اور مختلف حدیثوں ہیں ترجیح کا معیار بھی کہی ہے۔ صرف شیعہ کو اس سے اختلاف ہے وہ صحابہ کے اعمال و اقوال کو قابل احتجاج قرار نہیں دیتے ہیں۔ حافظ ابن القیم نے جمہور کے فد ہب کو ۲ م دلائل سے ثابت کیا ہے اور بلاشبہ وہ دلائل قوی اور مؤثر ہیں لیکن یہاں ان کی تفصیل موجب طوالت ہوگی۔ (۲) ہاں آخری دور میں علامہ شوکانی نے اپنی کتاب ارشاو افحول ہیں محدثین و فقیاء کے اس مسلک پر تنقید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اقوال صحابہ جمت نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں:

حق بیہ ہے کہ قول صحافی جمت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی اور کوامت کے لیے مبعوث نہیں فرمایا ہے اور ہمارا رسول ایک ہے کتاب ایک ہے اور ہمارا رسول ایک ہے کتاب ایک ہے اور جمارا رسول ایک کتاب کتاب کہ اللہ کے دین جس بخیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بیقول جمت ہے تو وہ دین جس ایسی بات کہتا ہے جو خابت نہیں اور شریعت اسلامیہ جس ایسی شرع تو وہ دین جس کی پیروی کا اللہ نے تھی نہیں دیا ہے اور ایسا کہتا بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اللہ کے سواکسی ایک عربی دیا ہے اور ایسا کہتا بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اللہ کے سواکسی ایک یا چند بندول کے بارے جس کی بیروی کا کہ اس کا بیا ان کا قول مسلمانوں پر ججت ہے اور اس بڑھل واجب ہے خلط ہے۔ (س)

(۱) الانتقار بس ۱۲۱ (۲) اس سلسلے میں حافظ این القیم کی اعلام الموقعین کی جلد چہارم ازص ۱۲۰ تا س۱۵۲ کا مطالعہ مفید ہے اس میں بے حدم فیدعلمی جواہر پارے ہیں۔ (۳) ارشاد الجحول الی چھیتی الحق فی علم الاصول: ص۲۱۱۳

کی شریعت صاف اور واضح ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں۔ الشريعة لاتعارض فيها البتة ليكن چونكه حضورانورسلي الله عليه وسلم كي تشريعي زندگي كي يوري تاریخ ہم تک شہوروسنین کی تعیین اورایا م کی ترتیب سے نہیں پیچی اور جو پچھ صحابہ کے ذریعے پیچی اس میں بھی بعض کوراویوں نے راویت بالمعنے کی ہےاس لیے ہماری نگاہ میں تعارض محسوں ہوتا ے۔ اور تعارض کا حاصل میہ ہے کہ:

ان ياتي حديثان متضاد ان في المعنى ظاهراً

اس تضاد کو دور کرنے کا موضوع اہم ترین موضوع ہے۔اس کی اہمیت کا اندازہ اس ے ہوتا ہے کہ بیکا مصرف محدثین کانہیں ہے بلکداس کے لیے ضروری ہے کہ فقیہ ہو۔ چنانچہ حافظ ابو بكر حازي فرماتے ہيں:

ذالك من وظيفة الفقهاء لان قصدهم اثبات الاحكام ومجال نظر هم

في ذالك متسعد

بیفتهاء کا کام ہے کیونکہ حدیث میں ان کا کم نظراحکام ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس موضوع بران کی فکری جولانیاں وسینی ہیں۔(۱)

اورامام نووی فرماتے ہیں:

انمايكمل له الائمة الجامعون بين الفقه والحديث والا صوليون الغواصون على المعانى\_

یہ کام زیبا ہے ان ائمہ کے لیے جن میں حدیث وفقہ کی شان جامعیت پائی جائی ہے اور وہ اصولیین جومعانی کی گہرائیوں میں اڑے ہیں۔(۲) حافظ سخاوی کے حوالہ سے حافظ محمد بن اہراہیم رقمطراز میں:

هذا فن تكلم فيه الائمة الجامعون بين الفقه والحديث وقواعده مقررة في اصول الفقه.

اس موضوع پران اماموں نے لب کشائی فرمائی ہے جو حدیث وفقہ کے جامع ہیں اوراس کے قواعد اصول فقد میں مقرر ہیں۔(٣)

کا ہے یعنی جو کچھانہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یا جوآ پ کے حالات مشاہدہ کیے تھے ان کے مقابلے میں ان کی مرویات کی تعداد بہت کم ہے اور اگریدائ مشاہدات اور مسموعات کو روایت کرتے تو ان کی روایات کی تعداد حضرت ابو ہر رہ ہے کہیں زیادہ ہوتی۔(۱)

ان بزرگوں ے روایات کم آنے کی وجہ صرف بیتھی کدسنت چونکہ صحابہ کی عملی ذعر گی میں موجود بھی۔اس لیے اس کا کوئی داعیہ نہ تھا۔اور بیمل زندگی ان سے منتقل ہوکر تا بعین میں آئی ہے اور تابعین میں اس کا داعیہ پیدا ہوا۔

ذرا اس پہلو یرغور فرمائے کہ ایک طرف امت کاعمل ہے اور دوسری طرف راوی کی شہادت ہے۔ امت کو یقیناً عصمت حاصل ہے کین راوی کی روایت کو عصمت نہیں بلکہ صرف اصطلاحی صحت کا مقام دیا گیا ہے۔ بیرمان لینا ہے کہ رادی کسی غلطتنبی کا شکار ہو گیا یا حافظہ غلط ہو گیا کیکن مید کہ خیر القرون میں بوری امت پنجیبر کے خلاف جمع ہوگئی ہو نامکن ہے۔ بیاتو اتر عمل ہے اور اس کے خلاف جب بھی ایک شخص کی روایت چیلنج بن کرآئے گی اس کی صحت مقدوح ہوجائے گی۔ بدارشاد نبوت کورد کرنانہیں بلکدارشاد ہی کے ثبوت کا ایک متحکم اور محتاط معیار ہے۔

ا خباراً حادثين مفاهمت اورامام اعظمٌ:

الله سبحانهٔ نے حضور انور صلی الله علیه وسلم کومخاطب کر کے فر مایا ہے:

ثم جعلناك على شريعة من الامرفا تبعها ولا تتبع اهواء الذين لايعلمون. چرہم نے تم کوالامر کی صاف راہ پرلگایا ہے اس کی پیروی کیجئے اور بے علم لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے۔

شريعة من الامو كمعن جي امركى راه-امريا اموركا واحدب اوريا اوامركا-اگرامور کا واحد ہے تو مقصود یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے حقائق کو پورا کرنے کی راہ اللہ نے بتا دی ہے۔اورا گراوامر کا واحد ہے تو مطلب یہ ہے کہ آئینی اور قانونی اقدار کی راہ پرہم نے تم کو لگادیا ہے۔شریعت کے معنے راو کے آتے ہیں دونوں صورتوں میں آیت کا مدلول میہ کداسلام

<sup>(</sup>r) التريب: ص١١٦ (٣) منتقيح الانظار: ج٢ ٢٣١ (1) شروط الائمة الخمسه :ص ٢٤

(١) اكام الاكام: ص١٥١

افسوس ہے کہ علامہ معین سندھی نے دراسات میں اتنی موٹی می بات کو سے کبد کر چیدہ يناديا كه:

ليس نسخ الحديث بالحديث فان ذالك لا يتحقق الابصريح النسخ المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم\_

یہ حدیث کا حدیث سے لنخ نہیں ہے کیونکہ لنخ کے ثابت ہونے کے لیے حضورانور صلى الله عليه وسلم صصراحة في ثابت بونا عابي-(١)

گویا موصوف نے بیفرض کرالیا ہے کہ صدیث کے نام پر جو تاریخ سنت محدثین کی روایات سے مدون ہوئی وہ بوری کی بوری تاریخی ترتیب کے ساتھ مرتب و مدون ہوئی ہے حالاتکہ صورت معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔حضور انور کی پوری ۲۳ سالہ زندگی میں سنت کی بيتاريخ كيفهما اتبفق امت كوملى باوروه بعى صحابه براويون ني سن كرايخ الفاظ مين محدثین تک پہنچائی ہے اور ہرمحدث حافظ تو ضرور ہوتا ہے کیکن بیضروری نہیں ہے کہ جو پچھ کہد رہا ہے وہ اس کے مغریخن کو سمجھ کر ہی کہدرہا ہے۔مشہور محدث محمد بن اُمٹنی کو بیاحدیث یا دیتھی۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة حضورانورصلی الله علیه وسلم نے عنز ہ (نیز ہ) کوسترہ بنا کرنماز پڑھی۔ کیکن آپ بیان کر جیران ہوں گئے کہ محمد بن انمٹنی جوائمہ ستہ حدیث کے شیوخ میں ے ہیں بیعنی امام بخاری امام مسلم امام تر ندی امام نسائی امام ابوداؤ داور امام ابن ملجہ کے استاد ہیں۔ اور جن کا تعلق قبیلہ عنز ہ ہے ہے اور وہ اس حدیث کا میہ مطلب سمجھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عزو وکی طرف مند کر کے نماز پڑھی ہے اور اس غلط مطلب کے سہارے وہ این عنزی ہونے پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے:

نحن قوم لناشرف نحن من عنزة صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم\_ ہماری قوم کوشرف حاصل ہے کہ ہم قبیلہ عزوے ہیں ہماری طرف رسول الله صلی الله عليه وسلم نے نماز پڑھی ہے۔(۲) اوراس کی وجہ یہ ہے کہ مید کام اہم ہونے کے ساتھ بیحد نزاکت بھی رکھتا ہے اس کی نزاکت سے ہے کہ بیالک کام نہیں بلکداس پر بیک وقت متعدد کامول سے دو جار ہونا پڑتا ہے۔ اور مختلف احادیث میں مفاہمت کرانی پڑتی ہے۔ اگر ایبا نہ کیا جائے تو شریعت کے سارے ا حکام باہم نکرا جا کیں اور شرعی و قانونی اقدار کی کوئی مستقل حیثیت ندر ہے۔ حافظ ابن حزم نے اس مليلے ميں جس فراخد لي كاپيفر ماكر مظاہرہ كيا ہے كه:

اذا تعارض الحديثان ..... ففرض على مسلم استعمال كل ذالك\_ اگر دو حدیثوں میں تعارض ہوتو ہر مسلم کا فرض ہے کہ سب پر ہی عمل کرے۔(۱) یقینا ایک منفرد زندگی کے لیے آزادی کی حد تک سے ایک خوبی کی بات ہے لیکن شریعت جب اجتماعی زندگی میں نظم کی مضبوطی عمل کی پختلی اور توازن اور قلر کی استنقامت قائم کرنا جا ہے تو ان کی خوبیوں سے چٹم پوشی نہیں کی جا سکتی۔اس لیے اس فرا خدلانہ آزادی کے ساتھ یہاں حد بندی کا کوئی خط خود زندگی کا ایک اہم نقاضا ہے جوان تمام کی پوری پوری صانت دے سكے۔ آئين و قانون كے تمام احكام ان عى حد بنديوں كے خطوط سے بنتے اور انجرتے ہيں ميہ خطوط جونمی ملنے لکتے ہیں نظام قانون کی پوری ممارت بل جاتی ہے۔ بلاشبہ ہر حدیث پر ممل کرنے کی آ زادی کا پروانہ ایک بہت بڑی فراخد لی ہے لیکن حیات اجماعی میں یہی آ زادی ہوائے نفس سے جدوش ہو کر براہ روی کے نام سے بکاری جاتی ہے۔ مانتا پڑے گا کد معاملہ صرف اتنا بی نہیں ہے جتنا ایک منفر د زندگی کے دائرہ کار کی حد تک حافظ ابن حزم نے سوچا ہے بلك يهال زندگى كے حقائق كے نقاضے كچھ اور بھى بيں۔كى ايك كوشدى كوسامنے ركھ كرندسوچنا چاہیے دوسرے گوشوں کی بھی خبرر کھنی ضروری ہے۔ یقیناً اگر جمیں اخبار آ حادثیں آ کمین و قانون کی اقدار کو بیجائے کے لیے بھی مفاہمت کرنی پڑتی ہے تو مجھی دو صدیثوں پر رائج ومرجوح قرار دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہماری نظر تاریخ احکام پر ہے اور ہمیں کسی طریق سے دونوں میں سے ایک کا پہلے ہونا اور دوسرے کا بعد میں ہونا معلوم ہوگیا ہے تو ایک کو کالعدم قرار دینا پڑتا ہاوراس کے لیے ہمیں نبوت کی جانب سے لیخ کی صراحت کا انظار ضروری نہیں ہے۔

امام احاکم نے ای حدیث میں ایک اور راوی کی کہائی بتائی ہے کہ وہ اس میں عتو وکو شاة ( بكرى) كے معنے ميں مجھتا تھا اور روايت بالمعنے اس طرح كرتا تھا كە:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة\_(١)

ان حالات میں کون دعویٰ کرسکتا ہے کہ جب تک سنح کی صراحت نہ ہو گنح کا فیصلہ مہیں ہوسکتا۔ زندگی کے نقاضوں اور قانونی ضروریات کونظر انداز کر کے محض جذباتی نعرہ لگاتا اور کہنا کہ تعارض کے وقت میں دوحدیثوں میں ہے ایک کومنسوخ کہنا شریعت کے مقالمے میں ہے یا کا نہ جرأت ہے نعرے کی حد تک تو درست ہے لیکن حقائق اور واقعات کی و نیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔خودمحد تین نے اس کی ضرورت کوشکیم کیا ہے البنة اس میں علماء کے افکار مختلف ہیں کدان تینوں مفاہمت کر جیج اور سنح میں ہے آ حاد میں تعارض کے وفت کس کا پلوا بھاری ہے لیکن اس قدر مشترک پرسب ہی متنق ہیں۔ کدروایتی واسنادی حیثیت ہے اگر دونوں حدیثیں ایک جیسی ہوں اور تاریخ اولام کے ذریعے ان کی تقدیم و تاخیر کا پتہ ہویا خیرالقرون میں امت نے کسی ایک کوعملاً اپنالیہ و گھرا یک کو کالعدم اور دوسری کومعمول بہ قرار دیا جائے گا۔ اور ایساممکن نہ ہوتو مفاہمت اور ترجیح ہے کام لیا جائے گا۔ مفاہمت یہ ہے کہ دوحدیثوں میں ہم آ ہتگی اس طرح پیدا کی جائے کے دونوں زندگی کے حقائق کے تقاضوں کو پورا کر عیس۔ مفاہمت قانون کی ایک بنیادی ضروری ہے بلکداخبار آحاد میں تشریعی زندگی سرتاسر مفاہمت ہی کانام ہے۔ حافظ ابن حجر نے ایک سے زیادہ مقامات پرتصریح کی ہے کہ اہمال حدیث سے جمع بین الحدیثین زیادہ بہتر ہے۔ امام حازمی نے مفاہمت ہی کوعموم فائدہ کا حامل قرار ویا ہے۔ حافظ ابوجعفر طحاوي نے شرح معاني الآثار ميں ايك مقام پرائي سلسلے ميں بيضابط لكھا ہے:

اولى الاشياء اذا روى حمديشان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتملا الاتفاق واحتملا التضاد ان تحملهما على الاتفاق. اجھا يكى ہے كدووحديوں من باہم مفاہمت كرائى جائے۔(٣) حضرت مولا ناعبدائی نے علامدابن الميرالحاج كے حوالد في كيا ہے:

الجمع متعين عندالامكان اذا دار الامربينه وبين اهدار العمل باحدهما بالكلية جب صورت حال مدمو جائے کہ مفاہمت مو ورند دونوں میں سے ایک ہاتھ سے جائے کی تو مفاہمت ضروری ہے۔(۱)

مفاہمت کے موضوع پرامام اعظم کی ذہانت اور فطانت کوسب نے سراہا ہے احکام تو احکام غیراحکام ہے متعلق احادیث میں مفاہمت کے لیے بھی امام اعظم کی ذات گرامی محدثین کے بہاں استدلالی ہے۔

ونیا میں اسلام کے رونما ہونے کے بعد اسلام کی وعوت کو قبول کرنے کا سب سے پہلے شرف کے حاصل ہوا ہے؟ یہ سیرت و تاریخ کا اہم مجت ہے اور اختلاف روایات کی وجہ ے فقہا ء مدینہ میں بھی اس میں اختلاف رہا ہے اور دور کبار تابعین میں فقہا ء کوفہ بھی اس میں مختلف ہیں ۔ کئی حدیثوں میں اولین مسلم حضرت علیٰ کو بتایا گیا ہے۔ تر ندی اورنسائی کی حدیثوں میں بیشرف حضرت ابو بکر گودیا گیا ہے کچھ روایات میں حضرت خدیجة الکبری کا نام آیا ہے اور بعض حدیثوں میں حضرت زید بن حارثہ کوسب سے پہلامسلمان ظاہر کیا گیا ہے۔ محدثین نے ان روایات میں روایق نقط نظر ہے تعلیل کا کام کیا اور خالص محد ثانہ نظر ہے ان پر بحث فرمائی۔ فیکن حافظ ابن کثیر نے اس ساری داستاب کو لکھنے کے بعد جو فیصلہ کن بات فر مائی ہے وہ پینیں کہ ان روایات میں راجج کون ہے؟ بلکہ اس موقعہ پر انہوں نے حضرت امام اعظمٰ کا وہ فیصلہ لکھ ویا ہے جس میں امام صاحب نے ان حدیثوں میں مفاہمت کا فارمولا میش کیا ہے۔

قد اجاب ابو حنيفة بالجمع بين هذه الاقوال ان اول من اسلم من المرجمال الاحمر ارابموبكر و من النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثه ومن الغلمان على بن ابي طالب\_

ابوحنیفہ نے ان سب میں اس طرح ہم آ جنگی پیدا کر دی ہے کہ آ زاد مردول میں ے اسلام لانے کی اولیت کا شرف ابو برکوعورتوں میں سے خدیجہ الکبری کو غلاموں میں سے زید کواور اور کول میں سے علی مرتضی کو حاصل ہوا ہے۔(۲)

ر قبع بدين کي صورت

تو اس سے انہوں نے ان حدیثوں کے بارے میں اپنا موقف واضح فرما دیا کہ وہ اس موضوع برآئی ہوئی حدیثوں میں ترجیح کونیس بلکہ مفاہمت کو اپناتے ہیں اور مفاہمت اس طرح ہے کہ جب، انگو شحے کان کی پایڑی ہے مصل ہوں گے تو ہاتھ کا بالائی حصد اگر کا نوں کے سامنے ہوگا تو ہاتھ کا زیرین حصد مونڈھوں کے محاذ میں ہوگا اور اس طرح ابن عمرُ وائل اور مالک بن الحوريث كى تمام مختلف روايات من مفاجمت جو كئ- اور يد ميرى ذاتى رائے تبييں بدايد ك مشہور شارخ حافظ ابن البمام نے بھی رفع یدین کی اس صورت ہے بہی نتیجہ نکالا ہے۔ چنانچہ

و لا معارضة فان محاذاة الشحمتين بالابها مين تسوغ حكاية محاذاة اليدين بالنكبين والا ذنين

ان حدیثوں میں کوئی معارضہ ہیں ہے کیونکہ جب انگوٹھے یا پڑیوں کے سامنے ہوں کے تو ہاتھ کا نوں اور موعد حوں کے سامنے آجا تھی گے۔(۱)

روایات میں ہرراوی کا بیان اپنی اپنی جگہ سے کے وقعہ سیم تحریم کے وقت ہاتھ ا شانے کی مدت قلیل ہوتی ہے۔ ہر محض کی اضطراری نگاہ ہاتھ کے جس حصہ پر بڑی اس کا روایت میں اظہار کر دیا۔

ہبدگی واپسی پراحادیث میں مفاہمت:

صديث من آتا ب:

عن ابن عباسٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته · كالكلب يعود الىٰ قيته\_

حضور انورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ مبہد ہے کرواپس کینے والا ایسا ہے جبیرا (r)-ションンラブン

به حدیث امام بخاری اپنی می دوطریق سے لائے ہیں ایک بحوالہ سعید بن المسیب

احکام اور فقہ پرمشتل حدیثوں میں مفاہمت کی مثالوں سے کتابیں مجری پڑی ہیں یہاں ہم تطویل سے بچتے ہوئے اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے چند مثالیں پیش کرتے ہیں تا کہ مفاہمت کے موضوع پر امام اعظم کی خداداد ذبائت کا سیح انداز ہ ہو سکے۔

# ر فيع يدين كي صورت:

نماز میں تلمبیرتح بید کے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے اس کی کیفیت میں روایات مختلف آئی ہیں حافظ ابن حجر نے شخیص میں ساری روایات سمیٹ دی ہیں اور علامہ شوکائی نے نیل الاوطار میں بھی سب روایات کو یک جا کیا ہے۔ان میں ابن عمر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: كان رسول الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة\_

حضورانورنماز کے آغاز میں مونڈھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔

ابوداؤردُ نسائي مين وائل كي روايت مين سيالفاظ بين:

يرفع ابهاميه إلى شحمة اذينه

ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ کا نوں کے سامنے ہوتے تھے۔

حذومنكبين يعني موندهول تك باتحد المحانے كو علامد ابن وقيق العيد نے امام شافعي كا تدب قراروبا ب چنانيد لكحة بن : هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع \_ اور تدكوره بالاحديثون من ع محدثانه نقط نظر سے بلحاظ قوت سند حدیث ابن عمر گوراج قرار دیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

ورحج مذهب الشافعي بقوة السند الحديث ابن عمرٌ \_(1)

امام شافعی کے مذہب کوتو ۃ سند کی وجہ سے راجج قرار دیا ہے۔

علامه شوکانی نے بھی قوت سند ہی کو پیش نظر رکھ کر ان حدیثوں کے ساتھ ترجیح کا معاملة فرمايا باليكن امام العظمم في تعلير تحريمه ك وقت رقع يدين كي جوصورت بتاتي بكد:

بر فع يديه حتى يحاذى بابها ميه شحمتي اذنيه\_

رقع بدین اس طرح کرے کہ ہاتھ کے دونوں انگو تھے کا نوں کی یا پڑیوں کے آسنے

ہبد کی واپسی پراحادیث میں مقاہمت

منج بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعأر

تمہارے برتن میں جب کتا مندؤال دے تو جاہیے کداے سات بار دھوڈا لے۔ سنن دارفطنی میں حضرت ابو ہر رہے کی دوسری حدیث ہے:

قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثأ اوخمساً اوسبعاً \_

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه كتے كے برتن ميں منه ڈالنے سے برتن كو تين يا يا يج ياسات باردهويا جائے۔(١)

حافظ زیلعی نے ابن عدی کے حوالہ ہے ایک اور حدیث حضرت ابو ہرری ہ کی ہی جھی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فيلهرقه وليغسله ثلاث مرات (٢)

برتن میں کتا مند ڈال جائے تو اے گرا کر تین بار دھوؤ۔

نیز دار فطنی نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہر رہ کا بیفتوی بھی روایت کیا ہے:

اذاولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات (٣)

جب کتا برتن میں مند ڈال دے تو اے اٹھاؤ اور اے تین ہار دھوؤ۔

اور دار قطنی نے حضرت ابو ہر برہ کا سیمل بھی نقل کیا ہے کہ:

انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء اهرقه و غسله مرات\_(٣)

برتن میں کتا مند ڈال دے تو اے گرا کر تین بار دھوتے تھے۔

(١٢٠٢) نصب الرابية ج اص ١٣١ (۱) نصب الرابية ج اص ۱۳۱ اور دوسری بحواله عکرمه ۔ دونوں حدیثوں کی وجہ سے امام بخاری نے پوری قطعیت کے ساتھ سے فيصله فرمايا ٢ كه:

> لا يحل لاحدان يرجع في هبته وصدقته ببداورصدقہ کو دیکروالی لیناکسی کے لیے روانہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايرجع في هبته الاالوالد من ولده\_ جبد كركے واليسى كاحق كى كونبيں ب سوائے والد كے كدوہ اينے اڑ كے سے دے كر

جن لوگوں نے حدیث ابن عباسؓ کی صرف ظاہری سطح کو دیکھا کہ ہبہ دے کر واپس لینے کو کتے کے قے جائے سے تشبید دی ہے انہوں نے بید کی واپسی کے لیے حرمت کا فیصلہ کر دیااس کیے کہ قے نایاک ہوتی ہاور نایاک چیز حرام ہے لیکن امام اعظم نے بہاں صرف یہ خبیں دیکھا کے قے سے تشبید دی ہے بلکہ تشبید پر بڑے گہرے غور کے بعد بتایا کہ قے واقعی نا پاک ہوتی ہے اور نا پاک چیز حرام بھی ہوتی ہے کیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ے وہ میرہیں ہے کہ ہبددے کر واپس لینے والا اس محض کی طرح ہے جوقے کر کے جائے۔ بلكة تثبيديد ب كد بهدد كروالي لين والااس كت كي طرح ب جوق كرك عافي فابر ب كدقة حرام بيكن كتے كے ليے حرام نبيل بي كيونكد طت وحرمت كاتعلق تكليف ب ہے اور کتا مکلف نہیں ہے اس لیے حدیث کی روح سے کہ جبد کی واپسی مکروہ اور خلاف اولی ہوگی۔اگر تشبیدآ دی ہے دی جاتی تو پھر ہبدکی واپسی حرام ہوتی کیونکدآ دمی کے لیے حرام ہواور يد كرابت بھى اس وقت ہے جب كدموجوب لد جيدكننده كا قريبى رشته دار ند جواورموجوب لدكى جانب سے ہبدکنندہ کواس کا کوئی بدل ندملا ہواور بید دونوں شرطیں امام اعظم ؓ نے دوحدیثوں کو پیش نظرر كه كرمقرر فرمائي بي-رشته داري كي شرط نسائي من آئ موئ استناء الاالوالد من ولده ے اخذ کی ہے اور بدل کی شرط دار قطنی اور این الی شبید کی اس روایت سے لی سے:

الوجل احق بهبته مالم يثب منها\_ (ببكاحقدار بجبتك اسكابدل ندياك) و یکھے کیج مس شاندار طریق سے تمام ارشادات کے درمیان مفاہمت ہوگئی۔

بہرحال محدثین نے اپنے نقط نظر ہے ان حدیثوں میں ردوقبول کا رویہ اختیار کیا ہے اور حافظ ابن القیم اور علامہ شوکانی کوتو یہاں تک جوش آ حکیا کہ:

حدیث جب کسی موضوع پرسیح ہوجائے اوراس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث صحیح نہ ہو ہمارا فرض یہی ہے کہ حدیث کو اپنا کیں اور اس کے مخالف ہر چیز کو چھوڑ ویں اور اس کے مخالف ہر چیز کو چھوڑ ویں اور ہم حدیث کو کسی کی بھی مخالفت کی وجہ سے نہ چھوڑیں گے خواہ وہ کوئی ہو راوی یا غیر راوی۔(۱)

اورعلامه شوكاني رقسطرازين:

سی حال میں بھی سی کا قول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جست نہیں ہے۔ اتباع سنت کی حد تک تو بد بات بالکل درست ہادر واقعی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یمی ہے لیکن یہاں یہ بحث ہے کل ہے کیونکہ یہاں حضور کے ارشاد کا مقابلہ حضور کے ارشادے ہا ایک وہ ارشاد ہے جو بخاری میں بحوالد ابو ہریرہ ہے اور دوسرا ابو ہریرہ جی کے حوالہ ہے سنن دارفطنی میں ہے اور اس کی تائید میں حضرت ابو ہربرہ کا عمل اور ان کا فتو کی میں ہے۔ ذراسو چنے کی بات ہے کدا گر حضرت ابو ہر برہ گا یہ بیان درست ہے کہ حضور نے فرمایا کہ برتن میں کتا مند ڈال دے تو دین مرتبہ دھویا جائے اور درست نہ ہونے کی وجہ بی کیا ہے جبکہ روایت سی ہے اور اس پر ابو ہر برہ کا عمل بھی ہے اور عمل کے ساتھ ای پر ابو ہر برہ فتوی بھی وے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابو ہر برہ گا یہ بیان بھی ورست ہے کہ حضور نے فر مایا کہ برتن کوسات بار دھویا جائے تو بیسوال میہال بیحد اہم ہے کہ اس سات بار والے بیان کے ہوتے ہوئے حضرت ابو ہربرہ نے تین پر کیونکر عمل کیا اور اس پرفتوی کیوں دیا۔حضرت ابو ہربرہ کے لیے تو ارشاد نبوت کا درجہ قطعیت میں آیت قرآنی کا ہے کیونکہ وہ خود حضور سے سنتے ہیں۔ یباں حافظ ابوجعفر طحاوی کی ہے بات جی کولکتی ہے کہ اگر حضرت ابو ہربرہ نے اس ارشاد کوعمدا رك كيا إقراس إن كى عدالت يرحرف آتا إدران كى روايات كاسرمايدى ناقابل قبول ہوجاتا ہے اس لیے ہم ایساسو چنے کو بھی تیار تہیں ہیں۔

حدث نعیم بن حماد قال صمعت و کیعاً یقول سمعت شعبة یقول لوروی عبدالملک بن ابی سلیمان حدیثاً اخر مثل حدیث الشفعة طرحت حدیثه ر شعبه کیتے بین کداگر عبدالملک حدیث شفعه کے علاوہ کوئی اور حدیث روایت کرے گاتو بین اس کی حدیث کو کچینک دوں گا۔

کیوں؟ اس کی وجہ کوئی نہیں بتائی گئی۔ شعبہ کا یہ بیان جمیں تیم کی وساطت سے ملا ہے۔ نعیم کی خورشخصیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس سے جوسکتا ہے کہ ابوداؤد کہتے ہیں کہ نعیم کی بیس مدیثیں ایک ہیں جا کہ اس کی اصل نہیں ہے۔ امام نسائی ان کوضعیف کہتے ہیں۔ از دی لکھتے ہیں کہ:

کمان نعیم یضع المحدیث فی تقویۃ السنة و حکایات زورة ثلب نعمان کلھا کذب۔

تعیم سنت کی تقویت کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے اور امام ابوطنیفہ کے مثالب میں حجوثی حکایتیں بناتے تھے۔(1)

اوروں کا پیت نہیں گر میں تو ایسا ہی جھتا ہوں کہ تھیم نے یہاں بھی اپنے گمان کے مطابق سات کے عدد کی سنت کوقو کی ہے تو کی تر بنانے کے لیے مدافعانہ کارروائی کی ہے اور کوشش کی ہے کہ تین کی روایات کو مجروح کر دیا جائے اور اس کے لیے بیچارے عبدالملک کو خدالملک کو جملہ محدثین کی حمایت حاصل ہے اور سب کے نزد کیک تقدیمیں ان کا قصور صرف میہ ہے کہ:

کان من احفظ اهل الکوفة۔(۲) (یکوفہ کے حفاظ حدیث میں ہے ہیں)

امام سفیان توری کہتے ہیں کہ حافظ حدیث لوگوں میں کیجیٰ بن سعید' عبدالملک بن ابی
سلیمان اور اساعیل بن خالد ہیں۔عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ امام شعبہ عبدالملک کے
حافظہ پر بے حدجیران ہوتے تھے۔امام کی بن معین سے عبدالملک کی حدیث شفعہ کے بارے
میں جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ لوگوں نے اس حدیث پر گرفت کی ہے لیکن عبدالملک ثقه
ہیں حدوق ہیں۔ان جیسوں پر گرفت نہیں ہو سکتی۔

امام أعظم اورعلم الحديث

ظاہریہ کے حوالہ سے قبل کیا ہے:

اگر چہ حفاظ حدیث کا اس میں ہے یا حضرت ابوہریرہؓ کا فتو کل ہے۔ ح ابوہریرہؓ کا فتو کل ہی قرار دیا ہے۔ ابن الی یمی میلا ان ہے۔ حافظ ابن ججرعسقلانی فر اس کی اپنی سیجے میں روایت نہیں کی ہے۔

واهل الظاهر انهالا تنعقد صلاة تطوع في وقت اقامة الفريضة\_(1) ظاہريكى رائے من فرض قائم مونے پركوئى نفل نماز نہيں ہوتى ہے\_

اگرچە حفاظ حدیث کا اس میں اختلاف ہے کہ بیرحضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ظاہر بینوں نے اس مدیث سے بہی سمجھا ہے کداگر جماعت کھڑی ہوجائے اور کوئی

ب یا حضرت ابو ہرریو کا فتوی ہے۔ حضرت امام شافعی نے آباب الام میں اے حضرت

ابو ہربرہ کا فتو کی ہی قرار دیا ہے۔ابن الی شیبہ کا مصنف میں اور طحاوی کا شرح معانی الآ ٹار میں

میں میلان ہے۔ حافظ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ شایدای اختلاف کی بنا پرامام بخاری نے

مخص سنتیں وغیرہ پڑھ رہا ہوتو اس کی سنتیں کا بعدم اور باطل ہوں گی۔ چنا نچہ علامہ شوکانی نے

اورعلامہ شوکانی کا اپنامیلان بھی ہی ہو ھندا المقول ھو الظاھر پہی تول ظاہر ہے۔ نہ بیاس کا ہے۔ نہ بیاس کا ہے۔ نہ بیاس کا حدیث میں نماز کے باطل ہونے کے لیے دور کا بھی اشارہ نہیں ہے۔ نہ بیاس کا منطوق ہے نہ مدلول اور نہ مفہوم۔ ای بنا پر ائکہ اربعہ میں سے بیکی کا نہ ہب نہیں ہے۔ جمہور کا فہ ہب بہی ہے کہ تو ڈے نہیں بلکہ پوری کرے۔ امام اعظم کا فہ ہب سیجے بیہ ہے کہ اگر ایک رکعت ملنے کی تو تع ہوتو سنتیں مجد سے باہرادا کرے۔ رکعت کی قیداس حدیث سے کی گئی ہے۔

من ادرك الركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. (رواه ابودائود) جس في تمازك الكركعت بإلى اس في تمازيالي.

المام اعظم كابيد بدب الم محد في جامع صغير من ان الفاظ مين لكهاب:

رجل انتهى الى الامام فى الفجر ولم يصل ركعتى الفجر فخشى ان يفوته ركعة ويدرك الاخرى فانه يصلى ركعتى الفجر عندباب المسجدفان خشى فوتهما دخل مع الامام ولم يصل ركعتى الفجر امام اعظم ابو صنیفہ نے ان سب حدیثوں کو اور حضرت ابو ہریرہ کے فتوی اور عمل کو چیش نظر رکھ کران میں ایک مفاہمت کر دی ہے کہ جس سے ان حدیث بیش نظر رکھ کران میں ایک مفاہمت کر دی ہے کہ جس سے ان حدیث بیش اپنی جگہ سے نہیں بلی ہے فرماتے ہیں کہ تین بار دھونا واجب ہے اور سات کا عدد استخباب کے لیے ہے۔ چنا نچہ امام طحاوی فرماتے ہیں:

يحمل مازاد على الثلاث في المرفوع والموقوف على ابي هوبرة كليهما على الاستحباب لورودا لتثليث في الموفوع والموقوف عنه (١) تمن عزياده عدد كومتحب قرار ديا بالم الله الدحافظ ابن البمام قرمات مين:

طهارة الاناء الذي ولغ فيه الكلب لا تتوقف على السبع بل تثبت قبل السبع بالشلاث على ماذكره الحاكم في اشاراته وهو ايضاً مقتضى نقلهم عن ابي حنيفة وجوبها واستحباب الاربعة بعدها.

جس برتن میں کتے نے مندڈال دیااس کا پاک ہونا سات پر مرقوف نہیں بلکہ وہ سات سے
پہلے ہی تقین سے پاک ہو چکا ہے جیسا کہ حاکم نے بتایا ہے اور میں تقاضا ہے امام ابو حضیفہ کی
ال روایت کا جس میں کہا ہے کہ تین باردھونا واجب ہے اور سات بارمستحب ہے۔ (۲)
ال طرح دونوں ارشاد ہوت میں اور راوی حدیث کے فتویٰ میں مفاہمت ہوگئی اور
تمام حدیثوں پراٹی اٹی جگہ مل ہوگیا۔

جماعت کھڑی ہوجانے پرسنتیں پڑھنا: ای جمای کی ان مثال سند سیجوسلہ میں ۔ ہو

ای منم کی ایک اور مثال سنئے ۔ سیج مسلم میں حدیث آئی ہے:

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذاً قيمت الصلواة فلا صلواة الاالمكتوبة\_

حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو فرض نماز کے سواکوئی نماز خیس ہے۔

ورنہ نمازے قبل سنتوں پرٹو کئے کے معنے کوئی نہیں ہیں۔اور نماز کے بعد بھی سنتوں کی ادائیگی پر تكيراً في إلى الحديث الحيارة في المان

حضورانورصلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے نماز کھڑی ہوگئی میں نے جماعت سے صبح کی نماز ادا کی حضور انور اعضے تو مجھے نماز پڑھتے و یکھا۔ فرمایا قبیں چھوڑ! کیا دو نمازیں یک دم میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے صبح کی دوسنتیں نہیں پڑھی میں \_ فرمایا کھر بھی نہیں ۔ م

نماز ہوتے ہوئے بھی سنتیں پڑھنے پر کلیر آئی ہے چنا نچہ سے بخاری میں ہے: حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو جماعت کھڑی ہو جانے پر نماز کی سنتیں یڑھتے دیکھا۔ جبحضور تمازے فارغ ہو گئے تو حضور انور نے اس سے فرمایا کیا صبح كى نماز جاركعتين جي؟ كيانماز صبح جارركعت ع؟

ایک اور حدیث سی مسلم میں ہے:

ایک خص معجد میں آیا حضور انورصلی الله علیه وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اس نے دورکعت مسجد میں پڑھی پھر جماعت میں مل گیا۔حضور کے سلام پھیر کرفر مایا دونوں نمازوں میں کون ی نماز کوتو نے قرار دیا ہے؟ انفرادی کو یا جماعت والی کو؟

ان تمام ارشادات کوغورے رہ ھے اور بار بار پڑھے آپ کے سامنے میہ بات سطح ہوکر آ جائے گی کہ منشاء نبوت سنتوں اور فرضوں کو ایک ہی جگہ ملا کر پڑھنے سے روکنا ہے اور مقصدیہ ہے کہ دونوں میں فصل کیا جائے۔ چنا نچہ حافظ ابوجعفر طحاوی فرماتے ہیں:

اس حدیث نے بتایا ہے کہ حضور انور نے ابن کھید کے لیے جس بات پر نا گواری کا اظہار فرمایا ہے وہ سنتوں کو ایک ہی جگہ پر فرضوں سے بغیر کسی فصل کے ملانا ہے۔(۱) اس لیے اگر مبح کی سنتوں کی ادائیگی متجدے باہر کر کے مکان کا فصل کر دیا جائے تو منشاء نبوت بورا ہوجاتا ہے صرف امام اعظم عی نے نہیں بلکہ خود صحابہ کرام نے بھی حضور انور کا ي مناء مجما إ - كونكه اذا السماد المسلولة من اذا الرظر فيه باتو دوي صورتين إل ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے۔ ظاہر ہے کہ ظرف مکان ہے۔ مکان ہونے کی صورت

اً گر کوئی نماز میں، آیا اور اس نے صبح کی سنتیں نہ پڑھی ہوں سے ایک رکعت جانے کا اندیشہ ہواور دوسری رکعت ملنے کی امید ہوتو اے اجازت ہے کہ محید کے دروازے کے پاس صبح کی سنتیں پڑھے اگر دونوں رکعتوں کے ندملنے کا اندیشہ ہوتو جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتیں نہ پڑھے۔

صاحب بداید نے باب ادراک الفریضہ میں ای کو مخار قرار دیا ہے اور علامہ شوکانی نے امام صاحب کا یمی ندہب بتایا ہے۔

حضرت ابو ہربراً کی اس روایت میں نماز کھڑی ہونے پر نماز پڑھنے ہے روکا گیا ہے اور اس کا منشا دوسری حدیثوں کو ملا کر صبح کی سنتوں اور فرض کو بلافصل ادا نیکی پر نکیر کرنا ہے کیونکہ دوسری حدیثوں میں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جماعت کھڑی ہونے پر اور جماعت سے فراغت کے بعد سب پرنگیر آئی ہے اور ہر جگہ منشاء یہی ہے کہ مج کی سنتوں اور فرضوں میں اتصال نہ کیا جائے بلکہ انفصال ہونا جا ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مختلف پیرایوں میں پیش کیا ہے سب کی روح یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں میں فصل كيا جائ بلكدايك موقعه برآب ني بات صراحة فرمائي ب:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربعبد الله بن مالك وهو منتصب يصلى ثمه قبل صلواة الصبح فقال الا تجعلوها بينها فصلاً حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مالک کے پاس سے گذرے وہ تماز صبح ہے پہلے منیں پڑھ رہے تھے۔آپ نے فرمایا اس نماز کوظہر کی نمازے پہلے اور بعد کی سنتول جيبانه بناؤان مين كجھ فاصله كروپه

اس میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ مقصود سے ہے کہ سبح کے فرضوں اور سنتوں میں فاصلہ ہو۔ جا ہے میہ فاصلہ زبانی ہویا مکانی۔حضور بی کے دوسرے اعمال سے مکانی فصل معلوم ہوتا ہے اس لیے امام اعظم نے اس ارشاد کی روح سمجھ کر بتایا کہ سنتوں کی ادائیگی اگر مسجد میں تہیں بلکہ مجدے باہر ہو جائے تو منشاء نبوت بورا ہو جائے گا۔ تصریح کے بعد قیاس آ رائی کا کوئی محل نہیں ہے جب فرما رہے ہیں کدان میں فاصلہ کروتو منطوق کلام ای کوفر ار دیا جائے

نبوت کے ای اصرار کی بنا پر امام اعظم فجر کی سنتوں کی ادا لیکی کو جماعت کھڑی ہو جانے کے باوجود دوشرطوں کے ساتھ جائز بتاتے ہیں۔اول مید کہ بیرون مجد ہو۔ دوم مید کہ دونوں رکعتوں کے جانے کا اندیشہ نہ ہو۔اگر ایبااندیشہ محسوں کرتے تو جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتوں کو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔ مبح کی نماز کے بعد نہ پڑھے کیونکہ مبح کی نماز کے بعد حضور انورکا بتایا ہوا عام ضابطہ بیہ ہے:

عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلوة بعد الفجو حتى تطلع الشمس و بعد العصو حتى تغرب الشمس. (متفق عليه) حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد طلوع آ فتاب تک اور نماز عصر کے بعدغروب آفآب تك نماز منع فرمايا ب-

صرف حضرت عمرٌ بی سے نہیں بلکہ استخیص الحبیر میں حافظ عسقلانی نے بتایا ہے کہ صحابہ کی ایک بومی جماعت نے بیضابط نقل کیا ہے۔ ارباب ظاہر نے ترندی کی ایک روایت میں اپنا خود ساختہ مطلب ڈال کراہے اس مشہور ضابطہ سے متصادم کر دیا۔

ترندي مين مين بن فهد كايه واقعه منقول ب:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلوة فصليت معه الصبح ثم انتصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني اصلى فقال مهلاً يا قيس أصلاتان معاً قلت يا رسول الله اني لم اكن صليت ركعتي الفجر قال فلا اذن\_ حضور انورصلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے جماعت کھڑی ہو گئی میں نے آپ کے ہمراہ نماز صبح اداکی بعد ازیں حضور نے نماز سے فراغت کے بعد مجھے نماز پڑھتے پایا تو فرمایا اے قیس چھوڑ! کیا دونمازیں اکٹھی؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله ميس في صبح كى دوستين نبيس ادا كى تصي فرمايا پير بھى نبيس -

ال حديث من فلا اذن كمعن فلا باس اذن لعنى تبكوئى مضا لقربين بتاكر اس روایت کو پہلی روایت عمر کے معارض بنا دیا اور بطور خود صبح کی نماز کے بعد ختیں پڑھنے کا پروانہ دے دیا۔اور اس واقعہ بی میں مھلائیا قیس (حچوڑ!ائے قیس) کی گرفت ہے ایے ب (714) جماعت کھڑی ہوجانے پر شتیں پڑھنا

امام اعظم اورعلم الحديث

میں اس کی حد بندی ناگزیر ہے موثی سے موثی عقل والا بھی بیٹیس کہدسکتا کدلا ہور کی شاہی مجد میں میں جماعت کھڑی ہونے پر تمام روئے زمین پر ہرتئم کی نماز حرام ہے اگر ہے واقعہ ہے تو يجر اذا اقيمت الصلوة من مكان عمكان يعنى مجدى مرادباس لينماز كرى بوجات پر مجد میں سنتیں نہ پڑھنی جا ہئیں۔ یہی امام ابوطنیفہ کا اصل مذہب ہے سحابہ کے عمل ہے بھی اس كى تائيد موتى ب محمد بن كعب في حضرت عبدالله بن عراك بار على بتايا ب:

خرج عبدالله بن عمرو بن بيته فاقيمت صلواة الصبح فركع ركعتين قبل ان يدخل المسجد وهوفي الطريق ثم دخل المسجد فصلي الصبح مع الناس وكعتين.

عبدالله بن عر محرے نظے منح کی نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ نے سنیں مجد میں واظل مونے سے پہلے راستہ ہی میں ادا کیس بعد ازیں مسجد میں آئے اور جماعت عاديرهي-(٢)

بداوراس متم کے ایک سے زیادہ آ خار سحابہ آئے ہیں امام ابو بکر بن شیبہ نے انیس صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں جن سے بیرون مجد سنج کی نماز کھڑی ہو جانے کے باوجود اداء سنت كاپية چاتا ہے۔

شايدآب يبال بيظش محسوس كرين كدامام اعظم كوضيح كى سنتول كى ادائيكى يراس قدراصرار کیوں ہے۔ واقعہ بدے کہ بداصرار بھی امام اعظم کا اپنانہیں بلکہ براہ راست سراج رسالت منير كا اصرار ب\_منداحد ابوداؤد من ارشاد ب:

لاتدعوا ركعتي الفجر ولوطر دتكم الخيل صبح كي تنتين نه چھوڑ و جا ہے تہمیں گھوڑے روند ڈالیں حضرت عائشائے حضور انور کے عمل کی جوتصور پیش کی ہے وہ بھی بن کیجئے۔ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيئي من النوافل اشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ـ متعارض ہوں تو ان دونوں میں ہے ایک کو دوسری کی مقابلہ میں کسی ایسے سہارے کے ذریعے جس میں خود مستقل طور پر جحت ہے کی صلاحیت ند ہورانج قرار دیا جائے۔ جن سہاروں کے ذریعے ترجیح کاعمل کیا جاتا ہے محدثین کی اصطلاحی زبان میں ان کو وجوہ ترجیح کہتے ہیں۔ علماء نے ایک سے زیادہ وجوہ ترجیح کی نشاندہی کی ہے۔ علامہ حازمی نے دوسرے علماء کے بارے میں بتایا ہے کہ:

قمد اور دبعض الممتنافي باب الترجيحات نيفاً و اربعين وجهاً في ترجيح احد الحديثين على الاخر\_

ہمار کے بعض ائمہ نے وجودہ ترجی حیالیس سے زیادہ بتائے ہیں۔(۱) خود علامہ حازمی نے کتاب الاعتبار میں جن وجوہ ترجیح کا پیۃ دیا ہے ان کی تعداد پچاس ہےاورآ خرمیں ریجھی تصریح کی ہے کہ:

فهـذا الـقـدر كاف في ذكر الترجيحات و ثم وجوه كثيرة اضربنا عن ذكرها كيلا يطول هذا المختصر

وجوہ ترجیح کی بید مقدار کافی ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت ی وجوہ میں لیکن ہم نے طوالت کے اندیشہ سے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ (۴)

حافظ سیوطی نے وجوہ کثیرة کے چہرہ ابہام سے بید کہد کر نقاب ہٹائی ہے کہ:

ووصلها غيره الى اكثر من مائة كما استوفى ذالك العراقي في نكته.

حازمی کے علاوہ اورول نے اس تعداد کو ایک سوتک پہنائ دیا ہے جیسا کہ حافظ

عراقی نے تکت علی ابن الصلاح میں اس کی تفصیل کی ہے۔ (۳) علامہ جمال الدین قائمی نے تمام وجوہ ترجیح کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا ہے:

جو خص صحابۂ تابعین اور اتباع تابعین کے حالات کا مطالعہ کرے گا وہ یقیناً اس بتیجہ

پر پہنچے گا کہ بیہ برزرگ اس پرمتفق تھے اور ان کی اس موضوع پر بہمی بھی دورا کیں نہیں

ہوئی ہیں کدرائج پڑمل کیا جائے اور مرجوع کو چھوڑ دیا جائے۔ ترجیح کے طریقے

(۱) شروط الانمنة الخمسه : ص ۲۸ (۲) كتاب الاعتبار: ص ۲۲ (۳) تدريب الراوي: ص ۲۸۸

خبر ہو گئے گویا یہ بات زبان نبوت نے فرمائی ہی نہیں۔ لیکن امام اعظم نے مھلا یا قیس کے زور کی وجہ سے فسلا افن کے معنے فسلا افن اون تب بھی اجازت نہیں ہے بتا کر مراونبوت کو مقرر فرمایا اور اس طرح اس واقعہ کو دوسرے ارشادات کے ساتھ متصادم ہونے ہے بچالیا۔ اور فسلا افن کے معنے بھی امام اعظم نے صرف سیاق کلام کی مدد سے نہیں بلکہ حدیث ہی جس آمہ و دوسرے شواہد سے لیے جیں۔ مثلاً سی مسلم جس واقعہ یا ہے کہ فیمان بن بشیر نے اپنے ایک لڑک دوسرے شواہد سے لیے جیل ان بین بشیر نے اپنے ایک لڑک دوسرے شواہد سے لیے جیل ۔ مثلاً سی مسلم جس واقعہ یا ہے کہ فیمان بن بشیر نے اپنے ایک لڑک کو بھی ان دے دیا۔ ان کی خواہش ہوئی کہ اس معاملہ جس حضور انورسلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہو جا کمیں نعمان حضور انورسلی اللہ علیہ وسائر آئے۔ آپ نے دریافت کیا جسل نحساس سائسرا آئیاں کہ مثلہ کیا تم نے اپنے سازے بیٹوں کو اس طرح دیا ہے؟ ہو لے کہ خیس ۔ حضور آنے فرمایا میں اس پر مبسوط کلام کیا ہے۔ ان شواہد کی روشنی جس امام اعظم نے صبح کی تماز کے بعد سنتوں کی ادائی کی جا ترقر ار دیا۔ طلوع آفاب کے بعد سنتوں کی ادائی کی جا ترقر ار دیا۔ طلوع آفاب کے بعد کے متدرک بی واقعی ، جبی اور متاری کی آیا ہے جو حاکم نے متدرک بی واقعی ، جبی اور متنو نہیں اللہ علیہ والد حضرت ابو ہر پر افقل کیا ہے۔ واقعلی نے متدرک بی واقعلی ، جبی اور متر نہ کی اور تریز کی نے اپنی اپنی کی کی اور میں بھوالہ حضرت ابو ہر پر افقل کیا ہے۔ واقعلی ، جبی واور کی بی کی اور میں بھوالہ حضرت ابو ہر پر افقل کیا ہے۔

من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ماتطلع الشمس

میں ہوئی ہے۔ اس میں ہوئی ہے۔ کی سنتیں نہیں پڑھیں اے چاہیے کہ آفاب نکلنے پر پڑھ لے۔
اس طرح امام اعظم نے اس موضوع پر آئی ہوئی مختلف حدیثوں میں شاندار طریق پر مفاہمت کر دی کہ ایک ارشاد نبوت بھی امت کے مل سے بیگا نہ ندر ہااور سب حدیثوں پر عمل ہو گیا یہ چند مثالیں بطور گلے از گرزار عرض کر دی گئی ہیں تا کہ ناظرین انداز و کرسکیں کہ مختلف حدیثوں میں مفاہمت کے موضوع پر سیندا یو حفیفہ سے الجی ہوئی فقاہت کیا ہے؟

وجوه ترجيح اورامام اعظممٌ:

اگر دوسیح حدیثوں میں تعارض ہواوران میں باہم مفاہمت کی کوئی صورت نہ ہوتو ان میں ایک کوراج اور دوسری کومرجوع قرار دیاجا تا ہے۔ترجیح کی حقیقت سیے کد دوحدیثیں اگر صحت وقوت کے لحاظ ہے میکسال اور ہم پلیہ ہول لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے باہم کے سلسلے میں صرف دوراوی ہیں۔اس کے باوجود صرف راویوں کی فقاہت کی وجہ سے نقہاء کی روایت کوراج قرار دیا گیا ہے۔(۱)

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے اور بلخاظ سند دونوں قوی ہوں لیکن ایک کے سلسلہ سند میں شیوخ حدیث ہوں اور دوسری فقباء کی وساطت سے آرتی ہوتو خودار باب حدیث کے نزدیک بھی فقہاء کی روایت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ چاہے فقہاء کی روایت کے مقاطبے میں محدثین کی روایت کو 'علو' کا مقام بھی حاصل ہو۔ یعنی فقہاء کے سلسلے میں راویوں کی تعداد کم ہو۔ علامہ محم معین سلسلے میں راویوں کی تعداد کم ہو۔ علامہ محم معین سندھی نے اس مقام پر رہ کہدکر کہ:

فقه الرواة لا اثر له فى صحة المووى وانما مدار ها على العدالة والضبط راويوں كى فقامت كا روايت كى صحت پركوئى اثر نہيں ہوتا ہے روايت كا دارومدار تو راويوں كى عدالت وضبط پر ہے۔ (٢)

اختلاط ہے کام لیا ہے۔ گفتگوروایت کی صحت میں نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ روایت کی صحت کے لیے فقہ راوی شرط نہیں ہے۔ اس میں دورا کمی نہیں ہیں۔ گفتگوتو اس میں ہے کہ اگر دو صحح روایتوں میں تعارض ہو جائے دونوں روایتوں کے راویوں میں عدالت و صبط یکساں ہواوران میں باہم کی طرح مفاہمت نہ ہو سکے تو کے رائج قرار دیا جائے۔ فلاہر ہے کہ محدثین فقہ راوی کو ترجیح میں سبب مؤثر قرار دیتے ہیں۔ آپ امام حازی کی تصریح پڑھ کی جانے ہیں۔ آپ امام حازی کی تصریح پڑھ چکے ہیں حافظ سیوطی اور حافظ عراقی جیے اساطین حدیث بھی امام حازی کے ہم زبان ہیں۔ چنانچہ حافظ جلال الدین السیوطی رقمطراز ہیں:

ثالثها من وجوه الترجيح. فقه الراوى سواء كان الحديث مرويا بالمعنے اوباللفظ. لان الفقيه اذا سمع ما يمتنعے حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على مايزول به الاشكال.

وجوہ ترجیج میں سے تیسری وجہ فقدراوی بھی ہے جاہے حدیث کی روایت باللفظ ہویا

بہت ہیں لیکن ترجیح کی بنیاد میہ ہے کہ وجہ الی ہو جو مسالک شرعیہ کے مطابق اور مزاج نبوت کے موافق ہو۔ جس میں میہ چیز موجود ہو وہ وجہ معتبر ہے۔ ترجیح بھی بلحاظ اسٹاؤ بھی باعتبار متن بھی بحثیت مدلول اور بھی کسی بیرونی چیز کی وجہ ہے ہوتی ہے۔(1) ان وجوہ ترجیح کا بیہاں موقعہ نبیں ہے جو محدثین کرام نے قلم بند فرمائی ہیں اور جن کو فقہاء کرام نے اسلام کی قانون سازی کے مختلف مرحلوں پر استعال کیا ہے۔

ان میں سب سے اہم میں ہے کہ اگر دو حدیثیں تھی ہونے کے باوجود باہم مضارض ہو جا تمیں تو کیا ان میں ہے کسی ایک کواس بنا پر رائج قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے علم وقکر اور فقہ ونظر کی دولت سے مالا مال ہیں۔اس حد تک سب مثنق ہیں کہ راویوں میں فقا ہر دیدینا وجہ ترجیح ہے۔ چنانچہ امام حازمی رقمطراز ہیں:

وچوہ ترجیح میں سے تحییویں وجہ بیہ ہے کہ دو حدیثوں میں سے کی ایک کے بیان کرنے والے اگر حفظ وضبط میں ہم پلہ ہوں لیکن ان میں سے ایک کے راوی فقہاء ہوں تو فقہاء کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ علی بن خشر م محدث کہتے ہیں کہ ہم سے امام وکیج نے کہا کہ ان دوسندوں میں سے تہمیں کون کی سند پیند ہے؟ اعمش عن ابی وائل عن عبداللہ۔ ہم نے جوابا وائل عن عبداللہ۔ ہم نے جوابا عرض کیا کہ ہمیں تو اعمش عن ابی وائل عن عبداللہ کا سلسلہ سند زیادہ پسند ہے۔ امام وکیج نے بتایا کہ اس سند میں اعمش اور ابووائل شیوخ حدیث ہیں۔ اور دوسری سند میں سفیان منصور ابراہیم اور عاقمہ فقتہاء ہیں اور وہ حدیث جوفقہاء کی راہ سے آئے بلاشبہ اس حدیث ہوفقہاء کی راہ سے آئے۔ (۲) بلاشبہ اس حدیث سے بہتر ہے جو محدثین کی وساطت سے آئے۔ (۲)

علامہ ابوالسعا دات مجد الدین ابن الاثیر نے جامع الاصول میں اس موقعہ پر بڑے ہے کی بات کھی ہے۔

بیسلسلہ روایت فقہاء کی راہ سے عبداللہ بن مسعود تک رباعی ہے اور محدثین کی رائے سے چنائی ہے اور محدثین رائے سے چنائی ہے بعنی فقہاء کے طریق میں عبداللہ تک چارراوی میں اور محدثین

سمى حديث كوراج قرار دينے كے وجوہ ميں سے ايك وجد كثرت عدد ہے اس كا روایت پرخاص اثر ہوتا ہے اس طریق سے روایت کے بارے میں علم میں پھتلی (1)\_= 3

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:

ويرحج بكثرة الرواة لاحد الخبرين (٢)

کیکن اس موضوع پرامام اعظم کومحدثین ہے اختلاف ہے۔ان کا کہنا ہے کہالی دو روایتوں میں ترجیح اس روایت کو دی جائے گی جس کے بیان کرنے والے فقہاء ہوں۔ چنانچہ رفع یدین کے موضوع پر انہوں نے امام اوزاعی سے مناظرے کے وقت اس اصول کو اپنایا ب- امام اوزاعی سے امام اعظم کا میرمناظرہ امام موفق نے امام الحارقی کے حوالہ سے بسند متصل القل کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں قاسم بن اصبغ کے ترجمہ میں امام حارثی کا ان الفاظ مي تعارف كرايا بـ

عالم ماوراء أنتهر ومحدثه الامام العلامه ابومجمد عبدالله بن يعقوب بن الحارث الحارتي البخاري الملقب بالاستاذ جامع منداني عنيفهـ (٣) امام حارتی نے اس واقعہ کی سندید کھی ہے:

حدثنا محمد بن ابراهيم بن زياد الرازى حدثنا سليمان بن الشاذ كوفى قال سمعت سفيان بن عيينته يقول اجتمع ابو حنيفة والا

حافظ ابن البهام نے فتح القدير مين علامه المل الدين نے عناميد مين ملاعلى قارى نے شرح نخبہ میں اکشیخ ابوالطیب سندھی نے تریزی کے حاشیہ میں اور السید مرتضی زبیدی نے عقو دالجواہر المديق بين اس واقعه كا تذكره كيا ب\_ اليي معروف ومشهور داستان كے بارے بين راويوں كى معاصراند چشمک سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہے اصل ہونے کا دعویٰ کرنافن کا منہ چڑائے کے مترادف ے-جیرت ہے کہ علامہ محم معین سندھی نے اس قصہ کے معلق ہونے کا یہ کہد کر دعویٰ کیا ہے۔

(١) كتاب الاعتبار: ص٩ (٢) الكفاية: ١٠ ١٣٣٩ (٣) تذكرة الخفاظ: ص١٥٨

بالمعنی ہو کیونکہ فقیہ جب کوئی ایس بات سنتا ہے۔ جے ظاہر پرمحمول کرنا دشوار ہوتو اس کے بارے میں بحث وجھیص ہے کام لیتا ہے تا آ نکہ وہ ایسی چیز پر مطلع ہو جاتا ہے جے سے راہ کی مشکلات علی ہوجاتی ہیں۔(1) خطيب بغدادي لكصة بي:

وجوه ترجيح اورامام أعظم

ويمرحج بان يكون رواته فقهاء لان عناية الفقيه بما يتعلق من الاحكام و مثله من عناية غيره بذالك.

۔ سمی حدیث کو اس کے راو یوں کے فقیہ ہونے کی بنا پر ترجیح وی جائے گی کیونکہ فقہاء کی مرکزی توجدا حکام پر دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔(۲)

بہرحال علامہ معین الدین سندھی نے یہ کہدکراینے مخاطبوں کو ایک علین غلط تبی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ورشامر واقعہ یہ ہے کدروایات کی صحت کے لیے فقہ راوی کسی کے نزد کیک بھی شرطنیں ہے۔فقدراوی صحت کے لیے نہیں بلکہ صرف دوسی رواقوں میں ترجیح کا سبب ہے۔ ترجيح روايت اورصحت روايت دوالگ الگ موضوع بين ان كوباجم غلط ملط كرناتنگين مخالطه ب-بہرحال فقدراوی کی ترجیح روایت کے لیے وجہ ہونے میں محدثین اور فقہاء کا نقط نظر

ایک ہاور سایک بغبار حقیقت ہے۔ شخ عبداللطف سندھی کا یفرمانا بالکل بجاہے کہ:

لا يرتاب احدفي ان فقه الراوي ممايثبت به الترجيح\_

راوی کی فقاہت روایت کی ترجیج کے لیے شبت ہے اور اس میں کوئی بھی شبہنیں

باں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر دونوں روایتی سیجے ہوں اور دونوں میں تعارض مواور دونوں میں ایک کے راوی فقہاء ہوں اور دوسری متحدوطرق سے مروی ہو۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔محدثین اور ارباب روایت کا موقف میہ ہے کہ کثیر الطرق روایت کو راجج قراردیاجائے گا۔ چنانچدامام حازی رقم فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>٢) الكفامير في علوم الروامية: ٩٣٣

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوي بص ۱۹۹

<sup>(</sup>٣) ذب ذبايات الدراسات: ج اص ١٥١

ان هذه الحكاية عن سفيان بن عيينة معلقة و لم ارمن اسندها\_(1) اورساتهاي يياني محى ديا ب:

ومن عنده السند فليات به

722

حالانکہ یہ واقعہ نہ تو غیر مسند ہے جیسا کہ آپ امام حارثی کی زبانی س آئے ہیں۔ کہانہوں نے اپنے مسند میں اے باسند لکھا ہے۔ چنا نچے مولا نا عبدالحی فرماتے ہیں:

فقد استدها ابو محمد عبدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخارى المعروف بالاستاذ تلميذ ابى حفص الصغير بن ابى حفص الكبير تلميذ الامام محمد بن الحسن فى مسنده بقوله حدثنا محمد بن ابراهيم بن زياد ـ الحراك \_ (٢)

اور نہ معلق ہے جیسا کہ امام موفق نے لکھا ہے۔ آئے اب اصل واقعہ گوش گذار فرما لیجے:
مغیان بن عیمینہ کہتے ہیں کہ ابو حفیہ اور امام اوزاعی مکہ کے دارالحناطین میں جمع
ہوئے گفتگو کے دوران امام اوزاعی نے امام اعظم سے دریافت کیا آپ رکوع
ہیں جاتے وقت اور اس سے اشحتے وقت رفع بدین کیوں نہیں کرتے۔ امام ابو
صفیفہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ رفع بدین رکوع میں جاتے اوراشحتے وقت رمول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا یہ کیوکر ہوسکتا ہے
مجھے زہری نے بتایا۔ انہوں نے سالم سے اور سالم نے اپنے باپ سے سنا کہ
رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے اوراشحتے وقت
رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے اوراشحتے وقت
رفع یہ ین کرتے تھے۔ امام ابو صفیفہ نے جواب دیا مجھے حماد نے بتایا۔ انہوں نے
ابراجیم سے سنا ابراتیم نے علقمہ اور اسود سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود
مورایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز شروع کرتے وقت رفع
یہ ین کرتے تھے اور پھرا سے نہیں دہراتے تھے۔ امام اوزاعی نے پھر جواب میں
یہ یہ ین کرتے تھے اور پھرا سے نہیں دہراتے تھے۔ امام اوزاعی نے پھر جواب میں
کہا۔ میں آپ کو زہری شالم اوران کے والد ابن عمر کی روایت سنا تا ہوں اور آپ

مجھے حماد اور ابراہیم کی روایت ساتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جواباً بولے تماد زہری ہے زیادہ فقیہ تھے۔ ابراہیم سالم سے بڑھ کر عالم تھے۔ اور اگر صحابی ہونے کا پاس نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ عالم فقہ تھے اور عبداللہ تو آخر عبداللہ ہیں۔(1)

عبداللہ ہے مرادعبداللہ بن مسعود ہیں بعنی ان راویوں میں کوئی شخص بھی عبداللہ بن مسعود کا ہم پلینہیں ہے۔

حافظ ابن البهام نے بیرواقعہ درج کر کے لکھا ہے کہ:

رفع یدین کے موضوع پرآ فارسحاب اور حضور انورسلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بہت ہیں اور ان میں گفتگو برقی طویل الذیل ہے۔ خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ دونوں رفع اور عدم رفع خابت ہیں اور دونوں کے خابت ہونے کی صورت ہم باہم ترجع کی ضرورت ہے کیونکہ تعارض موجود ہے۔ عدم رفع ہمارے نزدیک اس لیے راقح ہے کہ نماز اس موجودہ صورت میں مختلف احوال سے گذر کر آئی ہے۔ اقوال و رفع بدین کی جنس کے افعال ایک وقت میں نماز میں مباح تھے اور وہ منسوخ ہو چکے بدین کی جنس کے افعال ایک وقت میں نماز میں مباح تھے اور وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ حرکتیں بھی ای درجے میں آ جا کی تو کوئی بعید نبیں ہے۔ رفع یدین چونکہ وجودی حرکت کا نام ہے اس لیے اس میں اس احمال کی کوئی حفوائش نہیں ہے عدم رفع کہ وہ ایک خوب کے کہ وہ ایک منفی چیز ہے اس میں اس احمال کی کوئی حفوائش نہیں ہے عدم رفع کرک نہیں بکا سکون کا نام ہے وہ بلالا جماع نماز میں خشوع کے عموم کی وجہ سے مطلوب ہے اور ایک وجہ ترجی ہی ہے کہ عدم رفع کی روایت کے راوی فقاہت کی وجہ سے مطلوب ہے اور ایک وجہ ترجی ہی ہے کہ عدم رفع کی روایت کے راوی فقاہت کی وجہ سے رفع یہ یہ بین کے راویوں پر برتری رکھتے ہیں جیسا کہ امام ابو صفیفہ نے امام اور ایک وجہ سے دونا ہی کو جواب و با ہے۔

اور پہنجی لکھا ہے کہ:

رفع بدین اور عدم رفع دونوں قتم کی روایتوں میں موازند کرتے ہوئے امام ابوحنیف

نہیں ہے۔ یہ بات کہ تعدوطرق کی بنا پر روایت کوتر جیج دی جائے خود تخ یکی ہے اور اس کا پس منظر افراد وغرائب کے لیے گنجائش نکالنا ہے بیجنی اس کو افراد وغرائب کے لیے بنایا گیا ہے فن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ورنہ اللہ کے دین میں احتیاط کا تقاضا تو بہی ہے کہ دین میں فکر ونظر اور فقہ وبھیرت رکھنے والوں کی بات کا پلڑا بھاری ہو۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ تماز کی صف اول کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھم تھا جو بحوالہ ابومسعود انصاری اور بحوالہ عبداللہ بن مسعود مسند احمر مسلم ابو داؤ داور تر نہ کی میں ان الفاظ میں موجود ہے۔

لیلینی او لو الا حلام النهی منکم مجھ سے قریب نماز میں تم میں سے اہل عقل وقیم ہوا کریں اہل علم وفضل کوصف اول میں رکھنے کی اس کے سواوجہ کیا ہو سکتی ہے جو علامہ شو کا تی نے بتائی ہے۔

لياخذو اعن الامام وياخذعنهم غيرهم لانهم امس بضبط صفة الصلاة و حفظها ونقلها و تبليغها.

تا کہ وہ امام کے اعمال وافعال کی کائی کریں اور رائے عامدان کے اعمال وافعال کی کائی کرے۔ کیونکہ اہل علم ہی نماز کے طریقتہ کو زیادہ صنبط اور حفظ کر کتے ہیں اور ان میں اے آ گے نقل کرنے اور پہنچانے کی صلاحیت ہے۔(1)

اہام اعظم نے اوزائی کے سامنے رفع یدین کے موضوع پر بھی کسوٹی چیش فرمائی ہے۔ رفع یدین کے ہوضوع پر بھی کسوٹی چیش فرمائی ہے۔ رفع یدین کے ہارے جی حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہاورعدم رفع کے موضوع پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی روایتی اوراسناوی حیثیت دونوں کوسلم ہاوران دونوں روایتوں کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کیارسحا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کیارسحا ہے۔ جو اللہ بن مسعود کیارسحا ہے۔ جو کے مقرت عبداللہ بن مسعود کیارسحا ہے۔ جس معام اول میں ہوتے تھے۔ حضور انور نے جی معام معام بین قرآن میں میں ہوتے تھے۔ حضور انور نے معام معام معام بین قرآن میں سب سے بہلا نمبران کا بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس چیز کو تمہارے لیے ابن

نے عدم رفع کی روایات کوراویں کی فقامت کی بنا پر اور امام اوز ائی نے مند کے عالی ہونے کی بنا پر آج دی ہے۔(۱)

امام اعظم نے روایت کے اسادی علوم سے ہٹ کر فقاہت کور جی کے لیے کیوں وجہ قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ:

724)

فقاہت کے ذریعے فقیہ یس سی اور غیر سی کا شعور اور سلیقہ ہوتا ہے۔ جب اے کوئی
الی بات معلوم ہوتی ہے جس کا ظاہر مزاج شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ
اس کو اول نظر میں بی روایت نہیں کرتا بلکہ اس کی حقیقت کا کھوج لگا تا ہے اور اس
کے معنے میں سرگر داں رہتا ہے جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو روایت کرتا ہے
بر خلاف غیر فقیہ کے کہ یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ نی ہوئی بات
کو آگے چلا دیتا ہے۔ اس تعلیل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ افقہ کی روایت کو فقیہ کی
روایت برتر جے دی جائے۔ (۲)

ترجیح روایت کے بارے میں دراصل امام ابوطنیفہ کا یہی ندہب ہے اور فقاہت ان کے نزدیک دوسیجے حدیثوں میں ترجیح کا سبب مؤثر ہے۔ فخر الاسلام برزدوی نے تصریح کی ہے کہ دھندا صفح حدیثوں میں التو جیح۔ اور حافظ ابن الہمام نے ای کو فتح القدریر میں ندہب منصور قرار دیا ہے اور طاعلی قاری نے واشکاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ:

والمذهب المنصور عند علماء نا الحنيفة الافقهية دون الاكثيرة -كامياب قربب احتاف كزديك افتهيت ماكثريت نبيس م-اس كامطلب اس كرسوا اوركيام كه عددى طاقت اور ووثوں كى زيادتى كر روايت كوراج ندقر ارديا جائے بلك بيد يكھا جائے كه معنويت كہاں ہے؟

ظاہر بین بزرگوں نے امام اعظم کے اس زرین ضابطہ کوتخ یکی قتم کا ضابطہ قرار دے کر بے جان بنانے کی ناکام کوشش کی ہے لیکن شایدان کو علم نہیں ہے کہ محدثین کے علم حدیث کے متعلق سارے ہی اصول وضوا وطنوا وقتح یکی ہیں۔اصول حدیث کا کوئی ضابطہ اور قاعدہ بھی منصوص

مسعود پیند کرے میں تمہارے لیے ای پر راضی ہوں۔(۱) اور فرمایا کہ ابن مسعود کے عہد اور تحقیق کی مضبوطی ہے قائم رکھواوراس پر جے رہو۔(۲) حضرت عمرؓ نے ان کوعکم کا انبار کہا ہے اور کوفیه والوں کی طرف معلم قرآن وسنت بنا کرروانه کیا' امام نو وی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود خلفائے راشدین سے بھی زیادہ عالم تھے۔حضرت ابومویٰ اشعری کہتے ہیں کہوہ ہروفت حضور انور کے پاس رہتے تھے اور حضور انور ان سے کسی وقت حجاب نہ کرتے تھے۔ ان کی وفات ساٹھ سال کی عمر میں معتب میں ہوئی ہے مسلمان ہونے والوں میں سے چھے مسلمان ہیں اس ليے ان كا شار ابو بكر وعمرُ عثان وعلى كے ساتھ السابقون الاولون ميں ہے۔ان كا بيان امام اعظم کو پہنچا ہے کہ حضور انور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کرتے تھے اور حفزت عبداللہ بن عمر بے شک بزرگ ترین صحابی ہیں لیکن حضور انور کی ججرت کے وفت ان کی عمر تیرہ سال تھی اوروفات کے وقت میر کی چوبیسویں بہارو کمچےرہے ہیں۔ ظاہر ہے کدان کا شارنہ المسابقون الاولسون میں ہے۔اور ندابو بکر وعمر کے علم وصل میں ہم پلہ ہیں۔ نماز میں صفور کے پیچھے جو مقام عبدالله بن مسعودٌ كاب وه يقييناً عبدالله بن عمر كانبيس باس ليه امام اعظم في عبدالله بن مسعودٌ کے بیان کوراج قرار دیا ہے۔

726

حديث ضعيف اورامام اعظم:

محدثین نے مدیث ضعف کی بیتعریف کی ہے کہ

حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حسن اور سیح کی صفات نہ ہوں۔(٣) اور کھے نے بیتایا ہے کہ:

حدیث ضعیف وہ حدیث ب جو حسن کے یائے کی ندہو۔

کیکن حدیث ضعیف کی بی تعریف ان بعد میں آنے والے محدثین کرام کی اختر اعی ہے جن کے نزد کی حدیث تین قسمول پر مشتمل ہے۔ سیج احسن اور ضعیف۔ ورند متقدمین حدیث کی اس الل افی تقسیم سے آشاند تھے۔ان کے یہاں حدیث کی تقسیم شافی تھی لینی حدیث

امام أعظم أورعكم الحديث 727 کی دو ہی قسمیں بتاتے تھے سی اورضعیف۔ چنانچدام احمد کے زمانے تک حدیث دوہی قسموں

جى منحصر تھى ان دو كے درميان حسن كاكوئى درجد ند تھالىكن بعد كے محدثين نے ان دونوں كے درمیان حسن کی صورت تکال لی۔ چنانچه حافظ ابن تیمیدر حمد الله فرماتے ہیں:

حدیث کی سیقتیم سیح حسن اورضعف امام ابوسیسی ترندی کی بنائی ہوئی ہے ترندی ے پہلے بیاتھیم کسی سے مروی تہیں ہے اور تر فدی نے اس سلسلے میں اپنی مراد بھی واصح کر دی ہے چنانچہ دہ فرماتے ہیں۔حسن وہ ہے جومتعد دطرق ہے مروی ہواور جس کا کوئی راوی کذب ہے متہم نہ ہواور نہ ہی شاذ ہو۔ بیمر تبہ میں اس سیج ہے کم ہے جس کے راویوں کی عدالت اور ضبط معلوم ہوتا ہے۔ضعیف وہ ہے جس کا راوی متهم بالكذب بوياروي الحفظ مو\_(1)

علامه خطابی نے حسن کی ستحریف کی ہے:

جس کامخرج معلوم ہواورجس کے رادی مشہور ہول۔(۲)

کین حافظ ابن تیمیہ کوعلامہ خطابی ہے اختلاف ہے وہ امام تر ندی کے ہمنوا ہیں۔ حدیث حسن وہ ہے جومتعدد طرق ہے مردی ہواوراس کا کوئی راوی کذب ہے متبم

اس كا مطلب بد ب كدمتا خرين جے حسن كہتے ہيں وہ متقد مين كے يہال ضعيف ب- چنانچه حافظ ابن القيم رحمه الله فرمات إن

ليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هوا الضعيف في اصطلاح المتاخرين بل مايسميه المتاخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفأ

ضعیف کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحیں الگ الگ ہیں۔ متاخرین جے حسن کہتے ہیں متقدمین کی زبان میں اس کا نام ضعف ہے۔ (۳) ای ضعیف کے بارے میں محدثین نے امام اعظم کا بیموقف بتایا ہے کہ وہ اے رائے

(m) اعلام الموقعين: ج اص ۸۳

(٢) معالم السنن: ج اص ١٥ (١) توشخ الافكار (۱) متدرك طاكم: ج سم ۱۹ (۲) الاستعياب: ج اص ۲۵۹ (۲) تقريب: ص ۵۰

امام أعظم اورعلم الحديث

حديث ضعيف اورامام اعظمة

جت لائی جارہی ہے جو باصطلاح ترندی ضعیف ہے تو بیان لوگوں کے طریقد کو ترجیح دینے گلے جوحدیث سیح کے اتباع کا اظہار کرتے ہیں۔(۱) حافظ ابن القيم نے يهي بات بوري صراحت كالمحى ب-فرماتے يان:

ضعیف ے باطل ومنکر مراد نہیں ہے اور نہ وہ روایت ہے جس کے راویوں میں کوئی متم

ہو بلکہ عدیث ضعف ان کے یہاں سیج کی سیم ہے سم نہیں ہان کے یہاں عدیث کی اللاقى تبين بلك شاكى تقسيم موتى إدرضعف ان كے يبال مراتب والى تعى (٢)

علامدابن علان صدیقی نے امام احد کے اس ارشاد پر کدحدیث ضعیف برعمل کیا

جائے گا بشرطیکداس موضوع پر کوئی سیج حدیث ند ہو۔ بیانوث لکھا ہے کہ:

حدیث ضعیف کے بارے میں امام احمرے جومنقول ہے تو اس میں ضعیف ہے مراد وہ ضعیف ہے جو سیح کے مقابلے میں ہو یہ خود امام احمد اور متقد مین کا عرف ہے کیونکہ ان کے بہاں حدیث کی دو ہی قسمیں سیج اورضعیف ہیں اور بیضعیف حسن کو بھی شامل ہاور باقی متاخرین کی اعطلاجی ضعف تو وہ امام احمد کی ہرگر مرادہیں ہے۔(٣) اور بیصرف امام احمد ہی کی نہیں بلکدامام اعظم ابوحنیف کے ارشاد میں بھی ضعیف ہے۔ متقد مین کی اصطلاخی ضعیف مراد ہے چنانچہ علامدابن علان ہی نے علامدزر کشی کے حوالہ ے بیانکشاف فرمایا ہے کہ:

وقريب من هذا قول ابن حزم الحنيفة متفقون على ان مذهب ابي حنيفة ان ضعيف الحديث عنده اولي من الراى و الظاهر ان مرادهم بالضعيف ماسبق ـ (٣)

الغرض صرف امام اعظم ہی کانہیں بلکہ تمام ائمہ کا قد ہب بھی ہے کہ قیاس و رائے کے مقابلے میں حدیث ضعیف رعمل کیا جائے۔ چنانچہ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں: ليس احد من الاتمة الاوهو موافقه على هذا الاصل من حيث الجملة.

(٣)شرح الاذكار: جاص ٨٦ (٢) اعلام: جاش (1) التوسل والوسيلة: ص ٨٨ (٤) شرح الاذكار: جاص ٨٨ اور قیاس کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حزم نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔

اس پراجماع ہے کہ امام ابوحنیفہ کا ندہب ہے کہ حدیث ضعیف رائے اور قیاس پر مقدم ب بشرطیکدال موضوع برسیح حدیث ند بور(۱)

اصحاب ابى حنيفة مجمعون على ان مذهب ابى حنيفة ان ضعيف الحديث اولى عنده من القياس والراى\_

ابوصنيف كاصحاب كاس براجماع بكدامام ابوصنيف كاندب بيب ك

ضعیف حدیث ان کے نزد یک قیاس اور رائے سے بہتر ہے۔(۲)

بلکہ حافظ ابن القیم ہی نے اس موضوع پر امام ابو حقیقہ اور امام احمد بن حنبل کی ہم آ ہنگی کا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة على القياس والراى قوله وقول الامام احمد بن حنبل\_

حدیث ضعیف اور آثار صحاب کو قیاس اور رائے پر مقدم کرنا امام ابوحنیفداور امام احمد کا

لیکن ضعیف سے متاخرین کی مراد اصطلاحی ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن مراد ہے چتانچہ حافظاین تیمیه فرماتے ہیں:

ہمارا مد کہنا کد حدیث ضعیف رائے اور قیاس سے بہتر ہے اس سے ضعیف متروک مرادمین ہے بلکہ حسن اور اصطلاح میں تر ندی ہے بل حدیث کی دوہی صورتیل تھیں تشجيح ياضعيف اورضعيف كي دونتمين تحين ضعيف متروك اورغير متروك \_ چنانچدائمه حدیث کی زبان پر ہی اصطلاحیں جاری تھیں اس کے بعد وہ لوگ آئے جن کو صرف اصطلاح ترندى بى كاية تحاجب ان كى كان مين بعض ائم حديث كاية قول یڑا کہ حدیث ضعیف قیاس ہے بہتر ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ الی حدیث ہے

حديث ضعيف اورامام اعظمة

آ یئے سررا ہے چند مثالیں بھی سن کیجئے تا کہ اندازہ ہو سکے کہ ائمہ دین نے دین کی زندگی میں ضعیف حدیثوں ہے کس طرح اور کس انداز میں فائدہ اٹھایا ہے۔

حدیث قبقهہ ہے وضو کے ٹوٹنے پراستدلال:

مسئلہ بیہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر قبقہ مار کر ہنسا جائے تواس سے وضوثوث جاتا ہے۔

اس موضوع پر احادیث مسندہ اور مرسلہ دونوں آتی ہیں۔ احادیث مسندہ میں ابی موٹی اشعری ، ابو ہر بری ، عبداللہ بن عمر ، انس بن مالک ، جابر بن عبداللہ ، عمران بن الحصین اور ابی الملیح کی احایث آتی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی روایت بھی محد ثانہ نقطہ نظر سے اصطلاحی صحت کے معیار پر پوری نہیں ہے۔ ابی موٹی کی روایت طبرانی میں ہے اگر چہ حافظ بیٹی نے اس کے رجال کی توثیق کی ہے لیکن ان میں محد بن عبدالملک مختلف فیہ ہے۔ حدیث ابی ہر برہ سنن داری میں ہے گرمنقطع ہونے کے ساتھ عبدالعزیز اور عبدالکریم کی وجہ سے ضعیف ہے۔

حافظ ابن عدی فرماتے ہیں!

والبلاء فی هذا الاسناد من عبدالعزیز و عبدالکویم وهما ضعیفان-(۲) عبدالله بن عمر کی حدیث کے بارے میں ابن الجوزی کا اعلل المتناحیہ میں فیصلہ بیہ

ے کہ:

هذاحديث لايصح-

حدیث انس سنن دارقطنی میں ہے اس میں بھی داؤد متروک الحدیث اور ایوب ضعیف ہے۔ دارقطنی فرماتے ہیں:

رواہ دانود بن المحبر و متروک یضح الحدیث عن ابوب وھو ضعیف۔(۲) حدیث جابر بھی سنن دارقطنی میں ہے لیکن اس میں یزید بن سنان ضعیف ہے۔ عمران بن الحصین کی روایت عمر بن قیس اور عمرو بن عبید کی وجہ سے پایدا عتبار سے گری ہوئی ہے۔ابوالملیح کا اس موضوع پر بیان اپنے اضطراب کی وجہ سے محدثین کے دربار میں مخدوش ہے

(۱) نصب الرابية: ج اص ۴۸ ۴۸ (۲) سنن دارقطني :ص ۹۹

اماموں میں سے ہرا یک بہرحال اس موضوع پرامام احمد کا ہمنوا ہے۔(۱)

لیکن یہاں اتنی بات ملحوظ خاطر دئی چاہیے کہ یہ انکہ جس حدیث ضعیف سے
استدلال کرتے ہیں وہ ضعیف الا سناد تو محدثین تک پہنچنے میں ضرور ہوتی ہے مگر ضعیف المتن نہیں ہوتی ہے۔ اتصال عمل کی کسی شاہد سیجے کی ظاہر قرآن کی اور بالآخر کثرت طرق کی اسے یقینا تا ئید حاصل ہوتی ہے۔

اسنادی کروری کی صد تک حافظ ابن تیمیہ بڑے ہے کی بات فرما گئے ہیں:

ایک شخص محد ثین کے یہاں حدیث میں غلطیوں کی وجہ سے ضعیف قرار پا جاتا

ہے لیکن اس کی حدیثوں میں زیادہ ترسیح ہوتی ہیں۔ وہ اس سے محض اعتبار (۲)

واعتصاد کی خاطر حدیثیں روایت کرتے ہیں کیونکہ تحدد طرق اور کثرت اسانید سے

روایت میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے علم حاصل ہو جاتا ہے

چاہے۔ روایت کرنے والے فاسق و فاجر ہی ہوں اور اگر روایت میں غلطیوں کے

باوجود بیان کرنے والے علماء اور عادل ہوں تو پھر کیا ہی کہنے ہیں جھے عبداللہ بن

ابدید۔ بیا کا برعلماء میں سے ہیں۔ لیکن کی وجہ سے ان کی روایات میں غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ ان کی روایات میں غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ ان کی روایات میں غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ ان کی روایات میں غلطیاں ہوتی

(۱) اعلام المقتدین: ج اص ۳۱ (۲) اعتبار اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہاں کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ روایت کی مختلف سندیں جوج کر کے دیکھی جا کیں تاکہ پند چل جائے کہ قدر مشترک کے طور پر سندو متن کا کہنا حصہ درست اور سنج ہے۔ حافظ سیوطی فریاتے ہیں کہ اعتبار سے متابعت اور شاہد محد ثین کی خاص اصطلاحی زبان ہاں کے ذریعے وواحادیث کے مختلف احوال معلوم کرتے ہیں سب سے بیجانے ہیں کہ راوی اپنے بیان ہیں منفر و ہے یا نہیں گھر بید کہ معروف ہے یا جبول ومستور۔ اعتبار بید ہے کہ کی روایت کی مختلف سندیں بیجا کی جا گی واروی ہے کہ کی روایت کی مختلف سندیں بیجا کی جا کی واردی بھا جائے کہ سندہ میں کی اور کی ہمنوائی بھی اے حاصل ہے یا نہیں اس ہمنوائی کے بہم چہوائی کا نام اعتبار ہے۔ گھراس تلاش ہیں آگر راوی کی یا راوی کے استا کی یا استاد کے استاد کی آخر سند تک ہم معنے استاد کی استاد کی آخر سند تک ہم معنے کوئی اور روایت بھی دستیاب ہوجائے تو اس کا نام شاہد ہے۔ حافظ عسقلانی فریاتے ہیں کہ اعتبار کا فائدہ بید کوئی اور روایت ہی دستیاب ہوجائے تو اس کا نام شاہد ہے۔ حافظ عسقلانی فریاتے ہیں کہ اعتبار کا فائدہ بید کہ حدیث کے لیے تو آئی اور شواہد معلوم ہو سکیں۔

(۳) تو اعد التحدیث کے لیے تو آئی اور شواہد معلوم ہو سکیں۔

(۳) تو اعد التحدیث کے لیے تو آئی اور شواہد معلوم ہو سکیں۔

(۳) تو اعد التحدیث کے ایے تو آئی اور شواہد معلوم ہو سکیں۔

(۳) تو اعد التحدیث کے ایے تو آئی اور شواہد معلوم ہو سکیں۔

(۳) تو اعد التحدیث کے ایے تو آئی اور شواہد معلوم ہو سکیں۔

(۳) تو اعد التحدیث بین کی ایک میں۔

اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ عبداللہ سے بیج حدیثیں اس کے خلاف (1)-UT

عبدالله بن عباس كى حديث سنن ابن ماجه ميس بيكن حافظ بزار كا فيصله ب: هذا حديث لا يثبت\_ (بیحدیث ثابت نیس ہے)(۲)

733

حديث مقدارايام حيض:

حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کے موضوع پر جو حدیث تی ہے وہ ا كرچه ابوامامهٔ واثلة بن الاسقع، معاذ بن طبل ابوسعيد الس بن ما لك اور عائش كے حواله سے آتی ہےاور حدیث کی متعد کتابوں میں موجود ہے لیکن ان کے راویوں میں مجاہیل ضعفاء کا اتنا جوم ہے کہ محدثین کے معیار کے مطابق اس کی صحت کی کوئی حفانت نہیں ملتی ہے لیکن اس کے باوجود قابل قبول سمجھ لی گئی۔

بہرحال امام اعظم قیاس اور رائے کے مقابلے میں حدیث ضعیف پر بھی عمل کرتے ہیں۔اس کی وجداس کے سوا چھٹییں کدامام اعظم سے زمانے میں معاشرے کی علمی تا ئید کی وجد ے ان حدیثوں کا درجہ حسن ہو جاتا ہے۔علامہ بابرتی نے شایدای بنا پر لکھا ہے کہ:

والحديث مشهور ثبت بطرق مختلفة و عملت به الصحابة\_(٣) حافظ ابن البهما م فرماتے ہیں:

فهمذه عملمة احماديث عن النبي صلعم متعددة الطرق وذالك يرفع الضعيف الى الحسن (٣)

بیحضور انورصلی الله علیه وسلم کی چند حدیثیں ہیں اور متعدوطرق سے آنے کی وجہ ے درجہ حسن کو بھٹے گئی ہیں۔

حافظ مخاوی فرماتے ہیں:

حسن وغیرہ بھی قابل اختجاج ہو جاتی ہے جب وہ متعدد طرق ہے آ گے۔

(1)معالم التنن: ج اص ۸۳ (٢) نصب الرابية جاص ١٨٣ (٣) عناية: ج اص ٨٠ (٤٠) فتح القدير: ج اس١١١

یمی حال ان روایات کا ہے جومند ونہیں بلکہ مرسلہ ہیں ان پرتفصیلی کلام حافظ زیلعی نے نصب الرابيه مين فرمايا ہے۔ بہرحال نماز مين قبقهدے وضوثو نے كے موضوع برجس قدر روايات آتى ہیں جا ہے وہ مند ہوں یا مرسل محدثین کے یہاں متکلم فید ہیں۔اور حافظ ابن القیم کا یہ کہنا

732

اجمع اهل الحديث على ضعفه ـ (١)

اس کے باوجود کہ عقلیت کا تقاضا بھی ہے اور قیاس بھی جا بتا ہے کہ قبقبہ ہے وضونہ ٹوٹے امام ابوصنیفہ نے قبقبہ کو وضو کے لیے ناقص قرار دیا ہے۔اس باب میں بہت ہے امور تفصیل طلب ہیں لیکن یبال مزیداطناب کا موقعہ نیں ہے۔

نبیز تمرے وضو کی حدیث:

اگراورکوئی یانی نه ہواورصرف محجوروں کی نبیذ ہی ہوتو نبیذ ہی ہے وضو جائز ہے اس لیے کہ تیم روانیس ہے۔اس موضوع پر دوحدیثیں آئی ہیں۔ایک حدیث ابن مسعود اور دوسری حديث ابن عباس مديث ابن معود ير مدين في ابن معود ير مدين في خاص محد انداور مؤرخان كام كيا ب- ابن ابی حاتم نے کتاب العلل میں حافظ ابوزرعہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

حديث ابي فزارة في الوضوء ليس بصحيح وابوزيد مجهول\_ حافظ ابوجعفر طحاوی فریاتے ہیں:

ان حديث ابن مسعود روى من طرق لا تقوم بمثلها حجة\_(٢) اگرچہ حدیث ابن مسعود کو ابو داؤؤ ترندی اور ابن ملجہ نے روایت کیا ہے لیکن محدثین کے یہاں اس کی صحت مخدوش ہے۔خود صاحب ہدایہ کو اس کے اضطراب کی شکایت ب- حافظ منذري في مشهور محدث ابواحد الكرابيسي في كيا ب-

لايثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث بل اخبار الصحيحة عن عبدالله ناطقةبخلافه

> (١) اعلام الموقعين : ج اص ٨٢ (٢) نصب الرابية ص ١٣٦

تمام سے کام لیتے ہیں۔میمونی نے امام احمد کا بھی ایسانی بیان بتایا ہے کدرقاق کی حدیثوں میں تسامل مناسب ہے لین امام احکام میں نہیں۔(۱) علامة عراقي فرماتے بين كه:

اگر حدیث ضعیف ہولیکن موضوع نہ ہوتو محدثین اس کی اسناد میں تسایل کو جائز بمجھتے ہیں اور یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ ضعف کی تصریح کے بغیر بیان بھی کرسکتا ہے جب كه حديث كاتعلق احكام وعقائدے نه جو بلكه مواعظ فصص اور فضائل ميں ترغیب وتر ہیب ہے ہو۔ اگر حدیث احکام وعقائد ہے متعلق ہوتو اس میں تسامل قطعاً نا جائز ہے۔ ائمہ حدیث میں عبدالرحمٰن بن مہدی عبداللہ بن المبارک اور احمد بن صبل کی ہیں رائے ہے۔(۲)

عافظ ابن البمام في تصريح كى بك.

حدیث اگرضعیف ہواور موضوع نہ ہوتو اس سے استجاب ثابت ہوجاتا ہے۔ (۳) کیکن حافظ سیوطی نے تدریب الراوی میں اور حافظ سخاوی نے القول البدیع میں حافظ

این جرعسقلانی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ حدیث ضعیف کی قبولیت کے لیے تین شرطیس ہیں:

- اول سے کہ حدیث میں ضعف زیادہ نہ ہو یعنی حدیث کے راوی ایسے نہ ہول جو جھوٹ میں شہرت رکھتے ہوں یاان پر دروغ گوئی کی تہت ہو یا تھلم کھلا غلطیوں کا شکار ہوں۔
- دوم ید که حدیث جس مضمون پرمشمل ہاس کی کوئی اصل شرایت میں موجود ہو بات محض بے اصل اور من گھڑت نہ ہو۔
- سوم بدكمل ك وفت مين اس ك ابت مون كاعقيده ندركها جائ بكداز روئے احتیاط اس برعمل ہو۔ آخری دوشرطیں حافظ عز الدین بن عبدالسلام ادر علامہ ابن دقیق العيد كى بتائى موئى بين \_ اور پہلى شرط كوعلائى فے اتفاقى قرار ديا ہے۔

مولا نا عبدالحی نے ظفر الا مانی فی شرح مخضر الجرجانی میں ان سد گانه شرطول کا تذکرہ كر كے مثاليں بھى دى ہيں۔وہ فرماتے ہيں:

امام نووی بھی علامہ سخاوی کے ہم زبان ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ: حدیثوں کی سندیں اگر الگ الگ ہوں جاہے وہ ضعیف ہوں ان کا مجموعہ ہاہم تقویت کی وجہ سے حدیث کوحسن اور قابل احتجاج بنا دیتا ہے۔

امام بیمجی کی بھی میں رائے ہے کہ حدیث ضعیف کشرت طرق سے آئے تو قوی ہو جاتی ہے۔ بلکہ عون الباری میں امام نووی کے حوالہ سے یہاں تک نقل کردیا ہے کہ:

734

حدیث ضعیف اگر متعدد طرق ہے مروی ہوتو وہ ضعیف سے حسن اور مقبول ومعمول بہ ہوجائی ہے۔(١)

ارباب روایت کے بہال مل کے بارے میں تین مسلک ہیں:

اول بیہ کے ضعیف پر قطعاً عمل نہ کیا جائے۔ ابن سیدالناس نے ای کو یکی بن معین کا مسلک قرار دیا ہے۔علامہ حناوی نے فتح المغیث میں ابو بکر بن العربی کا یہی میلان بتایا ہے بلکہ صاحب تواعد التحديث كى تضريح كے مطابق محدثين ميں بخارى اور مسلم كا بھى يہى مسلك ہے۔ دوم بدكه حديث ضعيف ير برحال من عمل كياجائ كا-حافظ سيوطى فرمات بين: عزى ذالك الى ابي داؤد واحمد لا نهما يريان اقوى من راي الرجال (٢) موم بدكه صرف فضائل مين ضعيف يرعمل كيا جائ احكام مين ضعيف يرعمل ندكيا

جائے۔چنانجدامام حاکم رقمطراز ہیں:

میں نے ابوبکر زکریا یا عنبری ہے سنا وہ فرماتے تھے کوئی حدیث آگر حلال کوجرام وار حرام کوحلال نہ کرتی ہواور کسی تھم کو دا جب نہ کرتی ہواور صرف ترغیب وتر ہیب سے تعلق رکھتی ہوتو اس سے چٹم ہوشی کی جائے گی اور اس کے راویوں پرجرح میں تسامل ہے کام لیاجائے گا اور جیسا کہ امام عبدالرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال وحرام اور احکام کی روایت کرتے ہیں تو اسانید کے بارے میں بختی برتیج میں اور رجال پر نفذ کرتے میں اور جب فضائل و عقاب کی روایت کرتے ہیں تو اسانید میں نرمی اختیار کرتے ہیں اور احادیث میں

امام أعظمتم اورعكم الحديث

یہ بھی احکام شرعیہ میں سے ایک تھم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف احکام سے استخباب و جواز ٹابت ہوا گا تو اس کے نتیج میں اس سے تھم شرقی کا اثبات ہو گا۔ اس لیے ایک طرف یہ کہنا کہ حدیث ضعیف سے استخباب و جواز ٹابت ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ بتانا کہ حدیث ضعیف سے احکام ٹابت نہیں ہوتے دونوں میں اس لحاظ سے دوسری طرف یہ بتانا کہ حدیث ضعیف سے احکام ٹابت نہیں ہوتے دونوں میں اس لحاظ سے تھم شرقی ٹابت نہیں ہوسکتا تو اور خواز بھی خود تھم شرقی ہے۔ اگر حدیث ضعیف سے تھم شرقی ٹابت نہیں ہوسکتا

علماء نے اس شبہ کے متعدد جوابات دیئے ہیں اور خود علامہ دوانی نے بھی اس کے ازالہ کی بہترین کوشش فرمائی ہے۔

علامداحمد الحفاجي نے شيم الرياض شرح شفاء قاضي عياض ميں جو جواب ديا ہے اس كا خلاصہ ہدہے :

حدیث ضعیف نے فضیلت کا ثابت ہونا کسی تھم کے ثابت ہونے کوستلزم نہیں ہے ایسا عمل جس کا استحباب صحیح حدیث سے ثابت ہواس کا ثواب یا اسے کران کی ترغیب یا صحابہ کی فضیلت یا افکار ماثورہ کی فضیلت اگر کسی ضعیف حدیث ہے معلوم ہو جائے تو اس کا ہرگز میہ مطلب نہیں ہے کہ اصل تھم ہی ضعیف سے ثابت ہورہا ہے۔اعمال اور فضائل اعمال میں بہت ہزا فرق ہے۔(۱)

علامہ خفاتی کی بات بڑی گہری ہاورا ہے اس بیان کے ذریعے وہ پڑھے والوں کے کوزہ ذہن میں یہ بات اتارہا جا ہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے کی ممل کا وجود ثابت نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ثابت شدہ موجود عمل جس کا وجود والاً ل شریعہ ہیں گیا ثابت ہو چکا ہے صرف اس کی فضیلت کوحدیث ضعیف کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے مثلاً نماز تبجد کی سنیت ولا کل شرعیہ کی فضیلت کوحدیث ضعیف کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے مثلاً نماز تبجد کی سنیت ولا کل شرعیہ سے ثابت ہے اب اس ثابت شدہ سنت کی ترغیب کے لیے یا اس کی بزرگی کے اظہار کے لیے حدیث ضعیف کو چیش کیا جا سکتا ہے۔ علامہ موصوف نے اس طرح علامہ دوانی کی اٹھائے جو کے جواب پر

فقبهاءا حناف كافيصله ہے كداذان كے كلمات آ ہستد آ ہستہ دو ہرى آ واز ہے اور تكبير جلدی اکبری آوازے کی جائے اور ایسا کرنامتحب ہے اوراس پر انہوں نے ترندي كى اس مديث سے استدلال كيا ہے جو بحواله مفرت جابر ان الفاظ ميں آئي ہے کہ۔حضورانورصلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا ہے کہ اے بلال جب اذان دوتو آہتہ آہتہ دواور جب تکبیر کہوتو جلدی کرد۔ الخ .....ام مرتذی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ هواسناد مجھول۔امام دار فطنی نے اس کے راوی عبدالمتعم کی تضعیف کی ہے اس کے باوجود چونکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کافی ہو جاتی ہے اس لیے فقہاء نے اس پڑعمل کومتحب قرار دیا ہے۔ نیز فقہاء حنیفہ وضو میں گردن کے سے کومتحب قرار دیتے ہیں اور اس پروہ ایک ایس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو خالص محدثان نقط نظر سے ضعیف ہے۔ ابو داؤر میں ہے کہ طلحہ بن مصرف اپنے والداور دادا کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسر كامسح كرتے ہوئے و يكھا تا آ تكه آپ نے قذال تك مسح كيا - قذال كردن كے بالائي حصه كو كہتے ہيں - بيدوايت معانى الا ثار ميں بھى ہے ليكن بيرسب روايات طلحدكى وجدسے نا قابل اعتبار جيں۔ ابن القطان نے طلحہ ان کے والد اور ان کے دادا کومجہول قرار دیا ہے۔(۱)

736

## علامه دوانی کاشبه اوراس کا جواب:

علامہ دوانی نے انموذج العلوم میں یہاں ایک شبہ اٹھا کران لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ صدیث ضعیف سے استخباب ثابت ہو جاتا ہے ایک پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ علامہ موصوف کے اس شبہ کومولا نا عبدالحی نے الاجو بتہ الفاضلہ میں مولا نا صدیق حسن خال نے الحطہ میں اور علامہ جمال الدین القامی نے قواعد التحدیث میں بڑی آب و تاب سے بیان کیا ہے۔ ان کے شبہ کا خلاصہ سے ہے کہ سست فقہاء ایک طرف فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف سے استخباب اور جواز معلوم ہوسکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میہ بھی ان کا ہی ارشاد ہے کہ استخباب ہویا جواز۔

<sup>(</sup>١) شيم الرياض: ج اص٥٩

اس مقام پر واقعی اور کی بات سے کہ جب سی بھی کام کاجوازیا استخباب سی خاص حدیث سیجے سے ثابت نہ ہواوراس موضوع پر کوئی ضعیف حدیث آ جائے کیکن اس کا ضعف شدید نه ہوتو اس سے جواز واستحباب ثابت ہوسکتا ہے بشرطیکداس کام کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہواور میکام اصول شرعیداور دلائل صححہ کے منافی نہ ہو۔(۱) خودعلامه دوانی نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہ اگر چہذراطویل ہے لین اے بہال نظرانداز کرنے سے بات اوھوری رہ جائے گی اس لیے یہاں اس کا خلاصہ بدید ناظرین کرتا ہوں۔ اس موضوع پر قابل اعتماد سے کہ جب کسی بھی کام کی خوبی کسی حدیث سے معلوم ہوجائے اور وہ کام ناجائز اور مکروہ ہونے کے اندیشے سے بالا ہوتو ایسے موقعہ پر ضعیف پر عمل جائز اورمتحب سے کیونکہ بینا جائز ہونے کے اندیشے سے یاک ہے اوراس بر تواب کی توقع ہے اوراس توقع کی وجہ کام میں اباحت اور استحباب کی کشش ہونا ہے بنا ہریں تواب کی وجہ کام کی امید پڑھل ہی میں احتیاط ہے۔اوراگر خود کام بی ناجائز اور استحباب کے درمیانی مقام پر ہوتو پھر ناجائز ہونا رائج ہے۔اور اگر کام کراہت اور استحباب سے دوجار ہوتو اس میں فکر وغور کے لیے کافی سخبائش نکل سکتی ہے مل کی صورت میں مکروہ کا شکار ہوسکتا ہے اور ترک کی حالت میں متحب سے دستبرداری کی راہ ہے۔اگر کراہت کا اندیشہ قوی ہو اور استحباب کا احتمال كمزور ہوتو اليي حالت ميں ترك كوتر جيح دي جائے گی۔ اور اگر كراہت كا اندیشہ کمزور ہوتو عمل میں احتیاط کا پہلو ہے۔ اورا گرطرفین برابر ہوں تو پھر بھی عمل میں استخباب کو اپنایا جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں حدیث ضعیف پرعمل اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ عدم جواز کا احتمال شہو۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ کسی کام کا جواز ان صورتوں میں حدیث ضعف نہیں بلکہ باہرے معلوم ہوتا ہے اور استحباب کا یت بھی حدیث ضعیف سے نہیں بلکہ ان قواعد شرعید سے ہوتا ہے جو دین کی زندگی میں احتیاط کومتحب قرار دیتے ہی۔ اس لیے احکام میں سے کوئی چیز بھی حدیث

بی اکتفا فرمایا ہے اور اس سلسے میں اپنی کوئی فیمتی رائے ظاہر نہیں فرمائی ہے۔ جمال الدین القاعی نے علامہ موصوف پر بہت بردی برجمی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور مولا نا عبدالحی نے بیفر ماکر علامہ خفاجی کی بنائی ہوئی عمارت کو بے جان کر دیا ہے کہ خفاجی کا بیموقف فقہاء اور محدثین دونوں کے خلاف ہے۔ فقہاء کاس لیے کہ وہ ضعیف حدیث سے بلاشہدا بیے عمل کے استخباب کو ثابت کرتے ہیں جس کا استخباب احادیث صحیحہ سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ محدثین کے اس لیے کہ وہ حدیث میں جا شہدا ہے عمل کے استخباب احادیث صحیحہ سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ موضوع پر ذکر کرتے ہیں۔ اگر فضائل اعمال سے وہی کچھ مراد ہے جو خفاجی بنا رہے ہیں تو اس کا مقابلہ ترغیب و تربیب کے موضوع پر ذکر کرتے ہیں۔ اگر فضائل اعمال سے وہی کچھ مراد ہے جو خفاجی بنا رہے ہیں تو اس کا مقابلہ ترغیب و تربیب میں قبولیت سے نہیں ہو سکتا۔ علامہ کا بیار شاد امام نودی کی اس تصریح کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے الاذ کار میں کی ہے۔

738

اذا ورد حديث ضعيف بكر اهية بعض البيوع او الانكحة فالمستحب ان يتنزه عنه\_(١)

جب کوئی ضعیف حدیث نکاح پاسودے کی کراہت کو بتائے تو اس سے بچٹا بی اچھا ہے۔ اور حافظ ابن البمام کے اس نظریہ کے بھی خلاف ہے۔

يثبت الاستحباب بالحديث الضعيف\_(٢)

استحباب حديث ضعيف ع ثابت بوجاتا ب\_

نیز اگر بالفرض وہی کچھامر داقعہ ہے جوخفا جی بتارہے ہیں تو پھران شرائط میں کوئی افادیت نہیں رہتی جو قبول ضعیف کے لیے محدثین میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے قائم فرمائی ہیں کیونکہ اگر ضعیف سے صرف ان اعمال کی فضیلت ہی بیان ہو سکتی ہے جواحادیث سیجھ کے ذریعے خابت ہو چکے ہوں تو پھر یہ قید بالکل بے معنی ہوکر رہ جاتی ہے کہ حدیث ضعیف جس مضمون پرمشمل ہواس کی کوئی اصل موجود ہواور بیشر طبھی بالکل ہے جان ہو جاتی ہے کہ کمل مضمون سرمشمل ہواس کی کوئی اصل موجود ہواور بیشر طبھی بالکل ہے جان ہو جاتی ہے کہ کمل کے وقت اس کے قبوت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔

مولا ناعبدالحي رحمه الله قرمات بين:

(741 حديث وقياس بين تعارض اورامام اعظمً

قرآن نے ان حوادث کے لیے اعتبار اور نبوت نے اجتہاد کا امت کو پرواند دے کر ایک طرف اسلامی قانون کو بازیچه اطفال بنے سے محفوظ کر لیا اور دوسری طرف اسلامی معاشرے کو بے راہ روی آ وارگی اور بے قیر زندگی کی برائیوں سے بچالیا۔اس بنا پر چند گئے چنے لوگوں کو چھوڑ کر پوری امت نے قیاس کی شرعیت کو مانا ہے۔

امام شافعی کے مشہور شا گردامام مزنی رحمه الله قیاس پر مفتلوكرتے ہوئے لكھتے ہيں: حضور انورصلی الله علیه وسلم کے وقت سے لے کرآج تک دین معاملات میں فقباء قیاس سے برابر کام لیتے رہے ہیں۔ان کا اس پراجماع ہے کہ حق کی نظیر حق ہے اور باطل کی نظیر باطل ہے لبذا قیاس کا اٹکار درست نہیں ہے کیونکہ وہ مماثل اشیاء پر مماثل احکام کانام ہے۔(۱)

حافظ ابن القيمٌ فرماتے ہيں كه:

حضور انورصلی الله علیه وسلم کے صحابہ پیش آنے والے حوادث میں اجتہادے کام ليتے تھے اور بعض احکام کو بعض پر قیاس کرتے تھے وہ ایک نظیرے دوسری نظیر قائم (r)\_EZS

امام ابو بكر (٣) سرحتى نے اس موضوع پر مفيد اور برے بے كى بات لكھى ہے۔

(۱) جامع بيان العلم وفضله (۲) اعلام الموقعين: ج اص ۲ سا

(٣) ان كانام محمد بن احمد كنيت ابو بكراور لقب عمس الائمه ب- ٣٨٠ جوان كي تاريخ وفات باصول فقد میں ان کی بیا کتاب اب مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ حاجی خلیفہ نے ان کی اس کتاب کا تذکرہ کرتے موتے بدائشاف کیا ہے کہ بر کتاب السرحى نے خوارزم کے جیل خاند میں لکھى ہے جب باب شروط پر پہنچے تو رہائی ہوگئی آپ فرغانہ پہنچے اور اس کتاب کی تھیل کرائی ( کشف انظنون: ص ۹۰) فرغانہ کو آج كل تاشقىد كيت بير- واكثرحتى في اپني تاريخ اوب العرب مين اس كى تصريح كى ب\_مولانا عبدائی نے معدد العلوم کے حوالہ سے بتایا ہے کہ اصول فقد کی اس کتاب اور شرح السير الكبيران دونوں کوسٹس الائمہ نے قید میں تصنیف کیا۔ حکام وقت کو نفیجت کی پاداش میں قید کیے گئے تھے۔ الفوائداليهيد :ص ٥٥) المشهور قص كى طرف اشاره ب

ضعیف سے ٹابت نہیں ہوتی بلکہ ان میں حدیث ضعیف کے ذریعے استحباب کا احتمال رونما ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاطاً اس پر عمل کیا ہے اور احتیاطاً عمل کا استحباب خود قواعد شرعیہ ے معلوم ہے۔(۱)

مولانا عبدالحی نے اس موضوع کے تفصیلی مباحث اور ان کی گہرائیاں ظفر الامانی میں سیٹ دی ہیں۔ بہرحال متقدمین ہول یا متاخرین ف صعیف میں اختلاف کے باوجود ممل بالضعیف پرمتفق میں۔اگر چہاس کی وجوہات میں اختلاف ہے۔

متقدمین حدیث ضعیف پرعمل تا بعین اور انباع تا بعین کی عملی تا ئید کی وجہ ہے کرتے یں۔اورمتاخرین تعدوطرق ہے آنے کی بنایر۔

متاخرین کے مامین جس حدیث ضعیف پر عمل کے بارے میں اختلاف ہے وہ ان کی اپنی اصطلاحی ضعیف ہے۔اس کا متقدمین کی ضعیف ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حديث وقياس مين تعارض اورامام اعظمُّ:

قانون کی اصول کی کتابوں میں قیاس کی جوتعریف کی گئی ہے ہم آپ کو یہس اس میں الجھانانبيں جا ہے۔اس كى تفصيل مباحث آپ كوانشاءالله "امام عظم اورعلم الشرائع" ميں مليں كے۔ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ احکام متناہی میں اور حوادث و واقعات جو روزانہ نت

نے پیش آ رہے ہیں وہ ان گنت ہیں۔اشہرستانی رقمطراز ہیں:

ہمیں اس کا قطعاً علم ہے کہ حوادث و واقعات خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا محاملات ہے۔ بے حساب اور بے شار ہیں۔اور سے بھی ہمیں پند ہے کہ ہر ہر واقعہ اور حادثہ کے بارے میں صاف اور صریح تھم نہیں ہے اور ایساممکن بھی نہیں ہے۔ جب صورت حال ہیہ ہے کہ حوادث و واقعات ان گنت اور احکام مقررہ ہیں تو اس کا متیجہ لاز ما بیر ہے کہ لا تمنا ہی تمنا ہی کی گرفت میں نہیں آ سکتا اس لیے بیر ہاے حتمی اور قطعی ہے کہ اسلام میں اجتہاد و قیاس کا خاص مقام ہے تا کہ ہر پیش یا افرآدہ حال کے لیے اجتباد کے ذریعے راستہ معلوم ہو سکے۔

علامه شوکانی بھی انکار قیاس کی خشت اول کی نشاند ہی میں السرھی کے ہمز بان ہیں۔ اولین محض جس نے قیاس کا تھلم کھلا انکار کیا ہے نظام (۱) ہے اوراس کی معتز لہ میں سے کچھ لوگوں نے بیروی کی ہے مثلاً جعفر بن حرب جعفر بن حبشہ محمد بن عبداللہ۔ ان ای کے سیمے تا مے داؤر ظاہری نے بائے ہیں۔(۲) حافظ ابن عبدالبرمغريي في حافظ ابوالقاسم بغدادي كي حوالد بتايا بكد: ماعملت احد اسبق النظام الى القول بنفي القياس نظام سے پہلے قیاس کا متکر میرے علم میں کوئی تہیں ہے۔ اوراینایینار ظاہر کیاہے:

لاخلاف بين فقهاء الامصار وسائر اهل السنة في نفي القياس في التوحيد واثباته في الاحكام الادائود الظاهري فانه نفاه

فقبهاءاورتمام ابل السنت كاموقف بدب كهعقا ئدمين قياس روانهين ب اوراحكام میں درست ہواؤد نے احکام میں بھی انکار کیا ہے۔(٣)

تمام ابل السنت كى قيد ير حيرت كى كوئى بات نبين ب كيونكه شيعه كا موقف اس موضوع يرامل السنت ، بالكل جدا ، واكثر محد يوسف موى فرمات بين:

ایک طبقے نے قیاس کے موضوع پر شدید مخالفت کی ہے ان میں سب سے مخالف شعیہ ہیں وہ اسے قطعاً جحت نہیں مانتے ہیں۔ان کے بعد اہل انظا ہر ہیں اور ان کے سرگرده داؤ د ظاهری اور ند هب ظاهریه که مشهور ناشر حافظ این حزم بین \_ (۳)

(۱) ابراہیم بن سیار نظام غالی معتزلی ہے اس کے حالات کے لیے الفرق بین الفرق بس ۱۱۳ تاص ١٣٦ و يكيئ السال الحيز ان: ح اص ١٤٠ تاريخ بغداد: ح٢ ص ٩٤ منطيب لكية بين: كان احد فرسان اهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة \_الحاحظ مجى ان كن شاكرو مي \_شعريس صرف ملکہ ہی نہ تھا بلکہ لکھا ہے کہ وقت معانی کے مالک تھے۔ المرز بانی کا بیان ہے کہ تر تیتی شعر اور مَدُ قِيلَ معاني من نظام أيك مثالي شخصيت تقير (تاريخ بغداد) (٢) ارشاد الفول: ص١٨١ (٣) جامع بيان العلم وفضله: ج٣ (٣) تاريخ الفقه الاسلامي: ص٢٣٣

قیاس سے شرایت میں کام لینا صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور ائمہ دین کا ندہب ب-سب سے پہلا محض جس نے قیاس کے جواز کا انکار کیا ہے وہ ابراہیم نظام ب بغداد کے کچمتظمین نے اس کی بیروی کی ہے۔ بعدازیں ایک سادہ لوح مخص داؤد نامی آئے اور انہوں نے متقدمین کے اس سے متعلق افکار معلوم کیے بغیر ہی قیاس برعمل کے ابطال کا اعلان کر دیا۔ اور لوگوں کو بتایا کہ شریعت میں قیاس جحت حبیں ہے۔ان کی بیروی میں وہ تمام ظاہر بیہ جوغور وفکر کی نعمت ہے ان کی طرح بے نیاز ہیں یمی کھے کہنے گئے۔اوران میں سے کچھے نے میں بات قبادہ مسروق اور ابن سيرين كي طرف منسوب كى إب بدان بزرگول ير بهتان إران كا مقام اس سے کہیں بالا ہے کدوہ اس متم کی بات کہیں۔(۱)

﴿ بَيْنِهِ صَفَّى ٢١١٤ ﴾ جس كا خود تمس الائمد في اين كتاب مبسوط ك مختلف مقامات يرتذكره كيا بـ ان كويه تكليف مسئلة النوائب كيسلسله من الماني يراع العنى حكومت كى جانب س بلاوجه بحارى فيلس لكائ الله اس كے خلاف انہوں نے احتجاج كياان فيكسول كا فتح القدير من اس طرح ذكر آيا ہے كالحبابات في زماننا بيلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم اوالشهو اوثلاثة الشهر ايتن جیے ہمارے زمانے میں باوشاہ فارس کے لیے ورزی رحمریز وغیرہ روزانہ اور ماہانہ اور سہ ماہی عیس لیا کرتے جي- (ج٥ص ٣٣٣) اس كے بعد حافظ ابن الهام لكھتے جي كيش الائمدنے ان فيكسول كے خلاف صدائے احتماج باتدكي اور بتاياك اكثر النوائب توخذ ظلماً و من تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له زیادہ ترقیکس ظلماً ہی لیے جاتے ہیں اور جو محض اپنی ذات سے قلم دور کرسکتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ دہ ایسا بی کرے۔اوران کوصرف ای پراصرار نہ تھا بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی مخص پیلس دینا ہی جا ہتا ہے تو وہ ایسے خض کو دے جوظلم کی خود مدافعت نہ کرسکتا ہو یا ایسے فقیر کو دیدے جوکسی ظلم کا مقابلہ اس کے ذریعے کر سكے اس طرح دين والا تواب كاستحق موكا (فتح القدير: ج ٥ص ٣٣٣) بظاهر جيل مين قيد كى مدت بهت لمي تقى كيونكه مبسوط شرح السير الكبير نيز اصول فقه كااكثر حصه جيل عي مين لكهما حميا بها يحمس الائمه كي تحريك كامياب مونى -ابن خلكان نے ملك شاو لجوتى كے بارے ش كلما بوابطل المكوس والخفارات في جميع البلدان تمام يكس وغيروختم كردية\_ (١) اصول مزهى بص ١١٨ ص ١١٩ فخر الاسلام بردوی نے امام اعظم کا جوموقف قرار دیا ہے بیدوراصل امام اعظم کا نہیں بلکہ عیسیٰ بن ابان کاموقف ہے۔ چنانچے علامہ عبدالعزیز بخاری قبطراز ہیں:

هذا مذهب عيسي بن ابان وتابعه اكثو المتاخرين

میسی ابن ابان کا ند جب ہورای کی اکثر متاخرین نے پیروی کی ہے۔
ورنہ جبال تک امام اعظم کے اس موضوع پر موقف کا تعلق ہے وہ نہیں جوفخر الاسلام
بتارہے ہیں بلکہ وہ ہے جوان کے بھائی صدر (۱) الاسلام سے صاحب تحقیق نے نقل کیا ہے کہ
حدیث اور قیاس میں اگر تعارض ہوجائے تو حدیث کو قیاس پر مقدم کیا جائے گا بشر طیکہ حدیث صبح ہواور کتاب وسنت کے خلاف نہ ہو۔ صدر الاسلام نے امام اعظم کے اس مسلک کی توجیہ

راوی کی عدالت اور منبط ثابت ہو جانے کے بعد روایت میں تغیرو تبدل کا خیال ایک امر موہوم ہے۔ طاہر ہے کہ راوی جو کچھ پیش کرتا ہے بیاس کی تن ہوئی بات ہے بالفرض اگر الفاظ ہیں اس کی جانب ہے کوئی تغیر بھی ہوتا ہے تو بیا بیا تغیر نہیں ہوتا

(۱) یہ دو بھائی جین ایک کا نام علی بن کھر انتب نفر الاسلام کنیت ایوائس ہا دران کے بھوٹے بھائی کا نام کھر بن کھر انتہ کھر بن کھر انتہ کھر بن کھر انتہ کہ اور کنیت ابوائسیر ہے دونوں بھائی اپنے وقت کے امام ہوئے۔ ان کے جد ام بعد علامہ عبدالکریم صرف بھی نہیں کہ امام البدی ابوائسیر ہے دونوں بھائی اپنے وقت میں سے جھے بلکدا پنے وقت میں وقت کے اندہ میں سے جھے بلکدا پنے وقت میں وہ میر رائی ما معتقر بین وہ میں بڑوے بھائی کے انتقال کے بعد صدرالاسلام کو بھی سرفتہ کا قاضی القصاۃ بنا دیا گیا کہ ان قاصی القصاۃ بسمو قعد (الجواہر: ج ۱ اے ۲) دونوں صاحب تصنیف جیں۔ صدرالاسلام کے ملکی کا رناموں جی ان کی کتاب 'اصول دین' ہے۔ علامہ تا ہم بن قطلو بغائے ان کی تصانیف کے بارے جس ان کے شاگر درشید جم الدین گھر نے ماحب عقائد نویہ کا بیتا ٹر لکھا ہے کہ قعد صلاۃ الشوق و الغوب ان کی تصانیف بیل ایک ہے ذیادہ کی آئی ہیں۔ مؤرفیان ہیں ہوئی ہے۔ فی الاصول و الفروع ۔ فی الاصول کھا ہے۔ فی الاسلام کی وقات رجب موسی جو گی۔ ادرصدرالاسلام کی وقات رجب موسی جو گی۔ ادرصدرالاسلام کی وقات رجب موسی جو گی۔ ادرصدرالاسلام کی وقات رجب موسی جی بھی ہوئی ہے۔

الغرض بيد مسئله الل حق بين كوئى خاص اختلافى نبيس باورجن كواختلاف بان كى خالفت اجماع بين قادح نبيس بجيبا كرسيوطى في تضريح كى ب-

البنة محل بحث مدے کہ اگر قیاس اور خبر واحد میں تعارض بوجائے تو کیا کیا جائے۔ کیا خبر واحد کومخالف قیاس ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے اور یا پھر خبر واحد کو قبول کر کے قیاس کورد کر دیا جائے۔

اس موضوع پرامام اعظم کی ترجهانی کرتے ہوئے بیگانوں نے نہیں بلکہ یگانوں نے کچھ پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔

فخر الاسلام بزدوی علی بن محمد کا کہنا ہے ہے کہ اگر خبر واحد کے راوی اصحاب کبار ہوں مثاا؟ خلفائے راشد بن عبداللہ بن مسعود زید بن ثابت معاذ بن جبل ابوموی اشعری عائشہ اور دیگر صحابہ جوعلم وفضل میں شہرت رکھتے ہوں تو ان کی روایت کردہ حدیثوں کو قیاس پرتر جیج دی جائے گی۔خود فخر الاسلام نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے:

اس کی وجہ بیہ ہے کہ حدیث نبوی کا حفظ و صنبط برا تعمین کام ہے آپ کواللہ کی جانب سے مثان جامعیت کی تھی۔ سے بیم روایت بالمعنے کا عام روائ تھا اگر داوی حدیث کے معلوم کرنے اور اس کا احاظ کرنے ہے قاصر ہوتو اس بات کا خطرہ در پیش ہوتا ہے کہ حدیث کا کوئی جز اس ہے رہ نہ جائے اور اس طرح حدیث بیس قیاس ہے ایک شبر زائد واخل ہو جائے گا لہٰذا اس میں احتیاط بھی زیادہ چاہیے۔ اور اس قصور فیم سے ہمارا مطلب صرف مقابلے کے وقت میں فقہ حدیث ہے سے ابرائ قصور فیم سے ہمارا مطلب صرف مقابلے کے وقت میں فقہ حدیث ہے سے ابرائی تحقیر ہرگر مقصور نہیں ہے۔ امام محمد متحدد مواقع پر المام ابو حذیفہ نے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کی روایت کو اپنایا ابو ہریرہ تو ان سے بڑھ کر ہیں اس باب میں ہمارے اسحاب کا مسلک ہے ہے کہ ایسے داویان حدیث کی روایت اس وقت ترک کی جائے گی جب اس کے قبول کرنے میں کی طرح کی گنجائش نہ وہ گی۔ وقت وہ حدیث کتاب اور منہ وہ گی۔ وقت وہ حدیث کتاب اور منہ وہ گی اور اجماع کی بھی۔ (۱)

جس ے مطلب بدل جائے کیونکہ ارباب عدالت راویوں کے بارے میں بیکھلی ہوئی بات ہے کہ وہ اہل زبان ہیں اور زباندانی کے ساتھ معنے کی تبدیلی کا گمان محض ایک خیال ہے۔ اور ان کی عدالت وتقوی مان کر ان پرزیاوتی اور کمی کا شبہ کرنا بھی بے کل ہے۔ نیز جس قیاس کی بنا پر روایت کورد کیا جارہا ہے خوداس قیاس کی صحت ی کی کیا صانت ہے؟ قیاس مجھے ہے واقفیت بھی دشوار سے دشوار تر ہے لبذا حدیث کواینانا ضروری ہے۔(۱)

شیخ ابوائسن کرخی نے بھی امام اعظم کے مسلک کی یہی ترجمانی کی ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالعزيز بخاري فرماتے ہيں۔

سے ابوالھن کرفی اور ان کے ہمنواؤں کے نزد یک حدیث کے قیاس پر مقدم کرنے کے لیےداوی کی فقاہت شرط نہیں ہے بلکہ روایت کی قبولیت کے لیے صرف راوی میں عدالت اور صبط ہونا کافی ہے ہاں بیضروری ہے کہ حدیث قر آن وسنت کے خلاف نہ ہو بلاشبرالی حدیث کو قیاس پر بھی مقدم کیا جائے۔(۲)

حافظ ابن البهام نے بھی امام اعظم کا یہی مسلک بتایا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں: اذاتعارض خبر الواحد والقياس بحيث لاجمع قدم الخبر مطلقا عندالاكثر منهم ابو حنيفة والشافعي واحمد

حدیث اور قیاس میں اگر تعارض ہو جائے اور کسی طرح بھی دونوں کا باہم جمع کرنا ممكن نہ ہوتو كھر حديث كو بلاشرط مقدم كيا جائے گا اكثر كى رائے يمي ہان ہى میں ابوحذیفۂ شافعی اور احمد ہیں۔(۳)

دوسرے اکابرنے امام اعظم کے اس موقف کی تائد میں جو دلائل پیش کے ہیں ان كى تفصيل كايبان موقعة بين ليكن علامه عبدالعزيز بخارى في اى سلسلى مين جو بات بورى قوت ے بتائی ہے وہ غنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:

جو بات فخر الاسلام نے بیش فر مائی ہے یہ ہمارے اسحاب سے قطعاً منقول نہیں ہے ان سے اس کے برعکس جو پہروایت جمیں معلوم ہوا ہے وہ صرف بد ہے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہے اور اس بارے میں تفصیلا ان سے پچھے بھی مروی نہیں ہے۔ واقعات بھی ای نظریہ کے مؤید ہیں۔ چنانچہ حدیث الی ہریرہ کی وجہ ہے بھول کر کھانے پینے ہے روزہ ٹوٹنے کا فیصلہ ابو صنیفہ نے ای بنا پر کیا ہے حدیث اگر چہ خلاف قیاس ہے لیکن اس کے باوجودای پڑمل ہے حتی کدامام اعظم سے منقول ہے كد لولا السرواية لقلت بالقياس-اسموضوع يراكربيروايت شهوتي توجي قیاس سے کام لیتا۔ اور سیجی امام اعظم سے منقول ہے کہ مساجاء ظاعن الله والسومسول فهوعلى الواس والعين -الله اوراس كرسول كي جانب سے جو يجه جازے ياس آئے وہ جارے سرآ جھول پر ہے۔اس بنا پر جارے اسلاف میں ہے کسی سے بھی روایت کی صحت کے لیے راوی کے فقیہ ہونے کی شرط منقول تہیں ہے بلاشہ میہ بات بعد کو گھڑی گئی ہے۔(۱)

فقد احناف میں جن روایات برعمل مہیں کیا گیا ہے مثلاً حدیث عرایا طدیث معراق اور حدیث قرعہ اور جن کے متعلق لوگوں نے عمل ندکرنے کی وجہ میہ بتائی ہے کہ بیخلاف قیاس ہیں۔ان کا جواب دیتے ہوئے امام علامدابوا من کرخی رقمطراز ہیں:

بدغلط ہے کہ جارے اصحاب نے ان حدیثوں پر اس لیے مل نہیں کیا کہ بدخلاف قیاس ہیں بلکدان حدیثوں رحمل ندرنے کی اصل وجہ سے کہ سے حدیثیں کتاب الله اورسنت رسول الله کے خلاف میں اور بدوجہ مجمی نہیں کدان کے راوی فقامت کی نعمت محروم ہیں۔ حدیث عرایا سنت مشہورہ کے خلاف ہے اور وہ سنت سے کہ التمر بالتمر مثل بمثل كيل بكيل كحجورك بدل مجور برابر برابر ب- بم يكسليم كرنے كو بركز تيارتين بين كدابو بريره فقيدنين تھے۔آپ زمانه سحاب مين فتوى ویتے تھے حالاتکہ اس زمانے میں غیر فقید کے فتوی و بنے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔

کے لیے بخاری اورمسلم کے نام ہے جوشرا نطأ جواصول وتواعداور جوضوابط متاخرین نے بنائے جیں اور بتائے جیں ان میں ایک بھی معاصرت اور لقاء کومتنٹی کر کے امام بخاری اور امام مسلم سے صراحة منقول نہیں ہے۔ بلکہ بتانے والوں نے کہلے بندوں بیدانکشاف کیا ہے:

اعلم ان البخاری و مسلماً ومن ذکر نابعد هم لم ینقل عن واحدمنهم
انه قبال شوطت ان اخرج فی کتابی مایکون علی الشوط الفلانی و انما
یعوف ذالک من سیو کتبهم فیعلم بذالک شوط کل رجل منهمامام بخاری اورمسلم وغیره سے ایک کوئی نثبت تصریح نبیل آئی جس بی ان پزرگول
نے یہ بتایا کہ کتاب میں تخریج روایت کی فلال شرط کی بی نے پابندی کی ہے ان کی شرائط کا
پیدان کی کتابوں کا مطالعہ سے ہوتا ہے اور بس۔(۱)

الجزائرى بھى علامه مقدى كے ہمزبان ہيں۔فرماتے ہيں:

اعلم ان البخاري لم يوجد عنده تصريح بشرط معين وانما اخذ ذالك من تسمية الكتاب والاستقراء من تفرقه.

خود بخاری کی کسی شرط کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے ان کی کتاب کے نام اور کتاب میں ان کے تفر دات ہے لوگوں نے خود بیا خذ کرلیا ہے۔(۲)

اگر حدیث کی صحت کے لیے شرائط وضوابط کا پیاندان بزرگوں کے طرزعمل سے معلوم کر کے بنایا جاسکتا ہے تو پھرائمہ معلوم کر کے بنایا جاسکتا ہے تو پھرائمہ مجتبدین ابوحذیفہ ابو بوسف اورمجر کی کتابوں میں طرزعمل سے اگر متاخرین نے پچھے قواعد معلوم کر کے ان بزرگوں کی طرف منسوب کردیئے تو اس میں کون کی قباحت ہے۔

جیرت کی بات ہے کہ صحت حدیث کے موضوع پر قوانین کی تخ نیج کو صرف برداشت نہیں کی ایا جاتا بلکداس پر تحسین و آفرین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن قبولیت حدیث کے میدان میں ائمہ اجتہاد کی طرف منسوب اصول و قوانین طبع نازک پر گرال ہوتے ہیں اور ان پر تخ بیجی ہونے کی سیجیتی اور اختر اعیت کا آوازہ کساجاتا ہے۔ فیاللاسف و یاللعاد و الی الله المشتکی۔

آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے آپ نے ان کے حق میں وعائے خیر فرمائی ہے اور آپ سے روایت کردہ حدیثوں کو کافی شہرت ہوئی ہے۔(۱) بہر حال رہے تھے قت بے غبار ہے کہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب سنت بلکہ اخبار آ حاد تک کو قیاس کے مقابلے میں راجج قرار دیتے تھے اور بہی امام اعظم کے موقف کی سیجے آ حاد تک کو قیاس کے مقابلے میں راجج قرار دیتے تھے اور بہی امام اعظم کے موقف کی سیجے

(748)

حدیث میں امام اعظم کے اصول:

حدیث کی صحت اور اس کی قبولیت کے بارے میں امام اعظم نے جو اصول مقرر فرمائے ہیں اور اس فن میں جو ایک فن کار کی حثیت سے علمی خدمت سرانجام دی ہے اس کی ایک اور آپ ہے جھی معلوم کر چکے ہیں کہ ایک اور آپ ہے بھی معلوم کر چکے ہیں کہ تیسری صدی میں امام شعبہ اور یجی بن معین کے زمانے تک امام اعظم کی ذات گرامی اس فن میں ارباب حدیث کے یہاں صرف علمی نہیں بلکہ استدلالی شخصیت تھی۔

امام اعظم کے وضع فرمودہ اصولوں کے بارے میں پچھ بزرگ ایک علین غلط بنی کا امام اعظم کے وضع فرمودہ اصولوں کے بارے میں پچھ بزرگ ایک علین غلط بنی کا میں ہے اور انہوں نے اس کے نتیج میں سے باور کرانے کی ناکام کوشش کی ہے کدامام اعظم کے نام سے اس موضوع پر جو بھی سرماسہ ہے وہ سب یار لوگوں کا گھڑا ہوا ہے اور تو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے خاص خطیبا ندانداز میں برطا کہدویا کد:

امام ابوحنیفه اوران کے صاحبین کوان اختر اعی اصول وقواعد کا وہم وخیال بھی ندگذرا ہوگا۔(۲)

میرے خیال میں بیان بزرگوں کی جانب ہے بہت بڑی زیادتی ہے۔ دراصل بیہاں دو چیزیں ہیں اور دونوں اپنے مزاج کے لحاظ ہے الگ الگ ہیں۔ صحت حدیث اور قبولیت حدیث۔

صحت حدیث کے لیے اصول وقواعد اور قوانین وضوابط بنانا اگر محدثین کا کام ہے تو قبولیت کے لیے شرائط اور قوائد مرتب کرنا ارباب اجتہا داور فقہاء کا کام ہے۔ حدیث کی صحت انساف ہی میں شاہ صاحب نے سیمی بتایا ہے کہ:

امام أعظمتم اورعلم الحديث

ان قواعد کی یابندی اوران پر واردشدہ اعتراضات کے جوابات میں کلف سے کام لینا جبیا که بردوی کا کام ب متقدمین کا برگزشیوه نبیس ب

شاہ صاحب کے اس ارشاد کی حیثیت بھی بالکل اس محاکمہ کی ہے جو حافظ ابن البهام نے ان متاخرین محدثین کے جواب میں پیش کیا ہے جنہوں نے حدیث کی اصحیت کو بخاری ومسلم کے دائرے میں محدود کردیا تھا۔ حافظ ابن البمام نے بتایا کہ:

751

بیخواہ مخواہ کی اُنچ ہاس میں کسی کی تقلید روانہیں ہے کیونکہ اصحیت کا مدار تو صرف ان شروط پر ہے جوان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں طحوظ رکھی ہیں۔ اگر یہی شرطیس ان دو کتابوں کے علاوہ کہیں اور بھی یائی جائیں تو پھر اصحیت کوان میں محدود کرتا بالكل بيمعنے بـ (١)

یہ بات حافظ ابن البمام نے ان ہے کہی ہے کہ جو صحیحین کی حدیثوں کی اصحیت کا صرف سیحین میں ہونے کی وجہ ہے دعویٰ کرتے ہیں۔اورتو اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو سے این الہمام کے خلاف استفافہ کرنا پڑا۔ وہ فرماتے ہیں:

ابن البهام نے اس طرح کے اصول بنانا شروع کردیتے کہ سیجین کی ترجی سیجین کی وجہ سے نہیں بلکہ محض ان شروط کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگردوسری کتاب کی روایت بھی ان شرطول پر اتر آئی تو قوت میں سیحین کی روایت کے ہم یلہ ہو جائے گی حالانکه صحیحین کی ترجیح محض ان شروط کی بنا پرنہیں بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ے-اوراس برتمام امت كا اتفاق مو چكا ب-(T)

اتفاق امت شهرت اور قبول كى يورى داستان محدثين كى زباني آب يهلي من يح ہیںاس کیے یہاں اس کا حکرار بے معنے ہے۔

بہرحال اگرشاہ صاحب اور حافظ ابن جام دونوں کا آپ موازنہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دونوں میں ایک روح کام کررہی ہے فرق ہے تو صرف ہے کہ شاہ صاحب

ووسرے علوم وفنون کی طرح حدیث بھی ایک فن ہاس کے بھی ووسرے علوم کی طرح نقاضے ہیں بتایا جائے آخر وہ کون ساعلم ہے جس میں قواعد وضوابط تخریجی قہیں ہوتے۔ اهتقاق متصريف معانى مبريع بيان محو وغيره زبان اور لغت متعلق اصول وقوانين كا نام ہے۔ کیا ان میں کوئی بھی منصوص ہے؟ سب کے سب بعد میں آنے والوں کے اختر اعی اور تخ يجي قوانين وضوابط بين .....اس طرح كي تخ يج الرسي طور برغلط ہے تو علوم وفنون كي پوری د نیا مشکوک ہوکر رہ جائے گی اور کسی فن کے قواعد وضوابط کو بھی اعتماد و وثو ق کا پروانہ نہیں

اس سلسلے میں تحکیم الامت شاہ ولی اللہ کا اسم گرامی بھی چیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جمتہ اللہ البالغہ اور انصاف میں ان اصول وضوا بط کے تخریجی ہونے کی تصریح

شاه صاحب فرماتے ہیں کہ:

ا کثر لوگ پیه خیال کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف بز دوی وغیرہ کی کتابوں میں بیان شدہ اصولوں پر بنی ہے۔ کیکن امر واقعہ سیہ ہے کہ سے اصول زیادہ ر ان کے اقوال پر تخ تے کے گئے ہیں۔(۱)

شاہ صاحب کی اس عبارت سے بیسمجھنا کہ جملہ قواعد کاعلمی سرمایہ بخریجی ہے اور چونکہ بخ مجی ہاں لیے بیسرمایہ نا قابل اعتبار ہے بہت بڑی زیادتی اور بے انصافی ہے۔شاہ صاحب تو اس عبارت کے ذریعے اپنے مخاطبوں کے دماغوں میں مقدی اور حازمی کی طرح ان قواعد کی تاریخی هیثیت پیش فرما رہے ہیں اور بیہ بتانا حاہتے ہیں کہ بیرقوا نین تخریجی ہیں اور صاحب ندجب سے خود مروی تبیں جی اور اس موضوع پر شاہ صاحب کے اس انکشاف کی حیثیت حرف بحرف وہی ہے جومقدی اور حازمی کے اس انکشاف کی ہے کہ صحت حدیث کے موضوع پرشرائط وغیرہ کا سرمایہ بخاری ومسلم کا خود ساختہ اور پرداختہ نہیں ہے بلکہ ان کے بعد میں آنے والے محدثین کا اختر اعلی اور تخریجی ہے جبیا کہ آپ پہلے من آئے ہیں۔

بہت ہے اہل الرائے نے اکثر احادیث کا ایک شرطوں کی وجہ سے انکار کر دیا جو انہوں نے خود لگائیں۔(۱)

سمس قدر افسوس کی بات ہے کہ حدیث کی صحت کے لیے اگر محدثین متاخرین شرطیں مقرر کریں توبیہ درست اور علم کی خدمت سمجھی جائے اور حدیث ہی کی قبولیت کے میدان میں اللہ کے دین میں احتیاط کی خاطر اگر احناف شرطیں بتا نمیں تو ان کوخود لگائی ہوئی شرطیس قرار دیا جائے۔ دونوں امتی جیں دونوں فن کی خدمت اللہ کے دین کی خاطر کررہے جیں دونوں کا چیش نہاد دین کی حفاظت ہے دونوں میں بیا تنمیاز کچھ قرین انصاف نہیں ہے۔

یہ درست ہے کہ یہ اصول و ضوابط بخاری و مسلم کی طرح امام اعظم ہے صراحة منقول نہیں ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تدوین قانون کے موقعہ پر حدیث کے بارے میں کہ قوضوابط ان انکہ جبتدین کے ضرور پیش ہوں گے جن کی روشنی میں انہوں نے حدیث و سنت کو قانون سازی میں استعال کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حدیث کی تصنیف کے موقعہ پر پچھ قوانین و ضوابط ضرورا تکہ ستہ حدیث کے چیش نظر تھے جن کی روشنی میں انہوں نے حدیث کے بیجامیح تیار کر کے اسلام کی چیش بہا خدمت انجام دی ہے۔ ان سے اگر صراحة اصول و ضوابط کا کوئی سرمایہ منقول نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت حدیث کے لیے ان برگوں کے چیش نظر کوئی ضابط ہی نہ تھا ایسے ہی حدیث کی قبولیت کے بارے میں اگر انکہ برگز کی الوضیفہ ابو بوسف اور گھڑ ہے اصولی سرمایہ صراحیهٔ منقول نہیں تو اس کا بھی ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تھ وین شریعت کے میدان میں یہ برزگ حدیث کی قاعدے اور مطلب نہیں ہے کہ تھ وین شریعت کے میدان میں یہ برزگ حدیث کی قاعدے اور کھڑ ہی کے بابد نہ تھے۔ یقینا آپ پچھ تو اعد کے ضرور پابند ہوں گے۔ باتی ان کا مدون نہ کرنا تو اس کا بیم طلب نہیں کہ وہاں اصول و تو انین کا وجود ہی شرقا اور تدوین شریعت کا سارا کا مرفن ہیں جرناف سے بور ہا تھا۔

جن علماء نے اصول وقوانین پرتدوین کی خدمت انجام دی ہے انہوں نے اس کو ائد۔ند بہ سے منقول فروق علمی سرمایہ سے اخذ کر کے ائمہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ قاضی ابوسف متاخرین فقہاء کے بارے میں وہی بات کہدرہ میں جوابن البمام نے متاخرین محدثین کے بارے میں کہی ہے۔

752

واقعہ یہ ہے کہ اصول وقواعد صحت حدیث ہے متعلق ہوں یا قبولیت سے۔ دونوں تخ یکی اور اختر اعی اور بعد میں آنے والوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ نہ تو محدثین کے یہاں صحت حدیث کے اصول بذریعہ وحی آئے ہیں اور نہ فقہاء کے پاس قبولیت حدیث ہے متعلق قوانین منصوص ہیں۔ اگر قواعد وضوابط کو یہ کہہ کر پس انداز کر دیا جائے کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں تو تمام نظام شریعت درہم برہم ہوجائے گا۔

اس میں علمی طور پر کوئی تک فہیں کہ اصول وقواعد تخریجی ہیں اس لیے ان کا کوئی اس میں علمی طور پر کوئی تک فہیں کہ اصول وقواعد تخریجی ہیں اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اس کی جگہ یہ بات عقل کو اپیل کرتی ہے کہ فن کے بنائے ہوئے ہونے چاہئیں۔ کیونکہ کسی فن میں غیر فنکاروں سے استفادہ فن سے اعتباد ہٹا دیتا ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الوزیراس موقعہ پر بروے ہے کی بات فرما گئے۔

تمام اسلامی فرقے اس پڑمتفق ہیں کہ ہرفن میں اس کے فنکاروں کی بات جت ہو گی۔اگر ایسا نہ کیا جائے تو علوم وفنون کی ونیافتم ہو جائے کیونکہ اٹاڑی اول تو فن میں بات نہ کر سکے گا اوراگر بات کرے گا تو غلا کرے گا۔(1)

یہ بات تو بنی برانصاف ہے لین اس بیں کوئی عقلیت نہیں ہے کہ اصول و قواعد کو تخریجی بتا کر غیر معتبر قرار دے دیا جائے۔ اے اگر بطور اصل تسیلم کر لیا جائے تو فن قرائت بیل شہوید کے اصول اوب و لغت بیں لغت و زبان کے قواعد فقہ بیں اصول فقہ صدیث بیں اصول حدیث بیں اصول حدیث بیں۔ ان کواگر میہ کہہ کر حدیث تغییر میں اصول تغییر سب بی انسانوں کے وضع کر دہ اور تخریجی ہیں۔ ان کواگر میہ کہہ کر روکر دیا جائے کہ میہ وضعی اور تخریجی ہیں تو اسلام کے پورے علمی سرمایہ سے دست بردار ہونا پرے گا۔ اصول وقواعد حدیث کے بول یا فقہ کے۔ سب انسانی محنتوں کے مربون منت ہیں اس لیے یہ کہنا کچھ و زن نہیں رکھتا کہ احتاف نے پھی شرطیں لگا لی ہیں جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے مجموعة الرسائل میں لکھا ہے:

<sup>(1)</sup> مجموعة الرسائل والمسائل: ج ٥ص ٢١

رہے ہیں جن کا نام اصول رکھ لیا گیا ہے اور جن کا ارباب ندا ہب سے تعلق نہیں ہے۔ ورنہ جہاں تک ان اصول وقواعد کا تعلق ہے جوہم نے کتاب میں حدیث کے موضوع پر امام اعظم کا نام لے کر چیش کیے جیں وہ امام اعظم نے دلیل و بربان کے تحت اختیار کیے ہیں اور ان برآج تک سی بھی محدث نے بیتنقید نہیں کی ہے کہ بیافتر اعی ہیں اور امام اعظم سے ٹابت نہیں ہیں۔ اس موضوع برامام اعظم کو دوسری صدی محدثین کی بوری بوری حمایت حاصل ب بلاریب جیسے معانی قرآن سے تصادم کے موقعہ برکسی حدیث کو قبول نہیں کیا ایسے ہی انہوں نے صرف خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے بھی کسی حدیث کورونہیں کیا بلکہ حدیث کی موجود کی میں قیاس ے متعلق بحث واجتهاد کو بھی گوارائبیں کرتے تھے۔ حکیم الامت نے امام اعظم کے اس موقف کی مید کہد کر وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

کیاتم نے اس پرغور نہیں کیا کہ روزے دار اگر بجول کر کھا نی لے تو امام اعظم ا حضرت ابو ہريرة كى حديث ير عمل كرتے ہوئے روزه نداو شنے كا فتوى ديتے ہيں حالانكه روايت الى جريره قطعاً خلاف قياس باس موقعه برامام اعظم فرمات تحدكه اگرروایت شہوتی تو میں قیاس کے مطابق فتوی دیتا۔(۱)

ای ہے ان تمام اصول وضوابط اور قواعد وقوانین کا اندازہ لگا کیجئے جوحدیث ہے متعلق آپ چھے اوراق میں پڑھ چکے ہیں۔

### اصول وضوالط صحت وقبوليت حديث:

ارباب روایت اور ائمه اجتهاد کے نقطہ نگاہ میں چونکہ بنیاد ہی پر ایک عظیم فرق ہے اس لیے ان کے پیش فرمودہ اصول وضوابط میں بھی اختلاف ناگزیر ہے۔ جو حیثیت محدثین کی حدیث کی صحت اور رجال اساد میں ہے وہ بی حثیت مجتبدین کی حلال وحرام کے احکام کی معرفت میں ہےاور دونوں میں ایسے بھی ہیں جن کو دونوں فنوں میں امامت حاصل ہے۔ حافظ ابن تیمید کتاب الاستغاثه میں جو بکری کی تر دید میں تاہی ہے رقمطراز ہیں:

كى تناب الخراج 'اختلاف ابي حنيفه وابن ابي ليكي 'الروعلى سيرالا وزاعي اورامام محمد كي الحجة على الل المدينةُ مؤطاً "كتاب الآثار برايك طائرانه نگاه ۋال كرامام اعظمٌ كے استدلال كے قواعد عامه كا انداز وکیا جاسکتا ہے۔

754

### شاه صاحبٌ كامنشاء:

اورول کا پیتنبیں مگر میں تو اپنے مطالعہ میں ای نتیج پر پہنچا ہوں کہ شاہ صاحب انصاف اور ججتہ اللہ میں ان اصول وقوانین کے خلاف مہیں بلکہ میسیٰ بن ابان جیے حضرات کی ان آراء کے خلاف احتجاج کرنا جاہج ہیں جوشعوری یا غیرشعوری طور پر حنی فقہ ہی داخل ہوگئی ہیں اور جن کوبعض جامد تھم کے فقیہاء نے جدل ومناظرے کے لیے اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیا ہے۔ اس احتجاج میں شاہ صاحب منفر دنہیں بلکہ امام ابوالحن کرخی اور حافظ ابن الہمام کی زبانی آپ يهلي اس موضوع يربهت مجه يره عكي بين - چنانچه جن قواعد كا نام لي كرشاه صاحب في تروید کی ہے اور بتایا ہے کہ صاحب ذہب سے منقول نہیں ہے اور ان کے لیے جن محفقین کا حوالہ دیا ہے وہی آراء ہیں جن کومتا خرین نے اصول کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ان قواعد کے ائمہ ندہب ہے منقول نہ ہونے پر محققین کا بیقول کافی ہے کہ بیر قاعدہ كه ايك راوي جوضبط وعدالت مي معروف بو محرفقه مين شهرت ندر كهتا بوتواس كي وہ روایت واجب العمل نہ ہو گی جس سے رائے اور قیاس کا دروازہ بند ہو جاتا ہو جیے حدیث مصرا ق ۔ بیٹیٹی بن ابان کا غدیب ہے اور بہت سے متاخرین اس کے قائل ہیں۔ لیکن امام کرخی اور بہت سے علماء کے نزدیک راوی کا فقید ہونا ضروری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بیقول ہمارے اصحاب سے منقول نہیں ہے بلکدان کا کہنا يے كەحدىث قياس برمقدم بـ (١)

یہ تصریح اس بات کی تھلی شہادت ہے کہ شاہ صاحب اصول و تواعد کی مطلق نفی نہیں فرمارہے ہیں جوائمہ نے ارباب مذاہب کی فروعات سے اخذ کیے ہیں بلکہ ان آ راء کی تر دید کر

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغه: ج اص ١٩١

<sup>(</sup>١) تجة الله البالقة: ج اص ١٢١

احادیث کاعلم مع اسانیداور سیح وضعیف کی معرفت میائل میں سلف کے ارشادات ے واقفیت عربی زبان کاعلم استغباط مسائل اورنصوص میں تطبیق کاعلم\_(1) مولانا محداساعیل الشبیدنے مجتهدین کوشریعت کے پورے سٹم پر بحثیت مجموعی نظر ہونے میں انبیاء کے مشابہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

پس مشابه با نبیاء درین فن مجتهدین مقولین اند پس ایشان را راز ائد فن باید شمروشل ائمَدار بعه- ہر چند مجتهدین بسیاراز بسیار گذشته فاما مقبول درمیان جمہورامت ہمیں چند اشخاص اند يس كويا كدمشابهت تامددري فن نصيب ايشال كرديده - بناءً عليه درميان جمابير اسلام ازخواص وعوام بلقب امام معروف كرديدتد

اس فن میں انبیاء سے مشابہت رکھنے والے مجتبدین ہیں ان کواس فن کا امام سجھنا عاہیے جیسے ائمہ اربعہ۔اگر خِه مجتهدین بہت ہوئے ہیں کیکن جمہور امت میں مشہور يمي چند ستيال ہيں۔اس ليے كويا يورى يورى مشاببت اس فن ميں ان كے بى حصد میں آئی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جمہورامت کے خواص وعوام میں یمی بزرگ امام کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔(۲)

اورامامت كالمصطلب بتايا بكد:

امامت در برکمال عبارت است از حصول مشابهت تامه با نبیاءالله درال کمال \_ اورعلامه شاطبی فے ای کمال کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ:

انما تحصل درجة الاجتهاد ولمن اتصف بوصفين احدهما فهم مقاصد الشريعة على كما لها والثاني من الاستنباط

درجداجتهاد صرف اس محض كوملتا ب جودوصفتول سے موصوف ہوتا ہے ايك يدكد يورى شریعت کے مقاصد کو مجھتا ہودوسرے یہ کہ مسائل نکالنے کی قدرت رکھتا ہو۔ (۳) ای کی جھلک آپ ان اصولوں میں دیکھیں گے جو ان بزرگوں نے ردو قبولیت روایات کے لیے وضع فرمائے ہیں اور جن کے پیش نظران بزرگوں کی بید حیثیت نہیں وہ ذرا ہے

امام يجيل بن معين بخاري مسلم ابو حاتم ابو زرعه نسائي ابن عدي دارقطتي اور ان جیے حضرات کے کاام کی حیثیت رجال اور سیح وضعیف احادیث کے بارے میں وہی ہے جوامام مالک سفیان توری اوزاعی شافعی اوران جیسے حضرات کے کلام کی احکام اورحلال وحرام کی معرفت کے باب میں ہے۔اورائمہ میں ایے حضرات بھی ہوتے جن جومحد ثين مين بحى امام جين اور فقبهاء مين بھي اور دونون جماعتون مين شامل ہیں۔ گوان میں ہے ایک جماعت کی طرف ان کا انتساب زیادہ موزوں ہے۔اور حدیث و فقہ کے اکثر امام جیسے مالک شافعی احمد اور اسحاق ابن راہو میداور اسی طرح اوزاعی 'توری اورلیث ایسے ہی تھے اور ای طرح ابو یوسف صاحب ابی حنیف اور خود امام ابوصنیفه کا بھی وہی مرتبہ ہے جوان کے شایان شان ہے۔(۱)

محدثین کا خاص موضوع اخبار آ حاد و آثار کی تحقیق بلحاظ روایت کرنا ہے اور بس۔ اس کیے ان پر اخباری نقه نظر غالب ہے اور وہ روایات کومعتبر یا غیرمعتبر قرار دینے میں صرف اں کو پیش نظرر کھتے ہیں کہ اسناد ورجال کے لحاظ ہے وہ کیسی ہے؟

اس کے برنکس جمتبدین کے پیش نظر صرف اساد ور جال ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کے چیش نظر بحثیت مجموعی شریعت حقه کا پورانسٹم ہوتا ہے اس بنا پر حدیث کی قبولیت کے ضوابط ان کے بہاں اس کے زیر اثر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچدامام حازمی فرماتے ہیں:

اما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة

فقہاء کے بہاں اسباب ضعف حدیث محدود ہیں اور ان میں عظیم تربیہ ہے کہ وہ بیہ و مکھتے ہیں کد حدیث ظاہر شریعت سے س قدر موافق ہے۔ (۲)

علیم الامت شاہ ولی اللہ نے شریعت کے پورے سٹم پر نظر ہونے کا پیمطلب بتایا

مجتبد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان پانچ علموں کا جامع ہو۔ قر آ ن کی قر اُت اور تفسیر'

ہروہ حدیث جومیر نزدیک سیح تھی اس کو میں نے بیال درج نہیں کیا۔ میں نے سیح مسلم میں صرف ان حدیثوں کو درج کیا ہے کہ جن کی صحت پرشیوخ کا اجماع ہے۔(۱) لیکن اس کے باوجود بہت می حدیثیں ہیں جن کو کسی علت قادحہ کی بنا پر امام بخاری نے روایت نہیں کیا۔ یہاں حافظ عبدالقادر قرشی کا بہت قیمتی بیان پڑھنے کے لائق ہے جوانبوں نے ایک ناقد کی حیثیت سے جیش کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں:

عافظ رشید عطار نے اُن حدیثوں پرایک کتاب تکھی ہے جو پیچے مسلم میں مقطوع آئی ب\_ اس كتاب كا نام "الفوائد الجموعه في شان ماوقع في مسلم من الاحاديث المقطوعة ' ہے۔ اور بیہ جولوگ کہدو ہے ہیں کہ حدیث کو اگر سیحین روایت کر لیس تو بس معاملہ بار ہے۔فنی لحاظ سے بیمض ادعاء ہے اور حدیث کی قوت کی بیرکوئی قانونی طانت نہیں ہے۔ آخر میسلم ہی تو ہے جس میں لیث بن سلیم جیے ضعیف راولوں سے بھی روایات آئی ہیں۔ یہ کہنا کہ سلم میں اس صم کے راولول کی روایات کا درجہ محض شواہد توابع اور اعتبار کا ب درست نہیں ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ شواہداور توالع کی مدد ہے سی حدیث کا حال معلوم ہوتا ہے اور ظاہر ب كدامام مسلم نے كتاب ميں اگر صحت كا التزام كيا ہے تو آپ بى بتائي كدوه حدیث جوخودان راہوں ہے آتی ہووہ سچے کیے ہوگی؟ سب مانتے ہیں اور جانتے میں کہ محدثین کے بہاں صدیث میں ان اور عسن کی تعبیر انقطاع کی نشائدہی کرتی ہے لیکن بخاری اور مسلم دونوں اپنی کتابوں میں عصعند پر مشتمل رویات لائے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کوئی معنویت تہیں رکھنا کہ عنعنہ صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں میں منقطع ہونے کی نشانی ہے۔امام مسلم نے بحوالدانی الزبیر عن جاہر بہت ے معنعن حدیثیں روایت کی ہیں حالانکہ حفاظ کا فیصلہ ہے کہ ابوالز ہیر مدلس ہے۔ حافظ ابن حزم اور حافظ عبدالحق نے لیٹ بن سعد کے حوالہ سے بتایا ہے کہ انہوں نے ابوالزبیرے دریافت کیا کہ مجھے وہ حدیثیں سناؤ جوتم نے خود جابرے ٹی ہیں۔

فکری اختلاف کو دکیچه کربدک جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جس طرح روایت واستاد کوشب و روز کنگھا لئے کنگھا لئے محدث کو بید ملکہ ہو جاتا ہے کہ وہ سیجے اور غیر سیجے سند کو اپنے ذوق سے پھان لیتا ہے۔

۔ چنا نچے بتانے والوں نے عبدالرحمٰن بن مہدی کے بارے میں بیانکشاف کیا ہے: میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے دریافت کیا کہ آپ سلسلہ روایت میں جھوٹے کا پنة کیے لگا لیتے ہیں؟ فرمایا جھے تکیم مجنون کا پنة لگالیتا ہے۔ اورای کمال کو وہ اپنے الفاظ میں یول تعبیر کرتے تھے کہ:

معرفة الحدیث الهام۔
(حدیث کی معرفت البام ہے)۔(۱)

المحی ای طرح مجتبد کو بیہ ملکہ ہو جاتا ہے کہ مقن عدیث پر نظر ڈالتے ہی بیہ تا دیتا ہے کہ بید عدیث شریعت اسلامیہ کے مزاج ہے مناسبت رکھتی ہے یا نہیں۔اعادیث پر نظر ڈالتے ہی بین ملکہ رد وقبول کا معیار بن جاتا ہے۔شریعت کا مزاج بین مزاج نبوت ہے۔ جو شخص شریعت کا مزاج بین مزاج نبوت ہے۔ جو شخص شریعت کے مزاج کو سجعتا ہے وہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ متون اعادیث کو دکھے کر بتا دیتا ہے کہ ان جس سے کون سا ارشاد اور کون سا عمل صاحب نبوت کا ہوسکتا ہے۔ بہر حال سجے اور غیر بیج سند کو پہنچانے کا ملکہ ہو جو محد ثین کو ہوتا ہے یا متن حدیث کے رد وقبول کا ملکہ ہو جو مجتبدین کو ہوتا ہے۔ چونکہ بید دونوں حالتیں سرتا سر ڈوئی بیں اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی ہیں اس لیے ان جس باہم اختلاف کی مختائش ہے۔ چنا نچہ ہیں اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی ہیں اس لیے ان جس باہم اختلاف کی مختائش ہے۔ چنا نچہ اس عرب محت اساد کی حد تک ائمہ روایت کے درمیان بھی روایات جس بکثرت اختلاف ہوا ہا ایسے ہی صحت اساد کی حد تک ائمہ روایت کے درمیان بھی روایات جس بکثرت اختلاف اسے الی حد اساد کی حد تک ائمہ روایت کے درمیان بھی روایات جس بکثرت اختلافات

ا كى دريث كوامام مسلم اس تحدى كرماته افي صحيح بين الات بين كه: اليسس كل شيئسي عندى صحيح وضعت ههنا انما وضعت ههنا مااجمعوا عليه ـ مشائخ ائمہ مجتبدین اور علما کے راتھیں میں ہے بڑے بڑے لوگوں نے امام اعظم کی شاگر دی اختیار کی ہے مثلاً امام جلیل عبداللہ بن السیارک جن کی جلالت قدر پر انفاق عام ہے۔ اور جیسے امام لیٹ بن سعد اور مالک بن انس۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ نا ھیک بھؤلا الاندمة ابوطیفہ کو بجھنے کے لیے بس بیائمہ کافی جیں۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں حدیث میں امام اعظم کے بیاتلا فدہ بتا ہیں: روی عند ٥ عباد بن العوام ١٥ ابن السیارک بٹیم ووکع وسلم بن خالد ٥ وابومعاویہ ٥ والمقری۔ (۱)

شیخ الاسلام ابومحد عبدالرحمٰن بن ابی حاتم رازی نے ان پرعبدالرزاق بن ہام اور ابو تعیم کا اضافہ اور کیا ہے۔(۲) حافظ ابن حجرعسقلانی نے ان ناموں کا اور اضافہ کیا ہے۔

حماد ۱ ابراجیم بن طهمان ۶ حزة بن حبیب الزیات ۵ زفر بن البذیل ۱ ابویوسف القاضی ۱ ابویچی الحمانی ۶ عیسی بن یونس ۷ یزید بن ذریع ۱ اسد بن عمروانهمای ۵ حکام بن یعلی الرازی ۵ خارجه بن مصعب ۶ عبدالمجید بن الی رواد ۵ علی بن مسهر ۵ محد بن بشیر العبدی معصب بن المقدام ۵ یکی بن میمان ۵ نوح بن الی مریم ۱ ابو عاصم (۳)

حافظ عسقلانی نے آخریں بیمجی لکھا ہے کہ و آخرون بینی ابوحنیفہ کے حدیث میں صرف یمی نہیں بلکہ اور بھی تلاندہ ہیں۔

خطیب بعدادی نے ان ناموں کی اور نشائدی کی ہے:

یزید بن ہارون علی بن عاصم ۵ کیلی بن نفر ۵ عمرو بن محمد ۵ بوذہ بن خلیفه۔ (۴)
حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے کہ امام صاحب کے سامنے زانو کے ادب تبهد کرنے والے
دوشتم کے تلافدہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے فقہ میں امام صاحب سے استفادہ کیا ہے اور دوسر سے
وہ ہیں جنہوں نے حدیث میں امام صاحب کے سامنے زانو کے تلمذ تبهد کیا ہے اور دونوں کے لیے
حافظ ذہبی نے جوتعبیری زبان اختیار کی ہے وہ الگ الگ ہے شم اول کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ:

(٣) تبذيب العبذيب: ج واص ٢٣٩ (١٠) تاريخ بغداد: ج اص ٢٣٣

انہوں نے صرف سترہ حدیثیں سنائیں۔اس بنا پر حفاظ کہتے ہیں کہ لیٹ کی حدیثیں بحواله ابي الزبيرعن جابر سيح بي ليكن مسلم مين جابركي بحواله ابي الزبير اليي بهي حدیثیں ہیں جولیث کی وساطت سے نہیں آئی ہیں اور جن میں عنعنہ ہے۔ نیز امامسلم نے جابراورابن عمر کے حوالہ سے حجتہ الوداع کے موضوع پر میے روایت پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسویں ذبی الحجہ کو مکہ تشریف لے سکتے آپ نے وہاں طواف افاضہ کیا پھر مکہ ہی میں نماز پڑھ کرمنی واپس تشریف لائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ طواف افاضد کر کے منی تشریف لائے اور نماز ظہر منی میں اوا کی۔ ووٹوں روانتوں کو جمع کرنے کے لیے بیاتو جید کرتے ہیں کہ ٹماز تو مکہ ہی میں اوا کی محرمتیٰ میں بیان جواز کے لیے دوبارہ پڑھی۔ محر حافظ ابن حزم کہتے ہیں کہان دونوں روانتوں میں سے ایک بلاشبہ جھوٹ ہے۔ایے ہی مسلم میں حدیث اسراء میں بیاضافہ آیا ہے کہ واقعہ اسراء آپ کو دمی آنے سے پہلے چیش آیا ہے۔ حفاظ حدیث نے اس پر بڑی لے دے کی ہے اور اے ضعیف قرار دیا ہے۔ ايے بى مسلم كى حديث خلق الله التربته يوم السبت با تفاق حفاظ ضعيف إ-(١) الغرض بتانابيه جابتا ہوں كه جيسے ائمه مجتهدين قبوليت حديث كى حد تك مسائل ميں اختلاف رکھتے ہیں اور ایسے ہی محدثین بھی روایت حدیث کی حد تک صحت حدیث میں اختلاف رکھتے ہیں اور قبولیت وصحت میں ان کے فکری اختلاف کا مظاہرہ ان اصول وضوابط میں بھی ہوا ہے جواس موضوع پران بزرگوں سے منقول ہیں۔

760

تلامْدُهُ حديث اورامام اعظمُ:

اگر میسیج ہے کہ درخت اپنے کھل سے پہچانا جاتا ہے ہو بھرجیسا کہ امام این جحرکی نے لکھا ہے کہ امام اعظم کی عظمت شان کو سیجھنے کے لیے میدکافی ہے کہ بڑے بڑے انکہ کوالن کے سامنے زانو کے شاگر دی طے کرنے کا شرف حاصل ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) تاریخ کبیر: ج ۲ ما ۱۸ (۲) کتاب الجرح والتحدیل: چ ۲ م م ۲۸ م

<sup>(</sup>١) الجوابرالمضيرُ بص ١٣٠٠

تنفقه به جماعة من الكبار منهم وقر بن الهذيل و ابو يوسف القاضي الي اخره.

اور قتم ثانی کے لیے وہ فرماتے ہیں:

روى عنه من الحدثين والفقهاء عدة لا يحصون-

اس کے بعد ان گنت محدثین میں سے چند محدثین کا بطور مشتے از خروار تذکرہ کیا ہے۔خود ان کی زبانی مینام گوش گذار فرمالیجے:

فنن اقرانه مغيرة بن مقسم وزكريا بن الي زائده ومسعر بن كدام وسفيان الثور ك وما لك بن الحسن بن صالح وابو بكر بن عياش وحفص بن غياث ٥ جرمير بن عبدالحميد الحار في ١٥ بواسحاق الغزار ١٥ ١ سحاق بن يوسف الارزق ١٥ المعانى بن عمران ٥ نهيد بن الحباب ٥ سعد بن المصلة ٥ حفص بن عبدالرشن ٥ عبيدالله بن موكا ٥ محمد بن عبدالله الانصار ١٥ ابواسامه ٥ ابن نمير ٥ جعفر بن عون ٥ اسحاق بن سليمان الرزاى ـ (١)

ہم نے بالارادہ تکرارے بچنے کے لیے ان ناموں کو چھوڑ دیا ہے جو پہلے آ چکے ہیں۔ حافظ ابوالحجاج الموری نے تہذیب الکمال میں اگر چدسارے تلافدہ کا استقصائیس کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے جن تلافدہ کا ذکر کیا ہے ان کی تعداد ایک سو کے لگ جگ ہیں۔ حافظ ذہری نے تذکرہ الحفظ ظامی تلافدہ کی بہتات کا تذکرہ کرنے اور نمونہ کے چند تام ذکر کرنے کے بعد ''وہشر کٹیر ''اور مناقب میں 'و حلائق ''فرما کر تلافدہ کی کثرت کو ہتا یا ہے۔

Se

روی عن ابی حنیفة ........ نحو من اربعة الاف نفر۔(٢) علانہ وکی ای کثرت اور بہتات کے تذکرے میں حاشیہ نسائی میں حافظ این ججر کے حوالہ سے بعض ائمہ کا بیتا ترفقل کیا ہے کہ:

اس بہتات کے اجمال تذکرے کو حافظ عبدالقاور قرشی نے بیہ کہہ کر بے نقاب کیا

اسلام کے مشہوراماموں بیس سے کسی کے استے اصحاب اور شاگر دنیوں ہوئے جس قدرامام
ابوطنیفہ کے ہوئے اور جس قدرعلماء نے آپ سے استفادہ کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا۔
امام اعظم کے تلافدہ کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ دفت کی حدود مملکت بھی اس
سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ امام حافظ الدین بن الہز ارالکردری دئے امام اعظم کے مخصوص تلافدہ کا
تفصیلی تذکرہ لکھنے کے بعد سامت سوتمیں مشاہیر علمائے کرام کے نام بھید نسب لکھے ہیں اور
صوبہ داران کوشار کیا ہے۔ چنا نچے جن صوبہ جامت وحما لک کا اس سلسلے میں انہوں نے نام لیا ہے
وہ حسب ذمل ہیں:

763

کد معظمه مدینه منوره و کوفه و بعره و واسطه موسل و بزیره رقد و نسبین و دمشق و رمله و معر و یمن و بیامه و بخرین و بغداد و ابواز و کرمان و دمشق و رمله و معر و یمن و بیامه و بخرین و بغداد و ابواز و کرمان و اصفهان و حلوان واستر آباده بهدان و نهاونده رسه و وامغان و قوس و طرستان و جرجان و نیشاپوره سرخس نساه مروه بخاراه سمرقند و کش و صفانیاب و ترفده یکن و برات و قستان و بحتان و رم خوارزم و من روی عنه الحدیث و الفقه شو قا و غوباً بلدًا بلدًا د (۱)

صافظ الدین بن البز رالکردری نے ان امکنہ کے جن خاص خاص تلاندہ کا تذکرہ زیرعنوان لکھا ہے ان کی تعداد سات تو تمیں مشاہیر علماء ہیں۔

علامہ ابن الندیم نے الفہر ست میں اس بہتات کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے:
العلم برا وبحر اشرقا و غربا بعد اوقر باتدوینه رضی الله تعالیٰ عنه۔(۲)

اس ہے آپ انداہ لگا کتے ہیں کہ دوسری صدی کے نصف ٹانی میں امام اعظم کے تالذہ اسلامی دنیا کے چپہ چپہ پر پھیل چکے تنے اور ہر جگہ علم کی اشاعت میں مصروف تنے۔
زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہ تھا جہاں ان کا پر چم نہ لہراتا ہو۔ اقتدار حکومت سے مدرسوں اور خانقا ہوں تک ان بی کا پھر پرااڑ رہا تھا۔ بلکہ بہتوں کے لیے ان کی بیہ مقبولیت اور ہر گوشہ حیات پر قبضہ سامان رشک بنا ہوا تھا۔

حنیفہ کی کابوں کے متعلق آپ لوگوں نے بید کیا روبیا فقیار کیا ہے؟ نظر تو خاموش رہے گر احمد بن زبیر بولے کہ امیرالمؤمنین اگر اجازت ویں تو بیں کی عرض کروں۔ مامون نے کہا ہاں فرمائے وہ بولے امیرالمؤمنین! ہم نے ان کی کتابوں کو کتاب اللہ وسنت کے خلاف کو کتاب اللہ وسنت کے خلاف کیے؟ اتنا کہہ کر خالد بن صبح ہے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ اس کے بارے میں ابو صنیفہ نے کیا کہا ہے؟ خالد نے امام موصوف کے قول کے مطابق فتوئی بتایا۔ احمد بن حنیفہ نے کیا کہا ہے؟ خالف روایت بیان کرنے گے گر مامون نے امام ابو حنیفہ کی تائید نے امام وان اوگوں کے مطابق فتوئی بتایا۔ احمد بن میں وہ احادیث چیش کیس جو ان لوگوں کے علم میں نہ تھیں۔ آخر میں مامون نے کہا کہ لیوو جدناہا مخالفاً لکتاب اللہ و سنة رسولہ ما استعملناہ اگر ہم ان کہ لیوو جدناہا مخالفاً لکتاب اللہ و سنة رسولہ ما استعملناہ اگر ہم ان کو کتاب وسنت کے خلاف پاتے تو ان پر ممل کرانے کے خواہش مند ہی کیوں ہوتے۔ خبر داراب آئندہ الیکی حرکت نہ کرتا اگر نظر بن شمیل تم میں نہ ہوتے تو میں ہوتے۔ خبر داراب آئندہ الیکی حرکت نہ کرتا اگر نظر بن شمیل تم میں نہ ہوتے تو میں میں نہ ہوتے۔ خبر داراب آئندہ الیکی حرکت نہ کرتا اگر نظر بن شمیل تم میں نہ ہوتے تو میں تھیں کہ کو ایکی سزاویتا کہ یاور کھتے۔ (۱)

الغرض امام اعظم کے تلافدہ کی ہمدری دیکھی نہ جاسکی۔ ان تلافدہ میں ایسی گرامی قدر شخصیتیں ہیں جو اپنے وقت میں نہ صرف حافظ حدیث بلکہ علم حدیث کے آفتاب ہوئے۔ ان کا دائرہ اگر چہ بہت وسیع ہے گرہم یہاں صرف تقریب کی خاطر چند کا تعارف بطور گلے از گلزار لکھتے ہیں:

# الحافظ بيخي بن زكريا بن ابي زائده:

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کوصاحب الی حنیفہ کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ابوسعید کنیت اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔الخطیب نے امام علی بن المدین کے حوالہ سے ان کے بارے میں بیدانکشاف کیا ہے کہ:

حدیث میں روایت و اسناد کے سارے سلاسل کا محور صرف چھ بزرگ ہیں۔ ان کے نام بتائے ان کے جھے میں آیا ہے۔ نام بتائے ان کے جھے میں آیا ہے۔

اس کا کچھاندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ ان شہروں میں آپ نے مروکا نام پڑھا ہے۔
یہاں عرصہ سے فقہ حفقی کی حکمرانی تھی اورامام اعظم کے تلاندہ کی ایک بڑی جماعت یہاں قضا '
افتاء اور تدریس میں مشغول تھی۔ علامہ نضر بن شمیل جب بصرہ سے مامون کی علمی قدردانیوں کی شہرت بن کر یہاں آئے تو امام اعظم کے علوم کی بیقیولیت عام اوراشاعت عام دیکھ نہ سکے اور کچھ نو محرمحد ثین کو اپنے ساتھ ملا کرامام اعظم کے علوم کے خلاف ایک منظم اسکیم بنالی۔ چنانچہ صدر الائمہ نے بسند لکھا ہے کہ فنج بن عمر کہتے ہیں:

764

نضر بن حمیل جس زمانے میں مرومیں تھے میں وہیں تھا۔انہوں نے امام اعظمیٰ کی کتابوں کو آب رواں میں بھیج کر دھونا شروع کیا۔ خالد بن مبھیج نے جوان دنوں مرو کے قاضی تھی ہے کہانی سی تو وہ خود اور خانواد و صبیح کے دیکر افراد فضل بن سہل کے یاس پنچے۔ بیہ مامون کا وزیرِ اعظم تھا۔ وراق کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خانواد ہ صبیح میں بچاس بااس ہے بھی زائدا ہے علماء موجود تھے جوعدلیہ میں کام کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔خالد کے ساتھ ابراہیم بن رستم اورسہل بن مزاحم بھی تعان سب حضرات نے آ كرففل بن بهل كوصورت حال سے آ گاہ كيا۔ففل نے واقعد من كرجواب ديا كداس وقت تك اس معالم عن مجونبين كرسكما جب تك كه صورت واقعہ کو خلیفہ کے روبرو پیش نہ کروں۔ یہ کہد کرفضل مامون الرشید کے پاس سی اوراے سارے واقعہ ہے آگاہ کیا۔ مامون نے فریقین کے بارے میں یو جھا کہ بیکون لوگ ہیں؟فضل نے بتایا کہ بینو خیز تو اسحاق بن راہو بیاور احمد بن زہیر ہیں مگر نضر بن شمیل ان کے ساتھ ہیں اور دوسرے خالد بن صبیح ، سہل بن مزاحم اور ابراہیم بن رستم ہیں۔ مامون نے دوسرے روز دونوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسحاق اوران کے ساتھویں کو مامون کی گفتگومعلوم ہوئی تو اسحاق بن راہو میہ کو میڈکر وامتكير موئى كه مامون ع تفتكوكون كرئ كا- "خراشورے سے بيا طے پايا كداحمد بن زہیر مامون سے گفتگو کریں۔ چنانچہ دوسرے روز دربار میں حاضری ہوئی مامون نے آتے ہی سلام کیا اور نضر بن همیل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ امام ابو

منیة الامعی میں تصریح کی ہے۔

امام اعظم اورعلم الحديث

ان المتقدمين من علماننا كانوا يملون المسائل الفققية وادلتها من الاحديث النبوية باسانيدهم\_

767

ہمارے علماء متقد مین مسائل اور ان کے ولائل کا احادیث نبویہ سے اپنی اسانید کے ساتھ املا کراتے تھے۔(1)

حال كے غير سلم محققين من سے وَاكر فلپ حتى نے بھى بهى اكساف كيا ہے۔ قدرها ابو حنيفة في الكوفة و بغداد و توفي ٢٢ كے و كان قد احتوف النجارة شم مال عنها الى الفقه فاصبح اعظم علمانه في الاسلام وقد افضى بتعاليمه شفهاً لتلا ميذه۔

ابوصنیفہ کوفہ اور بغداد میں پروان پڑھے کا ہے ہیں وفات پائی پہلے کاروبار کرتے تھے پھرشرائع کی طرف متوجہ ہوئے اور اسلام کے علماء میں عظیم ترین شخصیت بن کر سامنے آئے آپ نے اپنی تعلیمات کواہیخ تلامیذ تک زبانی پہنچادیا۔(۲)

اُوروں کا پتہ نہیں گریٹ تو ایسا ہی سجھتا ہوں کہ ای زمانے میں امام اعظم نے اختلاف الصحاب کتاب السیر 'کتاب الآ خارجیسی کتابیں اپنے شاگردوں کو املا کرائی ہیں۔ ان کے اولین کا تب یجی ہیں۔ بعد میں یہی کتابیں ان کے شاگردوں سے موسوم ہوگئی ہیں مثلا کتاب السیر امام محمد وغیرہ وغیرہ واوروں کا پتہ نہیں لیکن وکیع کتاب السیر امام محمد وغیرہ وغیرہ۔ اوروں کا پتہ نہیں لیکن وکیع بن الجراح کا نام لے کرتو خطیب بغدادی نے علانیہ اور برملا لکھ دیا ہے کہ:

و کیع انما صنف کتبه علی کتب یحییٰ بن ابی زانده\_(٣)

یکی بن زکریا کے سامنے جن انتمہ حدیث نے زانوئے ادب تہد کیا ہے حافظ ذہبی نے ان جس امام احمد ابراتیم بن موک ابوکریب اور زیاد بن ابوب کا نام لیا ہے لیکن حافظ ابو بگر ان طلب نے ان جس امام احمد ابراتیم بن سعید بناد بن السری محمد بن عیلی بی بن معین ابو بکر بن ابی الخطیب نے بیکی بن آدم قتیمہ بن سعید بناد بن السری محمد بن عیلی بیکی بی معین ابو بکر بن ابی شیبہ عثان بن ابی شیبہ اور سرح بن یونس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور سے بھی لکھا ہے کہ:

(١) منية الأمعى: ٩ (٢) تاريخ العرب: ج ٢٥ ١٨٥ (٣)

بعد ازیں ان ارباب تصنیف کا ساراعلم دو یجیٰ نامی شخصیتوں میں سمٹ کرآیا ہے اول یجیٰ بن زکر یا دوم یجیٰ بن سعید۔(۱)

اور سی بھی امام علی بن المدین ہی کا تاثر ہے کہ:

زمانداین عباس میں علم ابن عباس پر زمانہ تعلی میں شعبی پر اور زمانہ تو ری میں توری پر اور زمانہ بچیٰ میں بچیٰ پرفتم ہے۔(۲)

صاحب تصانیف بزرگ ہیں۔ حافظ ذہبی نے تو صرف اس قدر بتایا ہے کان اصاحا صاب التصانیف لیکن ابن الی حاتم کا کہنا ہے کہ کوفہ میں کتابوں کے سب سے پہلے مصنف کی ہیں۔خطیب بغدادی نے بھی بہی لکھا ہے کہ:

انه اول من صنف الكتاب في الكوفة و كان يعد في فقهاء محدثي الكوفة \_ ليكن بات البحى تاتمام اور اوحورى ب\_ حافظ الوجعفر طحاوى في اس كى يورى وضاحت فرمائى بوه بستد متصل اسد بن الفرات سے ناقل جيں كد:

امام اعظم ابو حذیفہ کے وہ تلاندہ جنہوں نے تدوین کتب کا کام کیا ہے ان کی تعداد یالیس ہے۔ ان دس حضرات میں جوتمام میں اولین صف کے سمجھے جاتے ہتے امام ابو یوسف امام زفر' واؤ دالطائ' اسد بن عمرو' یوسف بن خالد اور پچیٰ بن زکر یا بن ابی زائدہ جیں۔ اور پچیٰ کے سپر د لکھنے کا کام تھا اور پچیٰ تمیں سال تک اس مجلس میں لکھنے کا کام کرتے رہے۔ (۳)

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ یجی بن زکریا نے تدوین کا بیر کام پورے تمیں سال امام اعظم کی گرانی میں کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بید یجی کا تصنیفی کا رنامہ ہے کیونکہ وہ کتابت کا کام کرتے تھے ورندامر واقعہ بیہ ہے کہ بید یجی کا کارنامہ بیل بلکہ امام اعظم کا تصنیفی کا رنامہ ہیں بلکہ امام اعظم کا تصنیفی کا رنامہ ہیں۔ بیلی تو صرف کتابت کا کام کرتے تھے کتابت کی بنا پر بعد کومحد ثین نے کیا کی طرف نبیت کر دیا۔ امام اعظم کے یہاں تصنیف کا طرز یہی تھا کہ وہ اپنے شاگر دوں کو املاکرایا کرتے تھے اور تعلیم وتصنیف کا سارا کام زبانی تھا۔ چنا چہ حافظ قاسم بن قطاو بخانے املاکرایا کرتے تھے اور تعلیم وتصنیف کا سارا کام زبانی تھا۔ چنا چہ حافظ قاسم بن قطاو بخانے

(١) تاريخ بغداد: ج١١ ١١٥ (٢) تذكرة الحفاظ: ج٢ص ١٣٧ (٣) الجوابر المضية: ج٢ص٢٢٢

انبانا ابن ابن قدامة اخبرنا ابن طبرزد انا ابو غالب بن البناء انا ابو محمد الجوهرى انا ابوبكر القطيعى فابشر بن موسى انا ابو عبدالرحمن المقرى عن ابى حنيفة عن عطاء عن جابرانه راه يهلى في قسميص خفيف ليس عليه ازار ولارداء ..... قال ولا اظنه صلى فيه الاليرينا انه لاباس بالصلاة في الثوب الواحد (1)

### ابن ابي حاتم كامغالطه:

کتاب الجرح والتحدیل میں امام مقری کے ترجمہ میں امام مقری کا ایک ایسا بیان درج
کیا ہے جو نہ صرف امام مقری کی شان جلالت کے خلاف ہے بلکہ تاریخی طور پر ٹابت بھی نہیں ہے۔
لکھتے ہیں کہ ابوعبدالرحمٰن مقری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو صفیفہ حدیثیں بیان کرتے تھے اور جب
احادیث کے بیان سے فارغ ہوجاتے تو محاذ اللہ محاذ اللہ یوں فرماتے: هذا اللہ مصحح کله
دیسے و باطل یعنی تم نے مجھ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وارشادات سے ہیں وہ بوائی اور
ریسے و باطل یعنی تم نے مجھ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوارشادات سے ہیں وہ بوائی اور
باطل ہیں۔ بیان کی رکا کت بی بتارت ہے کہ ذہنول نے امام اعظم کی شان محد ثانہ سے مرعوب ہو
باطل ہیں۔ بیان کی رکا کت بی بتارت ہے کہ ذہنول نے امام اعظم کی شان محد ثانہ ہے مرعوب ہو
کرید افسانہ تراشا ہے۔ امام اعظم تو امام اعظم ہیں ایک فاسق سے فاسق تر مسلمان کی زبان پر بھی
ارشادات نبوت بتا کر یہ کلمات نہیں آتے۔ آسے ذرا تاریخی طور پر بھی اس کا تجزیہ کر لیجے اور
د کھئے کہ اس کی ردایتی یوزیشن کیا ہے۔

ابن انی حاتم کہتے ہیں کہ جھے ابراہیم الجوز جانی نے ایک خط میں امام ابوعبد الرحمٰن کا یہ بیان لکھا ہے:

کیا ابراہیم الجوز جانی نے خود یہ بیان امام مقری سے ستا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے بیعنی ان کو کسی نے بتا ہے۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ جوز جاتی نے اس کا نام نہیں بتایا۔ سند کا یہ انقطاع ہی زبان حلال سے بول رہا ہے کہ کسی نے نہیں بتایا ہے بلکہ یاروں کا بنایا ہوا افسانہ ہے؟ آپ ہو چھ سکتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے؟ آپ ما تیمیں یا نہ ما نیمی بیانہ جوز جانی کے ہاتھوں کی صفائی ہے۔ کیونکہ اساعیل بن ابان کہتے ہیں کہ منافی ہے۔ کیونکہ اساعیل بن ابان کہتے ہیں کہ

(١) تذكرة التفاظ: ١٦٠ اس١٦٠

کان علی قضاء المدائن و بعد من حفاظ الکوفیین للحدیث مفتیا مثبتا۔ ہدائن کے قاضی تھے اور ان کا شارکوفہ کے حفاظ حدیث میں ہے۔ (۴) ان کی جلالت علمی کا انداز و کرنا ہوتو یکنی ہن سعید القطال کا وہ بیان پڑھیے جو حافظ وہبی نے لکھا ہے کہ:

768

امام ابوعبدالرحمن المقرئ:

عبدالله بن بزیرنام ابوعبدالله الرحمٰن کنیت اور المقری لقب ہے۔ متابع میں پیدا ہوئے۔ علم قر اُت میں امام نافع کے مثا گرو جیں۔ حدیث میں ایک امتیازی شان رکھتے جیں۔ امام اعظم کے تلامذہ میں سے جیں۔ حافظ ذہبی رقمطراز جیں:

سمع من عون و ابي حنيفة

بھرے میں ۳۶ سال اور مکہ معظمہ میں ۳۵ سال قرآن پڑھایا ہے اس کے مقری کر سے مشہور میں حدیث کی ساری کتابوں میں ان کی روایات میں۔

حافظ ابو بر الخطيب في سند متصل ان كے بارے ميں انكشاف كيا ہے كہ:
بشر بن موی كا بيان ہے كدامام ابوعبدالرحمٰن المقر ى ہم ہے حدیثیں روایت كرتے
سخے ليكن امام موصوف امام اعظم ابوحنيف كے حوالہ ہے روايات پیش فرماتے تو ان كا
دستور بيتھا كة بيير كا بيرابيا اختيار فرماتے شے كہ حدثنا شاھنشاہ يعنى محدثين كے
ملک معظم نے ہم ہے بيان كيا۔ (۲)

حافظ ذہبی نے تذکرہ میں ان کے حوالہ سے بسند متصل ایک حدیث روایت کی ہے جس میں نہ صرف ان کوامام اعظم کا شاگر د ظاہر کیا ہے بلکہ بتایا ہے کہ قطیعیات میں بیرسند عالی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>٣١٣) تاريخ بغداد: ج ١١٣ (١) منذ كرة الحفاظة ج اص ١١٥) (٢) تاريخ بغداد: ج ١٣٣ (٢)

نا قابل برداشت جي-

770

اورعلم کو دیکھا نہیں گیا ہے۔ سینوں میں حسد کی آگ بجڑ ک اٹھی۔ جب کتابیں خور دبر د کرنے كى سازش ميں ناكامي موئى تو اس راوے ول كى بحر اس نكالنے ميں لگ محتے۔عبداللہ بن المبارك فرماتے ہیں كەلوگ امام اعظم كے متعلق صرف ازراہ حسد چەمگو ئيال كرتے ہیں؟ حافظ ابن ابی داؤ دمحدث کتے ہیں کہ امام اعظم کے بارے میں چہ مکوئیاں کرنے دالے دو ہی قسم کے جیں۔ حاسد اور ناداقف۔ میرے نز دیک ناداقف دونوں میں نخیمت ہے۔ ناداقفیت کا ایک

عبدالله بن المبارك كہتے ہيں كه بين شام ميں امام اوزا كى كى خدمت كرامي ميں حاضر ہواانہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے خراسانی کوفہ میں بیکون بدعتی ہے جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ بیان کر میں گھر واپس آیا اور امام اعظم کی کتاب سے پچھے مسائل کا انتخاب کیا۔ تیسرے روز کتاب ہاتھ میں لے کراوزاعی کی خدمت میں حاضر ہوا امام اوزاعی مسجد میں تھے دریافت کیا کہ بید کیا کتاب ہے؟ میں نے ان کو کتاب دے دی اس میں وہ مسئلے بھی ان کی نظرے گذرے جن کی پیشانی پر میں نے لکھ دیا تھا کہ امہان اس کے متعلق یوں فرماتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اوزاعی نے اذان وے کر کھڑے کھڑے نماز سے پہلے جب کتاب کا ابتدائی حصہ و کچھ لیا تو کتاب رکھ دی اور نمازے فراغت کے بعد کتاب کا بھر مطالعہ کیا تا آ نکہ کتاب فتم کر دی۔ گھر مجھ سے دریافت کیاا ہے خراسانی! بینعمان کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک بزرگ میں میری ان سے عراق میں ملاقات ہوئی ہے۔ فرمایا بیاتو بڑے یائے کے بزرگ میں جاؤان ے ملواورعلم حاصل کرو۔ میں نے عرض کیا کہ بیاتو وہی ابوحنیفہ جیں جن کے پاس جانے ہے مجھے آپ روکتے تھے۔(۱)

بہرحال امام ابوعبدالرحمٰن عبداللہ بن بزید المقر ی امام اعظمؓ کے حدیث میں تلاندہ میں سے ہیں اور بعد کے محدثین کے بالواسطہ یا بلاواسطہ استاذ ہیں حتی کہ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب بھی ان کی روایات سے خالی نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن المبارک ان کی امانت کا تابت عدالت اور دیانت کو کھرے سونے تے میر کرتے تھے۔ (۲)

جوز جانی حق مے مخرف اور روگر دان تھے اور ناصبی مذہب رکھتے تھے(۱)..... حافظ این تجر عسقلانی فرماتے ہیں کدامام حبان فرماتے ہیں کہ جوز جانی حروری تھے یعنی حضرت علیٰ کے مخالف تھے۔ حافظ صاحب نے لیجی تہذیب میں واقعہ لکھا ہے کدان کے دروازے پر ایک بار محدثین کا جمع تھا۔ جوز جانی کی کنیز چوزہ ہاہر لے کرآئی کہ اے کوئی ذیج کروے مگر آپ ہیان کر جیران ہوں گے کہ ان کے تمام شاگر دول میں کسی کو اسلامی زندگی برہنے کا اتنا بھی سلیقہ نہ تھا کہ کوئی چوزہ ہی ذبح کر دے۔ کنیز نے جوز جانی کوصورت حال سے آگاہ کیا تو ہو لے واہ آج چوزہ کو ذبح کرنے والا کوئی نہیں ایک وقت وو تھا کہ علی مرتضی صرف جاشت کے وقت میں مين بزار ان زياده مسلمانون كوذرج تحد الاحول و لا قوة الا بالله (٢)

اماالجوزجاني فلاعبره بحطه على الكوفيين اور صرف تهذیب بین بیک اسان المیز ان بین اس موضوع پر ایک صل قائم کی ہے اور سے بات کھول کر بتائی ہے کہ کوفہ والوں کے بارے میں جوز جائی کے جارحانہ اقد امات

الحاذق اذا تامل ثلب ابي اسحاق الجوزجاني راي العجب و ذالك لشدة الخرافة في النصب

اور سیجی لکھا ہے کہ کون ہے جس کے دامان تقدس پر جوز جانی کے لگائے ہوئے و ہے جیس ہیں۔امام احمش 'امام ابولغیم اور عبیدا للہ بن موی بات کو مختصر کر کے قرماتے ہیں۔ کہ اس کی چیرہ دستیوں سے اساطین حدیث اور ارکان روایت نالاں ہیں (۳) .....اس بنا پر اگر جوز جانی نے امام اعظم کے خلاف سے بے پر کی اڑائی ہے تو جیرت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں حافظ عسقلانی ے ایک قدم آ کے بوھا کر کہتا ہوں کہ آپ اس محض کی زبان قلم سے دامان امامت كى حفاظت عاسية بين جس كى زبان وئن سے دامان خلافت محفوظ ميس ب- فانسا لله والسي المشتكيي حيرت جوز جاني برنبين بكدان كى ساده لوجي يرب جوجائة بوجهة اس مم كى من گھرٹ کہانیوں کو بلا تقید مقل کر جاتے ہیں۔اصل میہ ہے کدان او گول سے ابو صنیفہ کے فضل

امام عبدالله بن السيارك

انہوں نے آ ٹارکوروایت کیا تو الی بلند پروازی دکھائی جیسے شکاری پرندے بلند مقام سے اڑ رہے ہوں۔

> ولا بالمشرقين ولا بالكوفة (١) ولم يكن له بالعراق نظير يه عراق بين ان كى كوئى مثال تقى ندمشرق ومغرب اور ندکونی میں

773

امام اعظم کے فقد کے بارے میں عبداللہ بن السارک کا جوتاثر حافظ عبداقادر نے موید بن نفر کے حوالہ سے لکھا ہے اس ہے ان لوگوں کی تر دید ہوتی ہے جولوگوں کو فقہ الی حنیفہ كے بارے ميں عبدالله كى طرف منسوب كر كے افسانے ساتے رہتے ہيں۔ فرماتے ہيں:

لا تقولوا راي ابي حنيفة ولكن قولوا انه تفسير الحديث. اے ابوحنیفد کی رائے نہ کہو بلکہ بیا کہو کہ بیاحدیث کی تفییر ہے۔ (۲) اور بیجھی عبداللہ بن المبارک ہی کا کہنا ہے کہ حدیث سے چمٹ جاؤ اور حدیث کی

خاطرامام اعظم سے کیوں؟ اس کی وجہ بھی خود عبداللہ بن السارک کی زبانی سنتے:

يعرف تاويل الحديث ومعناه اورخوداین الهبارک کا اپنی ذاتی تربیت کے بارے میں امام اعظم کے متعلق تاثریہ

لولا ان الله اعانني بابي حنيفة وسفيان كنت بدعياً\_

امام ابوحثیفہ کے علوم سے بورے طور پرسیراب ہونے کے بعد سفیان توری ہے شر تلمذ حاصل كيا ب-امام ذهبي في بسند مصل نقل كيا بكد:

مالزمت سفيان حتى جعلت علم ابي حنيفة بكذا واشار بقبض يده\_ میں سفیان کے پاس اس وقت گیا جب میں نے ابو حذیفہ کے علم کو بورے طور پر

ان ك زمر وتقوى اور بإرسائى كاعالم بيتحا كمشبور محدث سفيان بن عييند كبت بي كد:

(1) جامع المسانيد: ج ٢ص ٢٠٨ (٢) الجوابر المفيدُ: ج اص ٢٩٠ (٣) منا قب ذبيي: ص ٢٥

امام عبدالله بن السارك:

حافظ جمال الدين المزى نے تہذيب الكمال ميں طافظ ذہبى نے مناقب ميں حافظ جلال الدين السيوطي في تعييل الصحيف من اور امام بخاري في تاريخ من عبدالله بن المبارك كوامام اعظم كتلافده من شاركيا ب-

عبدالله بن المبارك كي جلالت قدر كا اندازه كرنا موتو امام الحن بن عيني كاب بيان

یڑھئے وہ فرماتے ہیں کہ:

عبدالله بن المبارك كے تلافدہ نے ايك ميٹنگ اس ارادے سے منعقد كى كدامام موصوف کی خوبیاں بیان کی جا کیں۔جن خوبیوں پرسب کا اتفاق ہوا پیجیں۔ فقد ١ اوب ٥ نحو ٥ لغت ٥ زېر٥ شجاعت ٥ شعر ٥ فصاحت ٥ قيام كيل ٥ ج٥٥ جہاد فی سمبیل اللہ و محور سے کی سواری و ترک مالا تعنی و انصاف و رفقاء سے کم اختلاف ٥ پیسب خوبیان آپ کی ذات گرامی میں جمع میں۔(۱)

حافظ ذہبی نے زاا ہے کہ امام بخاری نے بچینے میں عبداللہ کی کتابوں کو از بر کر لیا تھا۔لیکن حافظ ابن حجر نے مقامیں میں سولہ سال کی قید لگائی ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن الهارك كے سامنے ايك بارامام اعظم كا تذكرہ ہوا فرمايا اس محض كے بارے ميں كيا كہا جائے جس کے سامنے دنیا اور اس کا پورا سرمایہ آیا تکر اس نے لات مار دی۔ کوڑے کھائے تکلیفیس برواشت کیں مگر اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کیا جس کے لیے اس وقت لوگ تمنا کی کررہے تھے اور درخواشیں لیے پھررے تھے۔(۲)

امام ابن السارك قرماتے بیں كەميں نے امام اعظم سے زیادہ پارسا كوئی تہيں دیکھا ہے اور ایک ظم میں جو انہوں نے امام اعظم کی شان میں انھی ہے امام اعظم کی محدثانہ شان کو سراہا ہے۔اس سے پید چلتا ہے کہ امام ابن السبارک کے قلب میں امام اعظم کا کیا مقام تھا۔

كطيران الصقور من المنيفة

روىٰ اثاره فاجاب فيها

(٢) مناقب زهبي: ١٥

(١) تذكرة الخفاظ: ج اص١٢١

بزرگوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا اور امام اعظم کے متعلق ان کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے بول کو غلط معنے پہنا کر ہنر کو عیب بنا دیا۔ بعد کو بی نہیں بلکہ ان کی زندگی جس بھی ابو حنیف کے بارے جس ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کولوگ غلط معنے پہنا نے کی کوشش کرتے حقیات کی تا ئیراس واقعہ سے ہوتی ہے جو خطیب بغدادی نے جماد بن احمد مروزی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ:

### مين في ايك بارعبدالله بن المبارك كويد كميت ساكه:

#### كان ابو حنيفة اية

ا يك شخص بول براا ب ابوعبدالرحمٰن! بيه بتائيك كه آيت كس بيس تتحشر بيس يا خير بيس عبدالله بن المبارك نے فوراً ڈانٹ كركها كه خاموش ربوتمہن پية خيس ب كه آيت كالفظ خير بى ك لے آتا شركے ليے آيت نبيس غايت آتا ہے۔ يول بولا جاتا ہے اية في المحيو اور غاية في المشو اور بعدازين قرآن كى بي آيت تلاوت كى:

### وجعلنا ابن مريم وامه ايةً (١)

جیے اس علی من داری ہے منہ کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے فقرے کو جس میں وہ امام اعظم کو اللہ سجانہ کی نشانی بتا رہ سے عبداللہ بی کے سامنے غلط معنے پہنا ویئے ٹھیک اسی طرح عبداللہ بی کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے بول کسان اب و حسنی فقہ بینے منہ کو یار کول نے ایسے معنے پہنا دیئے جس سے ان کا بی تو خوش ہوا ہوگا ۔ لیس منظم کی روح تروپ کر روگئی ہوگی اورای پر بس نہیں بلکہ روایت بھی پالمعنے شروع کر دی کہیں بینے ما کہیں ہسکیا الی حاتم نے روایت کیا ۔ خطیب بغدادی اور تھر بن فسر مروزی کی روایت میں بینے ما آیا ہے۔ ابن الی حاتم نے الجرح والتحدیل میں بینے کی کی جا سے اور ابن عبدالبر نے جور دوایت بحوالہ ابوالموجہ چش کی ہا ہے۔ اس میں نہیتے می جا مسکیان بلکہ ہم آیا ہے۔ اس میں نہیتے ہی ہوئی آگئی ہے۔ اس میں نہیتے ہی دوایت میں روایت میں نہیتے ہی نہیتی آگئی ہے۔ اور پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ جن راہوں بنانے کی دوبارہ کوشش میں روایت میں نہیتی آگئی ہے۔ اور پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ جن راہوں سے نہروایت گذر کر آئی ہے اور جن جن سندوں اور طرق سے عبداللہ بن المبارک کا یہ بیان سے نہروایت گذر کر آئی ہے اور جن جن سندوں اور طرق سے عبداللہ بن المبارک کا یہ بیان سے سے نہروایت گذر کر آئی ہے اور جن جن سندوں اور طرق سے عبداللہ بن المبارک کا یہ بیان

(١) تاريخ بغداد: جساص ١٣٦٢

میں نے سی باور عبداللہ بن المبارک دونوں کے حالات کا مطالعہ کیا جھے سی بیلی عبداللہ ہے زائد سے ذائد سے خوروں ہوئی جیں ایک حضور انور سلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔(۱) میں حضور انور سلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔(۱) امام اعظم نے اللہ سے ان کی زاہدا نہ زندگی کی تاریخ کے بارے جس دریافت کیا۔ فرمایا کہ ایک روز میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ ایک باغ جس تھا۔ رات تک سارا وقت کھانے فرمایا کہ ایک روز میں اس زمانے میں گانے بجائے کا بہت دلدادہ تھا۔ بحری کے وقت میں سو رہا تھا۔ کہ میں خواب میں دیکھا ہوں کہ درخت پر جیٹھا ہوا ایک پر ندہ کہ درہا ہے۔

774

الم یان ن الذین امنو ان تخشع قلوبهم لذ کر الله و مانزل من الحق۔ ش نے اس سوال پر ہاں کہدکر جواب دیا۔ آ کھ کا گئی ہا ہے وغیرہ تو ڈکرنڈر آ تش کردیتے یہ میری زاہداتہ زندگی کا روز اول ہے۔ (۲)

ان علوم کامنع تو آپ ان کی زبانی سن چکے جیں کہ جی نے امام ابوطنیفہ کے علم کو پورے طور پرسمیٹ لیا تھا۔ آ ہے اب ان کی اس علم پرمشمل تصانیف کا حال بھی سن لیجئے۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے جیں کہ امام بخاری نے سولہ سال کی عمر میں ان کی کتابوں کو زبانی یا وکیا تھا۔ علمی طور پر ان کتابوں کا کیا مقام تھا اور ان میں کس متم کے مسائل تھے؟ مشہور محدث یجی بن آ دم سے خطیب بغدادی نے بسته متصل نقل کیا ہے کہ:

جب میں وقیق سائل کی تلاش میں ہوتا اور مجھے عبداللہ بن المبارک کی کتابول میں بھی نہ ملتے تو میں مایوس ہوجا تا۔ (٣)

ان کی کتابوں میں حدیثوں کی تعداد کس قدر تھی؟ ذہبی نے بیٹی بن معین کی زبانی

تايا ۽ كه:

ان کی کتابیں تقریباً ہیں ہزارحدیثوں پر شمل تھیں۔ (۴)

(٢) الفوائد البيية: ص ٣٩

(١) تاريخ بغداد: ج ١٩٥٠

(٣) يَذَكُرة الْحَاطِ: عَاصَ ٢٥٣

(٣) تاريخ بغدا

777

اس فن کے مشہور محدث اسرائیل اس موقعہ پر بڑے ہے گی بات فرما گئے کہ:
نعمان کیا ہی مزے دار شخص تھے فقہ ہے متعلق ہر حدیث ان کوخوب یا دختی اس کی
ان کو بے حد جبتی تھی اور اس میں جو پکھ فقہ ہوتا اس کے خوب ہی عالم تھے انہوں نے
حماد سے حدیثیں یاد کی تحصی اور خوب یاد کی تحصی اس لیے ان کی خلفاء' امراء اور
وزراء مب عزت کرتے تھے۔(۱)

بہرحال عبداللہ بن المبارک امام اعظم کے تلافہ ہیں سے بینے بعد کے تمام محدثین النے شرف تلمذر کھتے ہیں۔ امام احمد کے خاص اسا تذہ میں سے ہیں اور بہی وہ مثالی شخصیت ہے جو زہد و تقوی میں امام اعظم سے پوری پوری مشابہت رکھتی تھی۔ جو دو زہد تھوڑی پونجی پر گذر بسر کرنا 'بادشاہوں اور ارباب اقتدار سے دور رہنا 'دین کو اپنے رزق کے لیے راہ نہ بنانا' وین کے معاملات ہیں پستی اور وفاء ت کا اظہار نہ کرنا۔ بیدتمام با تھی عبداللہ بن المبارک کی ذات گرامی میں یائی جاتی تھیں۔ رحمہ اللہ تعالی۔

## الامام ابراجيم بن طنهمان:

حافظ ذہبی نے ان کا حفاظ حدیث کے پانچویں طبقے میں ذکر کیا ہے۔امام ابو حنیفہ کے کبار تلامذہ میں سے تھے۔ اور ان کے فخر کے لیے بید کافی ہے کہ خود امام اعظم نے استاد ہونے کے باوجود ان سے روایت لی ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے:

حدث عنه من شيوخه صفوان بن سليم و ابو حنيفة الامام (٢) محدثين عرف بس ال فتر كاروايات كورواية الاكابو عن الاصاغر كتي بير اورايك محدث كي لي ضروري ب كدوه اپ سي بالا اور كمتر اور اپ جيوں ساروايت كرے علامة ترقدي في محدثين كباركا فيصله لكھا ہے كہ: آیا ہان میں کوئی طریق بھی ایسانہیں جے سیح کہددیا جائے لیکن اگر ہم روایت کا محد ثانہ نقطہ نظرے پوسٹ مارٹم نہ کریں اور مان لیس کہ واقعی حضرت عبداللہ نے میہ بات فرمائی ہے تو کوئی وجہ بیس ہے کہ ہم اے غلط معنے پہنا کر لوگوں کو میہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ امام اعظم کو صدیث ندآتی تھی۔ کہ ہم اے غلط معنے پہنا کر لوگوں کو میہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ امام اعظم کو صدیث ندآتی تھی۔ کہ ومعنے میں استعمال ہوتا ہے ایک لفوی۔ اور دوسرے محدثین کرا صطلاحی

لغت بیل میتم کے معنے صاحب قاموں نے یگانداوراندر کے لکھے ہیں۔الیت الفود و کل شیسنسی یعنو نظیرہ۔یگانداور ہرائی چیز جواندرالثال ہو۔زخشر ی رقمطراز ہیں کہ درة یتیمة بیت یتیم اور حسومة بتیمة کے کاورات بے مثال اور نادرالوجود کے لیے ہولے جاتے ہیں۔ بچہ بے باپ ہو کر فردرہ جاتا ہے اس لیے وہ یتیم کہلاتا ہے۔مطلب صاف ہے کہ امام اعظم صدیث میں ناورۃ الد ہراور عدیم النظیر شخصیت ہیں اور ہے بھی ہیہ بات ٹھیک۔عبداللہ بن المبارک کے دوہرے بیان بھی اس کے مؤید ہیں۔

اصلاح محدثین میں میتم وہ فخص کہلاتا ہے جوایک حدیث کو کم از کم ایک سوسندوں سے روایت نہ کرے۔ چتانچے مشہور محدث ابراہیم بن سعید جو ہری کہتے ہیں:

كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فانا فيه يتيم

جوحدیث بجیے سوسندوں ہے نہ ملے تو بٹس اس بٹس اپنے کو بلیم ہجھتا ہوں۔(۱)
حافظ محر بن ابراہیم الوزیر نے بھی بہی بات الروش الباسم بیں نقل کی ہے۔
اگر اس معنے کے لحاظ ہے امام اعظم حدیث بٹس بیٹیم بیں تو بیہ بات نہ امام اعظم کے
لیے قد رہ ہے اور نہ کی کے لیے قابل مدر ہے۔ امام اعظم کا زباندا کثار طرق کا زبانہ نہ تھا اس
لیاظ ہے تو سارے تابعین اور سارے حابہ حدیث بٹس بیٹیم بیں کیونکہ صحابہ اور تابعین بٹس کسی کو
لیاظ ہے تو سارے تابعین اور سارے حابہ حدیث بٹس بیٹیم بیں کیونکہ صحابہ اور تابعین بٹس کسی کو
بھی کوئی ارشاد نبوت سوسوطرق سے معلوم نہ تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ حدیث تو دراصل نام
ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ افعال اور آداب و احوال کا۔ نہ کہ اکثار طرق کا۔
اسلام کی زعدگی بٹس مسائل کے لیے ضروت کی چیز حدیث ہے نہ کہ طرق۔ اور امام اعظم کو یہ چیز

<sup>(1)</sup> مَذَكَرَةِ الْحَفَاءِ: نَ مَاسِ Aq

الامام ابراتيم بن طهمان

ذ رائفهر جائي ادريميل هيجا الى الارجاء في الايمان كى حقيقت بهي كوش كذار فرما لیج خدا بھلا کرے محدث خطیب بغدادی کا کہ وہ اس مقام پرارجاء کی حقیقت ابوالصلت کے حوالدے میر کہد کرنے فتاب کر گئے۔

قال على :- قال ابو الصلت لم يكن ارجاء هم هذا إلمذهب الخبيث ان الايمان قول بلاعمل وان ترك العمل لا يضر بالايمان بل كان ارجاء هم انهم كانوا يرجون لا بل الكبار الغفران ردا على الخوارج وغيىرهم المذين يكفرون الناس بالذنوب فكانوا يرجون ولا يكفرون بالذنوب و نحن كذالك\_

ان کا ارجاء یہ ند بہب خبیث نہ تھا کہ ایمان قول بغیر عمل ہے اور ترک عمل ہے کچھ تہیں گڑتا ہے بلکہ ان کا ارجاءتو صرف ہیر تھا کہ وہ گنہ گاروں کے لیے امیدوار مغفرت تنے وہ خوارج کی تر دید کرتے تنے جولوگوں کوصرف گناہ کی یاداش میں دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں وہ بخشش کی امید کرتے تھے اور کسی کو گناہ کی وجہ ے کافرنہ کہتے تھے اور ہم بھی ایسے ہی ہیں۔

اورصرف یمی نہیں بلکہ خطیب نے بتایا ہے کہ امام وکیج بن الجراح اور سفیان توری جیے محدثین کا بھی بھی ندہب ہے۔

و کیج بن الجراح کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری ہے بھی آخر میں یہی سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم سارے مسلمان گندگاروں کے لیے جو ہماری فماز پڑھتے ہیں امید دارمغفرت بین خواه وه کیسای عمل کریں۔(۱)

اور واقعہ بیہ ہے کہ مانتے تو سب تھے لیکن محدثین فقہاء کی یہ تعبیر سننے کو تیار نہ تھے کہ ایمان وعمل جدا جدا ہیں اور ان میں ہرا یک کاحکم مختلف ہے۔صرف میدد مکھے کر کہ انمان وعمل کو جدا جدا مجھنا مرحبہ کا ندہب ہاس کی تردید کرتے تھے۔ چنانچدامام بغاری اپنی سیح میں اس کے خلاف عنوان برعنوان لاتے ہیں۔ حالانک مرحبه کے نز دیکے عمل کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ان لايكون محدثا حتى ياخذ عمن فوقه و مثله و دونه\_

778

محدث ہونے کے لیے ضروری ہے کدایے سے برتز کمتر اور مثیل سے روایت لے۔(۱) اور اس بنا پر محدثین نے اس کی عظمت شان اور جلالت قدر کا اقرار کیا ہے وہ

نوع مهم تدعواليه الهم العالية والانفس الزكية\_

بہرحال امام اعظم نے استاد ہونے کے باوجود ابراہیم بن طبہان سے روایت لی ہے۔ ایراہیم کی جلالت قدر کا اندازہ ان کے تلاندہ سے ہوسکتا ہے۔ان کے تلاندہ میں ابوبکر الخطيب في عبدالله بن المبارك مفيان بن عيينه خالد بن نزار وكيع بن الجراح عبدالرهن بن مبدی ابوعام العقد ی محدین سابق کی بن ابی بگیر کا نام لیا ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کو الحافظ الامام كے لقب سے نواز ہے مشہور محدث اسحاق بن را ہويد فرماتے بين كدابرا بيم كى حديث من ثقابت مسلم بميشد المدان كى حديثول كخوابال رب بي اورسب في ان كى ثقابت کی مناوی کی ہے۔(۲)

افسوس ہے کہ ایسا با کمال اور بلند پاید محدث بھی ارباب طواہر کی فرقہ دارانہ چھک ے نے نہ سکا۔ چونکدامام اعظم کے شاگرد تھے اور اس بات کے قائل تھے کدا بمان وعمل دو جدا گانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا علم مختلف ہاس بنا پر بزرگوں نے ان پر بھی مرحبہ ہونے کی تہت لگا دی۔ یہاں بھی تعیم بن حماد اور ابو اسحاق الجوز جانی نے اپنی جولانی طبع کا ان کونشانہ بنایا \_ نیکن ان کو پھر بلاآ خرمند کی کھانی پڑی \_ اور حافظ ذہبی کو کہنا پڑا \_

#### فلاعبرة بقول مضعفه

اس مزعومہ کے خلاف تمام ارباب صحاح ان کی حدیث سے احتجاج پر متفق ہیں اور مشہور محدث اقرار کرتے ہیں کہ:

انه حسن الحديث يميل شيئا الى الارجاء في الايمان حبب الله حديثه الى الناس\_(٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ج ٢ ص ١٠٩

781

تہد کیا ہے۔ خود امام کلی کا بیان ہے کہ بیل نے ساتھ ج کے دی سال تک حرم محتر م کا مجاور رہا ہوں اور سترہ تا بعین سے حدیث گاتھی ہیں اور سیبھی فرماتے تھے کہ لا تاہیے بیں پیدا ہوا اور سترہ سال کی عمر بیل علم حدیث کی تحصیل بخروع کی۔ (۱) حافظ عسقلانی نے تہذیب بیل بید بھی اضافہ کیا ہے کہ آ پ بیبھی فرماتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگوں کو میری ضرورت بیش آئے گ لا تو بیل سوائے تابعین کے کی سے بھی حدیث نہ لیتا۔ (۲) ان کے آغاز علم کی داستان بھی بڑے مزے دار ہے کیونکہ ان کو تحصیل علم کے لیے امام ابو حفیفہ نے ہی متوجہ کیا تھا۔ چنا نچہ امام حارثی عبدالصمد بن فضل کی زبانی ان سے ناقل ہیں کہ بیل کاروبار کرتا تھا ایک بار امام اعظم می حارثی عبدالصمد بن فضل کی زبانی ان سے ناقل ہیں کہ بیل کاروبار کرتا تھا ایک بار امام اعظم می خدارہ ہی خدارہ ہی خدارہ ہی جارت کرتے ہواور احادیث کیوں نہیں لکھتے۔ امام موصوف جھے خدارہ ہی ہار اس طرف توجہ دلا تے رہے جی کہ میں نے اس وادی بیل قدم رکھ دیا اور کتا ہے ملم کی طرف متوجہ ہوگیا اور اللہ سجانہ نے جھے علم کی دولت مرحمت فرمائی۔ اس لیے بیل ہر نماز کے بعد طرف متوجہ ہوگیا اور اللہ سجانہ نے جھے علم کی دولت مرحمت فرمائی۔ اس لیے بیل ہر نماز کے بعد اور جب بھی امام محدوح کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے حق بیل دعائے خیر کرتا ہوں۔

لان الله تعالىٰ ببركته فتح لي باب العلم\_

کیونکہ آپ ہی کی برکت سے اللہ ہجانہ نے میرے لیے علم کا دروازہ کھولا ہے۔ (۳)

ظاہر ہے کہ آپ امام اعظم سے پندرہ سولہ سال کی عمر میں کاروبار ہی کے سلسلے میں سلے

ہول گے ای عمر کے لڑکے کو علم کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سال ڈیڑھ سال سوچ بچار میں گذر گیا اور

بلا خرآپ نے سترہ سال کی عمر میں علم صدیت کے طالب علم کی حیثیت اختیار کر لی اور اس سلسلے میں

اولین استاد آپ کے امام اعظم ہوئے اور آپ ساسا ہے سے دھاجے تک امام اعظم کے علوم سے خوشہ پینی کرتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ نے تو اللہ سے اکر آپ کی وفات کے بعد آپ نے تو اللہ سے انگشاف کیا ہے کہ آپ نے ساٹھ جج کی کہ جیں۔ اگر آپ کی وفات جیسا کہ تھر بن سعد نے بتایا ہے واج میں ہوئی ہے تو

(٢) تبذيب التبذيب: جاص ٢٩٥

(١) تذكرة الحفاظ: جاص ٣٣٣

(٣) مناقب صدر الائد: ج ٢ص ١٢١

کا تو کھلا ند ہب ہے ہے کہ اگر ایک شخص سے دل ہے تو حید و نبوت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اے
گناہ کی کوئی پر وانہیں اور وہ سارے گناہوں کے باوجود آخرت کی باز پرس ہے آزاد ہے لیکن
مختقین اہل السنّت جو ممل کو جزوا بیمان نہیں بتاتے ان کے نزد یک ایک گندگار مسلمان کا محاملہ
الله سجانہ کے افتیار میں ہے جا ہے تو اپنے فضل سے بخش دے اور چا ہے تو اپنے عدل کے
مطابق سزا دے اور خود امام بخاری کا بھی بھی غدہب ہے۔ بہر حال ابراہیم بن طہمان کی
برگزیدہ شخصیت اس سے برتر تھی۔

امام احمد بن صنبل کے دل میں ان کی اس قدر عظمت تھی کہ ایک باران کی مجلس میں ابراہیم کا ذکر ہوا تو امام احمد بیاری کی وجہ ہے ڈ ھاستا لگائے بیٹھے تھے۔ اُٹھ بیٹھے اور فرمایا:

لاینبغی ان یذکر الصالحون فیتکاً۔(۱) صالحین کا ذکر ہوتو ڈھاستانگا نا اچھانہیں ہے۔ ولادت ہرات میں ہوئی اوروفات الا اچھیں حرم محترم میں ہوئی۔رحمداللہ۔

الامام الحافظ على بن ابراهيم:

حافظ وجبی نے ان کا ذکر اس طرح شروع کیا ہے۔ الحافظ الامام شیخ خراسان۔ اور ان کے استا تذہ میں یزید بن الی عبید اور بہر بن علیم کے ساتھ امام ابوضیفہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حدث عن بوزید ب ابی عبید و جعفر الصادق و بھزبن حکیم و ابی حنیفة وهشام۔

امام کی بن ابراہیم امام عظم کے خاص تلافہ میں سے ہیں۔صدر الائمہ رقسطراز ہیں کہ کی بن ابراہیم کوفہ آئے اور امام اعظم کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہے اور آپ سے فقہ وحدیث حاصل کیا اور بکٹرت روایتیں لیں۔(۲)

امام کی علم حدیث میں بہت بڑے امام ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہان کے شاگر و تھے۔امام احمد بن طنبل امام یجیٰ بن معین اور امام بخاری نے ان کے سامنے زانوئے ادب

(٢) مناقب صدر الائمه: ج اص ٢٠٣

(١) تذكرة الحفاظ: ١٥٢ ص١٩١

ب یعنی یا کیس میں سے گیارہ ۔ اور باقی گیارہ دوسرے مختلف اسا تذہ ہے آئی ہیں جیسا کہ آپ چیچے پڑھ آئے ہیں۔ اور کی بن ابراہیم کے حوالہ سے جو ثلاثیات امام بخاری کو ملی ہیں وہ سیجے بخاری کے مندرجہ ذیل ابواب میں آئی ہیں:

باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلى والسترة. باب الصلوة الى الاسطوانته. باب وقت المغرب. باب صوم عاشوراء باب اذا احال دين الميت. باب البيعته في الحرب. باب من راى العدد. باب غزوة خيبر. باب آنيته المجوس، باب اذاقتل نفسه خطأ.

# الا مام الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں حافظ ابو الحجاج المزى نے تہذيب الكمال ميں اور محدث صيمرى نے مناقب ميں ان كو امام اعظم كے تلافدہ میں شار کیا ہے۔ ان کوفخر ہے کہ ان کے حلقہ تلمذین امام احدین صبل امام اسحاق بن را ہو بیا امام علی بن المدینی اور امام بخاری جیسے اساطین علم حدیث وافل ہیں۔ امام ابو واؤ و فرماتے ہیں کہ امام ابو عاصم کو ایک ہزار سیج حدیثیں نوک زبان تھیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے خودان سے سنا ہے فرماتے تھے کہ مجھے جب سے غیبت کی حرمت معلوم ہوئی ہے میں نے بھی غیب تبیں کی۔(۱)

ان کی ایک خصوصیت میر بھی ہے کدان کا ساراعلم ان کے سینے میں محفوظ تھا۔ چٹا نیجہ ا بن خراش کہتے ہیں : لم موفی بدہ کتاب ان کے ہاتھ میں بھی کتاب نہیں ویکھی گئی۔ حافظ ذہبی نے بھی ان کی اس خوبی کو سے کہد کرسراہا ہے کہ:

لم يحدث قط الامن قبل حفظه\_(٢)

حافظ للى فرماتے ہیں كەان كے زېد علم و ديانت پرعلاء كا اتفاق كہتے ہيں۔ ان کونمیل کیوں کہتے ہیں۔

اس میں علماء کے مختلف خیالات ہیں۔حافظ ذہبی فرماتے ہیں کدان کے زیر کی اور

مشائح حدیث کا تذکرہ کیا ہے وہاں میجی تصریح کی ہے کہ تھی بن ابراہیم کا تعلق امام بخاری کے اساتذہ میں اس طبقداولی ہے ہے جنہوں نے تابعین کے سامنے زانوئے شاگردی تہد کیا

ہے کو یا مراتب شیوخ میں امام بخاری کے اساتذہ اتباع تابعین میں۔اور ان اتباع تابعین میں جوامام بخاری کے طبقہ اولی کے شیوخ ہیں سب سے اونیا اور بالا مقام کی بن ابراہیم کا

ہے۔ چنانچہ امام بخاری کی مرویات جو روایات سب سے عالی ہیں اور جن کو علا ثیات کہا جاتا ہے جن کی تعداد بائیس ہےان میں زیادہ تعدادامام بخاری کو کمی بن ابراہیم بنی کےحوالہ سے ملی

امام اعظم کے علم کے بارے میں ان کا تاثر بیتھا کہ کان اعلم اصل زمانداور محدثین کی اصطلاحی زبان میں علم ہے مراد حدیث ہی ہوتا ہے۔

امام کمی کے دل میں امام اعظم کی حدیث دانی کی عظمت کا انداز ہ کچھاس واقعہ ہے ہوسکتا ہے جوصدرالائمہ نے اساعیل بن بشیر کی زبانی تقل کیا ہے کہ:

ایک بار ہم امام کی کی مجلس درس میں حاضر تھے انہوں نے درس شروع کیا کہ حدثنا ابو حنيفة الخ ـ حاضرين من عايك بول يراك حدثنا عن جويج م عابن جریج کلی کی روایات بیان سیجئے۔اس پرامام کلی کواس قدر خصر آیا کہ چبرے کا رنگ بدل گیا۔

انا لانحدث السفهاء حرمت عليك ان تكتب عنى قم من مجلسي ہم بیوتو فوں سے حدیثیں بیان نہیں کرتے حمہیں میرے سے حدیث لکھنا روانہیں ہے میری کبلس سے کھڑے ہوجاؤ۔

چنانچہ جب تک اس مخص کوا پی مجلس سے ندافھا دیا حدیث بیان نہیں کیا اور جب اس کونکال دیا گیا تو پھروہی حدثنا ابو حنیفة کا سلسله شروع کردیا۔

امام ملی کوامام اعظم کے تلاقدہ میں صرف حافظ ذہبی نے بی نہیں بلکہ حافظ ابوالحجاج المزى نے تہذيب الكمال ميں حافظ ابن حجرع عقلانی نے تہذيب التبذيب ميں بھي اس كى تصریح کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں جہاں امام بخاری کے اساتذہ و

فراست کی وجہ ہے ان کونبیل کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ککھتے ہیں کہ شہر میں ایک روز بالتحى آتيا عام شبري اے و تکھنے گئے ليكن ابو عاصم اس نظارہ ے لطف اندوز نبيس ہوئے۔ ابن جرت کے نہ جانے کی وجہ دریافت کی تو جواب میں فرمایا کہ مجھے آپ کا بدل نہیں ملتا۔ ابن جرت کا نے بیان کرفر مایا کہ انت النبیل تو ہی تفکند ہے۔ کیکن امام طحاوی اور حافظ دولا بی نے خودان کا بیان اس سلسلے میں جو تقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ:

امام زفر کے بیباں ان کی اکثر حاضری ہوا کرتی۔ اتفاق سے امام موصوف کے يبال ان كا بهم نام أيك اور تخص بهي آتا تفاجن كي وضع قطع بالكل كي گذري تقي - بيد حسین وجمیل اورخوش ہوش تھے۔ایک بار کا ذکر ہے کدانہوں نے حسب معمول امام ز قر کے دروازے پر دستک دی۔ اونڈی نے آ کر دریافت کیا کون؟ جواب ملاکی ابو عاصم کنیز نے اندر جا کر اطلاع دی کہ ابو عاصم دروازے پر حاضر ہیں۔ امام زفر نے دریافت کیا کون سے ابو عاصم میں؟ لونڈی کی زبان سے بے ساختہ اُکا النہیل (معزز) ابوعاصم اندرآئے تو امام زفر فرمانے لگے کہ اس لونڈی نے تمہیں اوو لقب دیا ہے جومیرے خیال میں تم ے بھی بھی جدانہ ہوگا۔اس نے تمہیں نبیل کے لقب ے ملقب کیا ہے۔ ابوعاصم کا بیان ہے کداس روز سے میرابیلقب پڑھکیا۔(۱)

حافظ ابن ابی العوام نے بھی اس واقعہ کو بسند متصل نقل کیا ہے۔ بصرے میں ابو عاصم انبیل ہی امام اعظمیم کے مذہب کی نشرواشاعت کا باعث بنے ہیں۔ ابو عاصم کی وفات ٣١٢ جي من ہوئي اس وقت آپ كي عمر نوے سال كي تھي۔ فقاءت ميں ريگاندروز گار تھے۔ ابن معدان کے متعلق لکھتے ہیں کہ محمان شقة فیقیھا۔ائمدستہ میں امام بخاری تو ان کے بلاواسطہ شاكره بين اور امام ابو داؤ دُنر مذي ابن ماجه اور نسائي بواسطه حافظ بدعه عبدالله بن اسحاق ابومحمه الجوہری ان کے تلافہ میں سے ہیں۔

حافظ عبدالقا در قرشی فرماتے ہیں کہ امام طحاوی نے بکار بن قتیبہ کے حوالے ہے لکھا ے کہ میں نے خودامام ابوعاصم کی زبانی سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ ہم امام اعظم کی خدمت میں

حاضر تھے آپ کے پاس فقد و حدیث کے تشتیگان علوم کا بیحد ہجوم ہوتا تھا ایک روز آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی مخص ایبانہیں ہے جو صاحب خانہ ہے جا کر کہے کہ وہ اس جوم کا بندو بست كرے۔ ميں نے عرض كيا كہ ميں جاتا ہوں ليكن ذرا مجھے كچھ مسائل كے بارے ميں يو چھنا ہے۔ قرمایا پاس آؤاور ہوچھلو۔ میں آ کے بڑھ گیا اور مسائل دریافت کے۔ای اثنا میں اوروں نے بھی پچھسوالات کیے اور آپ نے ان کو جوابات دیئے۔ میں ان میں پچھے ایسا تحو ہوا کہ مجھے صاحب خاند کے پاس جانا یاد ندرہا۔ پھر آپ ہجوم ہے بچھ پریشان ہوئے اور فرمایا کہ ابھی البھی یہاں کسی شریف آ دمی نے صاحب خانہ کے پاس جانے کا وعدہ کیا تھا وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں۔فرمایا کیاتم جاؤ کے نیں؟ تم نے جانے کا وعدہ کیا تھا۔عرض کیا کہ مين نے بلا قيدوفت جانے كوكها تھا جب جا ہوں جاسكتا ہوں فرمايا كيا كهدر ب ہو؟ مخاطبات اور محاورات میں کلام کا کل ارادہ سے مقرر تبین ہوتا ہے۔ اس کا کل فی الفور ہے۔ (۱)

حافظ ابن حجر نے ابو عاصم انہیل کو بھی امام بخاری کے اساتذ و میں صف اول اور طبقداولی کا درجہ دیا ہے۔ بیبھی اتباع تابعین سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں سے ایک ہیں جن کی وساطت سے امام بخاری کو ثلاثیات ملی ہیں۔ان کی وساطت سے آئی ہوئی ثلاثی حدیثوں کی تعداد سی بخاری میں چھ ہے۔

امام اعظمؓ سے ان کو جو گہری اور بے پایاں عقیدت تھی اس کا انداز و کرنا ہوتو امام نصر بن على كابير بيان يرهي كد:

میں نے ایک بارابوعاصم ہے دریافت کیا کہ آپ کے خیال میں سفیان توری زیادہ فقیہ ہیں یا ابوطنیف فرمایا سفیان سے مقابلہ کرتے ہو۔ بخدا ابوحنیفہ کا فقد میں مقام تو میرے نزد کیک ابن جرت كے بھى بالا ہے۔ميرى آتھول نے آج تك علم پراتنا قابو يافتة مخص كوئى نبيس ديكھا۔ (٢) بہرحال ابوعاصم انٹیل کی شخصیت امام اعظمؓ کے تلامذہ میں جیسے گرامی قدر ہےا ہے بی ان کی ذات گرامی بعد میں آنے والے محدثین کے اساتذہ میں عظیم ترین ہتی ہے۔ سارے محدثین کا تجرہ علمی بالواسط اور بلا واسط ان سے جا کر ملتا ہے۔

امام أعظمتم اورعكم الحديث

ابراہیم بن عثان ابوشیہ کے بزید بن ہارون منٹی رہے ہیں یعنی جس زمانے میں ابو شيبه واسطه مين قاصني تصور يدان كمثى تصدان ك بارے ميں يزيد كابيان بكد: ا بينے زمانے ميں ابوشيب نيادہ عادلانہ فيصله کوئي نہ کرتا تھا۔(۱)

بدامام بزید کے حدیث میں استاد بھی ہیں۔افسوس ہے کہ ابوشیب کے بعد کے محدثین نے جرحی تیروں کا نشانہ بنالیا ہے اور اس کی بنیاد کھن ایک افسانے پر رکھی ہے ورنہ پر بید بن بارون تك ان كى نقامت اور ديانت بين كسي كوكو كى كلام نه تھا۔

یزید نے اپنے علمی جلال میں اس قدر اونیا یابید رکھتے تھے کہ مامون جیساعظیم المرتبت خلیفہ بہت بڑے علمی جلال کے باوجودان سے خائف تھا۔ حافظ ذہبی نے جو واقعہ لکھا ہاں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

مجیٰ بن اہم کہتے ہیں کدایک بارہم سے مامون نے کہا کداگر مجھے بزید کی جانب ے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اعلان کر دیتا کہ قرآ ن مخلوق ہے دریافت کیا گیا ہے برید كون بي ؟ جن ے آب كو الديشہ ب- جواب ديا كه جھے الديشہ بك يم اعلان کروں اور بزیدمیری تر دید کریں اور لوگوں میں اختلاف ہو کہ رائے عامہ فتنہ كا شكار ہو جائے۔ مامون كى بيد باتيں من كر ايك مخص يزيد بن بارون كے ياس واسط پہنچا اور کہا کدامیر المؤمنین آپ کوسلام کہتے ہیں اور یوں فریاتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا اعلان کروں۔ امام یزید نے سفتے ہی فرمایا کہتم جھوٹ بول رہے ہو امیر المؤمنین نے بیہ بات نہیں کہی اور نہ امیرالمؤمنین سے میتو قع ہے کہ وہ رائے عامہ کے سامنے ایک بات رکیس جس سے عوام آشانيس بي-(٢)

آپ میں کر جمران ہوں گے کہ مامون الرشید نے یزید کی زندگی میں اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ حافظ ذہبی کی تصریح کے مطابق پزید کی وفات المواج میں ہوئی اور مامون نے یزید بن ہارون کی وفات کے پورے چھسال بعد ۲۱۳ میں اس کا اعلان کر دیا۔

(۲) تذكرة الحفاظ: ج اص ۲۹۲

(١) تاريخُ إخداد: ٢٠ ص١١١

### الامام الحافظ يزيد بن بارون:

عافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں مبسوط ترجمہ لکھا ہے جوان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔الحافظ القدوہ ﷺ الاسلام۔اور حافظ ابن حجرعسقلانی نے تہذیب میں ان کے چبرے کا آغاز اس طرح كيا ب احد الحفاظ الشابير الاعلام - امام على بن المدين كتب بين كه من في یزید بن مارون سے بڑھ کرکسی کو حافظ حدیث نہیں ویکھا ابن الی شیبہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید بن بارون سے زیادہ حفظ میں کسی کو ریکائیس و یکھا۔علی بن عاصم کا بیان ہے کہ بزیدرات مجر نوافل براجے انہوں نے کچھ اوپر جالیس سال تک عشاء کے وضو سے منبح کی نماز پڑھی ہے۔(۱) حافظ ابو بکر الخطیب نے ہند متصل کیجیٰ بن ابی طالب کا بیان لکھا ہے کہ میں نے بغداد میں ان سے حدیث کا ساع کیا ہے اس وقت ان کے درس میں ستر ہزار حاضرین کی تعداد بتائی جاتی تھی۔ (۲) حافظ عبدالقادر قرشی نے الجواہرالمضية میں اور حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابوحنیفہ کے ترجمہ میں تصریح کی ہے کہ یزید بن بارون نے امام اعظم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ بیامام صاحب کے فضل و کمال اور حفظ حدیث کے نہایت معترف تھے۔ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں۔ عافظ ابن عبدالبرنے يزيد بن مارون كے حواله سے لكھا ہے:

786

ادركت الف رجل فكتبت عن اكثرهم مارأيت فيهم افقه ولا اورع ولا اعلم من خمسة اولهم ابو حنيفة ـ

میں ایک ہزارا کابرے ملا ہواوران میں اکثر ہے حدیثیں کاسی ہیں لیکن میں نے ان یا کچ سے زیادہ یارسا' فقیداور عالم کوئی ٹہیں دیکھا ہاں میں اولین ابوطنیفہ ہیں۔(٣) ان کی حدیث دانی کا حال میہ کے کھی بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے خودان کو میہ كتي سنا ہے كه مجھے بالا سناد چوجيں ہزار حديثيں زبانی ياد ہيں۔ (٣)

(٢) تاريخ بغداد: ج ١٩١٨ ١٣٦

(١) تذكرة الحفاظ: ج اص٢٩٢

(٣) تبذيب: ج ١١ص ٢٦٨

(٣) جامع بيان أهلم وفضله

ے ملاقات ہوئی سعید بن منصور کہتے ہیں کہ فضیل نے ان سے پوچھا کہ راہب عراق ہوکر سے موثایا کیسا؟ جواب برداہی مسکت دیا فرمایا کے مسلمان ہونے کی خوشی میں پھول گیا ہوں۔

حافظہ اس قدر غضب کا تھا کہ ابوداؤ د کہتے ہیں کہ وکھے کے ہاتھ میں بھی کتاب نہیں ویکھی گئی۔(۱) صرف یمی نہیں کہ امام اعظم کے تلامذہ میں سے تھے جیسا کہ حافظ ذہبی نے ترجمه الى حنيفه مين تصريح كى ب بلكه بدامام اعظم كان مخصوص تلانده مين سي جن ك بارے میں خود امام صاحب نے بیتاثر ظاہر فرمایا ہے:

تم میرے دل کی مسرت اور میرے رہنج وعم کا جلا ہوا فقہ وشرائع کی زین میں نے تمہارے کیے کس دی ہے اور لگام تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ رائے عامہ تمہارے پیچھے چلے کی اورتمہارے الفاظ کی متلاثی ہوگی تم میں سے ہرایک عدلیہ میں کام کرنے کی بوری صلاحیت رکھتا ہے۔میرائم سے اللہ کے نام پر اور اس علم کی بزرگ کے نام پرمطالبہ ہے کہ علم کو کراہیر پر چلانے سے بچنا۔ اگرتم میں سے کوئی عدلیہ کی آ ز ہائش میں پڑ جائے اور اے اپنے اوپر اعتماد نہ ہوتو اس کے لیے عہد و قضا ہرگز روا نہیں ہے اور اگر تا گزیر عالات میں طبیعت کے خلاف بیاکام کرنا ہی پڑ جائے تو لوگول سے علیحد کی ہرگز اختیار نہ کرنا۔ نماز ، جنگا نہ مساجد میں عوام کے ساتھ اوا کرنا اور تماز کے بعد اعلان کے ذریعے ارباب ضرورت کو تلاش کرنا اور نماز عشاء کے بعد خصوصاً اس مقصد کے لیے تمن باراعلان کرنا۔اگر بیار ہوجاؤ تو بیاری کے زمانے کی تنخواه نه لیهآ- اور اگر سر براه مملکت خزانه حکومت میں بددیانتی کرے اور ظلم وجور کا روبیا فقیار کرے تو اس کی سربراہی باطل اور اس کی حکومت نا جائز ہے۔ (۲) و کیچ کے والد اگر چہ سرکاری ملازم تھے یعنی سرکاری خزانہ کے نگران تھے اور حکومت کا مالياتي مسئلة ان متعلق تحار خود امام وكيع كے حوالہ سے خطيب رقمطر از بين كد: میں امام اعمش کے پاس گیا اور ان سے احادیث روایت کرنے کی درخواست کی انہوں

ابھی صرف اعلان تھا اور ٢١٨ ميديس اس في طے كرليا كدائي قوت سے كام لے كر اوگوں کو خلق قرآن کا مئلہ مانے پر مجبور کرے چنانچداس فیصلہ کو جبرا نافذ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں۔اللہ اکبرایزید کی شخصیت میں کس قدر برتری ہو گی جوایک فتنہ کے لیے تاحین وفات روک بی ربی۔

بہرحال امام بزید بن بارون کی ذات کرامی محدثین کے یہاں ایک استدلالی شخصیت سے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ان کے سامنے زانوے شاگردی طے کیا ہے جیسے امام احمد بن صبلُ امام على بن المدينُ أمام ابوخشيهُ امام ابو بكر بن ابي شيبهُ خلف بن سالمُ امام احمد بن منبع وغيره وغيره - اس لحاظ سے بعد كے تمام محدثين كے ليے امام يزيد بن بارون استاد

الإمام الحافظ وكيع بن الجراح:

و كيع بن الجراح بن بليح بن عدى تام ابوسفيان كثيت \_نسباً المرداسي اور بلحاظ بودوباش كوفى بين علم حديث كے مشہور امام بين - حافظ ذہبى نے ان كو الامام الثبت الحافظ محدث العراق كے القاب سے ياد كيا ہے۔مشہور ناقد رجال يحي بن معين علم حديث ميں ان كا يابيد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں و کیسع فسی زمانه کالا وزاعی فی زمانه عبداللہ بن السارك امام احمد بن صبل أمام على بن المدين أمام يحلي بن معين أمام اسحاق بن راجوية أمام زبير أمام ابوبكر بن اني شيبه اور ابوكريب نے ان كة كے زانوئ ادب تهدكيا ب-(1)

یجی بن معین کہتے ہیں۔ بخدا میں نے اللہ کی خاطر وکیع کے علاوہ حدیث روایت كرنے والا كوئى شبين ويكھا اور مجھے وكيع سے زيادہ حافظ بھى كوئى نظر شبين آيا۔ اور فرماتے تھے ك محدثین تو جار ہیں ۔ وکیع ایعلی بن عبید القعلی اور احد بن طبل ۔ امام احد بن طبل وکیع کا ذکر فرماتے تو کہتے کہ میرے مشاہدے میں ولیع سے زیادہ حدیث کا ضابطہ اور حافظ کوئی جیس ہے۔ان کا ہی ایک اور بیان بے کہ میں نے واقع جیساعلم حفظ وصبط میں روایت واساؤ فقدو احکام میں اور پارسانی و تقویٰ میں کوئی نہیں دیکھا۔ (۲) جسم کے ذرا بھاری بحرکم تھے۔ مکہ تشریف لائے تفسیل بن عیاض

(١) تذكرة الحفاظ: ١٥ اص ٢٨٣

نے مجھ نے میرانام دریافت کیا۔ بتایا کہ وکتے ہے۔ فرمایا کہ نام تو بڑا پر عظمت ہے

الامام الحافظ على بن مسهر

امام ذہبی نے ان کے بارے میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ نماز میں ہم اللہ بآ واز بلند کو بدعت کہتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبراور حافظ ابو بکر الخطیب ، ونوں اس پر متفق ہیں کہ امام وکئی نے حدیث میں امام اعظم کے سامنے زانو کے تلمذ تہہ کیا ہے۔ چنا نچہ الخطیب نے اگریہ بتایا ہے کہ:

> کان قلمسمع منه شیا کثیر ا\_(1) تو حافظ این عبدالبرنے بھی یمی لکھا ہے کہ:

و کان قد سمع من ابی حنیفة حدیثا کئیرا ....... و کان یحفظ حدیثه کله (۲)

اور صرف حدیث می ان کونبت تلمذی حاصل ندیمی بلکه امام عظم کے علم پر ان کو

اس قدراعتماد تھا کہ حافظ ذہبی نے تذکرہ میں الخطیب نے تاریخ بغداد میں اور ابن عبدالبر نے

الانتقاء فی فضائل الثلاث الفتم الفتماء اور جامع بیان العلم میں کی بن معین کے حوالہ سے تصریح کی

ہے کان یفتی بقول ابی حنیفة ۔ ان کی دفات بے اچھ میں ہوئی ہے۔

الإمام الحافظ على بن مسهر:

علی بن مسہر نام ابوالحن کنیت۔ نبعت ولا کی وجہ سے قرشی اور سکونت کے لحاظ سے
کوفی ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا ترجمہ الامام الحافظ کے القاب سے شروع کیا ہے۔ ان کے
تلاقہ وہش مشہور محدثین میں ابو بکر بن ابی شیب عثمان بن ابی شیب علی بن جراور بناد ہیں۔ یہ فقد و
حدیث دونوں کے جامع تھے۔ امام احمہ بن حنبل کچی بن معین ابو زرعہ نسائی اور ابن حبان ان
سب نے متفقہ طور پر ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام علی کے ان کے بارے میں الفاظ یہ ہیں: کان صمن
جمع المحدیث و الفقه۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ کان ثقة کشیر االمحدیث

امام سفیان توری اگر چه خود بھی امام اعظم کی مجلس درت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے حدیثیں روایت کی ہیں مگرامام اعظم کی فقہ کو انہوں نے علی بن مسہر سے حاصل کیا ہے اور سفیان توری نے اپنی کتاب جامع کی تصنیف میں بھی زیادہ تر ان سے ہی مدد کی ہے۔ چنا نچہ حافظ عبدالقا ورقرشی نے مشہور محدث میں استاد ہیں نقل کیا ہے:

(۱) تاریخ بغداد: ج ۱۳ ص ایم

790

اس کے باوجود ان کے والد کا سرکار میں اس قدر عمل خط تھا اور اتنی او فجی کلیدی ملازمت پر تھے اور ہارون الرشید سر براہ مملکت عباسی نے امام وکیج کوعد ایہ میں لانے کی کوشش بھی کی لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے عبد و قضا قبول کرنے سے صاف اٹکار کر ویا۔ چنانچہ حافظ زہی لکھتے ہیں کہ:

اراد الرشيد ان يولي وكيعاً قضاء الكوفة فامتنع\_(٣)

اوروں کا پیتنہیں گرمیں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ امام وکیع نے اپنے استاد ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور اس راہ میں اپنی ذات پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے استاد کی نفیحت برعمل کیا تھا۔

امام وکیع صاحب تصانیف بزرگ ہیں۔ہم نے ان کی تصانیف کا گذشتہ اوراق میں ذکر کیا ہے۔

(۱) تاریخ بغداد: ج ۱۳ اص ۱۳۹۱ (۲) تذکرة الحفاظ: ج اص ۲۸۲

الامام الحافظ خضص بن غياث

قاضی بن گئے لیکن ان کی عدلیہ کی پوری زندگی زہد و پارسائی کی مثالی زندگی ہے۔
چنانچہ ابوہشام الرفاعی کہتے ہیں کہ حفص بن غیاث ایک روز عدالت ہیں مقدمہ من رہے تھے
کہ رئیس مملکت نے بلا بھیجا۔ لیکن آپ نے یہ کہہ کرانگار کر دیا کہ عدالت کا وقت ہے ہیں اس
وقت نہیں آسکا۔ ایک روز آپ بیار ہو گئے اور پورے پندرہ دن بیار رہے۔ حفص بن غیاث
کے پوتے عبید کہتے ہیں کہ آپ نے بچھے ایک سودرہم دیئے اور کہا جاؤیہ رقم خزانہ حکومت میں
داخل کر آؤاور بتاؤ کہ بیان پندرہ دنوں کی شخواہ واپس کر رہا ہوں جن میں میں نے کام نہیں
کیا۔ یہ میراحق نہیں ہے۔ (۱)

793

ان کی حدیث دانی طدیث میں ثقامت اور حفظ و صبط کا سب محدثین لوہا مانتے ہیں۔ چنانچدامام یجی بن معین فرماتے ہیں:

وہ تمام احادیث جو امام حفص بن غیاث نے کوفیہ و بغداد بیں بیان کی ہیں وہ سب زبانی یا دواشت کے سہارے روایت کی ہیں ان بیس کوئی بھی لکھی ہوئی نہتھی اور ان حدیثوں کی تعداد جولوگوں نے ان سے لکھیں تین ہزار ہے اور چار ہزار حدیثیں ان کی یاد تھیں۔(۲)۔

زید و پارسائی اور اس شان محدثانہ کے ساتھ آپ جذبہ سخاوت ہے بھی مالا مال تھے۔ چنا نچیہ ابوجعفر المسند ی نے ان کو انحی العرب کے لقب سے یاد کیا ہے اور ان سے ان کا میہ اعلان بھی نقل کیا ہے:

### من لم يا كل من طعامي لا احدثه\_

محدثین کے لیے تاریخ رجال سے داقفیت نہایت ضروری ہے کیونکہ بیشتر احادیث اخبار آحاد ہیں اور آحاد کا تمام تر مدار رجال اسناد پر ہے۔ للبذا جب تک راویان حدیث کے حالات پر بخو بی اطلاع نہ ہواس کی سند کی صحت وضعف کا پینے نہیں چل سکتا۔ پہلی صدی میں تو اس کی چندال ضرورت نہ تھی کیونکہ اس زیانے میں حدیثوں کے راوی تمام تر صحابہ کرام اور اس کی چندال ضرورت نہ تھی کیونکہ اس زیانے میں حدیثوں کے راوی تمام تر صحابہ کرام اور اس کی بینین ہی جتھے۔قرن اول گذر جانے پر بے شک ضعیف راویوں کا پچھے پینے ملتا ہے لیکن

و هو الذى الحذ عنه سفيان علم ابى حنيفة و نسخ منه كتبه\_(۱) اك يناپرسفيان تُورى كى جامع كے بارے ميں حافظ ابن عبدالبرنے قاضى ابو يوسف كا يہ تاثر بتايا ہے۔

صفیان الثوری اکثر متابعہ منی لابی حنیفة۔(۲)
علی بن مسمر آرمینیا میں عدلیہ تعلق رکھنے کی وجہ سے قاضی کہلاتے تھے۔ حافظ
ذہبی نے ان کو امام اعظم کے تلافدہ میں شار کیا ہے۔ و الدج میں کوفیہ بی میں وفات ہوئی۔
محدثین نے ان کی ثقابت و یانت اور امانت کے بہت گن گائے ہیں۔

الإمام الحافظ حفص بن غياث:

حفص بن غیاث نام ابوعمر وکنیت نسبانخعی اور وطنا کوفی ہیں۔خطیب بغدادی نے ان کے تلاندہ میں جن اجلہ محدثین کا ذکر کیا ہے ان میں ابولیم عفان بن مسلم احمد بن عنبل کیجی بن معین علی بن المدیقی زمیر بن حرب اور اسحاق بن را ہو یہ ہیں۔

اولاً بغداد پيركوفه مين منصب قضا پر فائز رے ہيں۔

حفص بن غیاث بھی اما معظم کے ان مخصوص تلاندہ میں ہے ہیں جن کواما ماعظم نے قابی مسرت قرار دیا ہے۔ ان کے قاضی بنے کی داستان خطیب بغدادی نے جو لکھی ہے اس ہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بکراہت قاضی بنا گوارا کیا تھا۔ چنا نچے جمید بن الربع کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ادر ایس خفص بن غیاث اور وکیج بن الجراح کو باروان الرشید نے عدلیہ میں کام کرنے کے لیے بلایا تو مجلس میں پیٹچتے ہی عبداللہ بن ادر ایس نے عدلیہ میں کام کرنے کے لیے بلایا تو مجلس میں پیٹچتے ہی عبداللہ بن ادر ایس نے بارون الرشید کوسلام کیا اور اسلام کے بعد جان کرز مین پر گر پڑے یوں محسوس ہوتا ہوا کہ دورہ پڑ گیا۔ وکیج نے اپ کو آئے پر ہاتھ رکھ کر یک چشم بنالیا۔ بارون نے یہ وصورت حال دیکھ کر دونوں کو ناائل قر اردے دیا۔ ضعص کہتے ہیں کہ اگر جھے پر قرض وصورت حال دیکھ کر دونوں کو ناائل قر اردے دیا۔ ضعص کہتے ہیں کہ اگر جھے پر قرض اور اولاد کا بار نہ ہوتا تو میں بھی بھی یہ عہدہ قبول نہ کرتا۔ (۳)

795 اس خاندان میں بٹیم پہلے منفر دفرزند ہیں جنہوں نے اپنے لیے خاندان سے الگ ہو کرعلم کی راہ حبویز کی۔ اولاً والد نے علم حاصل کرنے سے روکا لیکن مشیم علم کے نشد سے چور تھے وہ بالکل

خاموشی سے والد کی ڈائٹ ڈپٹ اور ملامت سیتے رہے اور علم میں لگے رہے۔

حافظ مشيم قاضى ابوشيبه كى مجلس مين حاضر موت اور ان علم حديث حاصل كرتے۔ ايك بارہشم بيار ہو گئے اور قاضي ابوشيب كے درس ميں نہ جائے قاضي صاحب نے ایے شاگرد کی غیر حاضری کا لوگوں سے سبب دریافت کیا۔معلوم ہوا کہ بیار ہیں۔ ابوبکر الخطيب بغدادي في سندمتصل بيدواقعداس طرح تقل كيا بك:

ایک بارمشیم بیمار ہو گئے ابوشیب نے لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ بیمار ہیں۔ فرمایا که چلومشیم کی عیادت کریں۔ تمام اہل مجلس کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب کی ہمرکانی میں مشیم کی عیادت کے لیے بشرطباخ کے گھر پہنچے۔ان کو گھر پر کھڑا و مکھرکر ایک مخص بھاگا ہوا بشیر کے پاس آیا اور بتایا کہ تیرے گھر شہر کا قاضی آیا ہوا ہے والد کھر آئے تو قاضی صاحب مشیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قاضی صاحب واپس چلے كَتُونِيشِر نَهُ النِّ مِنْ عَلَمُ اللَّهَا بني قد كنت امتعك من الحديث فاما اليوم ف الا - مِنْ مِين ثم كوحديث يز هن ب روكنا تفاليكن آج سيبيل روكول گا- ابوشيه جيسا میرے کھر آئے واہ رے میرے نصیب بھلا میں اس کی جھی آرز و بھی کرسکتا تھا۔(۱) بغداد میں علم حدیث کی اشاعت میں امام بشیم کا برا ہاتھ ہے۔ چنانچہ حافظ سخاوی نے امام وہی کے حوالدے بتایا ہے کہ:

بغداد جوعراق کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی آبادی تابعین کے آخری دور میں ہوئی۔ سب سے پہلے یہاں جس نے حدیث کی اشاعت کا کام کیاوہ ہشام بن عروہ اور الکے بعدشعبهاورمشيم بين ـ (٢)

ان کی حدیث دانی کا حال معلوم کرنا ہوتو گھاد بن زید کا وہ بیان پڑھیے جوخطیب بغدادی نے بسند متصل پیش کیا ہے۔

ان کا ضعف بیشتر بددیانتی کی بنا پرنہیں بلکہ حافظہ کی کمزوری والت صبط یا روایت میں تسامل کی وجہ ہے ہے۔ بہر حال اس دور تک حدیث کے رادیوں میں کسی دروغ کو کا وجود نا در اورضعیف الروابية بہت كم تھے۔امام اعظم اورامام مالك كى اكثر و بيشتر حديثيں اى طبقہ كے راويوں سے منقول ہیں۔ای لیے ووضحت ووثوق کے اعتبارے سب سے اعلیٰ مجھی جاتی ہیں۔ دوسری صدی میں کچھلوگوں نے روایت حدیث میں كذب بيانى سے كام ليا تو ائمہ جرح و تعديل نے تاریخ کی روشنی میں روایتوں کو جانچا۔ چنانچدامام سفیان توری فرماتے ہیں:

اورامام حفص بن غیاث نے وقت کے اس تقاضے کی اہمیت کومحسوس کرتے ہوئے ای سلطے میں برے ہے کی بات فرمائی ہے۔

اذاتهمتم الثبيخ فحاسبوه بالسنين\_

جب سي مخص كومتهم كروتو دونوں كى عمروں كا حساب لگالو۔(1)

یعنی اس راوی کی عمر کا اس مخض کی عمرے حساب لگا اوجس سے بیدروایت کررہا ہے کہ بیاس سے ملا بھی ہے یا ویسے تی اس سے روایت کا دعوی کر رہا ہے۔ بہرحال امام حفص بن غیاث امام اعظم کے خاص تلافدہ میں ہے ہیں۔ان کی وفات ۱۹۴ میں ہوئی ہے۔

الامام الحافظ مشيم بن بشير:

ہشیم بن بشیر بن الی خا زم القاسم بن وینار نام ابومعاوید کنیت نسبت ولا کی وجہ سے سلمی اصلاً بخاری وطناً واسطی اور بلحاظ بودوباش بغدادی بین مصاعی بین پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے اجلہ تابعین کے سامنے زانوئے شاگردی تہد کیا ہے مثلاً عمرو بن وینار اور زہری۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام اعظم کے ترجمہ میں جن ائمہ کے متعلق تصریح کی ہے کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ سے حدیث روایت کی ہان میں ہشیم بن بشیر کو بھی شار کیا ہے۔امام ذہبی في من تعبي اس كى تصريح كى إوربيجي تذكره مي لكها بكد إلا مؤاع في الله من الحفاظ الثقات (٢)

ان کے والد حجاج بن یوسف ثقفی کے باور چی تھے مچھلی پکانے میں خاص مہارت تھی۔

(٢) تذكرة الخفاظ: ج اص ١٢٢

مفض بن المحافظ بن بن المرسطية الموسطية الفرياني ، نساني ، ابن ماجر وعيد الموسطية المعيدة المرسطية المعيدة المعي والمحاقصا بن المبيم : مخارى المسلم الوداد و ، ترخدى

بخارى ، محدبن نضرم وزى ، ابن نوزير ، صالح بن يزره يريم الم الله بن يزره يريم الميان كا تقطيم الطبراني البراتفاسم الطبراني

على بنالمديني: وبلى البخاري الولياقي المحرين المراح المركز التقيير والوزره، بتى بن محدود الفريابي

على بن بخدى، ملم، ترمذي، نباني على بن مسير ) مناد بن الري: الوزره، الوالعياس، عبدان

معرف كرام كي يحلي الزيادم: احمد الحاق، عبر بن تعيد الحن بن على الرسعري المن بن على الرسعري وارى النسآت

محدثین میں ہشیم سے زیادہ میں نے بلند پایہ کوئی شہیں دیکھا ہے پچھے محدثین تو ان کو سفیان توری ہے بھی برتر کہتے تھے۔ امام مالک ان کی بیحد تعریف کرتے تھے وہ اے تتلیم ہی ندکرتے تھے کہ عراق میں ان کے سواکوئی محدث ہے وہ فرماتے تھے كيابشيم \_ برده كربهي عراق مين كوني محدث ٢٠١٠)

بشیم امام اعظم کے خاص تلائدہ میں ہے ہیں اور بشیم کے تلافدہ میں دوسرے محدثین کے ساتھ امام احمد بن صبل کو خاص مقام حاصل ہے اس لحاظ سے جسم اور ابو یوسف کا باہم رشتہ استاد برادر ہونے کا ہے۔ایسے بی امام احمہ کا رشتہ بھی بھیم اور قاضی ابو یوسف سے نسبت تلمذ میں ایک ہے کیونکہ امام احدین صبل نے جب محصیل علم کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے قاضی ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوکران سے حدیثیں لکھیں۔فن حدیث میں اگر قاضی صاحب کی جلالت قدر کا انداز و کرنا ہوتو ان کے دوشا گردامام احمد اور امام یجیٰ بن معین کی ان کے بارے میں آ راء پڑھئے ۔افسوس کہ یتفصیل کا کل نہیں ہے۔

بہرحال ہشیم بن بشیرعلم حدیث کے امام اور امام ابوحنیفہ کے تلمیذ ہیں۔ الخطیب نے ان کی تاریخ وفات ۱۸۲ھ مائی ہے۔

یہاں امام اعظم کے تمام تلاندہ کا استقصاء مقصود تبین ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حفاظ میں جن کے تراجم حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں لکھے ہیں اور جن کے بارے میں خود امام ذہبی کی تصریح ہے کہ بیامام اعظم کے تلاندہ ہیں یا پھرجن کا امام علی بن المدین امام بخاری ا حافظ عسقلانی نے امام اعظم کے تلافدہ حدیث میں وکر کیا ہے۔

اگر ہم یباں حافظ الدین البز از اور علامہ خوارزی کی تضریح کی مطابق امام اعظمُ سے تمام تلاندہ بیان کریں تو ایک طول طویل داستان ہو جائے گی۔اس کیے ہم طوالت سے بیخے کے لیے سرف ان بی پراکتفا کرتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> تریخ بغداد: ج سماص ۹۱

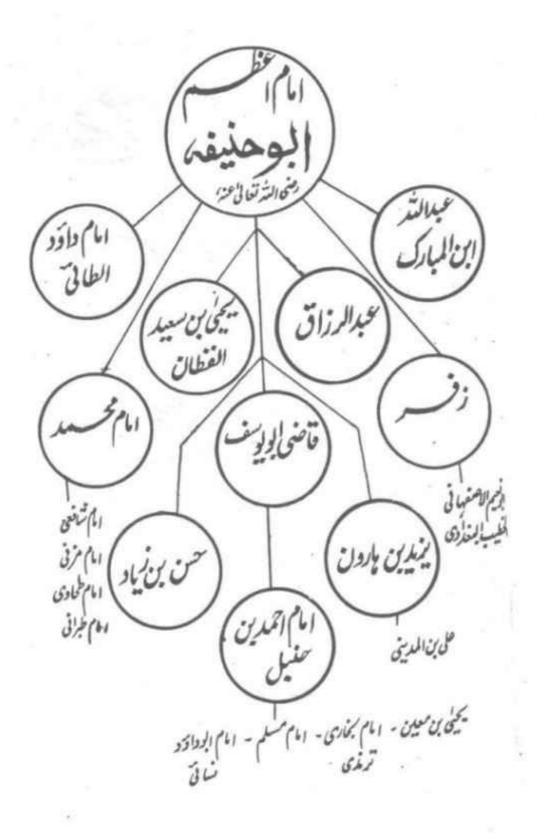

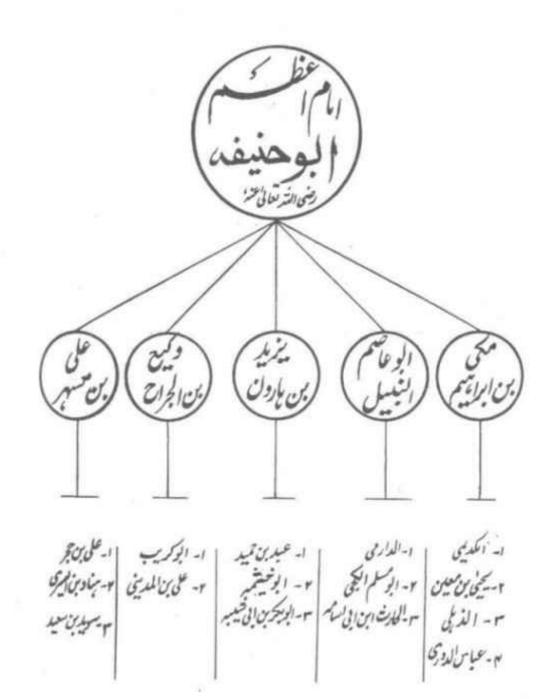

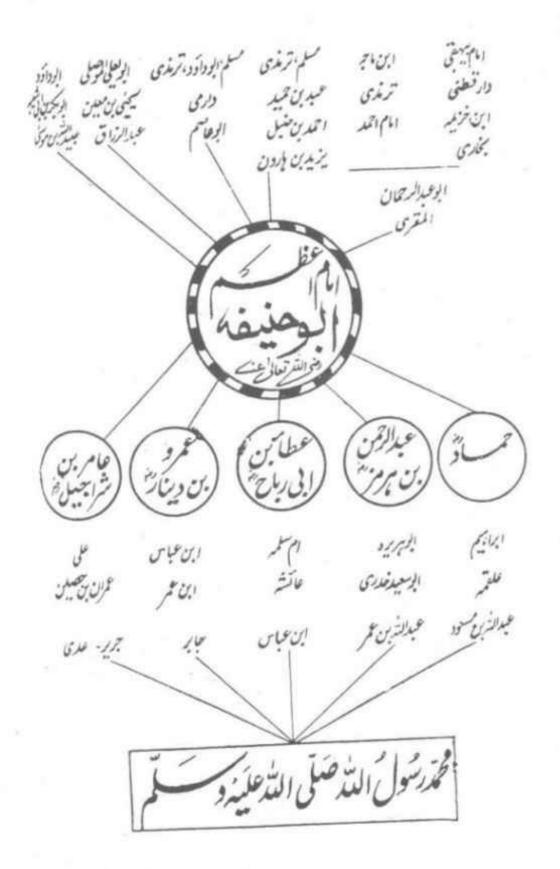

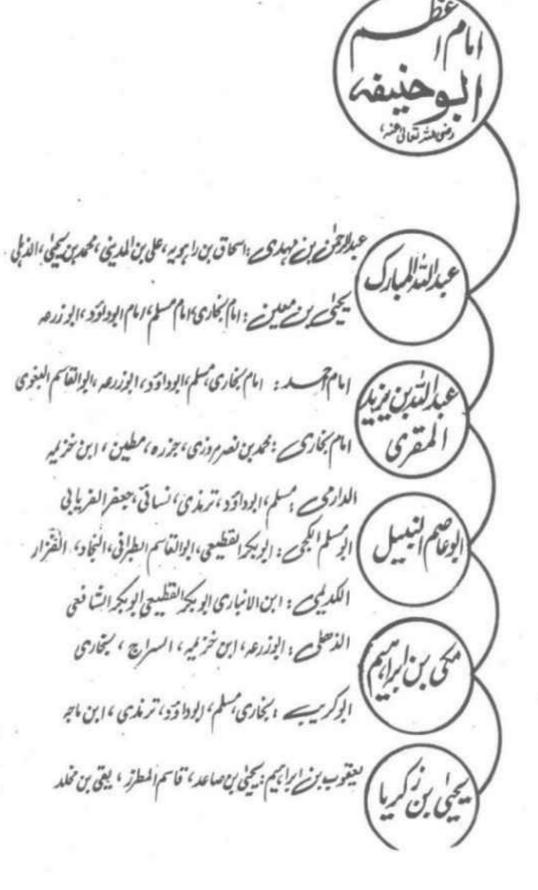





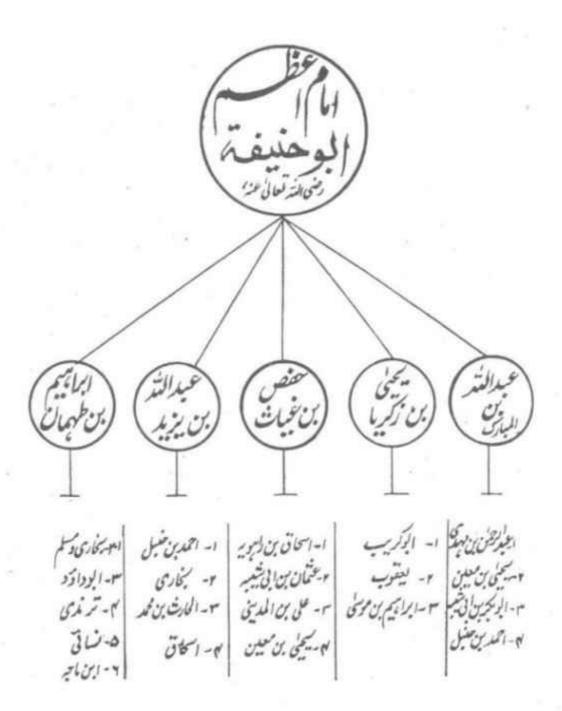



مصنف

تحيم الامت مجد دالملّت حضرت مولانا شاه محمد اشرف على تقانوى رحمة الله عليه

مكتبه انعاميه

د کان تمبر 24، قاسم سینشر، اُردوبازار، کراچی 021-32216814, 0345-2151205

#### سارى ديگرمطيوعات

and a Albana. المعترف المستحرات والإرها ex/N 200 بالمعيد اعتلتك 20.00 والإرسان تبليض DATE: .89 والاستاليا **PLCLES** لاكتساق والمؤاش ومجدواتهما 25 عاتبد (See Section . والوامع Marie بالداويتو Parent willy fig. March 1 45% Super 25.5 AND SOL 4634000 MAN POST Side 10 A 20" W the s mala 296,14 245.4 McSour 797 SE, Pa MCC. do والوالمن 950 Alle 400 1250 2564 and a Chiefties 465874 والمفارقين 100 ALVA TO 500 PERM Acres 14 24,853-9 200 والمسمال 100 A Property 5900 1-14 PM Section 26674 الماريات NAME OF STREET in the said 1000 ALC: N والمحالمة الجهان July 100 كالماليس SALK 3650 - American at the contract mark. 40050 27647 Service Aura 20 11,46,70 **KNAJA** 200,644 3400 فيتكنوه -0 والتبالث ACKED TO SELVI اشترادان Friday No. 4760 Nac.No Klowell March March 2 Martine - WELD 227 26.50 Fallen ومتنط -20 والأركة بالمام 8Cm ALC: NO STORY and it

Rs. 450



